

پندفرموده حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دینچوری مظلیم رئیس دارالانی دواستاذالحدیث جلمعة العلوم الاسلامی علامه بوری کافان کراچی

تالیف مولانا محمد هسکار فن معاویه فاض جامعه اسلامینوری آماؤن کرای داستاد مدرستاریه قاسم اعدام بر لورخاص





.

### جہنم کا تفصیلی تعارف اورجہنم میں بے جانے دالے اعمال ادران سے بچنے کا تفصیلی کڑھ



تاليت

مولانا فحرهب ارفن معاوير نامل بجامه ملوم اسلاميه بنوری اوّن کراي داستاد مدرسه ويه قاسم العلوم پر يورفاص

ببندفرموده

حضرت مولا نامفتی عبد المجید دینچ رسی مظلم رئیس دا رالانی دواستاز الحدیث جاسعة العلوم الاسلامیة علامیة وی وات کرا می

وَالْ الْلِلْتَاعَتْ الْوَيَارِدِالِيَالِيَاعَتْ الْوَيَارِدِالِيَالِيَّاكَ وَكُورِالِهِ الْمُعَلِّلِيِّ وَالْ وَالْ الْلِلْتَاعَتْ كُونِيْ لِيَالِيَّالِيَّا عَتْ كُونِيْ لِيَالِيَّالِيِّ وَالْمُعَالِمِينَا لِمُعَالِمِينَ

### يا كستان ميس جمله حقوق ملكيت بحق دارالا شاعت كرا چى محفوظ بيل

باهتمام : خليل اشرف عثاني

طباعت : اگست است علی گرافش

نخامت : ۲۳۵ صفحات

#### قار کمین ہے گزارش

ا پن جی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی عمرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ بھر بھی کوئی غلطی نظر آ ئے تو از راہ کرم مطلع فر ما کرممنون فر ما کیں تا کہ آئدہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ﴿..... الحني كيتي ...... ﴾

ادار واسلامیات ۱۹۰-اتارکل لا ہور بیت العلوم 20 تا بھدروڈ لا ہور مکتبہ سیداحمد شہیداً اردوباز ارلا ہور یونیورٹی بک امینئی خیبر باز ارپشا ور مکتبہ اسلامیرگا می اڈا۔ایبٹ آباد

ادارة المعادف جامعه دارالعلوم كرا في بيت القرآن اردو بازاركرا بي بيت القلم مقائل اشرف المدارئ كلشن اقبال بلاك اكرا بي كمتبه اسلاميا مين پور بازار فيصل آباد مكتبة المعارف كله جنگي به يشاور

كت خاندرشيد به ينه ماركيث رابعيه بإزار راوليندي

﴿ جدّ ومين طِنهَا بينة ﴾ مركز عبدالله بن معود تحفيظ القرآن الكريم \_ العزيزية ، جدة فون نمبر: 2871522 209662

﴿انگلینڈیس طنے کے ہے ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Halli Well Road Bolton Bl. 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.

London Tel : 020 8911 9797, Fax : 020 8911 8999

﴿ امریکه میں ملنے کے ہتے ﴾

DARUL-UŁOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STREET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRASAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

# اجمالي خاكه

| 33    | ىبلاماب                                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
|       | پہلاباب<br>جہنم کا تفصیلی تعارف اوراس کی سزاؤں کا تفصیلی بیان |
| 67 ·· | دوسراباب                                                      |
|       | جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال کابیان                       |
| 606 · | تيسراباب                                                      |
|       | جہنم سے متعلق ہیں متفرق مضامین                                |

# اجمالي فهرست

| 33       | چېرلاياب                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| ,,,      | جهنم كالفصيلى تعارف اوراس كى سزاؤل كالفصيلى بيان               |
| 34       | جہنم کے دروازے                                                 |
| 35       | جنهم کی گهرائی                                                 |
| 36       | جېنم کې د بواري                                                |
| 36       | جہنم کا اپ رب سے شکایت کرنا                                    |
|          | جہنم والوں کا کھانااوراس کی مختلف قسمیں                        |
|          | جنم کے کھانے کی ایک قتم صَوِیْع "بینی آگ کے کانے               |
|          | جہنم کے کھانے کی ایک قتم غِسُلِین (زخموں کادھوون)              |
| 39       | جہنم ک نے ک فتم وَ قُدِروں دیں                                 |
| 33<br>40 | جہنم مال پر بدریس کا منتاد کشیں                                |
|          | جنبر ک میں ورک میں میں اور |
| 40       | جہنم کے پینے کی ایک قتم مَاءِ کَامُعُلِ (کیٹ)                  |
| 41       | چنی سن کی تیس نے سی زیر میں ڈی                                 |
| 41       | منهم کے پینے نالک مهاءِ صدیدِ (پیپ کاپان)                      |

| _  |   | جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال                                 |
|----|---|----------------------------------------------------------------------|
| 42 |   | جہنم کے پینے کی ایک شم حمیم ( کھولتا ہوا پانی)                       |
| 42 |   | جہنم کی ایک سزادوزخ کا ایندھن                                        |
| 43 |   | جہنم کی زنجیروں کی لسبائی                                            |
| 45 |   | جہنم کے سانپ بچھو                                                    |
|    |   | جېنم کاسانس                                                          |
|    |   | ج <sup>ن</sup> م کی آگ اورا ندهیری                                   |
| 47 | • | جہنم میں جہنمیوں کے داخلے کی کیفیت                                   |
|    |   | جہنم والوں کا بل صراط ہے گزر کرجہنم میں گرنا                         |
|    |   | جہنم والوں کا داخلے کے دفت ایک دوسرے پرلعنت کرنا                     |
| 50 | • | جہنم میں جانے والوں کی تعداد                                         |
| 51 |   | جہنم میں عذاب کے مختلف طریقے                                         |
|    |   | جہنم میں صَـهُو ( ِگرم پانی سر پرڈالا جائیگا)                        |
| 52 |   | جہنم میں مَقَامِع (گرز)                                              |
| 52 | • | جہنم میں کھال بلیٹ دی جائے گی                                        |
| 52 |   | جہنم میں صعود (آگ کا پہاڑ)                                           |
|    |   | جهنم ميں طوق                                                         |
| 53 |   | جہنم میں گندھک کے کپڑے                                               |
|    |   | جہنم کے داروغہ کے طبعے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
|    |   | جہنم کی آگ ونیا کی آ گ ستر وال حصہ ہے                                |
|    |   | جہنم میں نہموت آئے گی اور نہ عذاب ہلکا ہوگا                          |
| 56 | • | جهنم كالميظ وغضب چيخنا جلانا                                         |
|    |   | جَبْمٍ كَى صِدا هَلُ مِنُ مَّلْاِيُد                                 |
| 58 |   | جہنم کی آگ ہے دنیا کی آگ ڈرتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| <u> </u>                  | ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 59                        | جېنم والول کې زبان                      |
| 59                        | جہنم والول کےجسم                        |
| 60                        |                                         |
| 61                        | جہنم والول کے آنسو                      |
| 61                        | جہنم والوں کی چیخ و پکار                |
| 64                        |                                         |
| 67                        | دوسراباب                                |
| نے والے بچاس اعمال کابیان | جہنم میں لےجانے                         |
|                           |                                         |
| ظلم كرنا 86               | جہنم میں لے جانے والا دوسراعمل          |
| ریا کاری کرنا 118         | جہنم میں لے جانے والا تیسر اعمل         |
| 131 t/t;                  | جہنم میں لے جانے والا چوتھاعمل          |
| رشوت كالين دين كرنا 188   | جہنم میں لے جانے والا پانچوال عمل       |
| شراب نوشی کرنا 225        | جہنم میں لے جانے والا چھٹاعمل           |
| <u>ت</u> کبرکرتا 274      | جہنم میں لےجانے والاسا توال عمل         |
| منشات كاستعال كرنا 289    | جہنم میں لےجانے والا آٹھوال عمل         |
| جيموث بولنا 206           | جہنم میں لے جانے والانوال عمل           |
| زكوا قادان كرنا 332       | جہنم میں لے جانے والا دسوال عمل         |
| بودی معاملات کرنا 342     |                                         |
| نماز کا چھوڑ تا 375       |                                         |
| بدعت كانقتيار كرنا 387    |                                         |
| ملاوك كرنا 405            | جہنم میں لے جانے والا چود ہوا سمل       |

| حرام بال كهانا 409                           | جہنم میں لے جانے والا بیندر ہوال عمل                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ناپتول میں کی کرنا 415                       | جہنم میں لے جانے والاسولہوال عمل                                                                               |
| چغل خوری کرنا 434                            | جہنم میں لے جانے والاستر ہوال عمل                                                                              |
| والدين كى نافرمانى كرنا 447                  | جہنم میں لے جانے والا اٹھار ہواں عمل                                                                           |
| قتل كرنا 459                                 | جہنم میں لے جانے والا انیسوال عمل                                                                              |
| گناہوں کاار تکاب کرنا 478                    | جہنم میں لے جانے والا بیسوال عمل                                                                               |
| ز خیرهاندوزی کر تا 500                       | جہنم میں لے جانے والا اکیسوال عمل                                                                              |
| 504 t/tb&t                                   | جہنم میں لے جانے والا بائیسوال عمل                                                                             |
| بدنظری کرنا 509                              | جہنم میں لے جانے والاتیسوال عمل                                                                                |
| لعنت كرنا 615                                | ہمن ہیں لے جانے والا چوبیسوال عمل                                                                              |
|                                              | المان بي بي المان ال |
| كى كاندان الرائا 527<br>كى كاندان الرائا 527 | جہنم میں لے جانے والا چھبیسوال عمل                                                                             |
|                                              |                                                                                                                |
|                                              | جہنم میں لے جانے والاستائیسوال عمل<br>حضر عدر است میں میں علا                                                  |
| خودگثی کرنا 532                              | جہنم میں لے جانے والا اٹھائیسوال عمل<br>حنیب میں اور میں میں ع                                                 |
| جادوكرنا 541                                 | جہنم میں لے جانے والا انتیبوال عمل<br>حن                                                                       |
| قطع رحى كرنا 546                             | جہنم میں لے جانے والاتیسوال عمل                                                                                |
| يتيم كامال كھانااوراس پر ظلم كرنا 549        | جہنم میں لے جانے والا اکتیب والعمل                                                                             |
| جوا کھیانا 554                               | جہنم میں لے جانے والا بتیسوال عمل                                                                              |
| چوری کرنا 559                                | جہنم میں لے جانے والاتینتیسوال عمل                                                                             |
| مردوعورت كاليك دوسركي مشابهت كرنا 564        | جہنم میں لے جانے والا چونتیبوال عمل                                                                            |
| علم کوچھیا تا 568                            | جہنم میں لےجانے والا پینتیسوا <sup>ں عم</sup> ل                                                                |
| کائن اورنجوی کی تصدیق کرنا 570               |                                                                                                                |
| عورت کا خاوند کی نا فرمانی کرنا 572          |                                                                                                                |
| ~ <i>,</i> ~                                 | •                                                                                                              |

| جہنم میں لے جانے والا اڑتیسوال عمل    |
|---------------------------------------|
| جہنم میں لے جانے والا انتالیسوال عمل  |
| جہنم میں لےجانے والا جالیسوال عمل     |
| جہنم میں لے جانے والا اکتالیسوال عمل  |
| جبنم میں لےجانے والا بیالیسوال عمل    |
| جہنم میں لے جانے والاتر الیسوال عمل   |
| جہنم میں لے جانے والا چوالیسوال عمل   |
| جہم میں لے جانے والا پینتالیسوال عمل. |
| جہنم میں لے جانے والا چھیالیسوال عمل. |
| جہنم میں لےجانے سنتالیسوال عمل        |
| جہنم میں لے جانے والا اڑتالیسوال عمل  |
| جہنم میں لے جانے والا انچاسوال عمل    |
| جہنم میں لے جانے والا بچاسوال عمل     |
|                                       |
| تيسراباب                              |
| جہنم سے تعلق                          |
| مضمون نمبر اجهنم اورجهن               |
| مضمون نمبراجبنم ميل ـ                 |
| مضمون نمبرةجبنم سية                   |
| مضمون نمبرهمجبنم أوربهم               |
| مضمون نمبر ۵جنم سے:                   |
| مضمون نمبر ٢ جبنم ميں عو              |
| مضمون نمبر ٤                          |
|                                       |

| 663 | م کی گھاٹی سے پہلے میدانِ حشر کے پانچ سوال     | مضمون نمبر ٨ |
|-----|------------------------------------------------|--------------|
| 672 | م میں کون لوگ جا ئیں گے                        |              |
| 679 | م میں عمل نہ کرنے والوں کی مختلف سرزا کیں      |              |
| 689 | ،<br>میں ملنے والے در دناک عذاب کے مشتحق افراد | • • •        |
| 701 | السائل ايمان كونكالخ كاحكم                     |              |
| 703 | م كابلانا مال جمع كرنے والوں كو                |              |
| 705 | میں جب شخص کوسب سے کم عذاب ہوگاوہ کون ہے       |              |
| 706 | م<br>مں لے جانے والے چندا عمال                 | • • • • •    |
| 709 | ،<br>م سےسب سے آخر میں نگلنے والے کا قصہ       |              |
| 713 | م سے دورر کھنے والے اعمال                      |              |
| 716 | ،<br>م سے بچنے کی چنددعا ئیں                   |              |
| 722 | ا سے حفاظت کے چندوظا نف                        |              |
| 725 | ۔<br>اسے بچنے کے لئے اورادِمسنون صبح وشام      |              |

# تفصيلى فهرست

| 28 | دعائيكلمات                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | انتباب                                                                          |
|    | عرض مؤلف                                                                        |
| 33 | پېلاباب                                                                         |
|    | »، ۰۰۰<br>جہنم کا تفصیلی تعارف اوراس کی سزاؤں کا تفصیلی بیان<br>دوریں           |
| 34 | جہنم کے دروازے                                                                  |
|    | جېنم کی گهرائی                                                                  |
|    | چېنم کی د بواری <u>ن</u>                                                        |
|    | جہنم کا اپ رب سے شکایت کرنا                                                     |
|    | جہنم والوں کا کھانا اور اس کی مختلف قتمیں                                       |
| 38 | جہم کے کھانے کی ایک قتم صَوِیْع "، یعنی آگ کے کانے                              |
| 38 | جہنم کے کھانے کی ایک فتم غِسُلِین (زخموں کادھوون)                               |
|    | جہنم کے کھانے کی ایک قتم زَقُوْم ' (سینڈھ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|    | جہنم والوں کا پینااوراس کی مختلف قتمیں                                          |
| 40 | جہنم کے پینے کی ایک شم عُسّاق                                                   |
| 41 | جہنم کے پینے کی ایک تتم مَاءٍ کَاکْمُفلِ (کیٹ)                                  |
| 41 | جہنم کے پینے کی ایک تیم مُاءَصُدید (پیپ کامانی)                                 |

|    | 14                                                                   | مہم اور جہم میں لے جانے والے اتل    |
|----|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 59 |                                                                      |                                     |
| 59 |                                                                      | چېنم والول <u>ک</u> چسم             |
| 60 |                                                                      | چېنم والول کی بدصورتی               |
| 61 |                                                                      | جہنم والوں کے آنسو                  |
| 61 |                                                                      | چېنم والول کی چیخ و <b>پک</b> ار    |
| 64 |                                                                      | جہنم والوں کا گمرہ کر نیوالوں پرغصہ |
| 67 |                                                                      | دوسراباب                            |
|    | انے والے بچاس اعمال کابیان<br>پیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس | جہنم میں لے ج                       |
| 67 |                                                                      | جہنم میں لے جانے والا پہلام         |
|    | شرك كرنا                                                             | ,                                   |
| 71 |                                                                      | شرک اصغرکی چندصورتیں                |
| 71 |                                                                      | (۱)۔ ریا کاری                       |
| 71 |                                                                      | ريا كاركى علامتيل                   |
| 73 |                                                                      | (۲)غیراللہ کے نام کی تتم کھانا      |
| 74 |                                                                      | (٣)بدشگونی کرنا                     |
| 77 | ٠                                                                    | شرك سے نيك اعمال ضائع ہوجات         |
| 79 | نادیتا ہے                                                            | شرک ہمیشہ کے لئے دوزخ کا مستحق،     |
|    |                                                                      | ہمیشہ کے لئے شرک سے تو بہ کر لیجئے. |
| 82 | موز واقعه                                                            | شرك سے بچنے ہے متعلق ایک سبق آ      |
| 86 | ل                                                                    | جہنم میں لے جانے والا دوسرام        |
|    | م رئ                                                                 |                                     |
| 91 |                                                                      | علم کی فباحت اوراس کی سزا           |

|     | 15                                      | جبنم اورجبنم میں لے جانے والے اعمال                      |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 97  | *************************************** | ظلم کی مختلف صورتیں اوراس کی نحوست                       |
| 103 |                                         | ظلم كرنے والے كاعبرت ناك واقعہ                           |
| 104 | *************************************** | ظالموں کا دنیا میں در دناک انجام (واقعات کے آئینے میں)   |
| 118 | •••••                                   | جہنم میں لے جانے والا تیسراعمل                           |
|     |                                         | ر یا کاری کرنا                                           |
| 121 | *************************************** | ريا کاري کاانجام                                         |
| 123 |                                         | ر یا کاری کرنے والے تین شخصوں کا حال                     |
| 124 | *************************************** | ریا کاری کے تکمین نقصا نات                               |
| 128 | •••••                                   | تجھی بھی شہرت کے طالب نہ بنئے                            |
| 131 | *************************************** | جہنم میں لے جانے والا چوتھاعمل                           |
|     |                                         | زناكرنا                                                  |
| 131 | *************************************** | نِنا کی قباحت قرآن کریم کی روشنی میں                     |
| 134 |                                         | نِنا كَى قَبَاحت احاديث مباركه كي روشي مين               |
| 143 | *************************************** | دنیا کی تین بری خصلتیں پہر ہیں                           |
| 143 | *************************************** | آخرت کی تین بری خصلتین به بین                            |
|     |                                         | بد کارم رداور بد کارعورت دونو ک <sup>مت</sup> ق دوزخ ہیں |
|     |                                         | نِ نا پر سخت وعبیدات                                     |
|     |                                         | زِنا كِيخت نقصانات                                       |
|     |                                         | زِنا کے نقصانات جدید سائنس کی روثنی میں                  |
|     |                                         | زِنايرِ ملنے والی سزائيں                                 |
|     |                                         | ر ناکے دنیا دی انجام کاایک در دناک واقعہ                 |
|     |                                         | زناپر ملنے والی ایک سزا کا واقعہ                         |
|     |                                         | ن اپر ملنے والی ایک سرزا کا دوسراوا قعہ                  |
|     |                                         |                                                          |

| 168 | زناھے نیچنے والے ایکہ ِ بزرک کا عبق الموز واقعہ |
|-----|-------------------------------------------------|
| 172 | زنا کرنے وااڈر کے چنداور در دناک واقعات         |
| 172 | واقعهٔ نم السنسي                                |
|     | واقعه نمبرا                                     |
|     | واقعه نمبرس: ایک مال اور بینے کاواقعہ           |
|     | واقعهٔ نمبر ۲۰ ـ ایک اسر ئیلی کاواقعه           |
|     | داقه نمبر۵: برمنی کے ایک باشندے کا داقعہ        |
|     | وافته نمسرا : ایک امیرانزگی کاواقعه             |
| 183 | واقد مبرك: _ايك عورت كادر دناك واقعه            |
| 184 | واقعه نمبر ۸ _ایک اور تورت کا در دناک واقعه     |
|     | واقعهنمبر ٩ نه ايك گنام كارنو جوان كاواقعه      |
| 186 | واقعه نمبر انه ایک فاحشهٔ عورت کاسبق آموز واقعه |
| 188 | جہنم میں لے جانے والا یا نچوال عمل              |
|     | رشوت كالين دين كرنا                             |
| 200 | ر شوت ہے متعلق حضور رکھنا کے ارشادات            |
| 204 | ر شوت چھوڑنے کا آسان طریقہ                      |
| 204 | رشوت چھوڑنے کے لئے چند تدابیر                   |
| 204 | بها<br>هماند بیر                                |
| 205 | روسری مذہبیر                                    |
| 206 | تىسرى تدبير                                     |
| 206 | ر شوت جھرڑنے کے دوکام                           |
| 206 | پېلاکام                                         |
| 207 | ومرا کامنها سنفس                                |

|     | 17                                      | جہنم اورجہنم میں لے جانے والے اتمال                  |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 207 | •••••                                   | رشوت ایک لعنت ہے                                     |
| 209 |                                         | رشوت سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر کیجئے                  |
| 213 |                                         | رشوت کی گرم با زاری اوراس کی ہولنا کی                |
| 216 |                                         | راشی اور مرتثی دونو ل ملعون ہیں                      |
| 221 | *************************************** | رشوت کھانے والوں کے عبرت ناک واقعات                  |
| 225 |                                         | جہنم میں لے جانے والا چھٹاعمل                        |
|     |                                         | شراب نوشی کرنا                                       |
| 225 |                                         | شراب کے جان لیوانقصانات                              |
| 221 |                                         | شراب پینے والا جنت ہے محروم ہوگا                     |
| 233 |                                         | شراب ام الخبائث ہے                                   |
| 236 |                                         | شراب پینے پروغیریں `                                 |
| 247 |                                         | شراب نوشی کے اسباب                                   |
|     |                                         |                                                      |
| 255 |                                         | شراب نوشی کے بعی نقصا نات                            |
| 258 |                                         | شراب نوشی کے معاشرتی نقصانات                         |
| 261 |                                         | شراب کے چنداوراخلاقی نقصانات                         |
| 261 |                                         | شراب سے ہمیشہ کے لیے تو بہ کر لیجئے                  |
| 265 |                                         | شراب نوشی کاعلاج                                     |
| 268 |                                         | شراب نوشی کا اصل طریقه بی علاج                       |
| 271 | •••••                                   |                                                      |
| 274 |                                         | جہنم میں لے جانے والا ساتواں عمل                     |
|     |                                         | تكبركرنا                                             |
| 278 | }                                       | تكبر كفرسے بھى اشد ہےاور قبول حق ميں سب سے برا مانع۔ |
|     | •                                       |                                                      |

| 279 | تكبرك دنياوي نقصانات                                             |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 280 | تكبرى تعريف                                                      |
| 281 | تكبرى علامات                                                     |
| 282 | تكبركاعلاج                                                       |
| 283 | تكبركرنے والوں كے عبرت ناك واقعات                                |
| 285 | متكبركوالله اوند ھےمنہ دوز خ میں ڈالے گا                         |
| 285 | تكبرية متعلق كيحها قوال زري                                      |
| 289 | جہنم میں لے جانے والا آئھوال عمل                                 |
|     | منشيات كااستعال كرنا                                             |
| 292 | منثيات كے نقصانات                                                |
| 295 | نسوار بسگريي ده ده يان                                           |
| 297 | منشات کے مبتی نقصانات                                            |
| 300 | تمبا کوکے خطرناک نقصانات                                         |
| 302 | منشيات كاشرى حكم اوراس كے نقصان دہ نتائج                         |
| 306 | جہنم میں لے جانے والاسا توال عمل                                 |
|     | حجموث بولنا                                                      |
| 306 | سے اور جھوٹ قرآن وحدیث کی روشنی میں                              |
| 308 | سيائي كثمرات                                                     |
| 310 | سيائي ہي ميں حقيقی نجات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 311 | حجموث ادراس كاانجام                                              |
| 313 | حبوث بولنا بچوں کے ساتھ بھی جائز نہیں                            |
| 314 | حھوٹ بولنے اور جھوٹی گواہی دینے ہے متعلق دعیدیں                  |
| 320 | حبوث گناہ کے رائتے کھولتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

|               | 22                                      | جبنم اورجہنم میں لے جانے والے اتمال                                       |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 515           | •••••                                   | جہنم میں لے جانے والا چوبیسوال عمل بیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|               |                                         | المن من بعض من المنت كرنا<br>لعنت كرنا                                    |
| <b>5</b> 17   | *************************************** |                                                                           |
| 317           | *************************************** | مؤمن پرلعت بھیجنا<br>سر پر پر ہے۔                                         |
| 518           | *************************************** | لعنت کی برائی وقباحت احادیث کی روثنی میں                                  |
| 524           | *************************************** | جہنم میں لے جانے والا پجیسوال عمل                                         |
|               |                                         | خیان <i>ت کر</i> نا                                                       |
| 527           | *************************************** | جہنم میں لے جانے والا چھبیسوال عمل                                        |
|               |                                         | م من کا <b>ندا</b> ق اڑا نا                                               |
|               |                                         |                                                                           |
| 530           | *************************               | چہٹم میں لے جانے والاستائیسوال عمل                                        |
|               |                                         | لژائی جھگڑا کرنا                                                          |
| 532           | •••••                                   | جہنم میں لے جانے والا اٹھائیسوال عمل                                      |
|               |                                         | خودکشی کرنا                                                               |
| 533           |                                         | خود کشی کی قباحت اور ممانعت                                               |
| 541           |                                         | جہنم میں لے جانے والا انتیبوال عمل                                        |
| J <b>-4</b> ! | *************************************** | 6 ( )                                                                     |
|               |                                         | جاد <i>و کر</i> نا                                                        |
| 542           | *************************************** | جادوكيا ہے؟                                                               |
| 543           |                                         | جادوكرنے والے كائتم                                                       |
| 546           | *************************************** | جہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل                                          |
|               |                                         | جادوکرنے والے کا تھمجہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل<br>قطع رحمی کرنا     |
| 549           |                                         | جہنم میں لے جانے والا اکتیسوال عمل                                        |
| J73           |                                         | يتيم كامال كھانااوراس برظلم كرنا                                          |
|               |                                         | سيم قال ها ما اورا ل يرام من                                              |
| 554           | *************************************** | جہنم میں لے جانے والا بتیبوال عمل                                         |
|               |                                         | جوا کھیلنا                                                                |

| 23  | جہنم اورجہنم میں لے جانے والے ائمال              |
|-----|--------------------------------------------------|
| 556 | جواایک لعنت ہے                                   |
| 559 | جہنم میں لے جانے والآئینتیسوال عمل               |
|     | چوری کرنا                                        |
| 564 | جہنم میں لے جائے والا چونتیبو ال <sup>ع</sup> مل |
| t   | مردوغورت کاایک دوسرے کی مشابہت کر:               |
| 565 | مردوں کی مشابہت کرنابا عث لعنت ہے                |
| 568 | جہنم میں لے جانے والا پینتیسوال عمل              |
|     | علم کو چھیانا                                    |
| 570 | جہنم میں لے جائے والاجھتیبوال عمل ٰ              |
|     | کا ہن اور نجوی کی تقید بق کرنا                   |
| 572 | جہنم میں لے جانے والاسینتیسوال عمل               |
|     | عورت کا خاوند کی نافر مانی کرنا                  |
| 575 | شوہر کی نا فرمانی کرنا باعث مصرت ہے              |
| 576 | جہنم میں لے جانبے والا اڑتیسواں عمل              |
|     | . تصویر بنانا                                    |
| 578 | جہنم میں لے جانے والا انتالیسوال عمل             |
|     | پ <sup>ر</sup> وسی کو تکلیف دینا                 |
| 579 | پڑوی کوپریثان کرنے کی وجہ ہے جہنم آ              |
| 581 | خبنم می <i>ن لےجانے</i> والا حیالیسوال عمل       |
|     | ياڭ دامن عورت پرتهمت لگانا                       |
| 583 | جہنم میں لے جانے والا اکتالیسوال عمل             |
|     | مخنوں ہے کپڑا نیچاٹکا نا                         |

دهوكه بازي كرنا

| 606 | تيسراباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | جہنم ہے متعلق ہیں متفرق مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 617 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 620 | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 629 | مضمون نمبر ٣جنهم سے ڈرانے والا ایک اچھامضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 640 | مضمون نمبر مجہم اور ہم سب کے لئے لحد فکریداور سامان عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 644 | مضمون نمبر۵ مضمون نمبر ۵ مضمون نمبر ۱ مضمون نمبر ۵ مضمون |
| 645 | جہنم ہے ڈرنے سے متعلق آیات قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 649 | جہنم ہے ڈرنے ہے متعلق احادیث نبوی ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 651 | مضمون نمبر ۲جنهم میں عورتوں کی کنژت ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 651 | عورتوں کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 652 | عورتیں جہنم میں جانے سے کیسے بچیں گی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | نٹانو ے عورتوں میں ہے ایک عورت جنت میں جائے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 660 | مضمون نمبر کے است جہنم سے نجات خوف خدا کے ذریع ملتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 662 | - الوت عدا كالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 663 | مضمون نمبر ٨جنم كي گھا أي ہے پہلے ميدانِ حشر كے پانچ سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 663 | يېلاسوال:عمر کېال کژاری؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | دوسراسوال:جوانی کوکهال صرف کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 667 | تيسر اسوال: مال كہال سے حاصل كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 667 | چوتھا سوال: مال کہاں خرچ کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 667 | يانچوال سوال علم پر کتناممل کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 668 | مزيدوضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 672 | مضمون نمبر 9جہٹم میں کون لوگ جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 679 | مضمون نمبر • ا مضمون |
| 686 | جہنم میں سونے چاندی کے برتن استعال کرنے والوں کی سز ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 686 | جهنم <mark>میں ف</mark> و ٹو گرافر کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 686 | جہنم میں خودشی کرنے والے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 687 | جهنم میں مغرور کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 687 | جہنم میں ریا کارعابدوں کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 687 | جہنم میں شراب یا نشدوالی چیز پینے والے کی سزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 689 | مضمون نمبرااجنم میں ملنے والے در دناک عذاب کے ستی افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 701 | مضمون نمبرااجنم سے ابل ایمان کونکا لنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 703 | مضمون نمبرسااجہنم کابلا نامال جمع کرنے والوں کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 705 | مضمون نمبر السسسسة جہنم میں جش خص کوسب سے کم عذاب ہوگا وہ کون ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 706 | مضمون نمبرهجنم میں لے جانے والے چنداعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 709 | مضمون نمبرااجنم سيسب آخريس نكلنه والحاقصد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 713 | مضمون نمبر المستجنم عدور ركف والعاممال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 716 | مضمون نمبر ۱۸جنم سے بحنے کی چند دعائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 717 | جہنم ہے حفاظت کی چنداور دعا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 722 | مضمون نمبر ١٩جنم سے حفاظت کے چندوظائف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 722 | وظيفهاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 722 | وظفه دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

موَلف کی چندد گیرکت

## دعائبة كلمات

ازاستاذ العلمهاء حضرت اقدس مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب مدخله رئیس دارالافتاء داستاذ الحدیث جامعة العلوم الاسلامیه علامه محمد یوسف بنورگ ثاؤن کراچی

برادرعزیز "مولوی محمد ہارون معاویہ زادہ علما وعملا" کی چندتھنیفات و کیھنے کا موقع ملا، عزیز موصوف کے ملکہ تقریر سے تو ان کے زمانہ طالب علمی سے واقف تھا، اب ان کے ملکہ تحریر کود کیچر کر بے انتہاؤ سرت ہوئی، ماشاء اللہ تلم میں روانی، مضامین میں سلاست اور انداز کی ندرت لائق تبریک ہے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی خدمت کو قبول فرمائے اور ان کے لئے ، ان کے اسا تذہ کے لئے ، ان کے اسا تذہ کے لئے اور ان کے والدین کے لئے ذریعہ نجات بنائے ، آمین۔

(مولانامفتی)عبدالمجیددین بوری (صاحب مدظله)

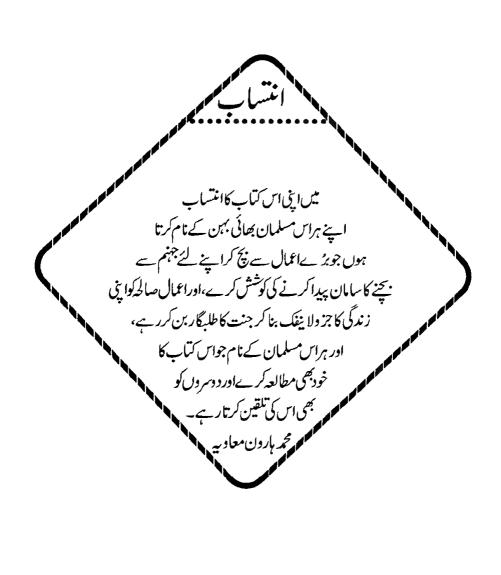

## عرض مؤلف

محرم قارئین! میری نئی کتاب "جہنم اورجہنم میں لے جانے والے اعمال" آپ کے ہاتھوں میں ہے، جسے میں نے عین قرآن وحدیث کوسا منے رکھ کر ترتیب دیا ہے، اگر چہاس کے میں نے این آگا بر کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ مستند حوالہ جات کے میں نے اپنے آگا بر کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے، لیکن کوشش کی ہے کہ مستند حوالہ جات کے ساتھ اقر ارکرتا ہوں کہ یہ کوئی میری ذاتی تصنیف یا تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں میری حیثیت چند بھر ہے ہوئے مضامین کوجمع کر کے ایک تالیف کی صورت دینے کی حد تک ہے، اور اس میں، میں کس حد تک کا میاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ میں اپنے پیارے اور قابل احترام قارئین پرچھوڑتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اگر اس کتاب میں کوئی نقص و کہزوری سامنے آئی توایک کمزور اور گناہ گارانسان سمجھتے ہوئے معاف کردیں گے۔

بہرحال میں نے اپنی اس کتاب کو تین ابواب پر تقسیم کیا ہے، پہلا باب ''جہنم کا تفصیلی تعارف اور اس کے عذابوں وسزاؤں کے تفصیلی بیان' سے متعلق ہے، اس باب میں، میں نے تفصیل ہے تر آن وحدیث کی روثنی میں جہنم کے بارے میں مضامین تر تیب دیے ہیں، امید ہے انشاء اللہ اس باب کے مطالع کے بعد آپ کوجہنم کے بارے میں کافی حد تک معلومات حاصل ہوجا کیں گی۔

دوسراباب''جہنم میں لے جانے والے بچپاس اعمال' سے متعلق ہے،اس میں بیں نے جہنم میں لے جانے والے بچپاس اعمال کو تفصیل ہے لکھا ہے، یوں تو اگر چہ سارے ہی ہڑے اعمال جہنم میں لے جانے والے بیں،لیکن چونکہ ہمیں جہنم کا ڈروخوف پیدا کرنے کے لئے ایک

نمونہ پیش کرنا ہے، اس لئے میں نے ذخیرہ احادیث سے وہ احادیث تلاش کی جن میں رسول اللہ ﷺ ﷺ نے بڑے اعمال گنوائے کہ ان ان بڑے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، لہذا اس طرح کی بچے س احادیث کوسا مٹے رکھ کر بچاس اعمال اس باب میں ترتیب دیے گئے۔

اور تیسرا اور آخری بب ''جہنم میں لے جانے والے اعمال سے متعلق بیس متفرق مضامین' کے بارے میں ہے،اس باب میں میں نے مختلف مضامین ترتیب دیے ہیں امید ہے کہ انشاء اللہ ان مضامین کا مطالعہ بھی آ یہ کے لئے فائدے سے ضالی نہیں ہوگا۔

البتہ اس کتاب میں ایک خصوصیت میہ بھی ہے کہ اس کے تمام عنوانات میں پہلا لفظ 
''جہنم'' ہے اور اس طرح آئ قافیے کا لحاظ کرتے ہوئے تمام عنوانات مرتب کیئے گئے اور اگر ان
کے شمن میں کی دوسر عنوان کولایا گیا تو پھراسی عنوان کا لحاظ کرتے ہوئے آنے والے ہر عنوان
میں اسی لفظ کو استعال کیا گیا بہر صال باذوق حضرات کے لئے انشاء اللہ بیدس ترتیب خوشی کا باعث
ہوگی۔

علاوہ ازیں انشاء اللہ اس کتاب کے ساتھ ہی بندے کی ایک کتاب اور بنام'' جنت اور جنت اور جنت میں سے جانے والے اعمال' طبع ہوگی ،اس کتاب کو بھی اس انداز میں ترتیب دیا ٹمیا ہے، اس کتاب کا معالعہ بھی آپ کے لئے سود مند ہوگا ،اللہ تعالی ہم سب کو دین کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین۔

اور میں اپنے اللہ وصدہ لاشریک لدی بارگاہ قدی میں دست بدعا ہوں کہ وہ ذات پاک اس کتاب کو میری پہلی کتابوں کی طرح مفیداور کارآ مد بنا دے اور ہم سب کوخلوص نیت کے ساتھ دین کی اشاعت کی توفیق عطافر مائے آمین۔

سخر میں ضروری ہے کہ اپنے پر خلوص معاونین کا شکریہ ادا کرتا چلوں، جوقد م قدم پر میرے معاون وجس بنتے ہیں، اور جن کے خصوصی مشورے میرے لئے مشعلی راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، جن میں میرے مدرے' مدرسے ' مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میر پورخاص' کے شخ الحدیث حضرت مولا نا عبداللّہ صاحب اور مہتم حضرت مولا نا عبدالو ہاب صاحب اور دیگر اساتذہ میں حضرت مفتی کریم واد صاحب، حضرت مولا نامجر عمران سردار صاحب، اور اسی طرح ہمارے مدرے کے استاذ الحدیث اور مکتبہ یوسفیہ کے مالک برادر کبیر جناب حضرت مولانا محمد یوسف کھوکھر صاحب کہ جن کے مشور ہے بھی میرے لئے مفید ہوتے ہیں،علاوہ ازیں انکادیگر ضرورت کی کتابوں کی صورت میں محمد برخاص احسان ہوتا ہے،اس میں کوئی شک نہیں کہ انکے مکتبے کے درواز ہمیرے لئے ہروقت کھلے رہنے ہیں،ضرورت کی ہرکتاب مجھے ان سے دستیاب ہوجاتی ہے،میری دل سے ان کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیس دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے،آ مین۔

ان کے علا وہ بھی میں دیگران تمام احباب کاشکر بیادا کرتا ہوں، کہ جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب سے لے کر کمپوزنگ تک میرے ساتھ کی بھی قتم کا تعاون کیا، خصوصاً دارالا شاعت کرا چی کے مالک جناب فلیل اشرف عثانی صاحب کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری پہلی کتاب' مثالی نوجوان' سے لیکراب تک کی اس تیرہویں کتاب کو اہتمام کے ساتھ شائع کرکے میری حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالی ان تمام احباب کو دونوں جہانوں کی شاد مانیاں نصیب فرمائے۔ آمین!

اورتمام قارئین ہے بھی درخواست ہے کہ وہ مجھے، میرے والدین ،اساتذہ کرام کو اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یا در کھیں ،اوراگر آپ کو اس کتاب میں کو کی خامی اور کمزوری نظر آئے تو ضرور آگاہ فرمائیں آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ آپ کے ہرمشورے کا دلی خیر مقدم ہے اللہ تعالی ہم سب کواپنی رضاعطافر مائے۔ آمین!

والسلام آپ کاخیراندیش محمد ہارون معاویہ فاضل جامعہ بنوریؓ ٹاؤن کرا جی ساکن میر پورخاص سندھ

پہلاباب

# جهنم كاتفصيلى تعارف اوراس كى سزاؤل كاتفصيلى بيان

قابل احترام قارئین ہماری نئی کتاب ' جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال' آپ

کے ہاتھوں میں ہے، اس کتاب کوہم نے تین ابواب میں تقسیم کیا ہے، پہلے باب میں تفصیل سے
قرآن وحدیث کی روشنی میں جہنم کا تعارف اور اس کی سزاؤں کوذکر کیا جارہا ہے، دوسرے باب میں
جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال ذکر کئے جائیں گے کہ جن اعمال کی بدولت انسان جہنم
میں جاگرتا ہے اور اسی طرح تیسرے باب میں جہنم ہی سے متعلق ہیں متفرق مضامین پیش کئے
جارہے ہیں جن میں مختلف مضامین کی روشنی میں جہنم کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔

ب ، ، یا و اس کوشروع کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگرانسان جہنم کی ہوننا کیوں ادراس کی شختیوں وسزاؤں کواپنے سامنے رکھے تو کوئی بعید نہیں کہ انسان بہت سے محلکا راحاصل کرلے۔ گناہوں سے نیج جائے ادر گناہوں سے نیچ کرجہنم سے چھٹکا راحاصل کرلے۔

ارشاد باری تعالی ہے کہ ﴿فمن زحزح عن النار و ادخل البعنة فقد فاز ﴾
ترجمہ جہنم سے دورکیا گیااور جنت میں داخل ہوگا تو پس تحقیق کہ وہی کامیاب ہے۔'
تو معلوم ہوا کہ جہنم سے نیخ میں ہی کامیا بی ہے، دنیا میں کامیا بی چاہے نہ طے لیکن اخروی زندگی میں جہنم سے چھنکارا ملکر ابدی کامیا بی اللہ جائے یہی سب سے برای خوش نصیبی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے فیج کر جنت میں جانے والا بنائے، آمین ۔

### جہنم کے دروازے

قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا ہے۔

وَ ان جهنّمَ لموعدُ هُم اَجمعينَ لهَا سبعةُ ابوابِ ط لكلّ بابِ منهُم جزء " مقسوم . "اوران سب سے جنم كاوعده ب جس كسات درواز سے بيں ـ بردرواز سے ليے ان لوگول كالگ الگ حصے بين " ـ

اوررسول التدصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوزخ کے سات دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جومیری امت پر تلواراٹھائے۔ (بحوالہ تر مذی شریف)

او پرمعلوم ہوا کہ دوز خ کے سات دروازے ہیں، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے: لھے اسبعة ابوابِ طلک لِ بابِ منظم جزء "مقسوم اس آیت کی تغییر میں مؤلف بیان القرآن ابوابِ طلک لِ بابِ منظم جزء "مقسوم اس آیت کی تغییر میں مؤلف بیان القرآن قدس سره کھتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے کہ ابواب سے سات طبقے مراد ہیں جن میں مختلف قتم کے عذاب ہیں جوجس عذاب کا مستحق ہوگا ای طبقہ میں داخل ہوگا۔ چونکہ برطبقہ کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے اس لیے سات دروازوں سے تعییر فرمایا اور بعض نے فرمایا کہ سات دروازے ہی مراد ہیں اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا۔ اس لیے سات دروازے بنائے گئے ہیں۔

علامه ابن کی رحمه الله نے حضرت علی کرم الله وجه کاار شاذه کیا ہے کہ آپ نے سبعهٔ اب و اب (سات درواز ول) کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فر مایا کہ دوز خ کے درواز سے اس طبق طرح ہیں یعنی او پرینچ ہیں۔ اور حضرت عکر مہاقول نقل کیا ہے کہ سات درواز ول سے سات طبقے مراد ہیں۔

(بحوالة نفیر ابن کیشر)

اس ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیچاو پرجہنم کے سات طبقے ہیں۔ اور ہر طبقہ کا علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ اور قر آن کریم کی آیت: ان المسفل فی اللّار فی اللّار فی اللّار فی اللّار میں النّار میا نقین دوزخ کے سب سے نیچ کے طبقہ میں جائیں گئے'۔ سے جھی یہی واضح ہوتا ہے کہ جہنم کے متعدد طبقے ہیں۔

تفییرروح المعانی میں سور فانساء کی آیت بالا کی تفییر کرتے ہوئے جہم کے سات طبقات کے نام اس طرح بتائے ہیں۔

(۱) جہنم ۔ (۲) لظلٰ ۔ (۳) علمہ ۔ (۴) سعیر ۔ (۵) سقر ۔ (۲) جمیم ۔ (۷) هادیہ۔ نیز در منثور میں بھی ابن چر تنج سے یہی ترتیب نقل کی ہے۔

علامہ صادی نے بھی آیت بالا کی تقسیر کرتے ہوئے فدکورہ بالا ترتیب کھی ہے۔ اور ساتھ ہیں ہم طبقہ میں جائے والول کی تعبین بھی کی ہے، چنا نچہ وہ لکھتے ہیں جہنم گنہ گار قو موں کے لیے انظیٰ نصار کی کے مطمہ یہود کے لیے سعیر صائبین کے لیے ستر مجوی ( یعنی آتش پرستوں ) کے لیے جمیم مشرکین کے لیے ، اور ہاوید منافقین وفرعون اور اس کے لشکر کے لیے۔

بعض حفرات نے طبقات کی ترتیب میں اور رہنے والوں کی تعیین میں اختلاف بھی نقل کیا ہے۔ اس کیے صاحب روح المعانی نے آیت کریمہ لک لِّ بابِ منهُم جزء "مقسوم طک ذیل میں لکھ دیا ہے کہ "وَ بالجملة فی تعین اهلها کترتیبها اختلاف فی الروایات "۔

اور اس ترتیب و تعین کے جانے پر کوئی تھم شرعی موتوف نہیں ہے، تا کہ اس کے لیے کدوکاوش کی جائے ، ہر طبقہ میں عذاب ہی عذاب ہے۔اعادن اللّٰ من دار العداب والدخول فی ابوابھا و طبقاتھا. (بحوالداحوال جنم)

جہنم کی گہرائی

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندرسول خداصلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے (جہنم کی گہرائی بیان کرتے ہوئے) فر مایا۔ اگر ایک پھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہدیں جبنچنے سے پہلے ستر سال تک گرتا چلا جائے گا، اور حضرت ابو ہر یرہ گابیان ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بابر کت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم جانے ہیں۔ آپ بیٹھ نے فر مایا ایراک پھر ہے جس کو الله تعالی نے الله اور اس کا رسول ہی خوب جانے ہیں۔ آپ بیٹھ نے فر مایا ایراک پھر ہے جس کو الله تعالی نے جہنم کے منہ پر (تہد میں گرنے کے لیے) چھوڑ اتھا اور وہ ستر سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی

تہدمیں پہنچاہے، سیاس کے گرنے کی آواز ہے۔ (بحوالدالترغیب والترہیب)

جہنم کی دیواریں

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے كه دوزخ كوچارد يواري گير ہوئے ہيں۔ جن ميں ہرد يوار كاعرض چاليس سال چلنے كى مسافت ركھتا ہے۔

يعنى دوزخ كى ديواريں اتى موثى ہيں كه صرف ايك يواركى چوڑائى طے كرنے كے ليے عاليس سال خرج ہوں۔
عاليس سال خرج ہوں۔

جہنم کا اپنے رب سے شکایت کرنا

'' حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھالیا ہے 'پس اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسانس لینے کی اجازت دی 'ایک سانس سردی کے موسم میں 'اور ایک سانس گری کے موسم میں اس کا سانس لینا کو مسلم میں 'پس سردی میں اس کا سانس لینا کو میں میں اس کا سانس لینا کو ہے ہو تھی میں اس کا سانس لینا کو ہے ۔

تشری سدوزخ کابارگاہ الی میں شکایت کرنا بزبانِ حال بھی ہوسکتا ہے اورا پے حقیق معنی پر بھی محمول ہوسکتا ہے اوراس کو حقیقی معنی پرمحمول کرنا زیادہ رائے ہے۔ مگریہ چیز ہمارے ادراک سے باہر ہے جسیا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد وسیح کرتی ہے کیکن تم ان کی تشبیح کوئیس سمجھتے ۔ مولا ناروم ُقرماتے ہیں:

> خاک و باد وآب و آتش زنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

اور''میرے ایک حصہ نے دوسرے حصہ کو کھا لیا ہے''اس سے دوزخ کی گرمی اور پیش کی شدت مراد ہے اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سردی اور گرمی کا نظام دوزخ کے سانس لینے سے وابستہ ہے۔ جب کہ اس کا ظاہری سبب سورج کے خط استواسے قریب یا بعید ہونا ہے دراصل کا کنات میں جوسلسلہ اسباب کارفرہ ہے اس کی بعض کڑیاں تو عام لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہیں اور

بعض الیم خفی میں کہ جوانسانی عقل ہے بھی ماور آئیں اس لیے یہ کہنا سیحے ہوگا کہ گرمی وسر دی کا سلسلہ اسباب آفتاب تک محدود نہیں 'بلکہ پیسلسلہ آ کے بڑھ کردوزخ کے سانس لینے تک پہنچتا ہے۔

#### جهنم والول كاكها نااوراس كى مختلف قتميس

حضرت ابوالدر دارضی الله عندے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوز خیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے ہے بہتلا ہوں گے چنانچہ وہ بھوک ہے بے تاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے،اوران کی فریادری ' مضریع'' کے کھانے ہے کی جائے گی جونے فرید کرے، نہ بھوک کو دفع کرے۔ پس وہ دوبارہ کھانے کی فریا دکریں گے،اب ان کی فریا دری ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کی کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے۔ چنانچہ یانی کی التجاء کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوایانی ز نبوروں کے ذریعے پکڑایا جائے گا،پس جب گرم یانی کے وہ برتن ان کے منہ کے قریب پنجیں کے توان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے اور جب وہ یانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں (انتر یوں وغیرہ) کوکٹر کے کٹرے کرڈالے گا۔پس وہ بے تاب ہو کر کہیں گے کہ دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پیکارو، جب فرشتوں کو پیاریں گے تو فرشتے جواب دیں گے که کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح ولائل لے کرنہیں آئے تھے؟ (اورانہوں نے تمہیں تمردو سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟) وہ کہیں گے جی ہاں! · رسول تو ہمارے یاس ضرور آئے تھے ( گرہم نے ان کوجھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی ) فرشتے کہیں گے، پھرتم بڑے پکارتے رہو (ابتمہاری چیخ و پکاربے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء ملیم السلام کےمقابلہ میں کفرکیا)اور کافروں کی پکام محض رائیگاں ہے۔

اب وہ آپس میں کہیں گے کہ داروغہ جہنم ، مالک ، کو پکارو ، چنانچہ وہ مالک دراوغہ جہنم کو پکاریں گے کہ:'' اے مالک! اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے ( لیعنی ہمیں موت دے دے ) مالک ان کو جواب دے گا کہ ( نہیں! بلکہ ) تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے (موت کوموت آ چکی ہے، اس لیے اب کسی دوزخی کوموت نہیں آئے گی)۔ امام آعمش فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوز خیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے (مذکورۃ الصدر) جواب دینے کے درمیان ہزار سال کا وقفہ ہوگا ( یعنی ہزار سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے، اور ہزار سال کے بعد جواب طےگا تو یہ کہ: بک بک مت کرو یم پرموت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اس صالت میں رہنا ہے) مالک دارو ٹے جہنم کا مایوں کن جواب من کروہ آپس میں کہیں گے کہ اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ یکارو، کیونکہ تمہارے رب ہی کو بلا واسطہ یکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تو کوئی نہیں ۔ چنا نجے وہ التجاء کریں گے:

"اے ہمارے پروردگار!ہماری بدختی ہم پر غالب آگئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے۔اے ہمارے پروردگار!ہمیں اس دوزخ سے نکال دےاگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے''۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اب وہ ہر طرف سے مایوں ہو کر گدھے کی طرح آواز نکا لنے اور حسرت وویل پکارنے لگیں گے۔ (بحوالد ترندی شریف)

## جہنم کے کھانے کی ایک قتم ضریع"، یعنی آگ کے کانے

سوره غاشير مين ارشاد فرمايا بي كد: تسقى من عين انية طليس لهم طعام الامن ضريع طلا مين ولا يغني من جوع ع

''دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور سوائے جھاڑ کا نٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانانہ ہوگا جونہ طاقت دے گانہ بھوک دور کرے گا''۔

صاحب مرقاۃ لکھتے ہیں کہ ضریع ججاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباشت کی وجہ سے جانور بھی پائنہیں پھٹکتے ہیں۔ یہاں ضریع سے آگ کے کانٹے مراد ہیں۔ جو ایلوے سے کڑوے، مردہ سے زیادہ بدئو دار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں گے اور جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دورنہ ہوگی۔ (بحوالد مرقاۃ جلداول)

## جہنم کے کھانے کی ایک شم غِسْلِیْن (زخموں کا دھوون)

موره حاقد من ارشاد بك : فليسَ له اليومَ ههنا حميم و لا طعام الا من

غسلين لا لا يأكله الا الخاطئون "\_

"آج اس کا کوئی دوست نہیں ،اور نہ کچھ کھانے کو ہی ہے ،سوائے زخموں کے دھوفن کے جے صرف کنہگار کھا کمیں گے'۔

چہم کے کھانے کی ایک شم زَقُوْمُ '(سینڈھ)

سورةُ وُخان من فرمايا: انّ شجريةَ الرّ قوم طعامُ الاثيم "كالمهل ج يغلِى في البطون كغلى الحميم ع

" "بیتک آئهگار کی غذا کچھلے ہوئے تانے جیسے زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولےگا"۔

سوره واقعم يل فرمايا ب: شمّ انكُم ايّها الضّالُونَ المكذبونَ لأكلونَ من شجرةِ من زقوم لا فسما لئونَ منها البطونَ ۵ فشرلبونَ عليهِ منَ الحميمِ ۵ فشربونَ شربَ الهيم ۵ هذَا نذلهُم يومَ الدّين ع

' چراے جھٹلانے والے گمراہ لوگو!تم زقوم کے درخت کھاؤگے ادراس سے اپنے پیٹ بھر لوگے، پھراو پر سے کھولتا ہوا پانی ہیو گے، جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ قیامت کے روز اس طرح ان کی مہمانی ہوگی''۔

سوره صافات يل فرمايا: انّها شجرة تخرجُ في اصلِ الجحيمِ ۵ طلعها كأنّه وعوسى الشيطين ٤"

"بلاشبہوہ (زقوم) ایک درخت ہے جو دوزخ کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔اس کے پھل ایسے ہیں جاس کے پھل الیے ہیں جیسے سانبوں کے پھل الیے ہیں جیسے سانبوں کے پھل ا

فائدہ:۔زقوم کا ترجمہ سینڈھ کیا جاتا ہے جومشہور کر وادرخت ہے ہیکن بیصرف سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ وہاں کی ہر چیز کر واہن اور بد بووغیرہ میں یہاں کی چیزوں سے کہیں زیادہ بدت ہے کیا ہی برامنظر ہوگا جب کہ اس درخت سے کھائیں گے ،اور پھراو پرسے کھولتا ہوا پانی پیش گے اور دہ بھی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پیاسے اونٹوں کی طرح خوب پیش گے۔اعدا خالیہ تعالیٰ من

الزَّقوم وَ الحميم وَ سائرِ انواع عذابِ الجحيم ١

رسول الندسلی القد علیه وسلم نے ارشاد فر مایا۔ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹرکا دیا جائے تو وہ یقنیناً تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالے، اب بتاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگ۔

( بحالہ الترغیب والترهیب )

عاکم کی روایت میں ہے کہ خدا کی قتم اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو وہ یقیناً تمام دنیاوالوں کی غذا کیں کڑوی کردے یو بتاؤ ،اس کا کیا حال ہوگا۔ جس کا کھانا رقوم ہوگا۔

(جوالہ تریزی شریف)

## جهنم والول كايينااوراس كى مختلف فتميس

جہنم کے پینے کی ایک شم عُسّاق

سوره نامي ارشاد ب لا يذُقون فيها برد اولا شراباً الاحميمًا و غسّاقًا.

''وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غستاق کے علاوہ کسی شنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ کیس گے''۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا اگر عنتاق كا ايك و ول دنيا ميں و ال دياجائے تو تمام دنيا والے سر جائيں۔ عنتاق كيا چيز ہے؟ اس كے متعلق اكا بر امت كے مختلف اقوال ميں۔ صاحب مرقاة نے چارتول نقل كيے ہيں۔

ا۔ دوز خیول کی پیپ اوران کا دھون مراد ہے۔

۲\_دوز خیول کے آنسومراد ہیں۔

سو\_زمهر ریعنی دوزخ کامخنڈک دالاعذاب مرادے۔

مم عسّاق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی بیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ جا سکے گ (مگر بھوک کی وجہ سے پینی پڑے گی)۔بہر حال عسّاق بہت ہی بری چیز ہے جو بہت زیادہ بد بودار ہے۔ اللھمؓ اعذاً مناہ۔ (بحوالہ مُلَاةِ شریف)

# جہنم کے بینے کی ایک قتم مَاءِ کَالْمُصُلِ (کیٹ)

سوره كهف يل فرمايا وأن يستغيثوا يغاثو ابمآء كالمهل يشوى الوجوة طبشس الشراب وساء ت مُرتفقاً ع

"اوراگر (پیاس سے تڑپ کر) فریاد کریں گے توان کواپیا پانی دیا جائے گا۔جوتیل کی اللجھٹ (کیٹ) کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔کیا ہی براپانی ہے۔اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے'۔ بری جگہ ہے'۔

"حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تر آن کریم کے لفظ" کا کھل" کی تفسیر میں فر مایا کہ دہ روغن زیتون کی تلجمٹ کی طرح ہوگا پس جب اس کے پاس (یعنی دوزخی کے ) قریب لا یا جائے گا تو اس کے چبرے کی کھال اس میں گر بڑے گی نیز دوزخ کے پردوں (سرادق النار) کے بارے میں فر مایا کہ بیچارد یواریں ہوں گی ہر دیوارکی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی" نیز فر مایا کہ غستات کا ایک ڈول و نیا میں دیوارکی موٹائی چالیس سال کی مسافت کے برابر ہوگی" نیز فر مایا کہ غستات کا ایک ڈول و نیا میں دوار دیوار ہوجا کیں۔ (بحوالہ تر ندی شریف)

# جہنم کے پینے کی ایک شم ماء صدید (بیپ کا پانی)

سورها برائيم شارشاد بن وَ يستقى من مَآءِ صَديدِ ٥ لا تيجرّعه وَ لا يكادُ يسيغه ويأتيهِ الموتُ من كلّ مكان وّ ما هوَ بميّتِ ٥ (سورة ابرائيم)

"اوردوزخی کو بیپ کاپانی پلایا گائے گاجس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پٹے گا اوراس کو گلے سے مشکل سے اتار سکے گا۔ اوراس کو ہر طرف سے موت (آتی ہوئی) نظر آئے گی۔ مگر وہ مرے گا نہیں"۔ یعنی ہر طرف سے طرح طرح کے عذاب دیکھ کر سمجھے گا کہ اب میں مرا، اب مرا، مگر وہاں موت نہوگی کہ مرکزی پاپ کٹ جائے، اور عذاب سے دہائی ہو سکے۔

"حفرت امامدرضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے آیت کریمہ: وَیسقلٰی من مّآءِ صَدیدِ تیجرّعه (ابراہیم:۱۲)

"اوراس کودوزخ میں ایسا پانی چینے کودیا جائے گا جو کہ بیپلہو (کے )مشابہ ہوگا جس کو

گھونٹ گھونٹ کرکے ہیوےگا'' کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ پانی دوزخی کے منہ کے قریب کیا جائے گاوہ اس سے گھن کرے گا چر جب اس کے منہ سے لگا جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون دے گا اوراس کے چہرے کو بھون دے گا اوراس کے سرکا چہڑا گرجائے گا پھر جب وہ اسے بچ گا تو وہ اس کی انتز یوں کو کاٹ ڈالے گا حتی کہ اس کے بچھلے دائے ہے نکل جائیں گی حق تعالی شانہ فرماتے ہیں:

وَسقُوا ماء مميماً فقطع امعآء كهم (محمد: ١٠)

''اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا سووہ ان کی انتز یوں کوٹکڑے ٹکڑے کردے گا''۔ نیز فرماتے ہیں:وَ ان یستغیثُو ایغاتُو ا ہمآءِ کالمُهلِ.

"خضرت ابو ہر پر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جہنم میں کھولتا ہوا یانی کا فروں کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ پس وہ سروں سے نفوذ کر جائے گا۔ یہاں تک کہ جب بیٹ تک پہنچ گا تو بیٹ کے اندر کی تمام انتز یوں کو بہالے جائے گا'یہاں تک کہ وہ دوز فی کے قدموں سے نکل جائیں گی اور یہی صبر ہے جرکوقر آن کریم کی اس آیت میں بیان فر مایا ہے:

يصهرُ به مَا في بطونهِم وَ الجلودِ (الْحُ:٢٠)

''اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (انتزویاں) اور (ان کی کھالیں سب گل جاویں گی)''۔پھردوبارہ۔سہ باڑاس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔

جہنم کے پینے کی ایک شم خمیم "(کھولتا ہوایانی)

سور و محد مل ارشا وفرمايا و سقوا ماء عميماً فقطع امعآء كهما

''اور دوز خیوں کو کھولتا ہوا پانی بلایا جائے گا جوان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے

\_"6

#### جهنم کی ایک سزادوزخ کاایند هن

قرآن كيم من ارشاد بنيآيها الله ين امنوا قو اانفسكم و اهليكم نارًا وقودها النّاسُ وَ الحجادةُ. "ا ايمان والواسيخ آپ كواورائي گر والول كودوزخ كي آگ سي بچاؤ

جس کاایندهن انسان اور پھر ہیں''۔

فائدہ:۔پھروں سے کیا مراد ہے؟اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ پھر دوزخ کا ایندھن ہیں وہ کبریت ( یعنی گندھک ) کے پھر ہیں جو اللہ تعال نے قریب والے آسان میں اس دن پیدا کئے تھے جس دن آسان وز مین پیدا فر مائے تھے۔پھر فر مایا۔ یہ پھر کفار ( کے عذاب ) کے لیے تیار کئے فر مائے ہیں۔

(بحالہ ترغیب والتر حیب )

ان پھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کرتے تھے چنانچیسورہ انبیاء میں ہے۔

انگم وَما تعبلونَ من دونِ اللهِ حصبُ جهنّمَ ما انتُم لهَا وَاردونَ ما اللهِ حصبُ جهنّمَ ما انتُم لهَا وَاردونَ ما "المامن "المامن "المامن المامن المامن المامن المامن المامن المامن والله وكناكم وكناك

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اس روز دوزخ کولایا جائے گا۔ جس کی باگیس ستر ہزار ہوں گی اور ہر باگ پرستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے، جواس کو مینچی رہے ہوں گے۔

(بحوالہ مشکو ہ شریف)

حافظ عبدالعظیم منذری رحمته الله علیہ نے الترغیب والترهیب میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کاار شاذ قل فر مایا ہے کہ بالفرض اگر اس وقت فرشتے دوزخ کی با گیس چھوڑ دیں تو ہر نیک و ہدکوا پے نرغہ میں لیے لیے۔

(الترغیب)

جہنم کی زنجیروں کی لسبائی

سوره حاقة بين ارشاد قرمايا: حـذُوهُ فعلوهُ "ثمّ الجحيمَ صلّوهُ "ثمّ في سلسلةِ ذرعهَا سبعونَ ذراعًا فاسلكوهُ م

''(فرشتوں کو حکم ہوگا کہ )اس کو پکڑ و پھراس کوطوق پہنادو پھر دوز خ میں داخل کر دو پھر ایسی زنجیر میں جکڑ دوجس کی پیائش ستر گز ہے''۔

حضرت عليم الامت قدس سره بيان القرآن ميس لكھتے ہيں كه اس كر كى مقدار خدا كومعلوم

ہے کیونکہ یہ گزوہاں کا ہوگا۔رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔اگررا نگ کا ایک حصہ زمین کی طرف آسان سے چھوڑ دیاجائے تو رات کے آنے سے پہلے زمین تک پہنے جائے جو پانچ سوسال کی مسافت ہے اورا گررا نگ کاوہ حصہ دوزخی کی زنجیر کے سرے سے چھوڑ اجائے تو دوسرے سرے تک پہنچنے سے چالیس سال تک چلتارہے گا۔

(بحوالة نیر این کیٹر)

اس سے معلو ہوا کہ دوز خیوں کے جکڑنے کی زنجیری آسان اور زمین کے درمیانی فاصلہ سے بھی کمبی ہوں گی۔

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے تھے کہ بیر نجیریں اس کے جسم میں پرودی جائیں گی۔ پائٹانے کے رائے ڈالی جائیں گی، پھراس کے منہ سے نکالی جائیں گی پھراسے آگ میں اس طرح بھونا جائے گا جیسے پٹٹے میں ٹڈی بھونی جاتی ہے۔ (تغیر ابن کیڑ)

"دحفرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھو بڑی کی مثل سیسے کا گولہ آسان مسلم نے کھو بڑی کی مثل سیسے کا گولہ آسان سے زمین پر بھینکا جائے تورات سے پہلے زمین پر آر ہے گا، حالانکہ بیپ پانچ سوسال کی مسافت ہے اور اگر بہی سیسے کا گولہ زنجر کے سرے سے بھینکا جائے اور چالیس سال تک دن رات چالار ہے تب بھی اس کی انتہا کو (یافر مایا کہ اس کی ہتک ) نہیں پہنچ گا"۔ (بحوالہ ترفی شریف)

تشری جن میں جہنیوں کو جکڑا جائے گان زنجیروں کاذکر ہے جن میں جہنیوں کو جکڑا جائے گا جر آن کریم میں اس زنجیری پیائش سر گر نفر مائی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے ہیں کہ خوداس گزی لمبائی کتنی ہوگی۔ آخرت کے امور کا قیاس اور اندازہ دنیا کے کسی پیانے سے نہیں کیا جاسکتا۔ الغرض اس صدیث میں فر مایا گیا ہے کہ جو چیز پانچ سوسال کی مسافت صرف ایک دن میں رات سے پہلے طے کرسکتی ہو، ی چیز دوز خی زنجیر کی مسافت کو چالیس برس میں بھی طخ نہیں کرسکتی۔ اس سے اس کے طول کا کچھاندازہ ہو سکتا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیسے کے گولے کا ذکر بطور خاص اس لیے فر مایا کہ سیسہ نہایت وزنی دھات ہے، اور چیز جتنی زیادہ وزنی ہواسی قدر سرعت سے نیچ کو گرتی ہے۔ واللہ اعلم میں ہوتو اس کی رفتار اور بھی تیز ہوتی ہے۔ واللہ اعلم کو گرتی ہے۔ واللہ اعلم

#### جہنم کےسانپ بچھو

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیشک جہنم میں بردی کمبی گردنوں والے اونٹول کے برابر سانپ ہیں۔ (جن کے زہر ملیے مادہ کی حقیقت بیہ ہے کہ) ایک بار جب ان سے ایک سانپ ڈسے گا ہو دوزخی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتار ہے گا۔ (پھر فر مایا) اور بیشک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے فچروں کی طرح بچھو ہیں (جن کے زہر ملیے مادہ کی مقیقت بیہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھوٹی سے گا تو دوزخی چالیس سال تک اس کی سوزش محسوس کرتار ہے گا۔

(بحوالہ محکول کرتار ہے گا۔

قرآن شریف میں ہے زدنا ہے عذاباً فوق العذاب (لیمی ہم ان کے لیے عذاب پرعذاب بڑھادیں گے اس شرارت کے بدلے جودہ کرتے تھے)۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آگ کے عام عذاب کے علام عذاب کے علام عذاب کے علام عذاب کے علام عذاب بڑھادیا جائے گا۔ کہ ان پر بچھومسلط کیے جائیں گے جن کے لیے برا بر مول گے۔ (بحوالہ الترغیب والتر هیب)

سورهُ مرثر میں ارشاد ہے:علیھا تسعة عشر و "دوز خ پرانیس فرشتے مقرر ہول گئا۔

فائدہ:۔ان انیس میں ہے ایک مالک ہے اور باقی خازن ہیں اور گودوز خیوں کوسز ادیئے کے لیے ان میں سے ایک فرشتہ بھی کافی ہے، مگر مختلف قتم کے عذاب دینے اور عذاب کے انتظا کے لیے اور فرشتے مقرر ہیں جن کے متعلق سور ہجریم میں ہے۔

علیها ملئکه غِلاَ ظ شدَاد لا یعصونَ اللَّهُ مَا امرهُم وَ یفعلونَ مَا یوَ مرونَ ، ا "اس پر تخت اورمضبوط فرشتے مقرر ہیں۔جواللہ کی (ذرا) نافر مانی اس کے حکم میں نہیں کرتے اورجو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں '۔

بیان القرآن میں درمنثور نے قل کیا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمہ دوزخ پرمقرر شدہ فرشتوں میں سے ہرایک کی تمام جنات وانسا نوں کی برابرقوت ہے۔

جہنم کاسانس

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جب سخت گری ہوتو ظہر کی نماز پڑھا کرو۔ کیونکہ گری کی تخق دوزخ کی تیزی کی وجہ ہے ہوتی ہے (پھر فرمایا کہ) دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ (میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے ٹنی کہ میرے کچھ جھے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں لہذا مجھے اچازت دی جائے ، کہ کسی طرح اپنی گری بلکی کروں) چنا نچہ رب العلمین نے اس کو دو مرتبہ سائس لینے کی اجازت دی ایک سائس سردی ہے موسم میں اور ایک گری کے موسم میں لہذا سب سے زیادہ سخت گری جو تم محسوس کرتے ہودوزخ کی گری کا اثر ہے (جو سائس کے ساتھ باہر آتی ہے) اور سب سے زیادہ سخت سردی جو محسوس کرتے ہودوزخ کی گری کا اثر ہے (جو سائس کے ساتھ باہر آتی ہے) اور سب سے زیادہ شخت سردی جو محسوس کرتے ہودوزخ کے سرد حصہ کا اثر ہے۔

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دو پہر کوروز اندووز نے دہکا یاجا تا ہے۔
یہاں پہنچ کر ذراجیثم عبرت کھو لئے کہ اس دنیا کی معمولی سر دی اور گرمی کو انسان برداشت
نہیں کرسکتا، جو دوز نے کے سائس سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر بھلا دوز نے کی اصل گرمی اور سر دی کیسے
برداشت کریگا۔ ف عتب روا ایا اولی الابصار . کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ کروڑ وں انسان ایسے
بیں جواس دنیا کی معمولی سر دی اور گرمی سے نیچنے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر دوز نے سے نیچنے کا ان کو
کھیدھیان نہیں۔

#### جہنم کی آگاوراندھیری

رسول الله صلی الته علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوزخ کو ایک ہزار برس تک دھونکایا گیا۔ تو اس کی

آگسر نے ہوگی پھرا کی ہزار برس تک دھونکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہوگئی، پھرا یک ہزار برس تک

دھونکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہوگئی، چنا نچیہ دوز نے اب سیاہ ہے۔ اندھیری رات کی طرح تاریک

ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لیٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ یعنی بمیشہ اندھیر اہی

رہتا ہے، بخاری و سلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سے

آگ (جی کوتم جلاتے ہو) دوز نے کی آگ کا ستر وال حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا (جلانے کوتو)

یمی بہت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (ہاں اس کے باوجود) دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگری میں ۲۹ درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ (بحوالد مسکوۃ شریف)

حضرت نعمان بن بشیر رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ دوز خیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا۔ جس کی دونوں جو تیاں اور تھے آگ کے مول گے جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا د ماغ کھولتا ہوگا وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہور ہاہے۔ حالانکہ اس کوسب سے کم عذاب ہوگا۔ (بحوالہ مشکل ہ شریف)

مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے دوز ٹی کوجود نیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہاتھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوز ن میں غوطہ دیا جائے گا بھراس سے بوچھا جائے گا۔ اے ابن آ دم کیا تو نے بھی نعمت دکیسے ہوا ہے؟ اس پر وہ کیے گا خدا کی قسم اے رب نبیس! (میں نے بھی آ رام نہیں پایا) پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جود نیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا بھراس سے بوچھا جائے گا۔ اے ابن آ دم کیا بھی تو نے مصیبت دیمسی ہے؟ کیا بھی تجھ پر تختی گزری ہے؟ وہ کہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے وہ کہے مصیبت نبیس دیمسی ہے ہیں کے خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسی ہے گا۔ خدا کی قسم اے رہی مصیبت نبیس دیمسیت نبیسیت دیمسیت نبیس دیمسیت نبیس دیمسیت دیمسیت دیمسیت دیمسیت نبیس دیمسیت دیمسیت دیمسیت دیمسیت دیمسی

جہنم میں جہنمیوں کے داخلے کی کیفیت

قر آن شریف کی آیات میں دوز خیوں کے داخلہ کی کیفیت کی جگہ بیان کی گئی ہے جن میں یہ بھی ہے کہ دوز خی بیاس کی حالت میں جہنم رسید کئے جائیں گے،اور دوز خی میں جانے سے پہلے درواز سے پر کھڑا کر کے ان سے فرشتے سوال وجواب بھی کریں گے، ذیل کی آیات سے بیمضامین خوب داضح طور پر جھو میں آجاتے ہیں۔

سوره صافات میں ارشادہے:۔

احشرُ والذينَ ظلمواوَارُواجهُم وَما كانُوا يعبدونَ من دونَ اللهِ فاهدوهُم الى صراطِ الجحيم \* وَقفو هُم انهُم مسئولونَ مالكم لاتناصرونَ \* بَل همُ اليومَ

سلمونَ (سورة افات)

(فرشتوں کو جم ہوگا کہ) جمع کر فالم کے اوران کے ہم مشر بوں کواوران کے معبودوں کوجن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے۔ پئران سب کودوزخ کاراستد کھا وَ(اور پھر حکم ہوگا اچھا ذرا) ان کو تھمراوَان سے سوال کیا جائے گا۔ (چنانچہ سوال ہوگا) کہ اب تم کو کیا ہواا یک دوسرے کی مدد نہیں کرتے (اس پہمی وہ ایک دوسرے کی کچھ مدد نہ کریں گے) بلکہ سب سے سب سر جھکائے کھڑے دہ ہیں گے۔

سوره مريم مي ارشاد فرمايا ـ و نسوق المجرِمينَ الى جهنَّمَ وِردًا . (سرة مريم) «اوربم مجرمول كودوزخ كي طرف بياسا بأنكس كـ "-

سورة قريل فرمايا: يومَ يسحبون في النارِ على وُجوههِم ذوقوا مسَّ سقرَ ط (سورة قر)

"جس روز مجر مین منہ کے بل جھنم میں گھیٹے جا ئیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھو'۔

سوره شعراء میں فرمایا: فکبکبُوا فیها هُم وَالغاو 'نَ طوَ جنو دُ ابلیسَ اجمعونَ "پھروه (مشرکین) اور گمراه لوگ اورالمیس کالشکرسب کے سب دوزخ میں اوند ھے منہ وُال دیئے جائیں گئے'۔

سورہ رحمٰن میں فرمایا:۔ یعرف المجرمونَ بسیم نهم فیوُ خذُ بالنّوا صی وَ الاقدامِ
"مجرم لوگ اپنے حلیہ سے بیچانے جائیں گے (کیونکدان کے چہرے سیاہ اور آئکھیں
نیلی ہوں گی) پھران کے سرکے بال اور پاؤس پکڑ لیے جائیں گے (اوران کو گھیٹ کر چہنم میں
ڈال دیاجائے گا)"۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس آیت شریفہ کی تفییر میں یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہ مجرم کے ہاتھ اور پیرموڈ کرا کھے کردیئے جائیں گے۔ پھر لکڑیوں کی طرح تو ژمروژ دیا جائے گا۔ (اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا)۔ (بحوالدا حوال جہنم)

جہنم والوں کابل صراط سے گزر کرجہنم میں گرنا

دوزخ کی پشت پر بل قائم کیا جائے گا۔جس کو بل صراط کہتے ہیں،تمام نیک اور بدلوگوں کواس پر ہوکر گزرنا ہوگا۔ قر آن تکیم میں ہے۔

وَ ان مّنكُم اللا وَاردُها كانَ على ربّكَ حتماً مَقْضيّاً ، (سورة مريم) "اورتم من ايما كونَ بهي نبيل جس كااس دوزخ پر گزرنه مو (قيامت كون)"

حفرت کعب فخرماتے تھے کہ جہنم اپنی پشت پرتمام لوگوں کو جمالے گی، جب سب نیک وبد جمع ہوجا کیں گے تو اللہ جمل شانۂ کا ارشاد ہوگا کہ تو اپنے کو پکڑ لے جنتیوں کو چھوڑ دے۔ چنا نچہ جہنم کُروں کا نوالہ کر جائے گی ، جن کو وہ اس طرح پہچانتی ہوگی جیسے تم اپنی اولا دکو پہچانتے ہو بلکہ اس سے مجھی زیادہ۔ حاصل یہ ہے کہ جنت والے پار ہوکر جنت میں پہنچ جائیں گے جن کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے، جس کواللہ جل شانہ فیصل ہوں گے اور دوزخی دوزخ میں جھونک دیئے جائیں گے، جس کواللہ جل شانہ فیصل ہونیا د

" پھر ہم ان کونجات دیں گے جوڈ را کرتے تھے اور ظالموں کواس دوزخ میں الی حالت میں رہے دیں گے کہ گھٹنوں کے بل گریڈیں گے'۔

جہنم والوں کا داخلے کے وقت ایک دوسرے پرلعنت کرنا

دوزخی آپس میں یہاں بڑی محبتیں رکھتے تھے ،اور ایک دوسرے کے اکسانے اور پھسلانے پر کفروشرک کے کام کیا کرتے تھے لیکن جب سب اپنے کردار بدکا نتیجہ دوزخ میں جانے کی صورت میں دیکھیں گے توالیک دوسرے پرلعنت کی بوچھاڑ کریں گے

سوره اعراف مين ارشادر بانى بــكــــمـا دخــــــ امة لعنت اختها حتى اذا احَ اركوا فيهَا جـميعًا قالَت اخراهُم لا ولهُم ربّنا هؤلاءِ اضلّو نا فاتهِم عذاباً ضعفًا من النّارِ ١

''جس وقت بھی کوئی جماعت داخلِ دوزخ ہوگی اپنی جیسی دوسری جماعت کولعنت کرے گی یہال تک کہ جب سب اس میں جمع ہوجا کیں گے ،تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہا ہے ہمارے پروردگارہم کوان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔سوان کو دوزخ کوعذاب دوگنا دیجئے'

### جہنم میں جانے والوں کی تعداد

رسول الله صلی الدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ الله تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کوخطاب کر کے فرمایک کیا۔ اور علیہ ورس اور علیہ کریں گے۔ لیسک و سعدیک و المحدوث کلف فی یدیک (میں حاضر ہوں اور حکم کا تابع ہوں اور ساری بہتری آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ) اللہ جل شانۂ فرما کیں گے (اپنی اولا دمیں سے ) دوز فی نکال دو۔ وہ عرض کریں گے دوز فی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا کہ فرما کیں گرار 1999 ہیں۔ یہن کر اولا د آدم کو شخت پریشانی ہوگی اور (رنج و م کی وجہ سے ) اس وقت نے بوڑ ھے ہوجا کیں گے ، اور حاملہ عور توں کا حمل گرجائے گا ، اور لوگ حواس باختہ ہوجا کین گے اور

حقیقت میں بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب سخت ہوگا۔ (جس کی دجہ سے بدحواسی ہوجائے گی)۔ بین کر حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ شکانے فرمایا کہ تھبرا ونہیں خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ تعداداس طرح ہے کہ ایک تم سے اور ایک ہزار یا جوج ماجوج ہیں۔ (بحوالہ محکوۃ شریف)

مطلب ہے ہے کہ یا جوج ما جوج کی تعداد مہت زیادہ ہے اگرتم میں اور ان میں مقابلہ ہوتو تم میں سے ایک شخص کے مقابلہ میں ایک ہزار آئیں گے اور چونکہ وہ بھی آ دم ہی کی نسل ہیں ان کوملا کرفی ہزار ۹۹۹ دوزخ میں جائیں گے۔

#### جہنم میں عذاب کے مختلف طریقے

دوزخ کی آگ اوراس کی تخت گرمی ،سانپ ، پچھو کھانے پینے کی چیزیں ،اندھرا ہیسب پچھو کھانے پینے کی چیزیں ،اندھرا ہیسب پچھو عذاب ہی عذاب ہوگا مگر میہ جو پچھاب تک ذکر کیا گیا۔دوزخ کے عذاب کا تھوڑا ساحصہ ہم قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان طریقوں کے علاوہ بھی بہت سے طریقوں سے عذاب دیا جائے گا جن میں سے چند ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

## جہنم میں صَهُو (گرم پانی سر پرڈالا جائيگا)

سوره ج مين ارشاد قرمايا: يصبُ من فوق رؤسهِمُ الحميم ط يصهرُ به مافي بطونهم وَالجلودُ (سرة عُ)

"ان كے سرول پر جلتا جلتا پانى ڈالا جائے گا۔ جس كى تيزى سے ان كے پيك ميں سے اور كھال ميں سے سب كچھ كل كربا جرفكل آئے گا"۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا ۔ بیشک کھولتا ہوایا فی ضرور دوز خیوں کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ جوان کے بیٹوں میں پہنچ کران تمام چیزوں کوکاٹ دے گا جوان کے بیٹوں کے اندر ہیں اور آخر میں قدموں سے نکل جائےگا۔ اس کے بعد پھر دوزخی کو ویسا ہی کر دیا جائےگا جیسا تھا۔ پھرارشا دفر مایا کہ آیت میں جولفظ ''یصھر'' ہے اس کا یہی مطلب ہے۔ (بحوالہ مشکل ہ شریف)

#### جہنم میں مَقَامِع (گرز)

سوره هج مين ارشادفرمايا: ـوَلهُـم مّـقـامـعُ من حديدِ ط كلّمَآ اردُوا ان يخرجُو منها من غمّ اعيدُوافيها وَذوقوا عذابَ الحريق ، (سررة ج)

''اور دوز خیوں (کے مارنے) کے لیے لوہے کے گرز ہیں وہ لوگ جب بھی دوزخ کی گشن ہے تکنا چاہیں گے۔اوران سے کہاجائے گا کہ جلنے کا عملے دہو۔ عذاب چکھتے رہو۔

رسول خداصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کد دوزخ کالو ہے والا ایک گرزز مین پر کھ دیا جائے تو اگراس کوتمام جنات اور انسان مل کراٹھا ناچا ہیں تو نہیں اٹھا سکتے ۔ (بحوال الرغیب والتر هیب) ادرایک روایت میں ہے کہ جہنم کالو ہے کا گرز اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ یقینا ریزہ ریزہ ہوکر راکھ ہوجائے گا۔

## جہنم میں کھال بلیث دی جائے گ

سوره نساء يس ارشاد فرمايا: كلّما ننضجَتُ جلودُ هُم بدّ لنهُم جلودًا غَيْرَها ليلوقو العذابَ. (سوة الساء)

''جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے، تا کہ عذاب چکھتے رہیں''۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ دوز اندستر ہزار مرتبہ آگ جلائے گا۔ ہر مرتبہ جب آگ جلائے گی تو کہا جائے گا۔ جیسے تھے ویسے ہی ہوجاؤچنانچہ وہ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ (بحوال تغییر این کیٹر)

#### جَهُم مِن صَعُود (آك كابهار)

سوره مرثر میں ہے سار هقه صعود ا « "عنقریب میں اس کوصعود پر چرم اوک گا۔ (جو دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے) "۔ دوزخ میں آگ کا پہاڑ ہے) "۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه تصعود "" آك كا بهار ب جس بردوزخي كو

ستر سال تک چڑھایا جائے گا، پھرستر سال تک اوپرے گرایا جائے گا ( یعنی ستر سال گرتے گرتے نیچے پنچچ گا،اور ہمیشہاس کے ساتھ ایسا ہی ہوتارہے گا۔ ( بحوالہ مشکلو ۃ شریف )

جہنم میں طوق

الله جل شانه كاارشاد ب: انّا اعتلىنا للكفرينَ سلاسلَ وَاغللاً وَسعيرًا.
"اور جم نے كافروں كے ليے زنجيري، طوق اور ديكتى آگ تيار كرر كھى ہے "۔
سوره بَوُن مِن مِن ہے: فسوف يعلمونَ اذالا غللُ في اعتاقهِم وَالسّلسلُ
يسحبونَ في الحميم ط ثمّ في النّارِ يسجرونَ.

"ان کوئنقریب معلوم ہو جارئ کا جب کہ طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور (ان طوقوں میں ہوں گے اور (ان طوقوں میں) زنجیریں (پروئی ہوئی ہوں) گی۔اور اس طرح وہ تھیٹتے ہو گھم پانی میں لے جائے جائیں گے، چرآ گ میں جھونک دیئے جائیں گئے۔

این ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ ایک جانب سے سیاہ بادل اٹھے گا جے دوزخی دیکھیں گے۔ ہم بیچا ہتے دوزخی دیکھیں گے۔ ہم بیچا ہتے ہو؟ وہ دنیا پر قیاس کر کے کہیں گے۔ ہم بیچا ہتے ہیں کہ بید بادل برسے! چنانچہ اس میں طوق اور زنجیریں اور آگ کے انگارے برسے لگیں گے جن سے طوقوں وزنجیروں میں اور اضافہ ہوجائے گا۔

(بحوالة نجیروں میں اور اضافہ ہوجائے گا۔

(بحوالة نجیرون میں اور اضافہ ہوجائے گا۔

جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے اس کے متعلق حضرت قادہ فرماتے تھے کہ گنہگار کے بال پکڑ کراس پانی میں غوطہ دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گُل کر گر جائے گا۔اور ہڈایوں کے ڈھانچے اور دوآ تکھوں کے سوا کچھند بچے گا۔

#### جہنم میں گندھک کے کپڑے

سورۃ ابراہیم میں ارشادہے: سر ابیلهٔ من قطرانِ و تغشیٰ وُجو ھهُم النّادُ لاہ
"ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، اور ان کے چبروں پر آگ لپٹی ہوئی ہوگی ''۔
قائدہ: حضرت حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چیڑ کے تیل کوقطران کہتے ہیں
(جس کا ترجمہ گندھک کیا گیاہے) اور اس کے کرتوں کا مطلب یہ ہے کہ سارے بدن کوقطران

لیٹی ہوگی تا کہ اس میں جلدی اور تیزی کے ساتھ آگ لگ سکے۔ (بیان القرآن)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ' قطران' پھلے ہوئے تا نبے کو کہتے ہیں دوز خیوں کے لباس اس تا نبے کے ہوں گے جو تحت گرم آگ جیسے ہوں گے۔

(بحواله مشكوة شريف)

مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: میت پر چیخ پکارکر کے رونے والی عورت اگر موت سے پہلے تو بہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کھڑی کی جائے گی کہ اس کا ایک کرتا قطران (گندھک یا پھلے ہوئے تا نے) کا ہوگا اور ایک تھجلی کا ہوگا ، یعنی اس کے جسم پر خارش پیدا کردی جائے گی۔ اور اوپر سے قطران لپیٹ دیا جائے گا۔ (بحواله عملوة شریف) سورہ جج میں ارشاد ہے: فالّذینَ کھڑو اقطّعَت لھم ثیاب من نّادِ .

"سوجولوگ کا فرتھان کے (بہنے کہلے) آگ سے کیڑے تراشے جاویں گئے۔
"سوجولوگ کا فرتھان کے (بہنے کہلے) آگ سے کیڑے تراشے جاویں گئے۔

جہنم کے داروغہ کے طعنے

فتمتم کی جسمانی تکلیفوں اور مختلف عذاب کے طریقوں کے علاوہ ایک بہت بردی روحانی اذیت دوز خیوں کو یہ پہنچے گی کہ دوزخ کے دروغدان کو طعنے دیں گے۔

سوره الم تجدييين ارشاد ب: وَ قيلَ لهُم ذُوقوا عندابَ النّارِ الذي كنتُم به تكذّبونَ

"اوران سے کہاجائے گا۔اب چکھواس آگ کاعذاب جس کوتم جھٹلاتے تھے"۔

سوره احقاف من به المنطقة من المنطقة من المنطقة والمستمتعة منها في المنطقة والمستمتعة منها في المنطقة والمنطقة والمنطقة

"تم نے دنیا کی زندگی میں اپنے مزے پورے کر لیے انہیں تو حاصل کر چکے۔ آج تم ذلت کے عذاب کی سزا پاؤ گے۔ اپنی اس اکڑ کے بدلے کہ تم خواہ تخواہ زمین میں بڑے بنتے تھے اور خدا کی نافر مانی کرتے تھے"۔ حضرت زید بن اسلم دضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے پانی طلب فرمایا۔ چنانچ آپ کی خدمت میں شہد میں ملایا ہوا پانی پیش کیا گیا آپ نے نہیں پیا۔ اور فرمایا ہوت فرمایا۔ چنانچ آپ کی خدمت میں شہد میں ملایا ہوا پانی پیش کیا گیا آپ نے نہیں پیا۔ اور فرمایا ہوت کہ میں قرآن شریف پڑھتا ہوں کہ الله تعالی نے خواہشات پر عمل کرنے والوں کی خدمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان سے آخرت میں کہا جائے گا کہ تم نے دنیا کی زندگی کے مزے اڑا لیے۔ لہذا میں ڈرتا ہوں کہیں ایسانہ ہوکہ ہماری نیکیوں کے بدلے میں لذ تیں مل جا کیں۔

### جہنم کی آگ کا دنیا کی آگ ستر وال حصہ ہے

" حضرت ابو ہر یرہ درضی اللہ عنہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فقل کرتے ہیں کہ تمہاری یہ آگ جس کوتم روثن کرتے ہوجہتم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے ، صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ: اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی اسٹر علیہ وسلم نے فرمایا: وہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے انسٹھ گن بڑھائی گئی ہے کہ ان ستر گنوں میں سے ہر حصداس کی تپش کے برابر ہے "۔ تشری سے انسٹھ گن بڑھائی گئی ہے کہ ان سرگنوں میں سے ہر حصداس کی تپش کے برابر ہے " تشری نے مطلب یہ کہ چلانے کو دنیا کی آگ ہے کہ کا فی تھی کا فی تھی ، مگر دنیا کی آگ ہے کوئی مقابلہ نہیں۔ گویا دنیا کی آگ ہے دوڑ کی آگ سے انسٹھ در جے شعنڈی ہے۔ امام غز الی فرماتے ہیں کہ اگر دوز خیوں کے سامنے دنیا کی ہی آگ ہے دوڑ کر کہ اگر دوز خیوں کے سامنے دنیا کی ہی آگ فاہر ہو جائے تو راحت حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر اس میں تھس جائیں۔ اعاذ نا اللہ منھا۔

"خضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ تبہاری یہ آگ کا سر وال حصہ ہے، اس کے سر حصول میں سے ہر حصہ کی تپش اس آگ کی تپش کے برابر ہے، ۔

( بحالہ تر نہ کی شریف )

"خصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہال کہ وہ سرخ ہو گئی۔ پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہال تک کہ سفید ہوگئی، پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہال تک کہ سفید ہوگئی، پھر ایک ہزار سال تک دھکایا گیا، یہال تک کہ ساہ ہوگئی، پس اب وہ کالی سیاہ تاریک ہے"۔

تشریح: دوزخ کاسیاہ اور تاریک ہوتا زیادہ وحشت وعذاب کا موجب ہے، اس حدیث معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ بیدا ہو چک ہیں قیامت کے دن بیدانہیں کی جائیں گی اہل حق کا یہی عقیدہ ہے۔
( بحوالد نیا کی حقیقت )

#### جہنم میں ندموت آئے گی اور ندعذاب ملکا ہوگا

یعن دوزخ میں یہ بھی نہیں ہوسکتا کرعذاب میں پڑے پڑے موت ہی آجائے اورعذاب سے نے جا کیں بلکہ وہاں ہے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے، صدیث میں ہے کہ جب جنتی جنت میں بہتی جا کیں گے اور دوزخ سے نکل کرکوئی جنت میں جا چکیں گے (اور دوزخ سے نکل کرکوئی جنت میں جانے والا باقی ندرہے گا) تو دوزخ اور جنت کے درمیان (مینڈ ھے کی صورت میں ) موت لائی جائے گی۔اس کے بعدا یک پکارنے والا پکارے گا کہا ہائل جنت اب موت نہ آئے گی اورا ہو اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی اورا ہو اہل دوزخ اب موت نہ آئے گی۔اس اعلان کے سننے سے اہل جنت کی خوثی میں اضافہ ہوگا۔اور اہل دوزخ کارنج اور بڑھ جائے گا۔

#### جهنم كاغيظ وغضب چيخنا جلانا

سوره ملک میں ارشاد فرمایا: وَللذینَ کفرُوا بربّهِم عذابُ جهنمَ طوبنسَ المصیرُط اذآالقوا فِیهاسمعُوا لها شهیقًا و هی تفورُ تکادُ تمیّرُ من الغیظ د (سرة مک)

"اورجولوگ این رب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے لیے دوزخ کاعذاب ہاوروہ بری جگہہ جب بیلوگ اس میں ڈالے جا کیں گئواس کی ایک بردی زور کی آواز میں گاوروہ اس طرح جوش مارتا ہوگا جیے ابھی غصری وجہ سے بھٹ پڑے گا"۔

حضرت محکیم الامت قدس سرہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس میں ادراک (سمجھ) اور غصہ بیدا کردےگا مغضو بین حق پراس کو بھی غصہ آئے گا اور یا مثال دے کر سمجھانا مقصود ہے کہا سے معلوم ہوگا جیسے دوزخ کو غصہ آرہا ہے۔

سوره فرقان مي ارشاد بإذا رَاتَهُم من مَكانَ ؟ بَعيدٍ سمعوا لهَا تغيّظًا وَ زفيرًا \* وَاذَآ القو منهَا مكانا ضيّقًا مّقرّنينَ دعوا هنَا لكَ ثبورًا ١ (سورة فرتان)

''جبوہ (دوزخ)ان کودور سے دیکھے گا تو وہ دیکھتے ہی اس قدرغضب ناک ہوکر جوش ماریگا، کہوہ لوگ (دور ہی ہے)اس کا جوش وخروش سنیں گے اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ یا وَں جکڑ کرڈال دیئے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے''۔

فائدہ ۔ ابھی جہنم دوز خیوں سے سوسال کے فاصلے پر ہوگا کہ اس کی نظریں ان پر پڑیں گ اور انکی نظریں اس پر پڑیں گی ، وہ دیکھتے ہی چھ و تاب کھائے گا ۔ اور جوش و خروش سے آ وازیں نکالے گا۔ جن کووہ س لیں گے ۔ اور جب اس میں دھکیل دیئے جائیں گے تو موت کو پکاریں گے، یعنی دنیا میں کسی مصیبت کے وقت کہتے ہیں، ہائے مرگئے، ابن الی حاتم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا شکی اللہ علیہ وسلم نے إذار أتبهم کو تلاوت فرما کرکہا کہ جہنم کے لئے دو ان محسین ابت فرائیں ۔ (بحوالہ تغیر این کشر)

اگر چہ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے کیکن عذاب کے لیے دوز خیوں کو تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔بعض روایات میں خودرسول خداصلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر مبقول ہے کہ جس طرح دیوار میں کیل گاڑی جاتی ہے اس طرح دوز خیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

### جَهِنُم كَى صداهَلُ مِنُ مَّزيُد

سورہ ق میں فرمایا یوم نقول لجھتم ھل امتلاکتِ وَتقولُ ھل من مَنویدِ ط
"جس دن ہم کہیں گے، دوز خ سے کیاتو بھر چکی؟ وہ کے گی کیا پچھاور بھی ہے"؟۔
حدیث شریف میں ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں دوز خی
ڈالے جاتے رہیں گے، اور دوز خ ہل من تمنوید (کیااور بھی ہے) کہنا جائے گا۔ اور سب

دوزخی داخل ہو جائیں گے۔جب بھی نہ بھرے گاختی کہ اللہ رب العزت اس براپنا قدم رکھ دیں ك،جسى وجه عدوزخ سف جائى اوريول عرض كريكا قط قط بعز تلك وكرمك (بسبس آب كى عزت اوركرم كاواسط ديتا مول) - ( بوالد محكوة شريف)

دنیامیں دستورہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعدراحت نصیب ہوتی ہے مگر دوزخ كعذاب كيار عين ارشاد بكه: اصلوها فاصبرُ و آاولا تصبرُ و اسواء عليكم انَّما تجزونَ مَا كنتُم تعملونَ ١

"دوز خیوں سے کہا جائے گا اس میں داخل ہو جاؤ پھر صبر کرو یا نہ کروتہ ہارے حق میں دونوں برابر ہیں جیسا کہتم کرتے تھے دییا ہی تہمیں بدلید دیا جازگا''۔

سوره بمزه من ارشاد ب: نارُ اللُّه المعوقدةُ الَّتِي تطَّلعُ علَى الافتدةِ ط انَّهَا عَلَيهِ مُؤْصِدة فِي عَمْدِ مُمَدَّدةٍ .

"(حطمه )سلگائی ہوئی الله کی وہ آگ ہے جودلوں پر چڑھی ہوئی ہوگی وہ آگان پر لہے لمے ستونوں میں بند کردی جائے گی'۔

دنیامیں کی وا گلگتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے۔ لیکن دوزخ میں چونکدموت ہی نہ آئے گی۔اس لیے سارے بدن کے ساتھ دلوں پر بھی چڑھی بیٹھی ہوگ اورخوب جلائے گی۔آگ بند کردی جائے گی یعنی دوز خیوں کودوزخ میں بحر کرآ کے سے دزوازے بندكرديئ جائيں كے، كونكداس ميں ان كو بميشدر بنا ہوگا۔ لكنا تو نصيب بى نہ ہوگا۔ لمبے لمبے ستونوں کامطلب سے کہآگ کے استے برے شعلے ہوں گے جیسے ستون ہوتے ہیں،اوردوزخی اس میں بندہوں گے۔ (بيان القرآن)

> جہنم کی آگ سے دنیا کی آگ ڈرتی ہے حضرت انس قرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

"تهارى بيآ ك جنم كى آك كاستروال حصه بالربيدومرتبه يانى سے نه بجهائي جاتى تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے۔ یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں نہ

#### (بحواله ترمذی شریف)

ڈالے''۔

اس مضمون کی ایک حدیث حاکم نے بھی متدرک بیس روایت کی ہے، ابور جاء کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا تھا تو استد تعالیٰ نے آگ کی طرف وحی فر مائی اگر تو خب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں دوبارہ کچینک دوں گا تو بیتن دن تک بے ہوش ہو نے ان کو تکلیف دی تو میں لوگ اس سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکے۔

رگر بڑی اس عرصہ میں لوگ اس سے کوئی نفع نہ حاصل کر سکے۔

(این ابی الدنیا)

ابوعران الجونی فرماتے ہیں ہمیں عبداللہ بن عمر گئی ہیات پینی کہ انہوں نے جب آگ کی آ داز سی تو فرمایا مجھے بھی تو ان کو کہا گیا ہے آپ نے کیا کہا؟ تو فرمایا مجھے تم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے ہے آگ جہنم کی بڑی آگ سے اس بات سے پناہ ما نگ رہی ہے کہ دوبارہ نہاس میں لوٹادی جائے۔(تو میں نے بھی دعاکی کہ مجھے بھی اس آگ سے پناہ عطافر مائی جائے)

امام اعمش حضرت مجاہد ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمہاری بیآ گ جہنم کی آگ ہے پناہ مانگتی ہے۔ (زندی شریف)

جہنم والوں کی زبان

رسول الله ﷺ فرمایا کہ بے شک کا فراپی زبان کوایک فرنخ اور دوفرنخ تک کھینچ کر باہر نکال دےگا۔جس پرلوگ چل کر جائیں گے۔

ن: ایک فریخ سامیل کا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کا فرکی زبان اتن کمی ہوجائی گ۔ (بحوالہ مسکلو ۃ شریف)

جہنم والوں کےجسم

رسول الله ﷺ نے فرمایا دوزخ میں کا فرکے دونوں موٹڑھوں کے درمیان کا حصہ تین دن کے راستے کی برابر لمباہوگا جبکہ کوئی تیز رفتار سوار چل کر جائے اور کا فرک ڈاڑھ احد پہاڑکی برابر ہوگی اور اس کی کھال کی موٹائی تین دن کے راستہ کے برابر ہوگی۔

تر فدی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ کافر کی ڈاڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی ران بیضا پہاڑ کی برابر ہوگی اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی

جگہ تین دن کے راستہ کی برابر لمبائی چوڑی ہوگی جتنی دور مدینہ سے ربذہ گا وَ آگے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ آتی لمبی ہوگی جتنا کمہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے۔

ف: بعض روایات میں ہے کہ کا فری کھال کی موٹائی ۲۲ ہا تھ ہوگی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ کا فری کھال کی موٹائی ۲۲ ہا تھ ہوگی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں گزر چکا ہے کی تین دن کی مسافت کے برابر ہوگی۔ مگر بیکوئی اشکال کی بات نہیں ہوں گئی ، کسی کو کم کسی کو زیادہ ، بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ میری امت کے بعض شخص دوزخ میں استے بوے کردیئے جا کیں گے کہ ایک بی شخص جہنم کے بورے ایک کو بحردےگا۔ (بحوالد الترغیب والتر میب)

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس ٹے فرمایا کیاتم جانے ہو، دوز خ کتناچوڑا ہے ؟ میں نے کہانہیں فرمایا۔ ہاں خدا کی قتم تم نہیں جانے ، بے شک دوز فی کے کان کی لوادر مونڈ ھے کے درمیان ستر • کسال چلنے کا راستہ ہوگا، جس میں خون اور پیپ کی وادیاں (نالے) جاری ہوں گی۔

جہنم والوں کی بدصورتی

سورة يونس من الله من عاصم ج كانما اغشيت وجوههم قطعا من اليل مظلما. (سورة يونس)

اورجن لوگوں نے برے کام کئے بدی کی سزااس برائی کے برابر ملے گی اوران پر ذلت چھا جائے گی ، ان کواللہ (عذاب) سے کوئی نہ بچا سکے گا ، (ان کی بدصورتی کا بی عالم ہوگا کہ) گویا ان کے چبرے پر اندھیری رات کے برت کے برت لبیٹ دیئے گئے ہیں۔

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کی دو زخیوں کے چبرے انتہا کی سیاہ ہو نگے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر شنے فر مایا۔اگر دوز خیوں میں سے کوئی مخض دنیا کی طرف نکال دیا جائے تو اس وشی صورت کے منظراور بد بوکی وجہ سے دنیا والے ضرور مرجا کیں گے، اس کے بعد حضرت عبداللہ بہت روئے۔

(بحوالہ محکوٰۃ شریف)

آگان کے چېرے کو جھلتی ہوگی اوراس میں ان کے منہ بگڑے ہوں گے۔

ا سان سے پہرے و سابوں دوں سیس کے تفسیر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ دوز خی کوآگ رسول اللہ بھٹانے "کے لہ حون" کی تفسیر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ دوز خی کوآگ جلائے گی، جس کی وجہ اس اس کا اوپر کا ہونٹ سکڑ کر چھسر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ا ناف تک پہنچ جائے گا۔

#### جہنم والوں کے آنسو

حضرت انس عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نے حضرت صحابہ سے فرمایا۔ا بے لوگوروؤ
اوررونہ سکوتو رونے کی صورت بناؤ کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتناروئیں گے کہ ان کے آنسوان کے
چروں میں نالیاں ہی بنادیں گے،روتے روتے آنسو نگلنے بند ہوجائیں گے۔ توخون بہنے لگےگا۔
جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہوجائیں گی۔ حاکم نے مشدرک میں مرفوعاً حدیث نقل کی ہے کہ بلا
شہدوزخ والے اس قدردوئیں گے کہ اگران کی آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں توان آنسوؤں میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں توان آنسوؤں میں حلیقی ہے۔
میں جلنے گیس۔اوریہ بھی ارشادفر مایا کہ وہ لوگ آنسوں کی جگہ خون سے روئیں گے۔

#### جہنم والوں کی چیخ ورپکار

الله تعالى كاارشاد بن ها ما اللين شقو اففى النار لهم فيها زفيرو شهيق حاللين فيها خوال الله فيها خوال الله عن الله فيها جولوك في الله في ا

قاموں میں ہے کہ زفیو گدھے کی شروع کی آواز کو کہتے ہیں اور شھیق اس کی اخری آواز کو کہتے ہیں۔ آواز کو کہتے ہیں۔

الله جل شانه كاارشاد عن الولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا و مثله معه لا فتدوا به من سوء العذاب يوم القيمه. (سورة زمر)

ادرا گرظم ( یعنی شرک و کفر کرنے والوں کے پاس دنیا بھر کی تمام چیزیں ہوں تو وہ لوگ قیامت کے دن تخت عذاب سے چھوٹ جانے کے لئے (بتامل) اس سب کودینے لگیس۔

سوره معارج من ارشاد از

يود الـمـجرم لو يفتدي من عذاب يو مئذ ببنيه ط وصاحبته و اخيه ط و فصيلته التي تؤيه ط ومن في الارض جميعا ثم ينجيه كلا.

اس روز مجرم بیتمنا کرے گا کہ آج کے عذاب سے چھوٹ جانے کے لئے اپنے بیٹوں اور بیوی اور بھائی اور کنبہ کوجن میں وہ رہتا تھا اور تمام زمین کے چیزوں کو اپنے بدلے دیدے اور پھریہ بدلم اسکو بچالے بیہ ہرگزنہ ہگا۔

سوره ما كده شرارشا وفرمايا الله الله الله الله الله الله معه الله الله معه ليفتدو ابه من عذاب يوم القيمة ماتقبل منهم ولهم عذاب اليم (سورة ما كده)

یقینا جولوگ کا فر ہیں اگران کے پاس تمام دنیا کی چیزیں ہوں اوراتی چیزوں کے ساتھ اتی چیز ہوں کے ساتھ اتی چیز یں ا اتن چیزیں اور بھی ہوں تا کہ وہ ان کودے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جا کیں تب بھی وہ چیزیں اس سے ہرگز قبول ندکی جا کیں گی اوران کودر دناک عذاب ہوگا۔

قرآن عليم من فرمايا كيا ب كرجنتي دوز خيول كے حال پر بنسيں گے ،سوره مطقفين ميں بے:فاليوم الله ين امنو ا من الكفار يضحكون على الار آئك ينظرون

آج ایمان والے کافروں پر ہنتے ہوں کے مسہر یوں پر بیٹے (ان کا حال د کھر ہے ہوں کے۔ مے۔

تفیر درمنور میں حضرت کعب سے روایت ہے کی ہے کہ جنت میں پھو در سیچ اور جمروکے ایسے ہوں گے در سیے اللہ حضروکے ایسے ہوں گے ، اور ان کابرا حال دکھے کر بھوراتقام ان پہنسیں گے ، جس سے اہل جنت اہل دوزخ کود کھے کی سے ، اور ان کابرا حال دکھیوں کے بطور انقام ان پہنسیں گے ، جسیا کہ دنیا میں مو منوں کود کھے کرخدا کے بحرم ہنتے تھے اور کھروں میں بیٹے کر بھی دل کی کے طور پر ایمان والوں کا اشاروں سے ان کا غداق اڑا تے تھے اور گھروں میں بیٹے کر بھی دل کی کے طور پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ قبال الله عنوو جبل ان السفیس اجوم مواک کانو من الله ین امنوا مضحکون م

سوره مؤمنون میں ہے کہ اللہ جل شاند دوز خیوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، کہ انبہ کسان فوریق من عبادی یقو لون ربنا امنا ، فا غفر لنا و ارحمنا و انت خیر الراحمين فا تخذ تموهم سخويا حتى انسو كم ذكرى و كنتم منهم تضحكون انى جزيتهم اليوم بما صبرو آ انهم هم إلفا نزون.

بے شک میرے بندوں میں ہے ایک گروہ تھا جو بول کہتا تھا اے ہمارے رہ ہم ایمان

الے آئے سوتو ہم کو بخشد ہے اور ہم پر رخم فر مااور تو سب رخم کر نیوالوں میں سے بہتر رخم فر مانے والا

ہے۔ سوتم نے ان کا فداق بنالیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے تم کومیری یا دبھلا دی اور تم ان کی ہنسی کیا

کرتے تھے۔ بے شک آئے میں نے ان کوان کے صبر کابدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔

دنیا میں کفار ومشرکین اہل ایمان کو دیکھ کر ان کا غذات اڑا یا کرتے تھے۔ بھی ان کی شک دی کا غذاق اڑا تے ۔ اور بھی ان کی عبا دت کا تھٹھہ کرتے تھے، اہل ایمان کا غذاق بنانے میں ایسے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول گئے۔ یہ نہ سوچا کہ ہمارے کفر کا کیا انجام کیا ہوگا؟ دنیاوی مال ومتاع میں مست رہموت کے بعد کیلئے فکر مند ہوتے تو ایمان کی دوات نصیب ہوجاتی ۔ کفر پرر کیم پرمرے لہذا جہنم رسید ہوئے ۔ اہل ایمان اپنی شکرتی پرصا برر ہے کا فروں کے غذاتی اڑا نے پر بھی صبر کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو کامیا بور جنت کی نعموں سے مالا مال فر مایا دنیا میں کا فروں نے مٹونین کا غذاتی بنایا وہاں جنتی کا فروں کا خراتی بنایا وہاں جنتی کا فروں کا غذاتی بنایا وہاں جنتی کا فروں کا غذاتی بنایا وہاں جنتی کا فروں کا غذاتی بنایا وہاں جنتی کا فروں کے خواند کو میں کے۔

دنیای کفارابل ایمان کا نداق بناتے تھاوران کا تھے کرتے تھے، جب دوزخ میں پہنچیں گے توان بارگاہ ربانی کے مقربول کو اپنے ساتھ ندد کھ کر چیرت زدہ ہول گے، جیسا کہ سورہ ص میں فرمایا۔ وقالو ا مالنا لانوی رجا لا کنا نعدهم من الاشو اور اتحد نهم سخویا ام داغت عنهم الابصار ط

اور دوزخی کہیں گے کہ کیا بات وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جن کوہم برے لوگوں میں شار کیا کرتے تھے، کیا ہم نے ان لوگوں کی (غلطی سے) ہنسی کر رکھی تھی یا ان کے دیکھنے سے آٹکھیں چکرارری ہیں۔

لعنی جب کہ وہ لوگ یہاں نظر نہیں آتے ہو اس کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو برا سیحضاوران کا ندا ق بین غلطی پر تھے۔اور وہ حقیقت میں اچھے لوگ تھے جو آج یہاں نہیں ہیں، یا یہ وہ ہیں گر ہماری آنکھیں چوک گئی ہیں، وہ لوگ دیکھنے میں نہیں آرہے ہیں۔ پھر جب جنتی اپنے بالا خانوں سے دیکھ کران کی نداق بنائیں گے، تب ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو بڑے کامیاب نکلے۔
(بحوالہ احوال جنبم)

جهنم والول كأگمره كرنيوالول برغصه

جولوگ گراه کر نیوالے تصان پردو فرخیول کوخصد آئے گا وران سے کہیں گے کہ:۔انسا کنا لکم تبعا فھل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء ط.

ہمتہارے تابع تھاتو کیاتم خداکے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹاسکتے ہو۔

وه جواب دي گــ لـو هد انا الله لهديلكم طسوآ ع علينا اجزعنآ ام صبر نا ما لنا من محيص.

(تمہیں کیا بچائیں،ہم تو خود ہی نہیں پچ سکتے ،اگراللہ ہم کو بچنے کی کوئی راہ بتا تا تو تم کو بھی وہ راہ بتا دیتے ہم سب کے حق میں دونوں صور تیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ صبر کریں، ہمارے بیجنے کی کوئی صورت نہیں۔

وہ فرط بغض اور شدت غیظ کی وجہت گمراہ کر نیوالوں کے بارے میں بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے۔ ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن و الانس نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ط

اے ہمارے پرردگار ہمیں وہ شیطان اورانسان دکھادے جہم وں نے ہمیں گمراہ کیا،ہم ان کوپیروں کے نیچے کیلڈالیں گے، تا کہ دہ خوب ذلیل ہوں۔

سوره احزاب شرفر ايايو م تقلب وجوههم في النار يقولون يليتنا اطعنا الله و اطعنا الله و اطعنا الله و اطعنا السيلاط ربنا السيلاط ربنا السيلاط ربنا التهم ضعفين من العذاب و العنهم لعنا كبيراط (سورة احزاب)

جس روزان کے چبرے دوز خ میں الٹ بلٹ کئے جائیں گے، وہ یوں کہتے ہوں گے۔ اے کاش ہم نے اللّٰہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کریں گےاہے ہمارے دب بیشک ہم نے اپنے سردار دن اور اپنے بردوں کی بات مانی سوانہوں نے ہم کوراستہ سے ہٹا کر گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب انکود و ہراعذاب دیجے اور ان پر بری لعنت کیجئے۔

دوزخی عذاب سے پریثان ہوکر معروضات اور گذار شات کی سلسلہ جنبانی شروع کریں گے، چنانچدواروغہ ہائے دوزخ سے کہیں گے کہ۔ادعو اربکم یخفف عنا یو ما من العذاب تم اینے پروردگارے دعا کروکہ کی ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کردے۔

وہ جواب دیں گے، اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینت ترجمہ (کیاتمہارے پاس تمہارے پیغیم مجزات لے کنہیں آئے تھے) اور دوزخے نے کیے کاطریق نہیں بتلاتے تھے؟ .....

اس پردوزخی جواب دیں گے کہ بلی مینی آئے تو تھ کیکن ہم نے ان کا کہنانہ مانا فرشتے جواب میں کہیں گے۔ فا دعو اومادعو الكفوين الافي ضلل ط

(تو پھرہم (تمہارے لئے دعانہیں کر سکتے )تم ہی دعا کرلو (اوروہ بھی بے نتیجہ ہوگی ) کیونکہ کا فروں کی دعا ( آخرت میں )بالکل بے اثر ہے ،

اس کے بعد مالک لینی دوز خ کے افسر کی جناب میں درخواست پیش کر کے کہیں گے، یا مطلق لیست میں کرکے کہیں گے، یا مطلق لیست کے مطابق میں اور کا اللہ میں دعا کروکہ )تمہارا ہوردگار (ہم کوموت دے کر ، ہمارا کام تمام کردے۔

وہ جواب دیں گے،انسکم ما کٹون ط تم ہمشہ ای حال میں رہوگ (نہ نگلوگے، نہمرو گے)

حضرت اعمشؒ فرماتے تھے کہ مجھے روایت پینجی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب اور دوز خیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

اس کے بعد کہیں گے کہ آ واپنے رب سے (براہ راست) ہی درخواست کریں، اوراس سے دعاکریں کیونکہ اس سے بڑھ کرکوئی نہیں ہے۔ چنانچ عرض کریں گے۔ رب نما غیلبت علینا شقو تنا و کنا قوما صالین طربنا اخر جنا منھا فان عدنا فانا ظلمون

اے ہمارے رب واقعی ، ہماری بد بختی نے ہم کو گھیر لیاتھا اور ہم گراہ لوگ تھے، اے

جارےرب ہم کواس سے نکال دیجئے پھر ہم اگر دوبارہ (ایما) کریں تو ہم بیشک ظالم ہیں۔ اللہ جل ثانہ، جواب فرمائیں کے۔اخسٹو افیھا و لا تکلمون

(ای میں پھٹکارے ہوئے پڑے رہواور جھسے بات نہ کرو)

حضرت ابودرداء "فرماتے تھے کہ اللہ جل شانہ، کے اس ارشاد پر ہرتم کی بھلائی سے ناامید ہوجائیں گے۔ ہوجائیں گے اور گدھوں کی طرح چیننے چلانے اور حسرت واور یلامیں لگ جائیں گے۔ (ترمذی شریف)

تفسرابن کشر میں ہے کہ ان کے چہرے بدل جا کیں گے بصور تیں مسنح ہوجا کیں گے۔ حتی کے بعض مٹھن شفاعت لے کرآئیں گے بیکن دوز خیوں میں سے کسی کو پہچا نیں گئییں۔ دوز خی ان کود کھے کہ کہیں گے کہ میں فلاں ہوں مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو جم تم کو نہیں پہچانے۔ اخسسُ وا ان کود کھے کہیں گے کہ میں فلاں ہوں مگر وہ کہیں گے کہ غلط کہتے ہو جم تم کو نہیں پہچانے۔ اخسسُ وا فیصا کے جواب کے بعد دوز خ کے درواز سے بند کرد ہے جا کیں گے ، اوراسی میں سرم تے رہیں گے۔

ایک جواب کے بعد دوز خ کے درواز سے بند کرد ہے جا کیں گے ، اوراسی میں سرم تے رہیں گے۔

والذين كفرواوكذبو إبايتنا اولئاك اصحاب النارهم فيها خالدون ط (بحوالها حوال دوزخ)



#### دوسراباب

## جہنم میں لے جانے والے بچاس اعمال کابیان

قابل احترام قارئین! یہ باب ہماری کتاب 'جہنم اورجہنم میں لےجانے والے اعمال'کا دوسراباب ہے، اس باب میں ہم نے جہنم تک پہنچانے والے پچاس اعمال کوتر تیب دیا ہے، اگر چہ سارے ہی برے اعمال جہنم میں گرانے کا ذریعہ ہیں لیکن اگر سارے ہی برے اعمال کوذکر کیا جائے تو چونکہ کتاب کی شخامت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اس لئے ہم نے فقط پچاس پراکتفا کیا ہے، گویا کہ بطور نمونہ یہ اعمال ذکر کردیئے گئے تا کہ ہمارے دل میں ان سمیت تمام کرے اعمال سے بچیل گے والے کہ سے نبچانے والے کرے اعمال سے بچیل گے وانشاء اللہ سے نبچیل کے وانشاء اللہ اللہ تعالی و کرم سے ہمیں جہنم سے بھی بیخے کی تو فیق دے گا۔

بہر حال اب ہم اپنی تمہید کو تمیشتے ہیں اور اصل کتاب کوشر وع کرتے ہیں ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر ان بچاس برے اعمال کو توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو برائی کی قباحت و نفرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی اور اس طرح دیگر بُرے اعمال سے بچنا بھی آسان ہوجائے گا ، انشاء اللہ تو محترم قارئین لیجئے ان بچاس اعمال کو ملاحظہ کیجئے:۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم اورجہنم تک پہنچانے والے تمام اعمال سے بیخ کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یا سال المین۔

## جہنم میں لے جانے والا پہلاممل شرک کرنا

شرک کی دوسمیں ہیں(ا)۔ شرک اکبر (۲)۔ شرک اصغر۔ پہلے ہم شرک اکبر کے بارے میں کھیں گے انشاء اللہ۔ بارے میں کھیں گے انشاء اللہ۔

یاد رکھیے اللہ تعالی اپی ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں یکتا اور تنہا ہے۔ ان چاروں انواع تو حید میں اللہ تعالی کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ حصہ دار لہذا جس کسی نے کسی جمی شکل میں جن ، فرشتے ، نبی ، رسول ، ول ، بزرگ یا کسی دوسری چیز کواللہ تعالی کے برابر ، اس کا ساتھی یا اس کی صفات یا حقوق یا اختیارات میں حصہ دار سمجھ لیا تو اس نے '' شرک اکبر'' کا ارتکاب کیا۔

. شرك الله كى ذات كوانتها كى نالىند ہے۔ اس لئے الله تعالىٰ كا فرمان ہے كهان الله لا يغفو ان يشوك به ويغفو ما دون ذلك لمن يشآء . (سورة نياء)

"الله بس شرک کومعاف نہیں کرتا ،اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لئے جاہتا ہے معاف کردیتا ہے''۔

دوسری جگدارشادِربانی ہے کد' جس نے اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک تھہرایا،اس پراللہ نے جنت حرام کردی اوراس کا ٹھکانہ جنم ہے'۔ (سورة مائده)

ان الشرك بهت براظلم عظيم" تي كي بات يه ب ك شرك بهت براظلم بـ "ان آيات سے ثابت ہوا كہ جو آدى حالتِ شرك ميں اس دنيا سے كوچ كر جائے وہ جہنم
ميں جائے گا، جنت اس پرحرام ہے اور اس كی بخشش قطعاً ناممكن ہے۔ معاطم كى اہميت كومزيدواضح
کرنے کے لئے اللّٰد تعالیٰ نے متعدد مقامات پر انبياء كرام عليم السلام كا ذكر كرك فر مايا ہے كہ اگر
ان برگزيدہ ستيوں سے بھی شرك سرزد ہو جاتا (جو يقيينا محال تھا) تو ان كی ساری محنتیں ضائع ہو

جاتیں اور وہ مجرموں کے کئم رے میں کھڑے نظر آتے۔ چنانچہ اٹھارہ بڑے بڑے انبیاء ورسل کا تذکرہ ایک بی مقام پرکر کے فرمایا کہ۔ولو اشر کوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون o (مورة انعام)

''لیکن اگر کہیں (بفرض محال) ان پیغمبروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہوجا تا''۔امام رسل،سیداولین و آخرین،خاتم الانبیاءوالمسلین ﷺ کو جو بجاطور پر بعداز خدا بزرگ تو کی قصمخصر کے مقام پر فاکز ہیں، براوراست مخاطب کر کے فرمایا کہ۔

"تمہاری طرف اورتم سے پہلے گزرے انبیاء کیبم السلام کی طرف بیودی بھیجی جا چکی ہے کہا گرتم نے شرک کیا تو یقینا تمہارا کمل ضائع ہوجائے گا اورتم خسارے میں رہوگئ۔ (سورہ زمر)

احادیث رسول کی کامطالعد کرنے سے بیبات سامنے آتی ہے کہ جب بھی آپ کی نے " "تباہ کن" گنا ہوں کا تذکرہ فرمایا توسب سے پہلے" شرک" ہی کاذکر کیا۔ارشاد ہے کہ۔

جناب نی اکرم بھانے صحابہ اکرام سے دریافت فرمایا کہ'' کیا میں تم کوسب سے بڑے گناہ نہ بتادوں؟'' آپ بھانے یہ بات تین دفعہ دہرائی۔ہم نے عرض کیا''ضرورضرور! آپ بھافر مائیں''۔ آپ بھانے فرمایا کہ''اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا''۔ (یہ بات کرتے ہوئے) آپ بھائیک لگائے ہوئے تھاٹھ کربیٹھ گئے اور مسلسل فرمانے لگے۔ خبر دار ہو جاوا ور توجہ سے من لوکہ جموئی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ آپ بھانے یہ بات اتنی بارد ہرائی کہ ہم دل میں تمنا کرنے گئے کہ اس تا میں تاکہ کرائے کاش آپ بھی خاموثی اختیار فرمالیں۔ (بخاری شریف)

ایک موقع پرآپ ﷺ نے بڑے بڑے گناہ اور ان میں بھی سب سے پہلے شرک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

"سات تباہ کن اور ہلاکت خیز گنا ہوں سے بچو۔ صحابہ کرام ؓ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ۔"(۱)۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرکی کرنا (۲)۔ جادد کرنا (۳)۔ جس جان کواللہ نے حرام تھر ایا کسے ناحق قل کرنا (۳) میتم کا مال کھانا (۵)۔ سود کھانا (۲)۔ جنگ سے فرار ہونا (۷) اور پاک وامن سید حی سادھی

اور منومن خواتین برزنا کا الزام لگانا"۔ (بخاری شریف)

شرک کے خطرناک ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مشرک کے لئے جنت حرام ہے اوراس کی بخشش کا دروازہ بند ہے، جبکہ دوسرے گناہوں کے مرتکب اپنی اپنی سزایا نے کے بعد بالآخر بخشش کے امید وار ہوں گے اوران کے لئے جنت میں داخلہ کا امکان ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں جماعت اہل سنت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے۔

انسان اشرف المخلوقات ہے، دنیاجہاں کی ہر نعت وآسائش اس کی خدمت کے لئے ہے اوراس کی ذمہداری ہے کہ وہ خدائے وحدہ لاشریک کی خالص عبادت کرے۔لین اس مقام عظیم سے جب وہ گرتا ہے تو نہوہ این اس مقام اور عظمت کا یاس رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے کہیں سے سکھ اور چین نصیب ہوتا ہے بھی توشیاطین انس وجن کے متھے چڑھ جاتا ہے اور مختلف آستانوں، اوردرباروں براپی ناک رگر رگر کرایے مقام رفع کوتل کررہا ہوتا ہے۔ بھی تو ہمات کا شکار ہو کر پھروں ،ستاروں اور درختوں میں اپنی قسمت تلاش کرتا ہے اور بھی مادہ برسی کی لعنت میں گھر کرظا ہری مال ودولت اور دنیا کی چمک دمک کے حصول میں یا گل ہور ہا ہوتا ہے۔ بھی وهذات يرى من ال قدرآ كروه جاتا بكر ان ربكم الاعلى "كانعره لكاديتا باور بهي الحادود ہریت کا شکار ہوکرخوداپنا حاکم و مالک بن بیٹھتا ہے۔موجودہ زمانے کے مختلف نظام ہائے زندگی ، بے دین جمہوریت ، سوشلز ماور موکیت وبادشاہت اس سج فکری کی پیداوار ہیں۔ بیسارے كے سارے نظام 'السحم لله' 'سے انكار ياشرك كانمونه ميں بال البية انبياء ورسل يا خلفاء راشدین کامعاملہ فالصعة رضائے اللی کے تابع اور عین رضائے خداوندی کے مطابق ہونے کی وجد سے یکس مختلف ہے۔ ہر جگہ دھکے کھانے اور مختلف تجربات کرنے کی وجہ سے انسان اپنے مقام میں ترقی کرنے کی بجائے مسلسل تنزل ،انحطاط اور پستی میں گرتا چلا جاتا ہے، کیکن پھر بھی اس کو کہیں ے سکون،امن اور آشتی نصیب نہیں ہوتی۔اس کیفیت کا نقشہ اللہ تعالی نے بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فر مایا کہ۔

"ادرجوکوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویادہ (عظمتوں اور بلندیوں کے ) آسان سے گرگیااب یا تو اسے پرندے اچک لے جا کیں جمہاں اس کے چیتھ رے اڑجا کیں گئے۔ کے چیتھ رے اڑجا کیں گئے۔ (سورہ جج)

یہ ہے شرک کی حقیقت اور نہ تج کیکن انسان ہے کہ اس سے باز آنے اور اسے چھوڑنے ۔ کے قطعاً تیار نہیں۔ای لئے اسے کسی کل چین و آرام میسر نہیں۔

شرک کی دوسری قتم ہے شرک اصغر اور شرک اصغر میں مندرجہ ذیل کام شامل ہیں۔ (۱)۔ ریا کاری (۲)۔ غیر اللہ کے نام کی قتم کھانا (۳)۔ بدشگونی کرنا (۳)۔ دم اور تعویذ کی بعض صورتیں۔

#### شرك اصغركي چندصورتين

#### (۱)۔ ریاکاری

ریا کاری کامطلب سیہ کہ کوئی انسان اس نیت اور ارادے سے اللہ کی عبادت کرے کہ لوگوں میں اس کا مقام بلند لوگوں میں اس کا مقام بلند ہو، یا کم اس کی تعریف ہی کریں۔

#### ريا كاركى علامتيں

حضرت علی قرماتے ہیں کہ ریا کار کی تین علامتیں ہیں۔

- (۱)۔ عبادت كے معاطے ميں تنهائي ميں بہت ست ہو۔
- (س)۔ اگر کوئی تعریف کردے تو نیکی اور زیادہ کرے اور اگر کوئی اعتر اض کردی تو نیکی سے کنارہ کش ہوجائے۔

ریاکارگی نہ صرف نیکی اس کے کسی کام نہیں آئے گی بلکہ اس کا ایمان باللہ اور ایمان باللہ اور ایمان باللہ اور ایمان جنلا بالآخرت بھی مشتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ۔ 'اے ایمان والو! اپنے صدقات کواحسان جنلا کراورد کھدے کراس شخص کی طرح فاک میں نہ ملا دوجوا پنامال محض لوگوں کو دکھانے کوخرچ کرتا ہے نہوہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پرمٹی کی تہہ جی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور کا مینہ برساتو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزد یک خیرات کر کے کماتے ہیں اس سے پچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور کا فروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کادستورنہیں ہے'۔ (سرد اہم قربیں ہے۔)۔

'' ایک موقع پراللہ تعالی نے ریا کاری کوشیطان کی دوتی کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کو تا پیند ہیں جواپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور در مقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخر پر ۔ پچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی'۔ (مورہ نیاء)

ریا کارکود نیامیں ضرور شہرت اور عزت مل جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ لیکن روزِمحشر بڑی بدنا می سے واسطہ پڑے گا۔ آپ ﷺ کا ارشادیا ک ہے کہ۔

"جوآ دی شہرت کے لئے نیک کام کرے گا (روز قیامت سب کے سامنے ) اللہ تعالیٰ اس کوبدنام اور رسوا کردیں گے اور جوآ دی دکھلا وے کے لئے نیک کام کرے گا (روز قیامت اللہ تعالیٰ سب کے سامنے ) اس کی حقیقت کا بردہ فاش کردیں گے"۔

ریا کاروں کی رسوائی اور ذات کی ایک شکل بیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اُن کے ریا کارانہ کام قبول
کرنے سے صاف انکار کردیں گے، جس کی تفصیل رسول اکرم بھٹانے اس طرح بیان کی ہے کہ:
''اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جھے داری کے معاملے میں، میں سب سے زیادہ بے نیاز
موں، جس نے کسی کام میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنایا تو میں اس کو اس کے شرک
سمیت چھوڑ دول گا'۔

اگرمعاملہ یہاں تک ہوتا تو قدر نے غنیمت تھالیکن صورتِ حال کی تکینی کا اس سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ شہید، عالم دین اور تن جیسے جلیل المرتبت لوگوں کو بھی ،اگر دہ ریا کار ہوں تو اُن کی ریا کاری کی وجہ سےقصور دارتھ ہرا کر مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کردیا جائے گا۔اُن کے سارے نیک اعمال مٹی میں ملادیئے جائیں گے اوراُن کو اوند ھے منہ جہنم رسید کردیا جائے گا۔

# (٢)غيرالله كنام كي شم كهانا

الله تعالی کی ذات گرامی یااس کے اساء وصفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قیم کھانا شرعاً جائز نہیں۔اگرفتم کھانے والا اس تصور اور یقین کے ساتھ غیر الله کی قیم کھاتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا یا غلط بیانی کی توجس بستی کی قیم کھار ہا ہوں وہ جھے مافوق الفطرت طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہے تواس کا ایمان باللہ ختم ہوجاتا ہے اور وہ صدودِ ایمان سے نکل کر شرک اکبر کی گھاٹیوں میں گرجاتا ہے۔

اوراگریشم محض جذبه احترام کے ساتھ کھائی جائے تو بھی شرک اصغر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جن جن ناموں سے قسم کھائی جاتی تھی رسول اکرم ﷺ نے اُن سب سے منع فرمادیا۔ آپﷺ کا ارشاد ہے کہ۔ ''اللہ تعالیٰ تہمیں باپ دادا کے نام کی قسم کھانے سے روک رہے ہیں، جس کسی کوشم کھانی ہودہ اللہ کے نام کی قسم کھائے درنہ خاموش رہے''۔

(بخاری شریف)

دوسری جگدارشادفر مایا ہے کہ۔'' نہ بتوں کے نام کی قتم کھاؤ اور نہ باپ دادا کے نام کی قتم کھاؤ''۔ (مسلم شریف)

ایک بار حضرت عمرؓ نے اپنے باپ کے نام کی قتم کھائی۔ نبی ﷺ نے سناتو انہیں مخاطب کرکے فرمایا کہ۔''اپنے باپ کے نام کی قتم نہ کھاؤ کیونکہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کی قتم کھائی اُس نے شرک کیا''۔ (جندی دسلم)

ای طرح بیت الله شریف یعنی خانه کعبه کی قسم کھانا بھی منع ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یوں ہے کہ۔ ' حضرت عبدالله بن عمر فی خانه کعبہ کی قسم کھار ہا تھا تو فر مایا الله کے بجائے کسی اور کی قسم مت کھاؤ۔ میں نے رسول اکرم کھی کوفر ماتے ستا ہے کہ ' جس نے اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائی اس نے کفر کیایا اس نے شرک کیا''۔ (تریزی شریف)

رسول اکرم ﷺ نے علی الا طلاق اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی بھی چیز کی قتم کھانے کو

شرک قرار دیا ہے فر مایا ہے کہ۔''جس نے اللہ تعالیٰ کے علادہ کسی بھی چیز کی قتم کھائی اس نے شرک کیا''۔ کیا''۔

اوراگر بھی بھولے ہے بھی کسی مسلمان کے منہ ہے ایسی قتم نکل جائے جس میں شرک حقیق کا اندیشہ ہوتو فوراً کلمہ تو حیدادا کر کے تجدیدا یمان کرلے۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ۔

"جس نے لات وعز ی نامی بت کی تشم کھائی وہ فورالا البالا اللہ کہہ لے۔ (تجدیدا بمان کر (بخاری شریف)

لہذاد بوی دیوتا، رزق، دودھ، اولا د، والدین، پیر، پینمبر اور اہل مزار کی تنم کھانے والوں کو فورا تجدیدایمان کرلینا چاہئے۔

ندکورہ بالا احادیث مبارکہ کی روشی میں یہ بات واضح اور ثابت ہو جاتی ہے کہ کئی حیوان، نعمت، دودھ، پھل، رزق، اولا و، باپ، دادا، بزرگ، جن، فرضتے ، بیت الله، ولی، نبی یارسول کی قسم کھانا شرعاً جائز نہیں ۔ صرف الله تعالیٰ کی ذات گرامی یا اس کے اساء وصفات کی قسم کھائی جاسکتی ہے۔ قرآن کریم کی قسم کھانے ہیں کوئی حرج نہیں ۔ صحابہ کرام غیر الله کی قسم کھانے ہے کس قدر پر ہیز کرتے ہے اس کی حقیقت حضرت عمر کے اس قول سے معلوم ہو سکتی ہے کہ۔

''قتم بخداجب سے رسول اللہ ﷺ نے غیر اللہ کی قتم کھانے سے منع فرمایا اس وقت سے منع فرمایا اس وقت سے مند وسرے کی کھائی ہوئی قتم کو بطورِ نقل مند وسرے کی کھائی ہوئی قتم کو بطورِ نقل بیان کیا''۔

اورای طرح حضرت عبدالله بن مسعودٌ کہتے ہیں کد '' مجھے یہ بات قبول ہے کہ میں الله کے نام کی جھوٹی قتم کھالول کیکن میر رواشت نہیں کہ غیر اللہ کے نام کی سیح قتم کھاؤں''۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ایبا اس لئے فرمایا کہ کیونکہ اللہ کے نام کی جھوٹی فتم کھانا اگرچہ بڑا گناہ ہے کین بہرحال شرک نہیں ہے، جبکہ غیراللہ کے نام کی تتم کھانا شرک ہے۔

(۳)بدشگونی کرنا

نادانی، لاعلمی اور جہالت انسان کو مختلف وہموں اور وسوسوں میں دسکیل دیتی ہے چنانچہوہ

الی الی حرکتیں کرتا ہے کہ بالآخر اسلام کے آخری کنارے تک پہنچ جاتا ہے یا عملاً کفروشرک کے اندھے کوئیں میں گرجاتا ہے۔ انہی الیعن حرکتوں میں سے ایک ہے ''بیشگونی کرتا'' یعنی آگر کسی کام کے دوران یا انجام پر کسی الیمی صورت حال سے واسطہ پڑجائے جودل پہندنتھی تو مختلف قتم کی بیشگونیوں کا شکار ہوجاتا ہے اور سارے نقصان یا تکلیف کو بیشگونی کے گلے باندھ دیتا ہے۔ حالانکہ امر واقعہ بیہ ہے کنفع ہویا نقصان ، ہر چیز اللہ کے کھم اوراس کی رضا ہے آتی ہے ، جبکہ بیشگونی کرنے والا اپنا اعتقاد میں نفع ونقصان کا مالک اور مخار اللہ تعالیٰ کی بجائے اس مخصوص چیز کو ہمجھ کرنے والا اپنا اعتقاد میں نفع ونقصان کا مالک اور مخار اللہ تعالیٰ کی بجائے اس مخصوص چیز کو ہمجھ تبیضتا ہے جس کے ذریعے وہ بیشگونی کیٹر رہا ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے بیشگونی کرنے کوشرک قرار دیا ہے۔ فر مایار سول اللہ اللہ اللہ المطیس قرشوک المطیس قرشوک المطیس قرشوک ، المطیس قرار دیا ہے۔ فر مایار سول اللہ اللہ اللہ اللہ الفیار و

''بدشگونی شرک ہے،بدشگونی شرک ہے،بدشگونی شرک ہے'۔

ایک دوسرے موقع پرآپﷺ نے فر مایا ہے کہ۔"جس کسی کو بدشگونی نے اپنی ضرورت پر جانے سے واپس کر دیااس نے شرک کیا"۔ (سنداحہ)

اوراگر بھی کسی کام کے دوران ایسی صورت پیش آبی جائے جس سے انسان کبیدہ خاطریا وی الجھن کا شکار ہور ہا ہے تو شکست قبول کر لینے کی بجائے ، آپ ﷺ کے بتائے ہوئے علاج کے مطابق سدعا پڑھ لے۔

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُك، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا اِللَّهُ غَيْرُك.

''اےاللہ فاکدہ بھی آپ کی طرف سے ہاور نقصان بھی آپ ہی کی طرف سے، اور میرا تو آپ کی ذات کے علاوہ کوئی سہار ااور معبور نہیں''۔

اس توکل کامل سے دبنی سکون بھی مل جائے گا، اور بدشگونی کا اثر بھی دل سے دور ہوجائے گا۔ آپ بھی نے فرمایا ہے کہ بدشگونی کا واحد علاج توکل علی اللہ ہے۔ السطیرة شسر ک ولسکن اللہ عبد بالتو کل. (ابوداور)

"بشگونی شرک ہے، کین قو کل کرنے سے اللہ تعالی اسے دور کردیتا ہے"۔ اور ای طرح شرکیدالفاظ کے ساتھ دم کرنا بھی شرک میں داخل ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ کی بعثب مبارکہ سے پہلے عرب نظرید، بخار، درد، بچھویا سانپ کے ڈسنے، بھڑ اور کھی کے کا شخ پر دم کیا کرتے تھے۔ چونکہ بیدم زمانہ جاہلیت کے اختیار کردہ تھے، یا یہود ونصاری سے سیکھے ہوئے تھے اور اس میں شرکیہ اور کفریدا عقادات والفاظ شامل تھے، اس لئے آپ بھٹانے ایسے شرکید موں سے منع فرمادیا۔

البتہ آپ ﷺ نے اس شرط کے ساتھ دم کرنے کی اجازت دی کہاس میں شرکیہ الفاظ نہ ہوں۔ حضرت موف بن مالکٹ بیان کرتے ہیں کہ۔

ظہوراسلام سے پہلے ہم دم کیا کرتے تھے۔ہم نے رسول اکرم بھے سے دریافت کیا کہ"
اس معاملے میں آپ بھٹی کی کیارائے ہے؟ آپ بھٹے نے فرمایا کہ مجھے اپنے دم سناؤ۔ہمارے دم
سننے کے بعد فرمایا ایسے دم میں حرج نہیں جس میں شرکی کلمات نہ ہوں"۔

لہذامعلوم ہوا کہ دم کرنافی ذاتہ منع نہیں ، بلکہ صرف الیم صورت میں منع ہے جب اس میں شرکیہ کلمات پائے جائیں۔

احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے خود کی مواقع پر دم کیا ہےاوردوسروں کو بھی سکھایا ہے۔ یہ دم متعدد کتب حدیث میں موجود ہیں۔

آپﷺ نے خود اپنے او پرقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔

اس کے ساتھ ساتھ آپ بھلنے امت کودم کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ایک موقع پرآپ بھلنے ارشاد فرمایا ہے کہ۔

''تم میں سے جوکوئی اپنے بھائی کوفا کرہ دیسکتا ہودہ ضروراسے فائدہ پہنچائے''۔
اور اگر دم کرنے کے عوض کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرلیا جا ستو بھی کوئی حرج نہیں،
بشرطیکہ اسے دھندا اور کاروبار بنا کردم درود کرنے کی دکانیں نہ کھول کی جا میں، کیونکہ آپ بھی اور
صحابہ کرام م کے مبارک دور میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہنگا می صورت کی ایک نادر مثال سے
دوکاندی کے لئے دلیل بنانا میج نہیں ہے۔
دوکاندی کے لئے دلیل بنانا میج نہیں ہے۔
دوکاندی

#### شرک سے نیک اعمال ضائع ہوجاتے ہیں

حطِمُل کے معنی ہے مل کا ضائع ہوجانا اوراحباط کہتے ہیں عمل کے باطل اور ضائع کردیے کوعربی زبان میں حبط کالفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب جانور بہت زیادہ کھالے۔ یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھول جائے ، بسااوقات الیم صورت میں موت بھی واقع ہوجاتی ہے، بظاہرتو جانور نے غذائيت بخش جارہ کھانے کاعمل کیا تھا، چونکہ وہ حدسے تجاوز کر گیا اس لئے بیمل اس کی موت کا سببھی بن سکتا ہے، ای طرح بعض بدنھیب ایسے ہیں جوزندگی جرعمل کرتے ہیں، کین مج قیامت کو جب وہ آخیں گے تو انہیں یہ بری خبر سننے کو ملے گی کہ تمہاری ساری محنت اکارت گی اور تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے ،اس دنیا میں آنے والا ہرانسان محنت اور کوشش کررہا ہے، شعوری زندگی کی ابتداء سے لے کررشتہ حیات کے انقطاع تک جدوجبد وعمل میں مصروف رہتا ہے،خواہ وہ مٹون ہو یا کافر، عالم ہو یا جاہل، نیک ہو یا بد، خدا پرست ہو یا دنیا پرست، مرد ہو یا عورت، آخرت پراس کاایمان ہویا کہ نہ ہو،اہے بہر حال مصروف عمل رہنا پڑتا ہے،انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو پچھ یہاں بویا جائے گا آخرت میں کا ٹا جائے گا اس لئے کسی بھی عمل کے فائدہ منداور ثمر بار ہونے کا فیصلہ آخرت کے اعتبارے کیا جائے گا، آخرت میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑایا جانا اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس شخص کی محنت ٹھکانے لگ گئی اور اعمال نامہ کا بائیں ہاتھ میں دیا جانا خسران اور ناکامی کی طرف اشارہ ہوگا ، اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں قرار دیا ب،جوبزعمخوش اجتهاعمال كرتے رہے تھے كيكن آخرت ميں أنبيس بتايا جائے گا كة تمباري ساري مخنت ضائع گئی۔

سورہ کہف میں ہے کہ'' فرماد یجئے کیا میں تہہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسار ہے میں ہیں؟ وہ کہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں ضائع ہوگئ اور دہ یہ بچھتے رہے کہ دہ اچھے کام رہے ہیں''۔

الل علم في عمل كي ضائع موجاني كي تين صورتين لكهي بين مجيلي بيب كدوه ايساعمال

ہوں جن کے کرنے والے ایمان سے محروم ہول، کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لئے ایمان بنیادی شرط ہے، کفاراورمشرکین کے اچھے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں انبیں کوئی صانبیں ملے گا ،سور واعراف میں ہے 'اوروہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات كوجھلاياان كے اعمال ضائع ہو گئے' ،.... شرك ايساعمل ہے كداكر بالفرض اللہ كے بندے بھی اس کا ارتکاب کرلیس تو ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہوجا کیں۔ سورہ زمر میں رسول اکرم الله سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جمعیق وحی کی گئی ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھے سے پہلے ہوئے کہ اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے اورتم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے''۔ آج بی نظارہ ہم اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کافروں والے بہت سے اعمال مسلمانوں نے اختیار کرر کھے ہیں اور اہل ایمان کے بعض اعمال و اخلاق الل كفرنے اپنا لئے میں، معاملات كى صفائى، تجارت ميں سيائى، وقت كى يابندى، ايفائے عہد، ملاوٹ سے اجتناب، ملک وملت سے وفاء مظاہر فطرت میں غور وفکر، انسانیت کی فلاح و بہبود اورراحت رسانی کے لئے نئی نئ تحقیقات اور ایجادات۔ بیخصوصیات اور اوصاف مسلمانوں کی پیچان اگر تے تھے جبکہ اس کے برعکس معاملات میں دھوکہ فریب، تجارت میں دروغ گوئی، وقت كاضياع، وسير في مبدديانتي اور خيانت، ملك اورقوم عنداري، كابلي اورستي ، نقالي اورراحت طلی بیسارے اوصاف کا فروں کے تھے لیکن آج صور تحال برعس ہے۔ اس لئے بعض مسلمانوں کو بیکتے ہوئے ساجاتا ہے کہ بیکی ممکن ہے کہ معاملات وغیرہ کی صفائی کے باوجود کفار دوزخ کا ایندهن بنیں ادرساری عملی اور اخلاقی کمزوری کے باوجودمسلمان جنت کے حقد ارتھبریں، ہم ان کے مغالطہ کا اپنی طرف سے کوئی جواب دینے کی بجائے یہی عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ جب رب تعالی نے واضح طور پرفر مایا کہ کافروں اور شرکوں کے اعمال ضائع ہوجا کیگ تواب ہما داکٹ جی کرنا اینے آپ کواللہ کے غضب کامستحق بنانے کی ناروا کوشش کے سوا پچھنہیں، کفروشرک کاار نکاب اور نبوت ورسالت اورآ خرت کا اٹکار کرنے والول کوجنتی ثابت کرنے کی کوشش کرنا قرآن کریم کے دوٹوک ارشادات کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔

يتو موئى حبطِ اعمال كى پہلى صورت، يعنى يدكمل كرنے والا كافريا مشرك مو-حبطِ اعمال

کی دوسری صورت یہ ہے کیمل کرنے والا اگر چہ مؤمن ہوگر اسباب کی وجہ سے اس کے اعمال ضائع موجائیں۔ ان اسباب میں سے سب سے مہلک سبب ریا ہے جسے شرک اصغریمی کہا گیا ہے۔ اپنے ممل پراتر انے ، دوسروں کا دل دکھانے اور صدقہ خیرات دینے کے بعدا حسان جتلانے اور تکلیف دینے کی وجہ سے بھی ممل باطل ہوجاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے" اے ایمان والو! اپنے صدقات، احسان جتلانے اور ایذا دینے سے ال شخص کی طرح بربادنہ کردینا جولوگوں کے دکھاوے کے لئے مال خرج کرتا ہے اور اللہ پراورروز آخرت پرایمان نہیں رکھتا"۔

رسول اکرم کی کشان میں باد بی اور باحترامی کی وجہ سے بھی انگال ضائع ہوجاتے ہیں، سورہ حجرات میں ہے''اسے ایمان والو! اپنی آ وازیں پنیمبر کی آ وازسے او نجی نہ کرواورجس طرح آپ کی کے سامنے زورسے نہ بولا آپس میں ایک دوسرے سے زورسے بولتے ہو۔ اس طرح آپ کی کے سامنے زورسے نہ بولا کرواییا نہ ہو کہ تمہارے انگال ضائع ہوجا کیں اور تم کونیر بھی نہ ہو''۔

حبط عمل کی تیسری صورت بہ ہے کہ سی خف کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں ،اسی چیز کوتر آن کریم میں خفت میزان سے تعبیر کیا گیا ہے۔سورہ قارعہ میں ہے کہ '' توجس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پہند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ملکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہادیہ ہوار تہمیں کیا خبر کہ ہادیہ کیا چیز ہوئی آگ ہے'۔

الندنعالیٰ ہے دعا کرنی چاہیئے کہ وہ ہمیں حبط اعمال کی ان متیوں صورتوں ہے حفوظ رکھے۔ (آمین یارب العالمین)

#### شرک ہمیشہ کے لئے دوزخ کامستحق بنادیتاہے

شرک ایسا کمیره گناہ ہے جوصاحب شرک کو ہمیشہ کے لئے دوزخ کا مستحق بنادیتا ہے،اس لئے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ شرک کو بھی معاف نہیں فرما ئیں گے، چناچہ نبی کرنے اپھی کا ارشاد مبارک ہے: جو شخص اس حال میں فوت ہوجائے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی چیز کوشر یک کرتا تھا جہنم میں جائےگا (صدیث کے رادی حضرت ابن مسعود ہے فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہوجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کوشر یک نہیں تھراتا تھا تو وہ جنت میں جائےگا۔ جس وقت رسول کریم ﷺ ہے کبیرہ گناہوں کہ متعلق پو چھاتو آپ نے چار بڑے بڑے گناہ ذکر فرمائے۔ان میں ہے ایک شرک باللہ کا ذکر بھی فرمایا، کبائر کے متعلق پوچھنے پر رسول اِکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:'' اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، والدین کی نافرمانی ، جان کافتل ، اور جھوٹی گواہی وینا۔''!

نفاق بھی شرک باللہ کی طرح ہے۔ منافق اور مشرک دونوں جہنم کے نچلے طبقے میں ہو نگے نفاق کی تین بولی علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جب کوئی چیز اس کے پاس امانت میں خیانت کا مرتکب ہواور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے اور وعدہ خلافی کا مرتکب ہو۔ امانت کا مفہوم وسیع ہے خواہ وہ امانت مال ہو یا کسی کی کوئی بات وغیرہ ہوتو اگر اس مال کو ضائع کردے گا یا اس بات کا افشاء کرے گا تو خائن کہلائے گا۔ حضورا کرم بھی نے ارشاد فرمایا: 'منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔''

اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والعسلیم پرجھوٹ باندھنا بھی اس کومستحق دوزخ بنا ویتاہے۔حضورا کرم ﷺنے ارشادفر مایا:''سب سے بڑا جھوٹ بیہے کہ آدمی کواس کے باپ کے علاوہ کسی ادر کی طرف منسوب کیا جائے یا وہ چیز دیکھے جواس کی آنکھوں نے نہیں دیکھی ، یار سول اللہ ﷺ کی طرف وہ بات منسوب کرے جوانہوں نے نہیں فرمائی۔''

نیز فرمان رحمت اللعالمین ﷺ ہے:'' جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تواسے چاہیئے کہا پناٹھکانہ دوزخ میں ڈھونڈ لے۔''

لین پر بہت بڑا جھوٹ ہے کہ سی خفس کی اس کے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف نسبت کی جائے۔ جیسا کہ آج کل کے جاہل لوگوں نے بید کام کررکھا ہے۔ جولوگ اپنے بچوں کو بچھ بیس کھلا سکتے ان کے بچوں کو لے پالک بنالیا جاتا ہے۔ جب کوئی با نجھ عورت یا مرد بیدد کھتا ہے اور اسے یقین ہوجا تا ہے کہ اب ان کے ہاں اولا دنہیں ہوگی تووہ کی کے بچے یا بچکی کو لے آتے ہیں اور اس کوا بنی طرف منسوب کر لیتے ہیں کہ بیمیری بیٹی یا بیٹا ہے نہ جے عرف عام میں متبتی یا لیک

کہاجاتا ہے۔اسلام نے اس طریق کو لغو، بے بنیاد اور حرام قرار دیا ہے، جو کوئی ایسا کرے گاوہ دوزخ کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ کھیے کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔لیکن اگر کوئی شخص اس کام سے تو بہ کرلے تائب ہوجائے اور اپنی اصلاح اور درتگی کرلے تو اس کے لئے مدومیز نہیں ہے۔

#### ہمیشہ کے لئے شرک سے توبہ کر لیجئے

خداکی ذات یا صفات میں از لی یا جاودانی خدا جیسائھ ہرانا شرک ہے۔اللہ تعالیٰ کو کمی سے قرار دینا شرک ہے یا کمی کوئی سے قرار دینا شرک ہے۔ کسی کواس کاباپ یا بیٹا سمجھنا شرک ہے کسی کو اس کی اولا دیجھنا شرک ہے۔ اسلام سے پہلے جہاں کافروں کا کفرون پرتھا وہاں مشرکین کاشرک بھی زوروں پرتھا، لوگ خدا کوتو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ملائکہ پرتی تھی، کہیں جتات پرتی تھی، کہیں کواکب پرتی تھی۔ یعنی چاند اور سورج کی پوجا کی جاتی تھی، کہیں دیوی اور دیوتاؤں پرتی تھی، کہیں دیوی اور دیوتاؤں کے روب میں آب دیری تھی۔ حتی کہ مشرکین کے علاوہ یہود ونصار کی بھی مبتلائے شرک تھے اور اللہ نے قرآن پاک میں انہیں بار باروعوت دی ہے کہ شرک کوچھوڑ کرحت کی طرف آجاؤ۔ارشادِ باری تعالیٰ ہوا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ بھی شریک تھی ہرار کھے ہیں، ان سے کہنے کہ ان کے نام تو بتادویا پھرتم وہ بات کہنا چا ہے ہو جے وہ خود بھی نہیں جانتا یعنی شرک کرنے والے اللہ کی حقیقت سے بہت بور ہیں، جودل میں آتا ہے اس گمان کی پیروی کرلیتے ہیں۔

قر آن پاک میں بے شارمقامات پرشرک کی ندمت کی گئی ہے کیونکہ شرک کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں۔

ارشاد باری تعالی ہے کہ جوکوئی اللہ کے ساتھ دوسر ہے معبود کو پکارتا ہے،اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔

تواس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی کوئی اصلیت نہیں، بلکہ ایک اور مقام پرشرک کوجھوٹ قرار دیا گیا ہے۔ فر مایا کہ جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا جو گناہ عظیم ہے بلکہ اسے ظلم عظیم بھی کہا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ظلم عظیم کی وجہ سے آخرت میں مشرکوں کا انجام بہت براہوگا۔ شرک کرنے والوں کا آخری ٹھکانہ جہنم اور دوزخ ہے۔ اس لئے بیانا قابلِ معافی جرم ہے۔ کیونکہ اللہ اُسے ہر گزمعاف نہیں کرتاجو کی کواس کے ساتھ شرکے شہرائے۔
البذا قرآنی تعلیمات ہم ہے یہی تقاضا کرتی ہیں کہ کسی صورت میں بھی خدا کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیئے ۔ لبذا دنیا کی ان قوموں کوشرک ہے قوبہ کرلینی چاہیئے جن میں آج بھی شرک موجود ہیں۔ اے یہود یو اور نفر انیو! تمہارے لئے بہتر ہے کہ جن باتوں میں تم شرک کرتے ہو، اس کوچھوز کر خدا ہے اس کے جوز کر خدا ہے۔

#### شرك سے بيخے ہے متعلق ايک سبق آموز واقعہ

کسی زمانے میں ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا، جب جادوگر تھا، جب جادوگر تھا ہواتو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہوگیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آر ہاہے۔ مجھےکوئی بچہونپ دو، میں اسے جادد سکھادوں۔ چنانچہ ایک ذبین لڑک کو دہ تعلیم دین آر ہاہے۔ مجھےکوئی بچہونت میں جاتا تو راستے میں ایک نصرانی عابد کا گھر بڑتا، جہاں وہ عبادت میں، کبھی وعظ وضیحت میں مشغول ہوتا، یہ بھی کھڑا ہوجا تا اور اس کے طریقہ عبادت کود کھتا اور وعظ سنتا آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور مال باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچ نے عابد کے سامنے یہ شکایت بیان کی۔ عابد نے کہا جب جادوگر تم سے یہ بچھے، کیوں دیریگ گئ تو کہنا کہ راستے میں دیر ہوجاتی ہے۔

یونمی ایک زمانہ گزرگیا کہ ایک طرف تو وہ جدو سیستا تھااور دوسری طرف کلام اللہ اور دین اللہ سیستا تھا۔ ایک دن بید کیشا ہے کہ راہتے میں ایک زبردست ہیبت ناک سمانپ پڑا ہے، لوگوں کی آمد ورفت بند کرر تھی ہے، اُدھر والے اُدھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر اُدھر پریشان کھڑے ہیں، اس نے سوچا کہ کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کریوں نفر اٹی عابد کا دین خدا کو پسند کھڑے ہیں ، اس نے سوچا کہ کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کریوں نفر اٹی عابد کا دین خدا کو پسند ہے یا کہ جا دو گرکا۔ اس نے ایک پھر اٹھایا اور ہے کہ کہ اس پر پھینکا کہ خدایا تیرے نز دیک عابد کا دین اور اس کی تعیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ مجبوب ہے تو ٹو اس جانور کو اس پھر سے ہلاک کر دے۔ تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پھر کے لگتے ہی وہ جانور مرگیا اور لوگوں کو آنا جانا شروع

ہوگیا، پھر جا کرعابد کوخبر دی اس نے کہا بیارے بچے! تو مجھ سے اُضل ہے۔اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی۔اگراییا ہو، تو میری خبر نہ کرنا۔

اباس بچے کے پاس حاجت مندلوگوں کا تانیا لگ گیا اور اس کی دعاہے ہوتم کے بھار
اچھے ہونے گئے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بیآ واز پڑی وہ بڑے تخفے تھا کف لے کر
حاضر ہوا۔ اور کہنے لگا، اگر تو مجھے شفا دے دی تو بیسب میں مجھے دے دوں گا۔ اس نے کہ شفا
میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں کسی کوشفا نہیں دے مکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔
اگر تو شرک سے تو بر کے اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ اس نے
اقر ارئیا نے نے نے اس کے سئے دعا کی اللہ نے اسے شفادے دی۔

وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھ ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آئکھیں بالکل روثن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہوکر یو چھا کہ بختے آئکھیں کسنے دیں؟ اسنے کہا میر سے دبادشاہ نے کہا''ہاں' یعنی میں نے دکی ہیں۔ وزیر نے کہا''ہمیں میرارب میرے رب نے دبادشاہ نے کہا'' کہا تیرارب میرے سواکوئی اور ہے' ۔ وزیر نے کہا''ہاں میرا اور تیرارب ذو الجلال ہے جو ہمارا خالق اور ہمیں یا لنے والا ہے۔

بادشاہ نے اسے مار بیٹ شروع کردی ادر طرح کی تکلیفیں اور ایذ اکیس دینے لگا اور پوچنے لگا کہ سختے ہے ہاتھ ہے ہے ہاتھ پر اسل م تجو کہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتادیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسل م قبول کرلیا ہے اور کفروشرک ہے تو بہ کرلی ہے، تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا اب تو تم جادو میں کامل ہوگئے کہ بیاروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔

اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کوشفاد ہے سکتا ہوں نہ جادوگر ہوں، شفااللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہر گرنہیں، بادشاہ نے کہا۔ پھر کمیا تو میر ہے سواکس اور کورب مانتا ہے تو اس نے کہا ہاں میرار ب اور تیرار ب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب بچے کوطرح طرح کی سزائیں دینا شروع کیں۔ اس بادشاہ نے تھم کیا کہ اس کوشتی میں بٹھا کر دریا میں ڈبودواس نے ہمارانام ڈبودیا اور سات پہشت کو بقہ لگا دیا۔ پھراس کوشتی میں بٹھا کر لے چلے۔ اچا تک شتی النے کئی سب ڈوب گے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا صبحے سلامت نے گیا، پھر باوشاہ کے پاس

آ كركنے لگا كداس سيح خدانے مجھو جياليااور جھوٹوں كوڑ بوديا۔ پھرتو بادشاہ آ ہے سے نكل كيااوركها كەادىنچ بېاژكى چونى سےاس كوينچے ۋال دوتا كەاس كے كلۇ ئىڭلا سے موجائىي ادراس كانام و نشان مث جائے۔ جب بہاڑ پر لے کر گئے، قدرت خداسے ہوا کا جھونکا آیا۔ واللہ اعلم ان سب کو موانے اڑا دیا اوراڑ کے کوذرا ہوائے نہ ستایا۔ پھراڑ کا بخوبی سلامت بادشاہ کے پاس آیا۔ تب جل کر کہا جلادوں کو بلا و اور اس کی جلدو پوست اڑا دوباڑے نے کہااپنی جان کھوتا ہے جی جان کوروتا ہے ادر بے فائدہ حماقت بھکتتا ہے۔ اگر تو اور تیراسارالشکر جمع ہوگا،میرا ایک بال بیکا نہ ہو۔اس مصیبت ے نجات منظور ہے تو اپنی تدبیریں بالائے طاق رکھاورمیرے کہنے پردھیان رکھ کہ ایک میدان میں سب کوجمع کراور جھ کوسولی پر چڑھااور میرے آگے ہیے کہہ کرتیرا گا کہ تجھ کو تیرے خدائے برحق کے نام سے مارتا ہوں فور أمر جاؤں گا۔ پس بادشاہ نے جواین تدبیر سے عاجز آ گیا تھا ایہا ہی کیاوہ نادان ، دانالڑ کے کی حکمت ہے آگاہ نہ تھا کہ جب سار کے شکر اور اہلِ شہر کے آگے یہ بات کہہ کر تیر مارے گاتو بلاشک اپنے دین کوچھوڑ دے گا اور میرے دین کوسیا بتاوے گا۔ تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے اور میرے حق مذہب پر ایمان لائیں گے، گویا جان سے گیا مگر جہان تو ایمان سے رہا۔ چنانجداییا ہی ہوا کہ وہ لڑکا تیرے مارا گیالیکن آ دھے سے زیادہ لوگ کفر وشرک سے قوبر کے اللہ پرایمان لے آئے۔سباڑ کے کئم میں زارزار وتے چلاتے تھے۔

جب بیرحال بادشاہ نے دیکھا تو سخت حیران ہو گیا کر گرکا تو مراکیکن سب کو مارا گیا اور میری بادشاہت اور ملت سب تہ بالا کر گیا۔ اسی وقت ایک گر ھا چالیس ہاتھ گہرا کھد وایا اوراس میں جولوگ ایما ندار تصان کو جلایا۔ مگر ایک عورت بچوں والی تھی ، اس کو ہر چند ڈرایا کہ جھے کو مع تیرے بچوں کے جلادیں گے ورنہ اسلام سے بازآ ۔ عورت نے کہا میں حق سے نہ پھروں گی۔ خدائے برحق سے منہ نہ موڑوں گی ، تو بچھ درگز رنہ کر ، جو جی چاہے سو کر۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو سے منہ نہ موڑوں گی ، تو بچھ درگز رنہ کر ، جو جی چاہے سو کر۔ پھر ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں جلایا۔ مگر وہ کمال آب و تا ہے ایمانی سے اف نہ کرتی تھی اور رضائے الہی پرصابر و شاکر تھی جلانے کا ارادہ کیا اور اس جلتی بھنتی کو اور زیادہ جلایا۔ آخروہ عورت تھی اور چند چگر کی جوڑک آتھی ، آبے سے جاتی رہی ، ہے ہوثی کے عالم میں لاکے جلائے سے باتی رہی ، ہے ہوثی کے عالم میں لاکے جلائے سے باتی رہی ، ہے ہوثی کے عالم میں

قریب تھی کے فریب شیطان بہادے اور دولت ایمان سے ہاتھ اٹھاوے۔ اچا تک اللہ نے اس گود

کے بچہکو گویا کیا۔ اس کے حفظ ایمان کا سامان کیا اس نے بزبان فضیح کہا کہ اے ماں! تو بچھر دونہ

کر۔ سب بھائی میرے جنت کو گئے میں بھی جاتا ہوں۔ پس لڑے کی دلدادی سے اس کی بھڑکی

ہوئی آگ بھی۔ سب سنگ دلول نے اس لڑے کو بھی آگ میں ڈالا۔ تب عورت نے بہتا بہو

کرایک چیخ ماری۔ اسی وقت ایک شعلم آگ سے اٹھا اور چالیس چالیس گز ہر طرف کے کا فرول

اور مشرکوں کو جلا کرفاک مشرکر دیا اور اس کا فربادشاہ کا مع امیر اور لشکر کا فرکے نام ونشان نہ رہا کہ کہاں

چلا گیا اور جوایما ندار اس ظالم کے ظلم سے بیج تھے، اللہ تعالیٰ کی حمایت سے ان میں سے ایک کا بھی

بال نہ جلا۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی شرک سے بہتے کی توفیق عطا خرمائے (آمین) اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا دوسراعمل ظلم کرنا

بعض ابل علم نے ظلم کی تین قسمیں بیان کی بیر ، پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ظلم ہواور اس میں سب سے بڑاظلم کفر وشرک اور نفاق ہے اس کئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "درمیان ظلم ہے"۔ (سورۂ لقمان۔ ۱۳۳)

دوسری قتم یہ ہے کہ خودانسانوں کے درمیان ظلم ہو، سور کی شور کی میں ہے: ''الزام صرف ان لوگوں پر ہے جوانسانوں برظلم کرتے ہیں''۔ (شوری ہے)

تیسری شم یہ ہے کہانسان خودا پنے اوپر ظلم کرے سور ہ فاطر میں ہے''ان میں سے بعض اپنے اوپر ظلم کرنے دالے ہیں'۔ (فاطر ۳۲)

انجام اور حقیقت کے اعتبار ہے دیکھا جائے تو یہ تینوں قسمیں اپنے اوپر ظلم کرنے کی ہیں کیونکہ ان کا نقصان خود انسان کو ہی ہوتا ہے خواہ وہ شرک کرے یائسق و فجو راور منافقت ، کسی کا حق دبائے یا ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف دے ، خود کشی کرے یا اپنے جسم و جان کو ناروا تکلیف میں ڈالے بہر صورت دنیا اور آخرت میں ان حرکتوں کا خمیازہ خود اس کو بھگتنا پڑے گا۔ سورہ کونس میں ہے کہ'' بے شک اللہ انسان ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں'۔ میں ہے کہ'' بے شک اللہ انسان می اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں'۔ سورہ تو بہیں بعض ظالم اور نافر مان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد فر مایا گیا'' پس اللہ ان پر ظلم کا لفظ مختلف والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہے''۔ قر آن کریم میں اگر چیظم کا لفظ مختلف معنوں میں استعال ہوا ہے لیکن روزہ مرہ زبان میں جب ظلم کا لفظ بولا جا تا ہے تو اس سے مرادوہ ظلم ہوتا ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں ، انسان چونکہ اپنی فطرت کے اعتبار ہے'' ظلوم اور جہول'' ہوتا ہے جو بندے بندوں پر کرتے ہیں ، انسان چونکہ اپنی فطرت کے اعتبار ہے' ظلوم اور جہول'' ہوتا ہے اس لئے ہر خض کے اندر ظلم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خص کے اندر طلم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خص کے اندر طلم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خصص کے اندر علم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خصص کے اندر علم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خصص کے اندر علم اور جہالت کا بچھ نہ کچھ حصہ ضرور پایا جا تا ہے البتہ جس خصص کے اندر علم کا فی خطافر مادیتا ہے اور اس کے دل میں رشدہ مرایت القاء

کردیتا ہے اور جب وہ علم پڑمل کرتا ہے تو ظلم سے بھی نج کر رہتا ہے اور جس شخص کے ساتھ اللہ کھالی کا ارادہ نہ کرے اے اول تو علم نافع حاصل نہیں ہوتا اورا گروہ حروف خوانی اور کتا ب فہمی کی حد تک علم حاصل کہ بھی لے قوائے مل کی توفیق نہیں ہوتی، اگرا سے علم حاصل نہ ہوتو وہ جہل میں مبتلا مہتا ہے اورا گر توفیق عمل نہ ہوتو وہ جہل میں ببتلا رہتا ہے اورا گر توفیق عمل نہ ہوتو وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، حضرت امام ابن قیم کے الفاظ میں یوں کہ سکتے ہیں کہ ہر خیر کی اصل جہل اور ظلم ہے۔ اللہ تعالی نے عدل کی صدود مقرر کی ہیں، جو شخص ان حدود ہے تجاویز کرے گا، وہ ظالم شار ہوگا اور وہ ان تمام وعیدوں کا حدود مقرر کی ہیں، جو شخص ان حدود سے تجاویز کرے گا، وہ ظالم شار ہوگا اور وہ ان تمام وعیدوں کا مستحق ہوگا جو کتاب و سنت میں ظالموں کے لئے نہ کور ہیں، قرآن کریم کودیکھیں تو وہ ظلم اور ظالموں کی نہ مت سے جراپز اے کہیں فرمایا گیا'' بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا''۔

کی نہ مت سے جراپز اے کہیں فرمایا گیا'' بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا''۔

کہیں فرمایا گیا کہ ' اللہ ظالموں کو پیند نہیں کرتا۔' (سورہ آل عمران۔ ۱۴۰) کہیں فرمایا گیا ''خالموں کا کوئی مددگا نہیں' (سورہ فاطر۔۳۷) انسانیت کوظلم کے تباہ کن اثرات سے بچانے کے لئے قرآن ۔ ممانوں کو ایک بنیادی ہدایت بیدی ہے کہ'' نیکی اور تقویٰ کے کاموں پرایک دوسرے کی مددکر واور گناہ اور تعدی پرایک دوسرے کی مددنہ کیا کرو'۔ (سورہ مائدہ۔۲)

جدیدد نیایس نان کواپریشن کومظالمی کروک تھام کے لئے ایک ایسی است اور جماعت بھی کھڑی کردی تھی جس نے معاشرتی ، سیاسی ، فوجی اور معاشی میدانوں میں اس نظریہ پرعمل کرکے دکھایا وہ خیر کے کامول میں ایک دوسرے کے دست و باز و ثابت ہوتے تھے اورظلم و تعدی میں تعاون نہیں کرتے تھے، اس عدم تعاون کا بتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں وہ اصحاب خیر پہنچے وہاں سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگیا، وہ نصرف یہ کے ظلم میں تعاون نہیں کرتے تھے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنے اور اس کا پنجہ مروڑ نے میں بھی اپنی تمام صلاحتیں صرف کردیتے تھے، اس لئے کہ انہیں ای چیزی تعلیم دی گئی تھی، مروڑ نے میں بھی اپنی تمام صلاحتیں صرف کردیتے تھے، اس لئے کہ انہیں ای چیزی تعلیم دی گئی تھی، صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اکرم بھی نے مسلمانوں کوفر مایا کہ " تم اپنے بھائی کی مدد کروخواہ وہ ظالم ہویا مظلوم ، صحابہ "نے عرض کیا کہ یارسول اللہ تھی اگر وہ مظلوم ، ہوتو اس کی مدد کی جاستی ہے مگر ظالم کی مدد کی تو کرکی جائے ، فر مایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کوظلم سے روکا جائے "۔

ال طریقة تعلیم کی جدت پرایک نظر ڈالئے ، ظالم کی مدد کی ترخیب دلا کر سننے والوں کے

دلوں میں توبی خلش پیدا کردی اور جب بظاہرائی عجیب تعلیم کی طرف وہ بدل و جان متوجہ ہو گئے تو اس کمالِ التفات سے قائدہ اٹھا کرآپ ﷺ نے بیٹھین فرمائی کہ ظالم کی مدد کاطریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم ہے روکا جائے۔
(سرت النبیﷺ)

منداحمد کی ایک حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے ظالم سے ڈرنے پر بھی وعید سنائی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہے دوایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ و براس کی اصلاح سے ماہوی جب تم میری امت کودیکھو کہ وہ ظالم کہتے ہوئے بھی ڈرتی ہے تو پھراس کی اصلاح سے ماہوی ہو جائے گئ'۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس صورت میں میری امت کوزمین میں دھنتے ، شکلوں کے منے ہوئے اور سنگ باری جیسے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

احادیث کےمطالعہ سے ظلم کے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں ہم ان میں سے چندایک کے ذکر پراکتفا کرتے ہیں۔

(۱)۔ خالم اللہ کے غضب کا مستحق ہوجاتا ہے اور اس پر مختلف قتم کے عذاب نازل ہوتے ہیں، جب اللہ گرفت فرماتا ہے تواس کی گرفت سے ظالم کوکوئی بھی نہیں چھڑ اسکتا صحیح بخاری میں حضرت العمویٰ اشعریٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ' اللہ تعالیٰ ظالم کوڈھیل ویتار ہتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تواسے کوئی نہیں چھڑ اسکتا''۔

(۲)۔ مظلوم کی بددعااس کے خلاف قبول ہوتی ہے حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ''مظلوم کی دعاہے بچو کیونکہ وہ آسان کی طرف ایسے چڑھتی ہے گویا وہ چنگاری ہے''۔ (حائم)

(m)۔ ظلم کی وجہ سے ملک اور حکومتیں تباہ ہوجاتی ہیں۔

(۳)۔ ظالم قیامت کے دن رسول اکرم کھی شفاعت ہے محروم رہے گا بھی مسلم میں ہے کہ آپ کھا نے فرمایا''میری امت میں دوشم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پنچے گ آپ کھانے فرمایا''میری امت میں دوشم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں میری سفارش نہیں پنچے گ ایک تو ظالم اور غاصب بادشاہ ، دوسرادین میں غلو کرنے والا ، میں ان دونوں کے خلاف گواہی دوں گا اوران سے بلورت کا اعلان کرول گا۔

(۵)۔ ظلم کاار تکاب، دل کی ظلمت اور قسادت کی دلیل ہے۔

- (٢)۔ ظالم مے خلوقِ خدانفرت کرتی ہےاوردور بھا گتی ہے۔
- (2)۔ ظالم، قیامت کے دن اپن نیکیوں سے محروم ہوجائے گا اور اس کی کندھوں پر مظلوموں کے گناموں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا۔
  - (٨) ظالم، الله كي نظر مين انتهائي ذليل اور حقير موتا بـ
- (۹)۔ ظالم کے لئے قیامت کے دن ظلمت ہی ظلمت ہوگی ،اسے جنت کی طرف جانے کاراستہ ۔ دکھائی نہیں دےگا۔
- (۱۰)۔ ظالم کا ہاتھ ندرو کنے کی وجہ سے پوری امت کانظم درہم برہم ہوجاتا ہے۔ ثاید ہمارے آج کے انتشار کی ایک وجہ بیھی ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکنا تو کجا الٹا اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔

بہر حال خلاصہ یہ ہے کے مطلم کا عام مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے یعنی
کسی کا جائز جق اپنی طاقت یا اختیارات کے بل ہوتے پر نہ چھینا جائے۔ اسلام عدل وانصاف کا
علمبر دار ہے۔ اس لئے اسلام میں امارت، قومیت، نبلی برتری، حکومت، صاحب اختیار ہونے کی
صورت میں دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا کوئی جواز نہیں بلکہ کتاب وسنت میں اس کی
ممانعت اور فدمت کی گئی ہے۔ بیٹھ اراوگول کو للم کی بنا پر اس جہان میں سر امل جاتی ہے۔ قرآن شاہد
ہے کہ بہت سے ظالمول کی بستیوں کو ان کے طلم کی خوست کی وجہ سے ہلاک کردیا گیا۔

یادر کھئے! اللہ تعالی نے تین تم کے حقوق مقرر کئے ہیں۔ (جیسا کہ اس سے پہلے بھی مختفراً عرض کیا گیا) پہلاحق خدا کا ہے کہ اس خالق کا کنات کی فرمانبرداری کی جائے اور ہر لحاظ سے اطاعت کی جائے۔ دوسراحق انسان کے جسم کا اپناحق ہے کہ اپنی جان کو اس راہ پرنہیں چلاتا۔ بلکہ غلط راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو ایسا کرنا اپنی جان کے ساتھ ظلم ہوگا۔ تیسراحق دوسری مخلوقات کا ہے۔ اگر انسان دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ظلم ہوگا۔ دنیاوی معاملات میں عموماً تیسری قسم کاظلم عام ہے جس سے دوسری مخلوقات کی خصوصاً حق تلفی ہوتی ہے۔ ظلم خواہ کیسائی کیوں نہ آخرت میں اس کی سزاضرور ملے گی۔ حاکم وقت کی کرتی پر بیٹھ کر رعایا کے حقوق ادا کرنا ظلم ہے۔ انساف کا تراز و ہاتھ میں لے کر انصاف نہ کرنا ظلم ہے۔ جانور رکھ کر ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرنا ظلم ہے۔ نوکررکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرنا ظلم بندوبست نہ کرنا ظلم ہے۔ نوکررکھ کر ان کے ساتھ انسانی تقاضوں کے مطابق حقوق ادا نہ کرنا ظلم

ہے۔جولوگ ظالم بن جاتے ہیں ان کی فلاح نہ ہوگی۔ ظالم کودین ودنیا میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لئے میرے دوست! ایسی برائی سے ہرممکن طریقے سے تو بہ کرلینی چاہیئے کیونکہ اس میں نجات ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے بھی ظلم کی بہت ندمت کی ہے اور اس سے بچنے کا درس دیا ہے۔ لہذاایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کے ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بنے گا۔

آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ جو شخص بالشت زمین ظلم سے حاصل کرلیتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کا طوق ڈالے گا۔

نی اکرم ﷺ کاارشادگرامی ہے کہ پانچ آ دمی ایسے ہیں جن پراللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ اگروہ چاہے تو دنیا میں انہیں غضب کا نشانہ بنادے۔ورنہ آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ حاکم قوم جوخود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگر انہیں ان کے حقوق نہیں دیتا اور اس سے ظلم کو دفع نہیں کرتا۔

قوم کا قائد،لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقتوراور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کرسکتااورخواہشات نفسانی کےمطابق گفتگو کرتا ہے۔

گھر کاسر براہ، جواپنے گھر دالوں اور ادلا دکواللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دینی امور کی تعلیم نہیں دیتا۔

ایسا آ دمی جواجرت پرمزدور لاتا ہے اور کا مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا اوروہ آ دمی جواپنی بیوی کاحق مہر دبا کراس پر زیادتی کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کومہلت دیتا ہے یہاں تک کہ آخراس کو اپنی پکڑ میں لے لیتا ہے اور پھراس کا چھڑکا رانہیں ، پھر قر آن پاک کی یہ آیت مبار کہ تلاوت کی جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کولیٹی گرفت میں لےلیا جبکہ وہ ظالم تھے۔

حفرت عبدالله بن انیس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم بھی کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن لوگ ننگے بدن ، ننگے پاؤں ، سیاہ چہروں کے ساتھ آٹھیں گے، پس منادی ندا کرے گا جس کی آ واز الی ہوگی جو دور ونز دیک کیسال طور پرسنی جائے گی۔ میں بدلہ دینے والا ما لک ہوں۔ کی جنتی کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے با جود یہ کہ اس پر کسی جہنمی کی دادخوابی رہتی ہو۔ چاہے وہ ایک تھیٹر ہی کیوں نہ ہو یا اس سے زیادہ ہواور کوئی جہنم میں نہ جائے دارخوالید اس پر کسی کا حق رہتا ہو، چاہے وہ ایک تھیٹر ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ اور تیرارب کسی ایک پر بھی ظام نہیں کرے گا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بھی ایہ کسے ہو سکے گا۔ حالانکہ ہم تو اس دن نگے بدن ، نگے یا وُں ہوں گے۔ آپ بھی نے فر مایا کہ نیکیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ کمل بدلہ دیا جا کے گا اور تہارارب کسی برظم نہیں کرے گا۔

رسول اکرمﷺ ہے مروی ہے کہ جوناحق ایک جا بک مارتا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دیاجائے گا۔

حفزت علی سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہتم اپنے آپ کومظلوم کی بدد عاسے بچاؤ۔اس کے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپناحق مانگا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حق والے کے حق کونہیں روکتا۔حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جو شخص کسی مقدمہ میں کسی ظالم کی مدد کر ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کے خضب میں رہے گا۔ یہاں تک کہ اس سے الگ ہوجائے۔

حضرت اوس بن شرجیل میں دوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا ہے کہ جو مخص طالم کے ساتھ اس کو طالم بناتے ہوئے اس کی مدد کے لئے نکلے ، تو وہ ہم سے نکل گیا۔ (بحوالد اللہ میری توبہ)

# ظلم کی قباحت اوراس کی سزا

حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ رسول اکرم بھے نے ارشاد فر مایا ہے کہ۔"اللہ تعالی ظالم کو ذھیل دیتے ہیں اور جب اسے پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں، پھر آپ بھے نے استشہاد میں قر آن کریم کی ہے آ بیت مبارکہ تلاوت فر مائی کہ"اور آپ کے پروردگار کی پکڑائی طرح ہے جب وہ ابستی والوں کو پکڑتا ہے جو (اپنے اوپر)ظلم کرتے رہتے ہیں بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف وہ ہے بڑی حضت ہے'۔ (بخاری دسلم)

اور حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کدر سول اکرم اللے نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔ ''تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہویا مظلوم ہو، تو ایک صاحب نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول ﷺ! جب وہ مظلوم ہوتو اس کی امداد کروں (پیہ بات مجھ میں آتی ہے) لیکن پیبتلا یے کہ اگر وہ فالم ہوتو پھراس کی مدد کیسے کروں؟ آپﷺ نے ارشاد فر مایا کتم اسے ظلم سے روک دویہ ہی تمہارا اس کی مدد کرنا ہے''۔
اس کی مدد کرنا ہے''۔
(ہناری دسلم)

تشریح .....ظلم بہت بری چیز ہے اوراس کا انجام بہت خراب ہے اور ظالم کی سزادوزخ کی آگ اور دوزخ کی آگ اور دوزخ کی تابی ہے اوراگر بالفرض کوئی پہاڑ بھی کسی پہاڑ پڑ للم کرے گا توان میں سے ظالم کو پاش پاش کر دیا جائے گا، القد تعالی نے جس طرح ظلم کوحرام قرار دیا ہے اس طرح کسی اور چیز کوحرام قرار نہیں دیا اور جیسی تخت وعید کی کؤئیں کی فر مایا کہ۔
مہیں دیا اور جیسی تخت وعید ظالم کے لئے بیان فر مائی ہے ایسی تخت وعید کسی کؤئیں کی فر مایا کہ۔

''بہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کرر تھی ہے اس کی قنا تیں ان کو تھیر ہے ہوں گی اورا گر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریادری ایسے پانی سے کی جائے گی جوتیل کی تلجھٹ کی طرح ہوگا چہروں کو بھون ڈالے گا، کیسابر اہوگاوہ پانی اور کیسی بری ہوگی وہ جگہ۔ (سورہ کہنس)

نیز ارشادفر مایا ہے کہ۔ و الله لا یهدی القوم الطالمین (البقره۔٢٥٨) "اور الله ظالم لوگول کوراو بدایت نہیں دکھ تا"۔

اورسب سے بڑااور خبیث ترین ظلم اللہ کے ساتھ کی گوشریک ٹھبرانا ہے اوریہ کہ انسان اپنے خالق کا کسی کو ہمسر گردانے ، یااس کے علاوہ کسی اور کو بکارے جواس کے لئے نہ نفع کا مالک ہے، نہ نفصان کا، جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ۔

''اے بیٹااللہ کاشریک نے تھہرانا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے'۔ (سورہ لقمان)

اورلوگوں کے حقوق پرظلم و تعدی کے ساتھ ڈاکہ ڈالنااوران کوہضم کرناان گناہوں میں
سے ہے جو بھی معانی نہیں ہوں گے اور بیان کہیرہ گناہوں میں سے ہے جو نماز وصدقہ ہے بھی
معانی نہیں ہوتے اور تو بہواستغفار ہے بھی اس وقت تک معانی نہیں ہوتے جب تک ان حقوق
کے مالکوں کو ان کاحق واپس نہ دیا جائے یا ظالم مظلوم سے معافی طلب نہ کرلے ، اللہ تعالیٰ نے
اپ قطلم سے بری قرار دیا ہے ، فرمایا کہ۔

''اورا آپ کاپروردگار بندول پرظلم کرنے والا (ہرگز) نہیں''۔ (سورہ جم بحدہ) اور اللہ تعالیٰ حدیث قدس کے ذریعے فرماتے ہیں کہ'' اے میرے بندو میں نے اپنے او برظلم کوحرام قرار دیا ہے اورظلم کوتمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے اس لئے آپس میں ایک دوسرے برظلم نہ کرنا''۔

ظلم کے بہت سے طریقے اور بے ثاروسائل ہیں، سلمان کی ہر ہر چیز دوسر ہے سلمان پر حرام ہے اس کا خون بھی اس کا مال بھی اور اس کی عزت و آبر و بھی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ لہذا غصب مال، چوری، ڈاکہ، سود، کم تولنا، کم ناپنا، دھوکہ دبی، امانت میں خیانت اور مزدور و ملازم کو دھوکہ دینا۔ قرض دینے والے اور شریک اور وکیل کے ساتھ خیانت بیسب ظلم کی ان اقسام میں سے ہے۔ جن کے کرنے والوں کو اللہ تعالی ناپند فرماتے ہیں اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ۔ ''سنوسنوکہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں ہیں''۔

(سورہ ہود)

لیکن یادرکھنا چاہیئے کہ ظلم کے مختلف درجات ہیں، اور ہر چیز کی سزااس کے مطابق دی جائے گی، اور بعض اوقات ظالم یہ مجھتا ہے کہ وہ اللّٰد کی سزاسے نے گیا ہے لہٰذاوہ اور سرکثی میں مبتلا موجا تا اور ظلم اور سرکثی میں لگار ہتا ہے، اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔

"اوراگراللہ لوگوں پرواضح کر دیا کرتا جس طرح وہ بھلائی کی جلدی مجاتے ہیں تو ان کی میعاد (مجھی کی) پوری ہوچکی ہوتی لیکن ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملا قات کی امیر نہیں رکھتے ہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھتے ہیں۔

کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑے رکھتے ہیں۔

(سورہ پینس)

لیکن اللہ تعالیٰ طالم کوڈھیل اور مہلت دیتا ہے تا کہ وہ تو بہ کر لے اور سرکشی اور ذیا دتی سے باز آ جائے لیکن اگر وہ مخالفت میں لگار بتنا ہے اور کمزوروں بضعفوں اور مسکینوں برظم اور تعدی سے باز نہیں آتا اور ان کی اہانت کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے دھو کے میں بڑجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ زبر دست طاقت وقوت والے کی طرح اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور اپنی سزا کے کوڑوں سے اس کی سرکو بی کرتے ہیں اور اسے لوگوں کے لئے سامانِ عبرت اور متقبوں کے لئے نصیحت بنا دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذا ہے بہت شخت اور اس کی گرفت بہت شدید ہے، خود اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ ۔ یقینا اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا البہ توگ ہی اپنی جانوں برظم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ۔ یقینا اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا البہ توگ ہی اپنی جانوں برظم کرتے ہیں۔

ادر اگر ہم گزری ہوئی قوموں کے حالات اور پچھلے لوگوں کے ان واقعات سے عبرت

حاصل کریں جن کوقر آن کریم نے ہمارے لئے بیان کیا ہے اور ظالموں پڑظم کی وجیے جوعذاب نازل ہوا اور سراوگرفت میں جکڑے گئے ان کواپنے سامنے رحیس تواس نے ظالم کوظلم سے رو کئے کا سامان میسر آجائے گا، اور ان سے اس کی طمع کم ہوجائے گی اور اس کے لئے روئے زمین پر فساد پھیلانے اور بوائی اختیار کرنے سے رکاوٹ بنیں گی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ۔

"اوریہ بستیاں وہ ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کرڈ الا جب انہوں نے ظلم کیااور ہم نے ان کی ہلاکت کے لئے ایک وقت معین کیا تھا''۔ ہلاکت کے لئے ایک وقت معین کیا تھا''۔

"اور آپ کے پروردگار کی پکڑائ طرح ہے جب وہستی والوں کو پکڑتا ہے جو (اپنے اوپر)ظلم کرتے رہے ہیں ہے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ ہے شخت ہے'۔

اور نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ۔''اور مظلوم کی بددعا بادلوں ہے او پراٹھالی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ججابے نہیں ہوتا''۔

لہذااے طاقتور ظالم! تم یہ نہ مجھوکہ اللہ تعالی ان کمزور مساکین وضعفاء کی وجہ ہے تم سے بدل نہیں لے گاجو تم سے ناراض ہیں اور تہمارے لئے بدعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ظلم اور ان کی مظلومیت سے خوب باخبر ہے کہ و ما اللہ بغافل عمّا تعملون (ابقرہ سے)

"اور جو بچھ بھی تم کرتے ہواللہ اس سے بے خبر نہیں"۔

اورمظلوم کواس کاحق دلانے کے لئے اس کی مدد کرنا اور ظالم کواس کے ظلم سے بازر کھنے کے لئے اس کا ہاتھ پکڑ لینے میں معاشرے کے نظام کی حفاظت اور کمزوروں کو طاقتوروں کی سرکشی و زیاد تی سے بچانا ہے۔

انسان اپی طبیعت کے اعتبار سے شرکی طرف مائل ہوتا ہے اور یہ چیز اس کی فطرت میں پڑی ہوئی ہے، اگر شریعتیں اور قانون انسان کی طبیعت کومہذب نہ بناتے اور اس کی شورشِ طبع کو کم نہ کرتے تو غلام انسان کیا کر گزرتا ، اس لئے ہمیں یہ تھم دیا گیا ہے کہ ہم انسان کوزیادتی ہے روکیں ، ظلم سے بازر کھیں ، تا کہ لوگوں کے حقوق ض کئے نہ ہول اور لا قانونیت نہ پھیلے اور اللہ تعالی ایسے خص پررجم کرے جوا پنے ساتھ انساف کرے اور اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرے اور جو ذمہ داریاں اس پر عاکم ہوتی ہیں آنہیں بھی ادا کرے اور قاضوں ، جوں اور حاکموں کو اپنی زیادتی و تعدی اور

مقدمہ بازی ہے بچائے اوراپنے معاملات کواس ذات کے حوالے کر دے جو قیامت کے روز بندوں کے معاملات کا فیصلہ فرمائے گا۔

حضرت ابو بمرصد ایق کا وہ خطبہ جوانہوں نے اس روزلوگوں کے سامنے دیا تھا جس دن ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی تھی ،اس وعظ میں انہوں نے کہاتھا کہ جو شخص تم میں ضعیف و کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت تک طاقتور وتو ی ہے جب تک میں اس کواس کا حق نہ دلا ووں اور جوتم میں طاقتور ہے وہ میرے نزد کیاس وقت تک کے لئے کمزور ہے جب تک میں اس سے دوسرے کا حق وصول نہ کرلوں انشاء اللہ۔

واقعی اگرلوگ حضرت ابوموی اشعری اور حضرت انس بن مالک کی ان دونوں حدیثوں پر عمل کرلیں جوشر وع میں گزری ہیں تو آپ کوکوئی ظالم بادشاہ اور جابر حاکم وامیر اور خائن ایجنٹ ،اور دہشت زدہ کرنے والا چور ،اور بد کردار ڈاکواور مکار دغا باز نہ ملے گا ،اور جیلیں مجرم قید بول سے نہ مجریں گی اور نہ علی اور نہ کسی مقدمہ پیش کرنے والول سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہول گی اور نہ کسی مشخص کوا پنے مال و جان کی فکر ہوگی اور نہ کوئی این کے کسی ہم شین وساتھی پر بدگمانی کرے گانہ تہمت لگائے گا۔

اگر حکام لوگوں کی اصلاح کردیں اور ان پر نظر رکھیں تو وہ بھی بھی بھی بھی کہی کواختیار نہ کریں ، اور اگر وہ ان حکام سے ظالم کا ہاتھ پکڑنے اور مظلوم کی معاونت کا مطالبہ کریں اور وہ واقعی اس پڑعمل کر لیں تو کوئی شور وغوغا نہ ہواور نہ کسی قسم کی پریشانی چیش آئے ، لیکن ہم روز انہ تل وغارت گری ، چوری وڈا کہ اور شہروں اور دار کھومتوں میں اغواو خونریزی کے ایسے واقعات دیکھتے اور سفتے ہیں جن سے خوف و دہشت گردی کا بازارگرم ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں ، دکا نوں ، کارخانوں اور دفتروں میں جیس اور ہمین اور اطمینان و سکون سے نہیں میٹھ سکتے ، حالانکہ ہم ترتی یافتہ دور میں رہتے ہیں اور تہذیب و جیس اور ہو تالم وہ ہے تمدن کے دعویدار ہیں اور ہزعم خود کمل آزادی یافتہ ہیں اور اس سب سے زیادہ فتیج اور ہواظلم وہ ہے جو حکومتیں حکومتوں پر اور قو میں دوسری قو موں پر کرتی ہیں ، نہ کسی مے عہد کا پاس ہوتا ہے ، نہ کسی قانون کا خیال ہوتا ہے ، نہ کسی قانون کی خیال ہوتا ہے ، نہ کسی قانون کا خیال ہوتا ہے اور نہ کسی مصلح ودیانتدار کے پاس کوئی قدرت واختیار ہے ۔

بیسب کچھ کیوں ہے، اور عبد و پیان کس وجہ سے توڑے جاتے میں اور سلے و آشتی کی جگہ

جنگ کیوں لے کیتی ہے صرف اور صرف اس لئے کہا ہے کو بڑا بنایا جائے ،ترجیح دی جائے ، کمزور کی تذکیل ہواور اپنی حکومت واستعار کو وسعت دی جائے ،کیکن اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یا در کھنا چاہیئے کہ۔

"اوراللدگواس سے بے خبر ہرگزمت سجھ جو بچھ (یہ) فیالم لوگ کررہے ہیں انہیں تو بس اس روز تک وہ مہلت دیۓ ہوۓ ہے جس میں نگا ہیں بھٹی رہ جا انگیں گئی ۔ (وہ بور الراہیم) بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کوکسی چیز کا ذمہ داریا رکھوالا بنایا جائے تو وہ اس میں ظلم و تعدی اور زیادتی کرتے ہیں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کو بے آبروکرتے اور خون بہاتے ہیں اور لوگوں پر حکم چلاتے ہیں اور جس چیز میں چاہیے ہیں اپنی اطاعت وفر مانبرداری کوفرض کردیتے ہیں، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ۔

"اوروہ اپنی خواہش کی بیروی کرتا ہے اور اس کا معاملہ حدے گز راہخواہے۔" (سورہ کہف)
انہیں نہ مذہب و دین کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ قرابت و رشتہ داری کا پاس، وہ نہ اپنی
مسکولیت و ذمہ داری کی پرواہ کرتے ہیں نہ ان کو خدا کا خوف یاد آتا ہے، نہ وہ اپنے اوپر خدا کے
انعام وضل کو یاد کرتے ہیں، نہ آئہیں بغاوت پر گرفت و بکڑ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ نمت کے زوال کا
خوف، بلکہ وہ قارون کی طرح ہے کہتا ہے کہ۔

''مجھ کوتو بیسب میری ہنر مندی سے ملاہے کیااسے خبر ندتھی کہ القداس کے بل کی امتوں میں ایسوں کو ہلاک کر چکاہے جوقوت میں بھی اس سے بڑھے ہوئے تتھاور مجمع بھی (ان کا) زیادہ تھااور مجرموں سے ان کے گناہوں کی بابت سوال نہیں کرنا پڑتا''۔ (سور ہھم)

اور حکومتوں پر زوال اور شاہی تختوں کا پلٹنا اور بادشاہوں کامعزول ہونا، اور ترقی یافتہ قوموں اور تعلیم یافتہ معاشروں میں انقلابات، ظلم وزیادتی اور کم ِروریوں کی تذکیل اور نااہلوں کوامور سوپنے کی وجہ ہے ہی آتے ہیں۔

اور بیت المال اورمسلمانوں کے حاصل کردہ مال غیبر شخصی اور تربیے، اور زکوۃ وفدیے اور خراج وغیرہ بیست اور نہاک داخلی جنگوں خراج وغیرہ بیسب طالمول کے منافع وخواہشات اور فاسقوں کی شہوات اورخطر ناک داخلی جنگوں اور داخلی بورش پسندوں کی تسکین اور اس قر آن کی مخالفت کی جھینٹ چڑھے گئے جوعدل واحسان اور

مرصاحب حق کواس کا حق دینے کا حکم دیتا ہے، اورظلم وعدوان اور ناجائز طریقے سے لوگول کا مال کھانے اوراس کے ذریعے سے حکام کی چاپلوی اوران کے واسطے سے دوسرول کے مال کونا جائز ہم کم نے سے دوکتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ۔" و من لم یہ حکم بما انزل الله فأ و آئیک ہم مالنظ المصون" "اور جوکوئی حکم نہ کرے اس کے موافق جوکہ اللہ نے اتارا سووہی لوگ ظالم بین '۔

ادر دالدین کی نافر مانی اور قطع رحی اور بچول کی غلط تربیت ایسا بزاظلم ہے جس پر دنیا و آخرت دونوں میں مواخذہ ہوگا۔

اورانسان جیسا کرتا ہے اسے دیسا ہی بدلہ ملتا ہے اورتم جیسا کروگ ویسا بھرو گے اور جو برے کام کرے گانا دم ہوگا۔

لیکن جو خص اپنا حق وصول کرے وہ ظالم نہیں ہے اور جو اپنی جان ونفس کی طرف سے مدافعت کرے وہ باغی نہیں کہلا تا اور جو خص اپنے حق سے زیادہ لینا چاہے گاوہ گنہ گاروں میں سے ہو گا اور ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو شریعت کے بہانے اور دین کے نام پر روئے زمین پر فساد کھیلاتے ہیں۔قرآن کہتا ہے کہ۔'' البتہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اور کثر ت سے اللّٰد کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہ ان پڑ لم ہو چکا (اس کا) بدلہ لیا (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں) اور عنقریب فرکر کیا اور اس کے بعد کہ ان پڑ لم ہو چکا (اس کا) بدلہ لیا (تو وہ اس حکم میں داخل نہیں) اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہوجائے گا جنہوں نے ظلم کرر کھا ہے کہ سی جگدان کولوٹ کر جانا ہے'۔ (سرہ شعراء)

# ظلم کی مختلف صور تیں اور اس کی نحوست

مثلاً لوگوں کا مال ظلم کے طور پر کھانا، ستانا گالیاں دینا، دست داری کرناوغیرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ' ہرگز مت خیال کرو کہ خداغافل ہاں کا موں سے جوظلم کررہے ہیں صرف ان کومہلت دے رہا ہے اس دن کے لئے جس دن آئکھیں پھراجا تینگئ'۔ دوسری جگہہے کہ' عنقریب ظالموں کومعلوم ہوجائے گا کہ کس کروٹ اللہ ہیں'۔ رسول اکرم پھی کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں جب بکڑتے ہیں تو پھر مہلت نہیں ملتی پھرآپ نے یہ آیت مبارکہ

الاوت کی و کذالک الحذ و بیک اذ اَخَدَ الْقُری وَهِی ظَالِمَه ''اورآپ کے نفر مایا کہ جس شخص کے پاس کسی کا کوئی مال ہوتو اس کود نیا ہی میں حلال کروالے ورنہ قیا مت کے دن اس کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینارا اگر کچھ ہے نیک اعمال ہو نگے تو اس سے نیکیاں کا ٹی جا نمینگی جتنا اس نے ظلم کیا تھا۔ ای طرح مظلوم کی حق رسی کی جائے گی۔ ایک جگہ نبی پاک بھٹے نے فر مایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے میرے بند ظلم کو میں نے اپنے او پر بھی حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی لہذا تم فرماتے ہیں میں ظلم نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے نفر مایا کہتم جانتے ہو مفلس کون ہے حجابہ نے عرض کیا جس میں علم نہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ کی نے فر مایا کہتم جانتے ہو مفلس کون ہے حجابہ نے عرض کیا جس میں نمی ناز ، روزہ ، جج ، زکو ہاور جبرات جسی نیکیاں ہوگی مگر حق والے آجا کیں گے کس پر تہمت لگائی تھی تو اس کا حق دے گا کس کا مال کھایا تھا اس کے بد لے اس کی نیکیاں کی جا کیں گی اگر نیکیاں ختم ہوگئیں تو پھر حق والوں کے گناہ مل کھایا تھا اس کے بد لے اس کی نیکیاں کی جا کیں گا آگر نیکیاں ختم ہوگئیں تو پھر حق والوں کے گناہ ملے کہ اس میں بھینک دیا جائے گا میہ ہے سب سے برا مفلس ۔

حضرت معاذی بن جبل کو وصیت فرماتے ہوئے رسول اکرم ﷺ نے بھی یے فرمایاتھا کہ اے معاذی مظاوم کی بددعا ہے بچنا کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی تجاب نہیں ۔ ایک حدیث مبار کہ میں ہے جو تحص کسی کی ایک بالشت زمین دبائے گا تو ساتوں زمینوں کو اٹھا کر اس کے سر پر مجاد یا جائے گا بعض کتابوں میں یوں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم پرمیراغصہ سب نے بادہ ہے۔ اس کئے گفر کے ساتھ دنیا کی حکومت چل عتی ہے ظلم کے ساتھ نہیں چل عتی ۔ حضرت ابو ہر ہر اللہ ہے۔ اس کئے گفر کے ساتھ دنیا کی حکومت چل عتی ہے طلم کے ساتھ نہیں چل عتی ۔ حضرت ابو ہر ہر اللہ ہے۔ کہ تو رات میں لکھا تھا کہ تیا مت کے دن ایک مناوی ندا کرنے والا ندادیگا بل صراط پر کہا ہے۔ جباروا ہے ہیں کہ آج کے دن اس بل سے نگر رے گا کوئی ظالم ۔ ایک روایت میں ہے نبی کہ تو میں گرف ماتے ہیں گائی ہے۔ آدمی ہیں اگر ضدا جا ہے تو ان کو دنیا میں بھی عذا ب دے دے در کریم چھٹے فرماتے ہیں یا نے قتم کے آدمی ہیں اگر ضدا جا ہے تو ان کو دنیا میں انصاف نہ کرے اور اپنی دورکو در کو ایشات پر چلے ، تیسرا جوا ہے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے نہ ان کودین سکھائے چوتھا مزدور کو خواہشات پر چلے ، تیسرا جوا ہے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے نہ ان کودین سکھائے چوتھا مزدور کو خواہشات پر چلے ، تیسرا جوا ہے گھر والوں کو نیکی کا حکم نہ کرے نہ ان کودین سکھائے چوتھا مزدور کو

مزدوری نہ دینے والا پانچواں جواپی عورت پرظلم کر ہے بعنی اس کا حق مہر ادا نہ کر ہے۔ حضرت عبد اللہ بن سلام سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فر مایا جب وہ اپنے قدموں پر کھڑ ہے ہوگئے تو آسان نے منہ اٹھا کر سوال کیا اے اللہ تو کن لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوموں کے ساتھ ہوں جب تک اس کاحق ادا نہ کردیا جائے۔

حضرت وہب ہن منبہ سے روایت ہے کہ ایک ظالم بادشاہ نے کل تیار کیا اس کے بہلو میں ایک غریب بروھیا عورت نے بھی اپنی جھونیر کی بنالی چنانچہ ایک دن وہ جابر بادشاہ آیا اور غصے میں بوچھا کہ بیکس نے جھونیر کی بن کی بتلایا گیا ایک غریب عورت کی ہے بادشاہ نے اس کے گرانے کا حکم دیا اس بڑھیا نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اے آسمان والے خدا جب میں یہاں نہ تھی تو تو کہاں تھا بس اتنا کہا بڑھیا کی بدد عاتمی مظلومہ کی آہ تھی فوراً اللہ نے حضرت جرائیل کو حکم دیا کہ کہا کے اس کے الٹا کرد سے چنانچہ ایسا ہی کردیا گیا۔ فاری کا ایک شعر ہے جس کا اردوم فہوم ہیہ ہے کہ۔

خدا کے وصلے پرمغرور نہ ہواس کی اٹھی ہے آواز ہے جب پکڑتا ہے پھر چھڑا نے والا کوئی اٹیس ہوتا"ان بطش رباف لشدید" ہے۔ شک تیرے رب کی پکڑیڑی بخت ہے " ۔ بہتے ہیں جب خالد بر کی کوقید کیا گیا اور اسکاڑ کے کوٹھی ساتھ پکڑا گیا تو لڑکے نے کہا ابا بی عزت کے بعد قید میں کیوں آگئے جواب دیا بیٹا مظلوم کی بددعارات کوعرش تک پہنچی اور ہم اس سے عافل سے اللہ تو اللہ تع اللہ تو اس سے عافل سے بیں اتنا ہوں کی مددگا رئیس ۔ جب ہارون الرشید ابوالعم العبہ کوگر قرار کیا میں جا بتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کا کوئی مددگا رئیس ۔ جب ہارون الرشید ابوالعم العبہ کوگر قرار کیا تو اس کی سے وہ فالم ہے عنقریب تو جان لے گا اے ظالم جب بم با دشا ہوں کے بادشاہ کو ملیں گے۔ اس طرح ابوا ہامہ سے مردی سے کہ ظالم جب بم بادشاہ کو ہیں لے گا طرح ابوا ہامہ سے مردی سے کہ ظالم کے گراس گلم کا بدلہ و ہیں لے گا گراد یہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انہیں سے مردی ہے کہ ہیں نے نی کریم چھڑ سے نہ تھا کہ گراد یہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انہیں سے مردی ہے کہ ہیں نے نی کریم چھڑ سے نہ تا کی گراد یہ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن انہیں سے مردی ہے کہ ہیں نے نی کریم چھڑ سے نہ تا کی گیا ہے نہ تا کیل گے بدن بغیر ختند اٹھائے جائیں گے تو کہ اس گی تو ختی انہا کے جائیں گے تو کر ایا تھا قیامت کے دن جب نگے پاؤں نگے بدن بغیر ختند اٹھائے جائیں گے تو

ایک منادی اعلان کرے گاجس کودورنزدیک والے سب سنیں گے وہ منادی منجانب اللہ ہوگی کہ میں ملک اللہ ہات ہوگی کہ میں ملک اللہ یا ہوں اس وقت تک جنت دوزخ میں کوئی نہیں جاسکتا جب تک میں مظلوم کا بدلہ نہ دلاؤں حتی کہ کسی نے طمانچہ مارا ہے تو بھی اس ہے کم وجیش خداکی ذات ظلم سے پاک ہے اور خظم کو پیند کرتا ہے اور بیدلہ نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ اور تو اس کے پاس پچھنہیں ہوگا۔

کسراکے بادشاہ نے اپنے لڑکے کو پڑھانے کے لئے ایک استاد مقرر کیا جب لڑکے نے پڑھ کرعلم وفض میں پحیل حاص کرلی تو استاد نے ایک دن اس کو بلا کرخوب پٹائی کی بغیر کسی جرم کے لڑھ کے نے بات دل میں رکھ لی جب وہ اپنے والد کے بعد تخت نشین ہوا تو اس نے استاد کو بلا کر پوچھا فلال وقت بغیر جرم کے مجھے کیوں مارا تھا استاد نے کہا مجھے پتہ تھا کرتو باپ کے بعد تخت نشین ہوگا میں نے تیری اصلاح کے لئے تیری پٹائی کی تا کہ بعد میں تو کسی پرظلم نہ کر سکے اس لڑکے نے استاد کے لئے انعام دینے کا تھم دیا اور عزت سے رخصت کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل آگی حدیث مبارکہ میں گزراہے کہ مظلوم کی بددعا سے نے اس کو میں بادلوں کے او پراٹھالیتا ہوں۔

ایک حدیث مبارک ہے کئی اور وسعت والے آدی کے لئے بیظم ہے کہ مقروض کی حق رس میں اوائیگی حقوق میں دیر کر سے بعنی قدرت کے باوجود بیخواہ مخواہ تک کرنے کے مترادف ہے حضرت این مسعود سے مروی ہے کہ قیامت کے دن منادی کرائی جائے گی کہ جس کا حق ہے آئے وصول کر لیو وہ عورت جس کا شو ہر رہتی ہوگا خوش ہوگی ای طرح باپ پر بھائی الغرض آدمی غلام اور اونڈی کے حقوق میں بھی پکڑا ہے گا گھر آپ بھی نے بیآ یت مبارکہ تلاوت فر مائی ف لا انسساب بیٹ ہوگا معاف فر مادیگا مگر بندوں کے حقوق کی نہوئی ہو جھے گا اللہ تعالی اپنے حقوق میں سے جو جا ہے گا معاف فر مادیگا مگر بندوں کے حقوق کے لئے جب تک حق رس نے ہوگی اسے تک چھڑکا را خبیں ہوگا اگر نیکی اس ختم ہو جا کیں گی تو برا کیاں اس پرڈال کردوز نے میں کھینک دیا جائے گا می ضمون خبیں ہوگا اگر نیکی اس کے مقوق کے لئے جب تک حق رس کھینک دیا جائے گا می ضمون خبیں ہوگا اگر نیکی اس ختم ہو جا کیں گی تو برا کیاں اس پرڈال کردوز نے میں کھینک دیا جائے گا می ضمون خبیں ہوگا آگر نیکی اس کے حقاب جس میں ہے فلس بندہ کون ہے؟

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ ماتے ہیں کہ تین آدمیوں کی طرف سے میں خود جھڑ اکروں گا قیامت کے دن۔ ایک وہ مزدور جس کی مزدوری مالک کھا گیانہیں دی دوسرا آزاد آدمی کو چھ کراس کے پیسے استعال کرنے والا۔ تیسرا جومیرے نام سے امان دے پھر دھوکہ کرے۔ای طرح می بھی ظلم ہے کہ مزدوری کم دے یا کسی سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے لیے بیظلم ہے اگر چیکسی میبودی یا نصرانی پر بھی ہوگا تب بھی رسول اکرم ﷺاس کی طرف سے جھگڑا کر س گے۔

ایک حدیث مبارکہ میں رسول اکرم کے فراتے ہیں کظم کا بدلہ ضرور مل کررہےگا ایک سینگ والی بکری نے بغیرسینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو ان کا بدلہ بھی دیا جائے گااس کے بعدان کوفنا کردیا جائے گاصرف بیانسانوں کودکھانے کے لئے کہ جب جانور میں اتنا انصاف ہے تو انسانوں میں کیوں نہیں ہوگا۔ ابن ابی الد نیا نے ابوب انصاری کے حوالے نے قل کیا ہے کہ سب سے پہلا بھڑا ہوتیا مت کے دن ہوگا اس میں مردو کورت ہوئے آگر کی مرد نے کوتا ہی کی ہوگی اس کی زبان نہیں بولے گی بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بولیس گے اسی طرح مرد کے ہاتھ واور پاؤں گواہی دیں گے بہیں بولے گی بلکہ اس کے ہاتھ پاؤں بولیس گے اسی طرح مرد کے ہاتھ واور پاؤں گواہی دیں گے بوی کے حق میں اگر اس نے کوتا ہی کی ہوگی جس دن سونا چاندی نہیں لیا جائے گا بلکہ نیکیاں کی جو گی جس دن سونا چاندی نہیں لیا جائے گا بلکہ نیکیاں لی جائیں گی ۔ قاضی شرح فرماتے ہیں ظالموں کوعذاب کا انتظار کرنا چاہئے اور مظلوم کو مد داور تو اب کا انتظار کرنا چاہئے ۔ طاؤس بمانی نے وقت کے خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس جا کر کہا کہ اے بشام یوم الا ذن سے ڈراس نے کہایوم الا ذن کونسادن ہے فرمایا 'فاذن مؤذن بینھم ان لعنة الله بشام یوم الاذن سے ڈراس نے کہایوم الاذن کونسادن ہے فرمایا 'فاذن مؤذن بینھم ان لعنة الله بشام یوم الاذن سے ڈراس نے کہایوم الاذن کونسادن ہوگیا ہی قوصرف سننے سے بہوش ہوگیا جب معائنہ ہوگا۔

اور ظالموں کے پاس اٹھنے بیٹے سے میں ملاپ سے ان کی مدد کرنے سے بھی بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ" و لا تو کنوا الی اللہ ین ظلموا "اور نہ جھوتم ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ور نہ تم کو پکڑے گی آگ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کا مطلب سے ہے کہ ان کی طرف پورامیلان ہیں صرف سلام کی حد تک جائز ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ" احشہ و االلہ ندین ظلموا وازواجھ مے "قیامت کے دن ظالموں کو اور ان کے تبعین کوجع کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود "فرماتے ہیں کہ عقریب ایسے امراء لوگ آئیں گے جو ظلم کو اپنا اوڑ نا بچھونا بنالیس کے جھوٹ بولیس گے ان کے پاس جواٹھے بیٹھے ان کی تقد یق کر بان کی اعانت کر بان کے ظلم پر تو الیا فقص مجھ سے نہیں یعنی میراکوئی اس سے تعلق نہیں اور جوان کے پاس نہ جائے ندان کی تقد یق فض مجھ سے نہیں یعنی میراکوئی اس سے تعلق نہیں اور جوان کے پاس نہ جائے ندان کی تقد یق

کرے ناعانت کر ہے ہو جھ سے ہمیں اس ہے ہوں۔ ایک جگدار شاد پاک ہے کہ جو ظالم کی مدد

کرے گا خدا اس پر ظالم کو مسلط کر بگا۔ حضرت سفیان توریؓ کے پاس ایک درزی آیا اوز کہا میں

بادشاہ کے کیڑے سلائی کرتا ہوں کیا میں اس کے ظلم میں شریک ہوں آپؓ نے فر مایا کہ تو خود ظالم

ہادشاہ کے کیڑے امدادی اور شریک وہ میں جو تیرے ہاتھ سوئی دھا گرفر وخت کرتے ہیں۔ نبی کریم ہے اللہ اس کے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن دوز خ میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو ظالموں کے کہنے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن دوز خ میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو ظالموں کے کہنے برظلم کرتے ہیں کوڑے مارتے ہیں کیونکہ اکثر میسی کے کہنے برظلم کرتے ہیں۔

امدادی اور پولیس والے جہنم کے کتے ہیں کیونکہ اکثر میسی کے کہنے برظلم کرتے ہیں۔

نی کریم ﷺ فرماتے ہیں ایسی جگہ تھی نہیں چاہیے جہاں مظلوم پرظلم کیا جارہ ہاں اگر طلم رہ کئے کے لئے رہے تو کوئی مضا کقت بیں کیونکہ ایک جگہ پرلعت برتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ ایک جگہ آ دی کو قبر میں لایا گیا اور اس سے کہا گیا تجھے سوکوڑ ہے ماریں گان نبیت منت ساجت کی مگر اس کی ایک نشی چنا نجہ جب ایک کوڑ ااس کو مارا گیا تو قبر میں آگ بحر کی اتھی پھر اس نے سوچا یہ س جرم کی سزا ہے تو فرشتوں نے کہا تو نے بغیر وضو کے مناز پڑھی تھی اور ایک مظلوم پرظلم ہوتے دیچے کر تونے اس کی مددنہ کی بیاس کی سزا ہے جو مددنہ کرے جو خود ظالم ہواس کی کتنی سزا ہوگی۔

ایک عارف کی بیان کردہ یہ حکایت ہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کود یکھا جس کا دابیاں ہاتھ کندھے ہے کتا ہوا تھا اور وہ لوگوں کو پکار رہا تھا لوگو اظلم نہ کرنا مجھے دیکھو میں تمہارے لئے عبرت ہوں میں اس کے قریب گیا اس سے بوچھا کیا واقعہ ہے اس نے کہا میں نے ایک دن ایک شکاری کے پاس مجھل دیکھی تو میں نے کہا مجھے دے دواس نے کہا نہیں میں تو بیچوں گاغریب آ دمی ہوں تجھے کیوں دے دول میں نے اس کو ،رکرز بردی مجھلی چھین لی ابھی لے کر جارہا تھا کہ رائے میں ہی مجھے اس کا کا نثا انگو تھے میں لگ گیا ،گھر آ کر میں نے مجھلی چھینک دی اس کا مجھے اتنا در اٹھا کہ دراٹھا کہ میں میا میں نہ تھا بھر فی کھر طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا طبیب سے مشورہ کیا تو اس نے کلائی تک ہاتھ کا نے دیا کے دلیں کے دوالی کے دوالی کے دوالی کے دوالی کیا کیا کہ کو تھا تھا کھوں کیا کہ کیا تھا کھوں کیا کہ کو تھی کھیں کیا گیا کہ کیا تھی کیا کہ کیا کہ کیا تھی کیا کہ کیا تھا کھوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا تھی کیا کہ کیا کہ

ظلم کرنے والے کاعبرت ناک واقعہ

ایک بزرگ شخ عبداللہ یافعی اپنے سفرنامہ میں لکھتے ہیں، ایک دفعہ شہر بھرہ سے نکاکی محتربہ کو جارہا تھا۔ ایک رفیق نے خبر دی کہ راہ میں ایک رہزن رہتا ہے۔ سمافر وں کولوٹ لیتا ہے۔ یہ کہہ کراس نے مجھے ہر چندا کے جانے سے منع کیالیکن میں نے ان کے کہنے پر پچھالتفات نہ کیا۔ کوئی دوسوقدم آ کے بڑھا ہوں گا کہ رکا کی سامنے ایک زبردست مہیب صورت مرد ظاہر ہوا۔ رہزن نے آتے ہی ہم دونوں پر مملہ کر دیا اور پہلے ہی مملہ میں میرے رفیق کوئل کر ڈالا۔ پھر میری طرف لیکا۔ میں نے آتے ہی ہم دونوں پر مملہ کر دیا اور چھے کھی دو پید بیسے میرے پاس تھا طرف لیکا۔ میں نے نہایت عاجزی سے گر گڑ انا شروع کیا اور جو پچھر دونوں ہاتھوں کو مضبوط ری سے سب اس کے حوالہ کر دیا۔ رہزن نے مال لے کر مجھو چھوڑ دیا۔ لیکن دونوں ہاتھوں کو مضبوط ری سے باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ گرمیوں کے ایام تھے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ آفاب کی حرارت اور دھوپ کی باندھ کر زمین پر ڈال دیا۔ گرمیوں کے ایام تھے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ آفاب کی حرارت اور دھوپ کی

شدت سے حال تباہ تھا۔غرض مشقت کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں کو کسی طرح میں نے کھول لیا اور اس بیابان کو طے کرنے لگا۔ دن بھر چلا، پھر بھی کہیں رستہ کا پیۃ نہ ملا، پھرراٹ کٹی ہوگی کہ آگ گ روشنی دکھائی دی اور میں اس طرف جلا۔ آگ کے باس پہنچاتو وہاں ایک خیمہ دیکھا۔ پیاس سے بیتاب تھا۔ ٹیمے وروازے پر کھڑے ہوکر میں نے زورے یانی مانگا۔قسمت کی بات کدریخیمہ اسی رہزن کا تھا،جس کے ظالم ہاتھوں ہے میں نے دن کور ہائی یائی تھی۔رہزن میری آوازس کر بجائے یانی کے برہنة تلوار ہاتھ میں لئے ہوئے باہر نکلا اور چاہا کدایک وار میں میرا کام تمام کر دے۔ آمادہ قتل دیکھ کراس کی رحم دل عورت نے دور ہے عُل کرنا شروع کیا کیغریب کاخون اس میدان میں نہ گراؤ۔ اگر مارنا ہے واس خیمہ کے پاس سے دور ہٹا کرلے جا کر مارو۔ بی بی کی پیفریاد س كررېزن همينتا ، وا مجھ كودوسر بے سنسان مقام پرلايا۔ سينه پرچڙھ بيٹھااورگردن پرتلوارر كھ كرذ ك كرنا جاہتا تھا كد يكا كيك سامنے كے جنگل سے ايك بيبت ناك شير بردھتا ہوا دكھائي ديا۔ رہزن خوف کے مارے دور جا گرااور ہنوز سنجلانہیں تھا کہ شیرنے جھیٹ کرچیر بھاڑ ڈ الا۔ شیر کی صورت د کھے کرر ہزن سے پہلے میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ در کے بعد جب ہوش آیا اس سنسان میدان میں سوائے اس کی مردہ نعش کے وئی چیز نظر نہ آتی تھی۔ دیر کے بعد سب واقعات مجھ کو یادآئے ، پھر کیا تھاشکرالی بجالا کرحمدو ثناخدا کی کرتا ہوار ہزن کے خیمہ برآیا۔اس کی خوبصورت بی بی مجھے سے خوش تھی۔ آخر میں نے اس ہے نکاح کیااورر ہزن کاکل مال متاع میرے ہاتھ آیااوراللہ نے مجھ کواسی وتت فقرو فاقد سے نجات دی۔ کی نے مج کہا کہ 'جاہ کن راحیاہ در پیش' اس کاظلم اسی طرف لوٹ آيا\_ (بحوالهالتدميري توبه)

# ظالموں کادنیامیں دردناک انجام (واقعات *کے آئینے* میں)

اخبارات کے مطالعہ ہے ہم بیرجان سکتے ہیں کہ ہماری قوم کی اخلاقی حالت اس وقت کیسی ہے۔ آپ کسی بھی دن کا اخبارا ٹھا کرد کھے لیس آپ کواس میں ظلم وستم کی نا قابلِ یقین داستانیں ملیس گی۔ آپ بھائی، بھائی کی جائیداد پر قابض ہوجا تاہے، کہیں شوہر بیوی کوزندہ جلادیتاہے، کہیں شقیقی

چپایتیم بھتیجوں کی زمین پر قابض ہوکر آنہیں در بدر کی ٹھوکروں کے لئے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں بے گناہ قیدی برسوں جیل میں گلتا سر تار ہتا ہے ، کہیں کوئی سر ماید دارغریب مزدور کاحق د بالیتا ہے۔

یوں محسوں ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ گھروں میں ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، حکومت کے ایوانوں میں ظلم، ہرجگہ ظلم ہے۔ حالانکہ ظلم ایسانا سور ہے جومعاشروں کو، خاندانوں کو، حکومتوں کواور ملکوں اور تہذیوں کو لے ڈو و بتا ہے ، حضرت علی کرم اللہ و جہدی طرف منسوب ایک مشہور قول ہے کہ کوئی ملک کفروشرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا۔

علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو ظاہر ہے آخرت ہی میں ملے گی کیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کابراانجام بسااوقات انسان اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھے لیتا ہے۔

دنیا میں جتنے مشہور ظالم گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک کی ہسٹری پڑھئے۔ آپ دیکھیں گے کدان میں سے کسی کا انجام اچھانہیں ہوا۔ ہم چند ظالموں کا انجام بطور عبرت کے یہاں نقل کرتے ہیں۔

آپ دنیا کے پہلے ظالم قابیل کے حالات پڑھے جس نے اپنے نیک اور پارسا بھائی ہائی کے خون سے ہاتھ رنگے تھے آئل کے بعدا سے ایک بل سکون نصیب نہ ہوا۔ اس کے دل میں ندامت کی آگ جلتی رہی اور اس کے قبلی سکون کو غارت کرتی رہی عظیم والد .....وہ والد جو دنیا ئے انسانیت کے پہلے پنمبر تھے وہ الگ ناراض ہوئے ، بھائی بہنوں کی نفرت اس پر مستز او! اور ذبنی و قلبی سکون کی بربادی اس کے علاوہ۔

بھائی کو آکر نے کجعداب اس کے سامنے مسئلہ پیھا کہ اس کی لاش کو کیسے شکانے لگاؤں،
اللہ تعالیٰ جاہتاتو تدفین کا طریقہ اس کے دل میں القاء کر سکتا تھا، اسے تقل کی روشیٰ میں یہ بات سمجھ میں آسکتی تھی مگر اسے اس کی کمینگی اور بے عقلی کا احساس دلانے کے لئے ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جوعیاری و مکاری اور کمینگی اور دنائت میں ضرب المثل ہے اور قابیل نے بڑی حسر ت اور تا سف کے ساتھ کہا تھا۔ ' ہائے افسوس! کیا میں ایسا گزرا ہوگیا کہ اس کو ہے جیسا بھی نہ بن سکا'۔ آپ فرعون کے انجام کود کھے، وہ فرعون جو اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا، وہ فرعون جو بڑے سکا'۔ آپ فرعون کے انجام کود کھے، وہ فرعون جو اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتا تھا، وہ فرعون جو بڑے

طنطنے سے کہا کرتا تھا۔'' کیا میرے لئے نہیں مصر کا ملک اور بینہریں جومیرے نیچے بہدرہی ہیں''۔وہ فرعون جس نے اپنے ایک مہم خواب کی بنا پر بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کوتل کروادیا تھا۔وہ فرعون جس نے حضرت موئ علیہ السلام کی قوم کے مردوں اورعور توں کوغلام اونڈی بنار کھا تھا۔اُس ظالم کا کیاانجام ہوا؟

وہ جن دریاؤں اور نہروں کواپنی ملکیت بٹلا تا تھا اللہ تعالی نے انہی میں سے ایک کے اندر اسے ڈبودیا، اس کے فوجی، اس کے سیابی، اس کے غلام، اس کی رعایا سب اس کی بہی کا منظر وکھور ہے تھے، اس نے ملائکہ عذاب کود کھے کہ کہا تھا کہ ۔ احسنت ان لا الله الا الله ی امنت به بنوآ اسر آئیل وانا من المسلمین "میں اس وحدہ لا ترکیلہ ستی پرایمان لا تا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا کے بیں اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں'' یگرموت کا منظر اور ملائکہ کود کھے لینے کے بعداس کی جی ویکاراور تو بکسی کام نہ آئی۔

آپ نے فرعون کے درباری قارون کا نام ضرور سنا ہوگا جس نے غریبوں کا خون چوں چوں کر دولت کے انبارلگالئے تھاس کے خزانے سونے جپاندی اور قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حالت میتھی کہ اس کے خزانوں کی تمخیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا کرچلتی تھی۔

میخف پر لے در ہے کا ظالم تھا، غریوں تیبموں اور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر جانا اس کی عادت ثانیہ بن چکی تھی۔ اس چیز نے تو اس کو اتنا بڑا سرمایہ دار بنادیا تھا۔ شخص ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ ہا انتہا مغروراور متنکم بھی تھا۔ وہ دولت کے نشہ بٹس اس قدر چور تھا کہ اپنے غریبوں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اسے سمجھایا کظلم تکبر ، بخل اور فسادے باز آجا و کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ ﴿ولا تبغ فسی الارض الفسادان الله لا یحب المفسدین ٥﴾ "ملک میں فسادنہ پھیلاؤ ، بلاشباللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا"۔

مگرتاری نبتاتی ہے کہ ہر ظالم مخف کا د ماغ اثنا او نچا ہوجا تا ہے اوراس کی عقل میں ایسافتور آجا تا ہے کہ اس پرکوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی وعظ اس کے حق میں کارگر نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میر ااقتدار ، میراد بدبہ ،میری ہیب ،میری قوت ،میری سطوت ،میری دولت اور میری حشمت ہمیشہ رہے گی اور وہ اپنے اس فضول گھمنڈ میں مارا جاتا ہے۔

جب قارون کاظلم و فساد حدسے بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے اسے پکڑا اور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے۔وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کو عالم انسانی کے لئے عبرت کا نشان بنادیتا ہے۔وہ جب پکڑتا ہے تو مال و دولت ،عہدہ ومنصب اور دوست احباب میں سے کوئی بھی کامنہیں آتا۔

اللہ تعالی نے زندہ قارون کو زمین میں دھنسادیا گرا کیلے کونہیں بلکہ اس کے خزانوں اور محلات سمیت۔وہ خزانے جن کی وجہ ہے اس کی عقل میں فقر آگیا تھا،وہ خزانے جنہوں نے اسے ظالم اور متکبر بنادیا تھا،وہ خزانے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کوانسان نہیں سمجھتا تھا،سورۃ القصص میں ہے کہ۔" پھر ہم نے قارون اور اس کے کل کو زمین میں دھنسا دیا پس اس کے لئے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جواسے اللہ کے عذاب سے بچائے اور وہ بے یارومددگار ہی رہ گیا''۔

آ یے!اب ہم آپ کواسلامی تاری کے چند خالموں کا انجام بتا کیں ۔ آپ نے امام مظلوم سید ناعثمانؓ بن عقان پر ہونے والے ظلم کی داستان ضرور سنی ہوگی۔

وہ عثان "جنہیں جناب رسول اکرم ﷺ کی دوہری دامادی کا شرف حاصل تھا، وہ عثان "جنہوں نے سخت تکلیف کے زمانے میں بیررومہ خرید کرمسلمانوں کے لئے آسانی بیدا کر دی تھی، وہ عثان "جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ عثان "جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثان "جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لئے وقف تھی، وہ عثان "جن کے ہاتھوں کو کتا ہب وحی کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہ عثان "جنہوں نے اقتدار پر فائز ہونے کے باوجود مظلومیت کو بہند کیا اور ظلم تو کیا دفاع کے لئے بھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا۔

اُس امامِ مظلوم پرسبائی سازش کاشکار ہوکر جب کچھلوگوں نے ظلم ڈھایا توربِ عثمان ؓ نے ان میں سے ایک ایک کوز مانے کے لئے عبرت کا مرقع بنادیا۔

ان میں سودان بن حمران کو جناب ذوالنورین کے غلام قتیر ہنے قبل کر دیا ،اشتر کوز ہر دے کرتڑیا تڑیا کر ہلاک کر دیا گیا مجمد بن الی الجرائے بارے میں آتا ہے کہاسے پہلے قبل کیا گیا پھراس کی لاش کو گدھے کی کھال میں می کرجلا دیا گیا۔ عمرو بن انجمق نے خلیفہ ثالث کے سینے پر چڑھ کر مسلسل کی وار کئے تھے اس کومرض استىقاء ہوگیا تھا، اس کے سینے میں آگ گی ہوئی تھی جو کسی طرح مجھتی ہی نہتی ، تیروں کا نشانہ بنایا گیالیکن وہ ہزدل شخص پہلے یا دوسرے تیرمیں مرگیا۔

حضرت حسین گے قاتلوں کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔حضرت حسین گے مقام اور مرتبے سے کون سامسلمان ہے جوناواقف ہوگا وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے، وہ نواسئد رسول ﷺ تھے، وہ ابنِ بتول مقے، وہ حیدر کراڑ کے فرزند تھے،ان کاز ہدوتقو کی مثالی تھا، وہ صورت وسیرت میں اپنے ناناﷺ سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔

۔ گرخالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کردیا،خونی اور نہ ہبی رشتوں کا بھی پاس نہیں رکھااور خاندانِ نبوت کے گل ولالہ کوظلم کی چکی میں پیس کرر کھ دیا۔

لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام بدسے نے نہ سکا۔ امام ابن کیڑ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے قاتلوں میں سے کوئی بھی ایسانہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہوگئے۔ بعض خوفناک بے ریوں میں مبتلا ہو گئے ، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے ، بعض کو افریتیں دے کرفل کر دیا گیا۔ جب عبدالملک بن مروان کے زمانے میں مختار بن الی عبید تقفی نے کوفہ پر قبضہ کرلیا تو اس نے اپنامشن ہی یہ بنالیا تھا کہ وہ کر بلا میں سے ڈھانے والوں کی ٹوہ میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کراپنی خونی تلوار کا نشانہ بنا تا تھا اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لا یا جاتا تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ کو اویتا کہ کو تیروں سے مروادیتا اور کسی کو زندہ جلادیتا۔

ایک اور ظالم کا انجام آپ کو بتاتے ہیں ابو سلم خراسانی ایک بڑا مشہور شخص گزراہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنوامیہ کا تختہ الٹ کر بنوعباس کو اقتہ ار دلایا تھا۔ شخص ہوامیہ کا ازلی دشمن تھا۔ اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کو ن اچھا ہے اور کو ن براہے ، کو ن و فادار ہے اور کو ن غدار ہے یہ توبس بنوامیہ کا دشمن تھا۔ اس کے بزد کی اموی ہونا گویا بہت بر اجرم تھا۔ اس کے ہمنواؤں نے بنوامیہ کر بنوامیہ کر تی لاشوں پر دستر خوان بچھا کر کھانا کھایا۔ بنوامیہ کے مشہور لوگوں کی قبریں کھدوا کیں اور اگر کسی کی صحیح سالم لاش بر آمد ہوئی تولاش کو کوڑے لگوائے اور اسے صلیب برچڑ ھادیا۔

اموبوں میں سے بعض نے اگر کوئی ظلم کیا تھا تو ان کوتو اس کی سز ال ہی گئی مگر خود عیاسی بھی

سی بور کردریادوں کا میں کو دیا گئیں کہ کا دونیا کہ کا دونیا کہ دونیا کہ دونیا ہوگیا۔ وہ ظالم جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتار ہتا تھا آج دوخود سازش کا شکار ہوگیا۔ وہ ظالم جو بنوعباس کی خاطر بنوامیہ کی گردنیں اڑا تار ہاتھا آج خوداس کی گردن بنوعباس ہی کے ایک فرد کے ہاتھوں اُڑگی اور قل ہونے کے بعداسے تجہیز و تکفین بھی میٹر نہوئی۔

انسان کتنااحق ہو وظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود بھے پر بھی ظلم ہوسکتا ہے۔ جب وہ کسی کی عزت وآ بروخراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود بھے پر بھی ظلم ہوسکتا ہے، جب وہ کسی کا دل دکھا تا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ میر ابھی دل دکھا یا جاسکتا ہے۔ حالا تکہ اس دنیا میں بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کا ٹا جاتا ہے، ہم کتنے نادان ہیں کہ کا نے بوکر پھولوں کی امیدر کھتے ہیں۔ گی امیدر کھتے ہیں، آگ جلا کر ٹھنڈک کی تو قع رکھتے ہیں۔

ہمارےاس مرحوم ہندوستان میں ظلم درظلم کاالیا ہی تاریخی واقعہ پیش آ چکا ہے۔

ہوایوں کہ شاہ عالم ٹانی نے اپنے محن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے فوٹ گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ کردیا اور ضابطہ خان کے بیوی بچوں کو پکڑ کرقیدی بنالیا ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر دوہ بلہ کوز ٹانہ کپڑے پہنا کر اپنے سامنے نجوایا کرتا تھا، اس کی قوت مردی بھی اس نے ختم کرادی تھی ، شاہ عالم بھول گیا کہ بیا سی خص کا بوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مددی تھی۔ حالات نے ایسا بلٹا کھایا کہ غلام قادر نے دبلی پر قبضہ کرلیا اور اپنی اور اپنے خاندان کی بیم عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ سب شنم اوول اور شنم اور یوں کو سرعام نچوایا اور شاہ عالم کوز بردش سے منظر دکھلایا، تا کہ اسے اپنی پچھلی حرکتیں یاد آئیں۔ کیا منظر ہوگا جب تیموری خاندان کی بیٹیاں بوڑ سے بادشاہ کے سامنے تاجی رہی ہوں گی، کیا یہ واقعہ اس بات کو ٹابت نہیں کرتا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور جو بچھ بویا جا تاوہ بی کا ٹنا بھی پڑتا ہے۔

کل شاہ عالم، غلام قادر کو زنانہ کپڑے بہنا کر نچایا کرتا تھا، آج اس کے خاندان کے شہراد ہاں اس کے سامنے ناچ رہی تھیں، غلام قادر نے صرف اس پربس نہیں کیا بلکہ وہ

بوڑھے بادشاہ کو زمین پر گرا کراس کے سینے پر چڑھ بیٹھا اور خنجر سے اس کی آنکھیں نکال ڈالیں۔بوڑھابادشاہ کہتا ہی رہااے اللہ کے بندے رحم کربیوہ آنکھیں ہیں جوساٹھ سال تک کلام اللہ بڑھتی رہی ہیں مگراس برذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔

وقت اپنے آپ کود ہراتا ہے اور دن ادلتے بدلتے رہتے ہیں، آج کے ظالم کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مظلوم اور آج کے قاتل کل کے مقتول بنتے ہیں گر انسان طاقت کے نشہ میں اپنے کل کو فراموش کر دیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ جس وقت غلام قادر بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال چکا تو اس کومعلوم ہوا کہ مرہنوں کی فوج شاہ عالم کی مدد کے لئے دبلی کے قریب آگئ ہے غلام قادر کے تمام ساتھی اس کا ساتھ جھوڑ گئے کیونکہ جب ظالم پر براوقت آتا ہے تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہے

مشکل ہے ساتھ دے کوئی حلال جاہ میں سایہ جھی چھوٹہ جاتا ہے روز سیاہ میں غلام قادراکیلا ہی گھوڑ ہے پر بھاگ نکلالیکن بالآخر پکڑا گیا اور مرہ ہوں کے سردار سندھیا نے اس پروہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا۔ سندھیا نے حکم دیا کہ غلام قادر کو گلے میں طوق اور پاؤں میں زنجیری ڈال کر جانوروں کے باڑے میں قید کر دیا جائے اور کھانے میں کھانے کے برابر نمک ملادیا جائے جب اس ہے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بچھی توایک دن اس منی کھانے کے برابر نمک ملادیا جائے جب اس ہے بھی اس کی انتقام کی آگ نہ بچھی توایک دن اس منی نامور سرداروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے جاموں اور لو ہاروں کو تھم دیا کہ تینچیوں ، استروں اور سندھیا نے پہلے غلام تادر روسیلہ کوایک گدھے پر النا سنڈ اسوں کی مدھے مورضین نے تو یہ بھی کھا ہے کہ سندھیا نے پہلے غلام قادر روسیلہ کوایک گدھے پر النا سوار کر کے مختلف دکا نوں سے بھیک منگوائی بھر اس کی زبان کو ائی ، اس کے بعد اس کی آئی تھیں اور کے کان ، باتھ اور پاؤں کا ٹ کر اے مخض لوھڑ ابنا دیا اور اس کے کان ، ناک ، آئی کھیں اور اس کے کان ، ناک ، باتھ اور پوتے پر ظلم کیا تھا اسے اس کے طلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیں ، بوفائی کی تھی اور اس کے بیٹے اور پوتے پر ظلم کیا تھا اسے اس کے طلم کا بدلہ اسی دنیا میں مل گیں ، دوسری طرف غلام قادر روسیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظلم ڈھائے تھا اسے دوسری طرف غلام قادر روسیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظلم ڈھائے تھا سے دوسری طرف غلام قادر روسیلہ نے شاہ عالم اور اس کے خاندان والوں پر مظلم ڈھائے تھا سے

بھی اس کے مظالم کابدلہ اس دنیا میں مل گیا۔

شاہ عالم نے غلام قادر کوزنانہ کپڑے پہنا کر نچوایا تھا مگراسے اپنی آئکھوں سے شہرادوں اور شہراد اور کاناچ دیکھناپڑا۔غلام قادر نے بڑی بدردی سے بادش ہی آئکھیں نکالی تھیں سندھیا نے اس سے زیادہ بیدردی اور سنگدلی کے ساتھ اس کی آئکھیں بھی نکلوادیں اور ناک ،کان ، ہونٹ ادر جسم کا گوشت بھی کٹوادیا۔

محترم قارئین! به تاریخی حقائق و واقعات ہیں، به جھوٹی کہانیاں اور بے بنیاد پیمین نہیں ہیں، جب کسی نے کسی برظلم کیااور پھراس نے سیج دل سے تو بہند کی اور مطلوم سے معافی نہ مانگی تو وہ خود بھی ظلم کاشکار ہوکرر ہا۔

دارالعلوم دیو بند کے نائب مفتی حضرت مولانا جمیل الرحمٰن صاحب شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی نوراللّه مرقد ہ کے ساتھ پیش آنے والا بڑا عبرت آموز واقعہ سنایا کرتے تھے۔

آپ حضرات کومعلوم ہے کہ متحدہ ہندوستان میں مسلمان دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے تھے ایک جماعت کا خیال تھا کہ ہندوستان کوتقسیم ہونا چاہیئے اور دوسرا گروہ اس تقسیم کے عمل کا مخالف تھا۔

حضرت مدنی آن علاء میں سے تھے جوکا گریس کے حامی تھے اور تقسیم کے خلاف تھے اور ان کی بیرائے نیک نیتی پر پینی تھی ان کا خیال تھا کہ ہندوستان کے قسیم ہونے سے مسلمانوں کی قوت بھی تقسیم ہوجائے گی ، کچھ پاکستان میں چلے جائیں گے اور پچھ ہندوستان میں رہ جائیں گے جبکہ اگر وہ متحدر ہیں اور احیاءِ اسلامی کی کوششوں میں لگے رہیں تو وہ دوبارہ ہندوستان پر قابض ہو سکتے ہیں جسیا کہ وہ اس سے پہلے ایک ہزار سال تک ہندوستان پر حکومت کرتے رہے ہیں۔

دوسرا ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جولوگ تحریکِ پاکستان کی قیادت کر رہے ہیں ان کی زندگیاں اسلام سے خالی ہیں جب وہ اپنے چھوٹ کے جسم پراورا پنے چھوٹے سے گھر میں اسلام نافذ کریں گے۔ یہ حضرت مدنی " نافذ نہیں کر سکتے تو وہ ہزاروں مربع پر شتمل ملک میں کیے اسلام نافذ کریں گے۔ یہ حضرت مدنی " اوران کے ساتھیوں کی رائے تھی ، یہ رائے غلط تھی یاضچے تھی مجھے اس سے بحث نہیں ، میں تو آپ کووہ عبرت آموز واقعه سنانے لگاہوں جومیرے اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔

مفتی جمیل صاحب فرماتے تھے کہ حضرت مدنی "مشرقی پنجاب کے ایک دیلوے اسٹیشن پر اُئرے وہاں پھھا انہوں نے حضرت سے سیاسی اختلاف تھا ، انہوں نے حضرت پر سکیاری شروع کر دی ، مولا نا حفظ الرحمٰ سیو ہاروی اُن کے ساتھ تھے انہوں نے اپنے شخ کو آٹر میں بے لیا اورخودا پنے آپ کو پھروں کی بارش کے سامنے کر دیا۔ حضرت سیوہاروی فرماتے تھے کہ پھر بحص پر برس رہے تھے ، ایک پھر نازک مقام پر بھی لگا شخت تکلیف ہورہی تھی مگر میں تہیے کر چکا تھا کہ جب تک بدن میں جان موجود ہے حضرت شخ پر آئے نہیں آئے دوں گا۔

اسی عگباری کے سلسے کا ایک واقعہ حضرت شیخ مولا نا شاہ عبدالقار دائے پورگ بیان فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پاکستان میں ایک مقام پرایک خص ملا اور بے اختیار رونے لگا میں نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تواس نے بتایا کہ شرقی بنجاب کار ہنے والا بوں اور جن لوگوں نے حضرت مدنی ترسکباری کی تھی ان میں ، میں بھی تھالیکن میں نے صرف عگباری پراکتفانہ کیا بلکہ میں جوش میں آ کر نظام کو کر حضرت شیخ الاسلام کے سامنے ناچنے لگا تھا، کچھ عرصہ بعد جب ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میر سے ساتھ سے طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو سکھوں نے میر سے ساتھ سے طریقہ اختیار کیا کہ مجھے ایک ستون سے باندھ دیا اور میری بہو بیٹیوں کو مجبور کیا کہ وہ ہر ہنہ ہو کر میر سے سامنے اور مجمع کے سامنے ناچیس ، اس نے کہا اپنی بہو بیٹیوں کی بے جوتم نے ایک الانت و کی کر میر سے میں تھا۔ وہ شخص تو اُس بر ہنہ ناچ کا بیہ بر ہنہ ناچ کا بیہ بر ہنہ ناچ کا بیہ بر ہنہ ناچ کی اہانت کی غرض سے کیا تھا۔ وہ شخص تو اُس بر ہنہ ناچ کو جول چا ہوگا مگر وہ اللہ تو نہیں بھولتا جس کے بندوں پر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے۔

اس طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا شمیریؒ نے اپنے ہفت روز ہیٹان میں بھی لکھا تھا کہ اس اس طرح کا واقعہ مرحوم شورش کا شمیریؒ نے اپنے ہفت روز ہیٹان میں بھی لکھا تھا کہ اس اس اس کے انتخابات کا زمانہ تھا حضرت مدنی " بنجاب یا سرحد کے سفر سے واپس جارہ سے مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نوجوانوں نے جالندھر کے اسٹیشن پراپنے تمس الحق کی تو بین کی ، انہیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہا۔ شمس الحق نے لیڈری کے دعم میں حضرت مدنی " میرکی تصویر ہے دہے، آہ کی داڑھی کیڈرکھینچی بلکہ شاید چہرے پر طمانچے بھی مارا۔ حضرت مدنی " صبرکی تصویر ہے دہے، آہ

تک نہ کی۔ اُن نو جوانوں نے واپس جا کرعلامہ اقبالؓ کے جگری دوست مولانا عظامی کواپنا یہ کارنامہ سایا تو وہ کانپ اسٹے جسم پرلرزہ ساطاری ہوگیا کیکیاتی ہوئی آ واز میں انہوں نے کہا'' اگر بنوا قعہ سی ہے تو جس نے حضرت مدنی کی داڑھی پر ہاتھ ڈالا ہے اس کی لاش نہیں ملے گی ، اسے زمین جگہ نہیں دے گی'۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا۔ بینو جوان لاکل پور (جے اب فیصل آباد کہا جاتا ہے) میں قتل وغارت کا شکار ہوگیا ، آج اس کی فعش کا پہتے بھی نہیں چلانہ فن ملانہ قبر نصیب ہوئی ۔خودلیگ والے بھی پچھن نہا سکے جتنے منداتی با تیں۔ کسی نے کہا اسے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلادیا گیا ، کسی نے کہا کہ لاش کے فکڑے میں زندہ جلادیا گیا ، کسی نے کہا کہ اقبہ کر کے جانوروں کو کھلا دیا گیا ، کسی نے انعام بھی مقررکیا ، اعلانات بھی ہوئے ، مگراس کی فعش کا پیتہ نہ چل سکا۔

ظالم کے ساتھ یہ جو بچھ ہوتا ہے بینی اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ قتل ہو جاتا ہے وہ در ندر کی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی آبرو گٹ جاتی ہے، اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے، وہ در بدر نھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کی نغش بے گور و کفن پڑی رہتی ہے، اسے جنازہ نصیب نہیں ہوتا، وہ افریت ناک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے جیل جاتا پڑتا ہے ۔ یہ سبب پچھ باہر کا معاملہ ہے، یہ سبب خارجی سزائیں ہیں، گرایک سزاوہ ہوتی ہے جو باطنی اور مخفی سزا ہوتی ہے جو باہر سی کو دکھائی نہیں وہ بتی ۔ جب سنیں دیتی ۔ جب نہیں وہ بتی ۔ جب سکون چھین جاتا ہے، وہ فل ایم ایم ایم ایم ایم ایک نینداڑ جاتی ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، سکون چھین جاتا ہے، وہ فضائی مریض بن کررہ جاتا ہے، بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے لیکن اندر سے دہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے۔

آپ جہاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً ناواتف نہیں ہوں گے۔اس شخص کو عبد الملک نے مکد، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشرکی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہال سے وہ کوفہ میں داخل ہوا،ان مقامات میں بیس سال جہاج کا عمل خل قائم رہا،اس نے کوفہ میں بیٹھ کرز بردست فتو حات کیں،اس کے دور میں اسلامی فتو حات کا دائر ہسندھ اور ہند کے دور میں اسلامی فتو حات کا دائر ہسندھ اور ہند کے دور میں اسلامی فتو حات کی وہ شخص کے بارے علاقوں تک بھیل گیا حتی کے مسلمان مجاہدین چین تک بھیل گیا حتی کے اس نے قر آن کریم پر اعراب لگوائے، اللہ نے اسے بوی

فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نواز اتھا ہے حافظ قر آن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جبود کا داہنی اور فتو جات کا حریص تھا۔

گراس کی ان ساری خوبیوں پراس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا اور وہ برائی ہے بھی ایس کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی ہے اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی ہے اور وہ برائی کیاتھی؟ ظلم!

حجاج ان تمام خوبیوں ئے باوجود بہت بڑا خالم تھااس نے اپنی زندگی میں خونخوار درند ہے کاروپ اختیار کر لیا تھا ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین قتیبہ بن مسلم،موی بن نضیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردیس اڑار ہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیا پاور علی ہے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔

امام ابن کثیر ؒ نے ''البدایہ والنہایہ'' میں ہشام بن حسان سے نقل کیا ہے کہ حجاج ہنے ایک لا کھ بیس ہزارانسانوں کو قل کیا ہے،اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں استی استی ہزار قیدی بیک وقت رہے ہیں جن میں سے میں ہزار عور تیں ہوتی تھیں۔

اس نے جوآخری قتل کیا ہے وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارساانسان حضرت سعید بن جبیر "کا قتل تھا۔ انہیں قبل کرانے کے بعد تجانی پروہ شت می سوار ہوگئ تھی۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا، جب وہ سوتا تھا تو حضرت سعید بن جبیراس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے اے دشمن خدا! آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا، میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں تجانی کہتا تھا مجھے اور سعید کو کیا ہوگیا ہے ، مجھے اور سعید کو کیا ہوگیا ہے ، مجھے اور سعید کو کیا ہوگیا ہے۔ یہوہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے وامن وسکون سب کچھرا کھ کر دیتی ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ تجاتی کوہ ہیاری لگ ٹنی تھی جے زمبریں کہاجاتا ہے بخت سردی کلیج سے اٹھ کرسارے جسم پر چھاجاتی تھی اورہ کا نیتا جاتا تھی، آگ ہے بھری ہوئیں انگیہ ٹھیاں اس کے پاس لائی جاتیں اوراس قد رقریب رکھ دی جاتیں کہ اس کی کھال جل جاتی مگراہے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا مگڑالیا اور اسے دھا گے کے ساتھ باندھ کر جاتی کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر کے بعد دھ گے کو کھینچا تو اس

گوشت کِنکزے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لیٹے ہوئے تھے ، تجائی جب مادی تدبیروں سے مالی سے بوئے تھے ، تجائی جب مادی تدبیروں سے مالیوں ہوگیاتو اس نے حضرت حسن بھری گو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ آئے اور تجائی کی حالت دیکھے کر دوپڑے اور فرمانے گئے 'قلد نھیت ک ان تتعرض للصالحین' میں نے کچھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا ، انہیں تنگ نہ کرنا ، ان پرظلم نہ کرنا مگر توبازنہ آیا۔

آج جا ج باعث عبرت بنا ہواتھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہاتھا اور باہر سے بھی جل رہاتھا۔ وہ اندر سے بھی جل رہاتھا۔ وہ اندر سے بوٹ نے بعد زیادہ دن وہ اندر سے نوٹ بھوٹ چکا تھا۔ چنا نچہ وہ حضرت سعید بن جبیر "کوتل کرنے کے بعد زیادہ دن کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہوگیا مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت نصیب ہوئی ، وہ ایک آن بان سے جاج کی موت میں بڑافر ق تھا۔ حضرت سعید کوشہادت کی موت نصیب ہوئی ، وہ ایک آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لئے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے وان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر جہم تھا۔ لیکن تجاج جب دنیا سے جارہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا۔ چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی ، اے اس کا ایک ایک ظلم یاد آرہا تھا۔

حضرت معیدگی شبادت پرتمام سلحا واورعلاء افردہ تھےلیکن تجاج کی موت پر القد کے نیک بندول نے اطمینان کا سانس لیا۔ حضرت ابراہیم تخفیؒ نے حجاج کی موت کی خبر سی تو خوش سے رو پڑے مرنے کے بعداس ڈرسے اس کی قبر کے تمام نشانات منادیئے گئے تا کہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلانہ ڈالیس۔ القدا کبرایہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہور ہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑ ہے ہوتے تھے تو ان پرلرز ہ طاری ہوجاتا تھا اور لوگ اس کے ڈرسے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔

اصمعی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب بجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کے قل سے فارغ موکر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شخ ملاچونکہ بجاج کے چبرے پر نقاب تھا اس لئے اس نے جاخ کوئیس پہچانا تجائے ہے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا شخ نے کہا بہت برا حال ہے رسول اللہ بھی کے حواری قل کردیئے کئے ہیں۔

حجاج نے پوچھاان کوکس نے تل کیا ہے؟ شخ نے جواب دیا ایک فاجر و فاس اور تعین حض، جس کانام ججاج ہے، القداس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔
حجاج بین کر غضب آلود گیا اور اس نے اپنے چہرے پر بڑی ہوئی نقاب ہٹادی اور پوچھا کہ تم مجھے بہچانتے ہو، شخ نے کہاہاں میں آپ کو پہچا تناہوں گر آپ مجھے نہیں بہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں مجھے دن میں پانچ مرتبہ مرگ کا دورہ پڑتا ہے اور ابھی بھی جب میں النی سیدھی باتیں کرر ہاتھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔

تو وہ تحض جس ہے بات کرتے ہوئے بڑوں بڑوں کے جسم پررعشہ طاری ہوجا تا تھا اوروہ کہ جسم پررعشہ طاری ہوجا تا تھا اوروہ کہ جسم کے جسا کے جسم کے حتاب ہے جسم کے جسل کے حتاب کے لئے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے آج جب اس کے جسم ہے جان نکل گئی تو اندیشے پیدا ہونے لگے کہ کہیں لوگ شدت غیظ وغضب میں اس کی اش ہی کونہ جلاز الیں۔ وہ اقتد ار، وہ بیت وہ دید برسب کچھ جاتا رہا۔

اس کے متعلقین کواس کی لاش کی بے حمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا انہوں نے اس کے قبرکانام ونشان مناکر بظاہرات خطرے سے تو بچالیالیکن ظالمول کے لئے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں ان سے اسے کون بچا سکنا تھا۔ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا کسی کی سفارش کا م نہیں آتی ، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ اضمعی کے والد نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے بو چھا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا اُس نے جواب دیا کہ میں نے حقیق کی گیا۔ اسے صرف دیا کہ میں نے حقیق کی گیا۔ اسے صرف حیاج کا معاملہ نے تھے کا ، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔

رب کریم ورحیم اپنی شان عفوے کام لے کرکسی کو معاف فرمادیں تو الگ بات ہے ور نہ
ان کا اصول یکی ہے کہ وہ اپنے حقوق ضا کع کرنے والوں کوتو بغیر بدلہ لئے بھی معاف فرمادیتا ہیں
مگر جس نے بندوں کے حقوق ضا کع کئے ہوں۔ بندوں پرظلم ڈھایا ہو،ان کے مال اور جائیداد پر
عاصبانہ قبضہ کیا ہو،انہیں ہے آبرو کیا ہو،ان کی غیبت کی ہو،ان پر تہمت لگائی ہو،انہیں ناحق ستایا
ہو،ان کا خون بہایا ہو،اسے بغیر بدلہ لئے ہوئے معاف نہیں فرماتے۔

اس کئے کتاب وسنت میں بےانتہا شناعت بیان کی گئی ہے تا کہ بندےایے دامن کو ہر

قتم کے ظلم سے اور ہرسطے کے ظلم سے بچائیں اور القد تعالیٰ کے عمّاب اور عذاب کا نشانہ نہ بنیں ،اللّٰہ تعالیٰ ہم سب کوظلم سے بیجنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین ۔

(بحواله جسته جسته ازندائے منبر ومحراب)

قابل احترام قارئین! آپ ئے گزشتہ سطروں کے مطالعہ کے بعد اندازہ لگایا کہ بے شک ظلم کا انجام آخرت میں تو جہنم کی صورت میں سامنے آئے گاہی ، کیکن دنیا ہی میں بھی ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اللہ بم سب کی حفاظت فرمائے۔

د لی دعا ہے کہ القد تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل لیعن ظلم سے دورر ہنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین ۔

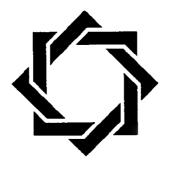

# جہنم میں لے جانے والا تیسراعمل ریا کاری کرنا

حضرت جندب بن عبداللہ بن ابی سفیان "نے فر مایا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ۔''جوخص شہرت کے لئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو ظاہر فرمادیں گے اور جوخص ریا کاری کر یے گاللہ تعالیٰ اس کی ریا کاری کا پردہ جا کے فرمادیں گئے'۔ (بخاری شریف) (ف) انسان کے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہیں ہے کہ وہ کوئی کام یا کوئی بات کر سے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو، ایسے خص کا ظاہر تو بہت بھلا اور حسین کیکن اس کا باطن نہایت خراب و برا ہے ،وہ ظاہر وہ کرتا ہے جواس کے دل میں نہیں ہے اور اندر پچھ ہوتا ہے اور باہر پچھ، زبان سے سجان اللہ اللہ اللہ اللہ کا ورد جاری ہے، تلاوت قر آن کریم میں مشغول ہے، باہر پچھ، زبان سے سجان اللہ اور کھر وسہ کئے ہوئے ہو رہا ہے لیکن اس کا دل غافل اور غیر اللہ میں مشغول ہے، اور دوسر سے پراعتماد و کھر وسہ کئے ہوئے ہاور وہ صرف جاہوں کی تعریف پر قناعت کہ بھی ہوئے ہوئے ہا ہوں کی تعریف کرتا ہے تو خوب تجو یہ و کہ بیشا ہے اور دوسر سے باتھ رکھ ور و نے لگتا ہے اور جب درس دیتا ہے یا تقریر کرتا تو اچھی پیاری آواز ہے، اور وعظ وضیحت کرتا ہے تو رو نے لگتا ہے اور جب درس دیتا ہے یا تقریر کرتا تو اچھی بیاری آواز ہے، اور وعظ وضیحت کرتا ہے تو رو نے لگتا ہے اور جب درس دیتا ہے یا تقریر کرتا تھو اچھی ہوتا تو قابل اطاعت رہنما اور کی مصبح اور عظم مرشد ہوتا۔

آپ جباسے نماز پڑھتے دیکھیں گے تو آپ اسے حضرت اسرافیل مجھیں گے، جب صدقہ وخیرات کرتے دیکھیں گے، جب صدقہ وخیرات کرتے دیکھیں تو آپ کو حضرت میکائیل کا گمان ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہ داریا اعتکاف میں نظرآئے گا تو آپ کواس کے حضرت جبرائیل ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہ گزرے گا،لیکن حقیقت کے اعتبارے وہ منافق ودھو کہ باز اور جھوٹا اور فمع سازی کرنے والا شخض

ہوگا،وہ زبان سے باتیں کریگا جواس کے دل میں نہوں گی،وہ اللّٰد کی رضامندی کے لئے کرنے والے کام لوگوں کے دکھانے اور ریا کاری کے لئے کرے گا،ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے کہ۔

''سوبڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لئے جواپی نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں (اور) جوایسے ہیں کرریا کاری کرتے ہیں اور حقیر چیزوں تک کورو کے رکھتے ہیں''۔ (سورہَاعون)

الله تعالی نے اپنے مؤمن بندوں کو درئِ ذیل فرمان مبارک کے ذریعے ریا کاری سے ذرایا ہے مؤمن بندوں کو درئِ ذیل فرمان مبارک کے ذریعے ریا کاری سے ذرایا ہے فرمایا کہ۔''اے ایمان والو! اپنی خیرات احسان جتلا کر اور ایذا دے کراس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے اور الله پراور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے سواس کی مثال ایسی ہے جیسے صاف پھر کہ اس پر پچھٹی پڑی پھر اس پر زور کا پٹن موری ہو اس پر تو انہوں نے موری ہو تھ میں لگتا اس چیز کا تو اب جو انہوں نے مرائی کا تو اب جو انہوں نے کہایا اور اللہ کا فروں کو سیدھی راہ نہیں دکھا تا'۔

(سررہ البقرہ)

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ'' اور وہ لوگ جو اپنامال لوگوں کے دکھانے کے لئے خرج کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ قیامت کے دن پر اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو وہ بہت براساتھی ہے۔

(سورۂ نیاء)

اوپرذکری ہوئی حدیث مبارکہ اوراس موضوع ہے متعلق دوسری احادیث کے ذریعے نبی

کریم ﷺ نے ہمیں شہرت وریا کاری کے لئے کام کرنے ہے منع کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ
مسلمان کوکوئی بھی کام نام نمود، شہرت اور لوگوں کی زبانی تعریف کی خاطر نہیں کرنا چاہیے، اس لئے
کہ مسلمان اچھا کام اس لئے نہیں کرتا کہ اے اس سے محبت ہے یاوہ برائی کواس لئے نہیں چھوڑتا
کہ اسے اس سے کراہت ہے اور وہ اسے ناپندیدہ ہے بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ
اکیلا ہوتا ہے تو بڑے بڑے گناہ اور نا فرمانیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور فرائض و واجبات اور
مستحبات میں کوتا ہی کرتا ہے اور جو شخص الی جگہاں لوگ اسے دیکھیر ہے ہوں اور
جہاں لوگ نددیکھیں اور وہ تنہائی میں ہوتو وہاں شخص طریقے سے نہ پڑھیتو اس شخص نے اپنے رب
جہاں لوگ نددیکھیں اور وہ تنہائی میں ہوتو وہاں شخص طریقے سے نہ پڑھیتو اس شخص نے اپنے رب
الجلال کی تو بین کی ہے، اور اس حرکت کے ذریعے وہ منافقوں کا ساکام ہور ہا ہے۔ ارشاد باری

تعالی ہے کہ ' البنہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دعا دے گا اور جب نماز کو کھڑے کہ ' البنہ منافق دعا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب نماز کو کھڑے ہوئے ہیں ، لوگوں کو دکھانے کے لئے اور یا ذہیں کرتے اللہ کو گرتھوڑا سا ، دونوں کے بھی میں لئکے ہوئے ہیں نہان کی طرف اور جس کو اللہ گراہ کردے تو آپ اس کے واسطے ہرگز کہیں راہ نہ یا کیں گے'۔

واسطے ہرگز کہیں راہ نہ یا کیں گے'۔

(سرہ نیاء)

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اخیر زمانے میں ایسے لوگ نگلیں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے، لوگوں کو دکھائے اور اپنی مسکنت ظاہر کرنے کے لئے دنبوں کی کھال پہنیں گے، ان کی زبا نیں شہد سے زیادہ شیریں ہوں گی اور ان کے دل جھیڑیوں کے سے دل ہوں گے، اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ کیاوہ میری (ڈھیل کی) وجہ سے دھو کہ میں پڑگئے یا میرے اوپر جری ہوگئے؟ میں اپنی عزت وجلال کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں پر ان ہی میں ایسا فتنہ مقرر کر دوں گا جو کیم و بر دبار خص کو جیران و پریشان کر ڈالے گا۔

اور جو تخص کسی ایسے کام میں لگا ہو جو آخرت کے اعمال میں ہے ہواوراس کے کرنے ہے اس کا مقصد القد کی رضا اور آخرت کا حصول نہ ہوتو اس کو آسان وزمین سب جگہ لعنت کی جائے گی ، حضرت عبد اللہ بن عباس ہے ایک روایت میں بیالفاظ مروی ہیں کہ جہنم میں ایسی وادی ہے جس وادی سے خود جہنم بھی اروز انہ چار سومر تبہ پناہ ما گئی ہے۔ بیوادی رسول اکرم جی کی امت میں سے ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوریا کاری کرتے ہیں ، وہ خص جو اللہ کی کت ہے اور وہ جو بیت اللہ کا ج کرتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں جو غیر اللہ کے لئے صدقہ و خیر ات کرتا ہے اور وہ جو بیت اللہ کا ج کرتا ہے اور جو اللہ کے راستے میں دکتا ہے لئے کی ہے جو بیکام دکھاوے اور ریا کاری کے لئے کرتے ہیں۔

اورخودرسول اکرم کی فی ملال کے کنوئیں سے پناہ ، نگا کرتے تھے اور یہ بتلایا کرتے تھے کہ یہ جہنم ایسی جگہ جوان لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جوریا کاری و دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں ، دریا کاری و دکھاوے میں صرف وہی لوگ گرفتار ہوت ہیں جوظاہر میں تواعمال کرتے ہیں لیکن درحقیقت وہ اللہ اور اس کی آیات کا نما اق اڑاتے ہیں اور یہ بات ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ اللہ تعالی صرف ای محل کو تبول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف اس کی ذات اور رضا کے لئے کیا جائے۔

صرف اس محل کو تبول فرماتے ہیں جو صرف اور صرف اس کئے کہ دیا کاری کی وجہ سے اعمال ضائع و کیا وہ کہ کے میں کہ مورث کی وجہ سے اعمال ضائع و کیا وہ کہ کاری کی وجہ سے اعمال ضائع و کیا ہوں اس کے کہ دیا کاری کی وجہ سے اعمال ضائع و

برباد ہوجاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شدید عذاب سے ڈرایا ہے فرمایا کہ۔'' اور جولوگ بوی بڑی تدبیری کرتے رہتے ہیں انہیں تخت عذاب ہوگا اور ان کا مکر (سب) نیست و نابود ہوکرر ہےگا''۔

(سور مُفاطر)

#### ريا كارى كاانجام

اورجس کام ہیں بھی ریا کاری داخل ہوجائے گی وہ گناہ بن جائے گا چاہ خااہر کے اعتبار سے وہ کتنابی اچھا کیوں نہ ہو، اور بہت جلد ہی اس کو کرنے والے کا باطن ظاہر ہوجائے گا اور اس کا بید معاملہ کھل جائے گا اور اس کی بید مکاری اسے لے ڈو بے گی ، اور اخلاص کے ہونے بانہ ہونے پر ہی حن خاتمہ یا خراب خاتمے کا تر تب ہوتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں صاف آتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے بظاہر ایسے کام کرتا ہے جو جنت والموں کے سے کام ہوتے ہیں اور چر جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم فوظ کا لکھا ہوا فیصلہ غالب آجاتا ہے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم کی میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوز نے کہ میں سے ایک شخص لوگوں کے سامنے دوز نے والوں کے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوز نے والوں کے کام کرتا ہے اور اس کے اور دوز نے والوں کے اس کے اور دوز نے جاتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ والوں کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ والوں کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ والوں کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔

جنگ احد کے موقع پر ایک صاحب مسلمانوں کے ساتھ ال کر جنگ کررہے تھے اور خوب بے جگری سے لڑرہے تھے، نبی کررہے تھے، نبی کر یم بھٹے نے ارشاد فر مایا وہ دوز خی ہے بیان کر لوگوں کو تجب ہوا، اور ایک صاحب ان کے پیچے کرریم بھٹے نے ارشاد فر مایا وہ دوز خی ہے بیان کر لوگوں کو تجب ہوا، اور ایک صاحب ان کے پیچے ہو گئے تاکہ ان کے اعمال کودیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جنگ کے دور ان وہ شخص زخمی ہوگئے اور جب زخموں سے نٹر ھال ہو گئے تو اپنی تلوار سے اپنا گلاکاٹ کرخود شنی کرلی، جب ان کے بارے میں فرکیا گیا تو آپ بھٹے نے ارشاد فر مایا کہ بیٹر خص عصبیت و جمیت کی وجہ سے لڑر ہا تھا اور اللہ تعالی میں ذکر کیا گیا تو آپ بھٹے نے ارشاد فر مایا کہ بیٹر خص عصبیت و جمیت کی وجہ سے لڑر ہا تھا اور اللہ تعالی میں ذکر کیا گیا تو آپ بھٹے نے ارشاد فر مایا کہ بیٹر خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فر مایا کرتے اس ذات کا قول بچ ثابت ہو گیا جو اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فر مایا کرتے اس ذات کا قول بچ ثابت ہو گیا جو اپنی خواہش سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فر مایا کرتے

ایک صاحب نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ؛ ہم میں سے ایک شخص اظہارِ شیا! ہم میں سے ایک شخص اظہارِ شیاءت کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص حمیت و تعصب کی خاطر لڑتا ہے، بتلا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ساشخص ہے؟ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ وہ شخص جواس لئے جنگ کرانیجا کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ سر بلند ہو وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا شار ہوگا۔

کتب صوفیاءاوراس موضوع ہے متعلق کتابوں میں ریا کاری اور شہرت بہندی کی ندمت اور اس سے ڈرانے کے سلسلہ میں بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جس میں نیکوکاروں کے لئے تھیجت اور عبرت عاصل کرنے والوں کی عبرت کے لئے عبرت کامہت کافی سامان موجود ہے۔ارشادر بانی ہے کہ۔

"جوکوئی چاہے دنیا کی زندگانی اور اس کی زینت ہم ان کوان کے ممل دنیا میں بھگتا دیں گے اور ان کا اس میں پچھنقصان نہیں، یہی ہیں جن کے واسطے پچھنہیں آخرت میں سوائے آگ کے اور ان کا اس میں پچھ یہاں کیا تھا اور خراب ہوگیا جو کمایا تھا۔ (سورہ ہود)

اور نبی کریم کا کاری است پرجس چیز کاسب سے زیادہ خطرہ اور خوف تھا وہ ریا کاری ہے جوشرک اصغرکہ لاتا ہے۔ (چیدہ چیدہ از اصلاح سعاشرہ اور اسلام)

## ریا کاری کرنے والے تین مخصوں کاحال

حضرت ابو ہررا ہے دوایت ہے کہ نی کریم اللہ عن نے فرمایاسب سے پہلے اوّل وہلہ علی جس كا فيصله سنايا جائے گا وہ تين مخص موسكے ايك شهيد جواللد كے راستے ميں شهادت كے رہتے كو ماصل کرچکااس سے الله تبارک وقعالی یوچس سے میں نے جو تھے تعتیں دی تھی اس کا تونے کیا کیا وہ کیے گامیں نے تیرے خاطرازائی کی تھی حتی کہ شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرما کیں گے تونے اس لئے لڑائی لڑی تھی کہ لوگ تجھے بہا در کہیں سوکہا جا چکا پھر تھم ہوگا اس کو منہ کے بل تھیدے کرجہنم میں مچینک دیا جائے دوسرا مخف سخی ہوگا جس سے اللہ تعالی ہو چیس سے میں نے تخفی نعمتیں دی تھیں تو نے اس کاحق ادا کیاوہ کیے گامیں نے کوئی مصرف نہیں چھوڑا جس میں میں سے خرج نہ کیا ہواللہ تعالی ارشاد فرما کیں مے جھوٹ بولاتو نے اس لئے خیرات وصدقات کئے تھے کہ لوگ تھے کی کہیں سوکہاجاچکا تھم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں بھینک دو۔ تیسر افخص عالم ہوگا جس نے علم بر حایا اس کواللہ تعالی اپنی تعتیں یادولائے گا کران کا تونے کیا حق ادا کیا کہے گامیں نے تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھااور پڑھایا اللہ تعالی فرمائیں کے جھوٹ بولانونے تو قرآن اس لئے پڑھا تا کہ لوگ تحقیر عالم کہیں قاری کہیں سو تحقیے کہا جا چکا چنانچے حکم ہوگا اس کومنہ کے بل تھسیٹ کرجہنم میں پھینک دیاجائے، بیصدیث حضرت ابو ہریر اجب حضرت معادید کوسنانے گئے تو تین مرتبہ بہوش ہو گئے پھر بیان کی روتے روتے بچکی بندھ گئ غور کرنے کا مقام ہے کہ آج کل ہمارا کیا ہے گا۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تھوڑا ساریا بھی شرک ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں سے جس کے لئے عمل کیا تھا جا کراس سے بدلہ لے لومیرے پاس تو تمہاراعمل نہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں''

وبدالهم مالم یکونوا یحتسبون "(اورظا بر بوجائے گااس دن جس کاان کو گمان بھی نہ تھا)۔ جب اسلاف نے اس آیت کو پڑھاتو کہتے ہیں ہلاکت ہے ریا کاروں کے لئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریا کارکو قیامت کے دن چارناموں سے پکارا جائے گا۔ (۱)۔ اے ریا کار (۲)۔اے دھو کہ باز (۳)۔ اے فاجر (۳)۔ اے نقصان پانے والے۔ خدا کی تقدیر پر غالب آنا چاہتا ہے اور وہ کیسابرا آدی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے نیک کہیں لیکن خدا کے ہاں یہ مردودوں کی فہرست میں داخل ہے مسلمانوں کو چاہتا کہ ایسے تخص کو پہچان لیس۔حضرت قادہ فرماتے ہیں جب بندہ ریا کاری کرتا ہے والندتی کی فرماتے ہیں دیکھویہ پر سے ساتھ کیسے ندان کرتا ہے۔

حضرت عمر سے مرابیت ہے کہ انہوں نے ایک آبی کودیکھا کہ جوگردن جھکائے بیشا ہے

آبی نے فرمایا کہ گردن او پر کرخشوع اس میں نہیں خشوع تو دل میں ہوتا ہے۔ ابوامام بابلی ایک

آدمی کے پاس گئے جو کہ مجدہ کی حالت میں مجد میں رور باتھا تو آپ نے کہا کاش بیکام تو گھر میں

کر لیٹا تو زیادہ بہتر تھا کیونکہ گھر میں وہ ریا سے نی جواتا۔ جھزت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ دیا کار کی

تین علامتیں ہیں جب وہ اکیلا ہوتو عبادت میں سستی کہتا ہے اور جب لوگوں کے سامنے ہوتو عمل

وعبادت بری خوش سے کرتا ہے اور جب ہی اس کی تعریف کریں تو عمل اور بڑھا دیتا ہے۔ حضرت

فضیلا کم عیاض جومشہور صوفیاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے کسی کام کوچھوڑ دینا ریا

فضیلا کم عیاض جومشہور صوفیاء میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لئے کسی کام کوچھوڑ دینا ریا

معوظ فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

ایک حدیث مبارکه میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا یا معاذ اخلص العمل یکفیک المقطلی نے '۔ ایک حدیث مبارکہ میں پوچھا گیا کہ یا رسول القداﷺ ایمان کیا ہے فرمایا خلاص۔

( بحوال القداﷺ ایمان کیا ہے فرمایا خلاص۔

( بحوالہ جاری کے سررائے )

# ريا كارى كينكين نقصانات

علامة تعانویؓ نے ریا کی تعریف ہی ہے کہ' دکھاوے کے لئے کوئی نیک کام کرنا''امام غزالی ' فرماتے ہیں کہ' انسانوں کے دلوں میں عزت ومنزلت پیدا کرنے کے لئے دکھاوے کے

طور پرنیک خصلتیں اختیار کرنا''۔

چونکہ دکھاوے کے لیے حدیث مبار کہ کے دوالفاظ استعمال ہوئے ہیں لیمی ریا اور سمعتہ ،

اس لئے علیاء نے ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ یہ کہ ریا کا تعلق فعل سے اور سمعتہ کا تعلق قول سے 
ہے یعنی محض دوسروں کو سنانے کے لئے اچھی با تیں کرنا۔ ریا کارلوگ انسانوں کواپئی طرف متوجہ 
کرنے اور ان کے قلوب میں اپنی عظمت ، پارسائی اور زبد و تقویٰ کا سکہ جمانے کے لئے جو پچھ 
کرتے ہیں۔ حضرت امام غزالی " نے اسے پیشِ نظر رکھتے ہوئے ریا کی پانچ قسمیں کا سی ہیں۔ 
(۱)۔ ریا بابدن سیعض ریا کاراپنے بدن کو لاغر اور دبلا کر بیتے ہیں اور عوام کے سامنے یہ 
ظاہر کرتے ہیں کہ ہم دین کے مخوار اور خوف آخرت کے غلبہ کی وجہ سے کمزور ہوتے جار نے ہیں۔ 
(۲)۔ ریا بالہ ہیئے ۔ ساس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مادی مفادات کے طلب گار بالوں کو پراگندہ 
رکھتے ہیں ، ماشحے پر سجدے کا نشان بنا لیتے ہیں، فقیرا نہ لباس پہنتے ہیں اور الی ہئیت اور شکل و 
صورت بنا لیتے ہیں کہ دیکھنے والے آئیس اللہ والے بچھیں جبکہ وہ ایسے ہوتے نہیں۔

(۳)۔ ریا بالقول .... ریا کی بیشم اہل دین میں عام طور پر پائی جاتی ہے، وہ وعظ و تذکیر قائم کرتے ہیں، حکیمانہ اور عالمانہ گفتگو کرتے ہیں، علمی گہرائی اور گیرائی کانقش قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرتے ہیں حالانکہ وہ خودنہ تو معروف پڑمل کرتے ہیں اور نہ ہی مئکر سے اجتناب کرتے ہیں، ان میں سے بعض ذکر وفکر میں ہمہ وقتی مشغولیات کا تاثر دہے ہیں۔

(۴)۔ ریابلعمل ... ..دکھادے کے لئے خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، صدقہ وخیرات کرنا ادر جج اور عمرے کرنا''ریابلعمل''میں شامل ہے۔

(۵)۔ ریابالشیوخ اس بیاری میں جولوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ علاء ومشائح کو جیلے بہانے سے اپنی آنے کی دعوت دیتے ہیں اور پھر پرو پیگنڈہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں فلاں سے اپنی یہ نہیں یہ مشاہیر کا اکثر تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ بجھیں کہ ان کے تعلقات برے برے برے لوگوں سے ہیں۔

كتاب وسنت ميں ريا كاروں كى سخت مذمت كى گئى ہے، سورۃ البقرہ ميں ہے كه "اے

ایمان والو!بےشک منافق اللہ کو دھو کہ دیتے ہیں اور وہ آئبیں ان کے دھو کے کی سزادے گا اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں ،لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں''۔

سور ا ماعون میں ہے' پس ان نمازیوں کے لئے ہلاکت ہے جواپنی نم زوں سے غافل ہیں جوریا کاری کرتے ہیں اور ضرورت کی چیز دینے سے انکار کردیتے میں''۔

آیات کے بعد چنداحادیث ملاحظ فر ما لیجئے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ''جوسنانا جا ہتا ہے اللّٰداس کے بارے میں سنوادیتا ہے جودکھانا جا ہتا ہے اللّٰداس کے بارے میں دکھادیتا ہے'۔

اس صدیث مبارکہ کا مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص کا مقصد محض لوگوں کوسنوانا اوردکھانا ہوتا کہ اس کی عزت وعظمت میں اضافہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کا یہ مقصد پورا کر لیتے ہیں، اسے شہرت بھی حاصل ہو جاتی ہے اورعزت بھی، کیکن آخرت میں ایساشخص تو اب سے محروم رہے گا۔ دوسرامطلب امام خطافی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے غلط مقاصد زیادہ دریتک جھے نہیں دوسرامطلب امام خطافی نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے غلط مقاصد زیادہ دریتک جھے نہیں

رہتے بلکہ بالآخر ظاہر ہوجاتے ہیں، یول رب العالمین اسے نظروں سے گراد سے ہیں اور ذکیل اور رسوا کردیتے ہیں۔

حفرت ابوموی اشعری سے روایت ہے کہ" ایک اعرابی نے بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوکر سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ! ایک خفس جہاد میں مالِ غنیمت کے لئے ، دوسر اشہرت کے لئے اور تیسرا اپنی شجاعت کی دھاک بٹھانے کے لئے لڑتا ہے، ان میں سے سکو اللہ کے لئے جہاد کرنے والا سمجھا جائے گا، آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص کلمۃ اللہ کی بلندی کے لئے جباد کرنے والا شار ہوگا"۔

حفرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ '' بجھے تمہارے بارے میں جس چیز کاسب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! شرک اصغرکیا ہے؟ آپﷺ نے فرمایا" ریا! جس دن اللہ تعالیٰ ہندوں کوان کے اعمال کی جزادے گا تقریبا کی الرق کے لئے اعمال کیا کرتے تھے، انہی تقریبا کا کہتم دنیا میں جن لوگوں کودکھنے کے لئے اعمال کیا کرتے تھے، انہی

کے پاس جاؤاورد کیصوتہ ہیں ان کے ہاں سے چھلتا ہے یانہیں؟''

قیامت کے دن سے اور جھوٹ، اصل اور کھوٹ، خالص اور دوی سب بچھ کھر کر سامنے
آجائے گا، وہی اعمال کام آئیں گے جواللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کئے گئے ہوں گے باتی سارے
اعمال کرد وغبار بن کراڑ جائیں گے، ان پراجرتو کیا ملے گا الناان پرعذاب ہوگا کیونکہ ایسے اعمال
اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک شار ہوں گے اور شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں خواہ شرک اصغرریا ہی کیوں نہ
ہو۔ نی کریم بھی کو اپنی امت کے بارے میں اس شرک کا اندیشہ تھا، حضرت شداد بن اول سے
روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم بھی کو بیٹر ماتے ہوئے سنا کہ '' جھے اپنی امت کے بارے میں
شرک اور خفیہ شہوت کا ڈر ہے، شداڈ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (بھی) کیا آپ کے
بعد آپ بھی کی امت شرک کرے گی؟ آپ بھی نے فر بایا کہ ہاں اگر چہدہ شمش وقر، پھروں اور
بعد آپ بھی کی امت شرک کرے گی؟ آپ بھی نے فر بایا کہ ہاں اگر چہدہ شمش وقر، پھروں اور
بعول کی عبادت تو نہیں کریں گے، لیکن وہ اپنے اعمال میں ریا کاری کریں گے'۔ (اور یہی ان کا
شرک ہوگا)

اب ریا کے نقصانات پر بھی نظر ڈال کیجئے۔

- (۱)۔ ریاہے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اور ان کا تواب ضائع ہوجاتا ہے۔
  - (۲)۔ ریا کاراللہ تعالیٰ کی نظر میں ملعون اور مردود ہوتا ہے۔
- (۳)۔ ریادل کی سرز مین میں موجودایک بدبودار درخت کی ٹبنی ہے جس کا کھل دنیا میں خوف،و غم اور قلبی ظلمت کی صورت میں اور آخرت میں زقوم اور دائمی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
  - (4)۔ ریاکارکوقیامت کے سرعام رسوائی کاسامنا کرناپڑے گا۔
- (۵)۔ ریا، نیک عمل کو گناہ میں بدل دیت ہے اور اس کے صاحب کو تواب کی بجائے گناہ ہوتا
- (۲)۔ ریا کار، دنیا میں بھی بالآخر رسوا ہوجاتا ہے کیونکہ اس کی حقیقت اہل دنیا پر آشکار ہوجاتی

محترم قارئین وقارئیات!ریا کے نقصانات پرایک نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی دیکھتے جائے کہ آج ہماری زندگی کا کونسا شعبہ ریا سے آلودہ نہیں ہے؟ شادی بیاہ کی تقریب سے ایصال ثواب کی مختلف رسموں تک ،صدقہ وخیرات، حج وعمرہ جتم قرآن اور محفل افطار سے مساجد، مدارس اور رفائی مہیں اللہ تعالیٰ کے چند مخصوص بندے مہیں اللہ تعالیٰ میں جواس مہمک بیاری سے محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مخصوص بندون میں شامل ہونے کی توفیق مرحمت فرمادے۔

(بحوالہ خواتین کا اسلام)

# مجهى بهى شهرت كے طالب نہ بنتے

جوانسان اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کی تبجھ الٹی ہوجاتی ہے، وزیروں کو دیکھ لو وزارتیں حاصل کرنے ہیں کہ مال وجاہ وزارتیں حاصل کرنے ہیں کہ مال وجاہ دونوں ہاتھ لگیس گے۔ مال توعموماً حلال ہوتا ہی نہیں اورجاہ کا بیعالم ہوتا ہے کہ اپنے آس پاس کے چند آ دی' 'مر'' کہہ کرخطاب کر لیتے ہیں۔ باقی عام لوگ اور اصحاب صحافت اور مخالف جماعتیں سب ہی برا کہتے ہیں چند دن کے جھوٹے عہدہ کے لئے بیسب پچھ گوارا کر لیتے ہیں ان کانفس سمجھا تا ہے کہ عام لوگ کچھ ہی کہیں وزیروں میں تو نام ہو ہی گیا تو وزیر بے قلمدان ہی سہی۔

اور جولوگ شہرت کے طالب ہوتے ہیں اگران کی شہرت ہوبھی جائے تو اچھائی کے ساتھ نہیں ہوتی، ایسے خص کولوگ برائی سے یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میاں وہ تو ریا کارہے، برائی کے ساتھ مشہور ہونا یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں۔ یوں تو شیطان بھی مشہور ہے، شہرت بھی وہی اچھی ہے جو اچھائی کے ساتھ ہواور اچھی شہرت انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو شہرت کے طالب نہیں ہوتے ،صرف اللّٰہ کی رضائے لئے کام کرتے ہیں۔

ایک خص مج کو گیا تھا اس نے دیکھا کہ میرے وطن کے جوعلاء مشائخ ہیں ان کی تو خوب شہرت ہور ہی ہے لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اپنی گمنا می پر افسوس کرتے ہوئے اس نے مشہور ہونے کا طریقہ سوچا، اور اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر زم زم کے کنوئیس میں پیشاب کر دیا۔ اب جدھر جاتا لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے کہ دیکھووہ پیشاب کرنے والا، اپنے نفس میں بہت خوش ہوتا تھا کہ میں نے الیا کام کیا ہے جس کی وجہ سے خوب مشہور ہور ہا ہوں، بری شہرت کوئی مرخوب چیز نہیں الیکن جن کوشہرت مطلوب ہوتی ہوہ اچھی بری شہرت میں امتیاز نہیں

رکھتے۔

یادر کھئے! جو شخص شہرت اور جاہ کا طالب ہواللہ تعالیٰ اسے ذکیل کر دیتے ہیں۔رسول اکرم کا ارشاد پاک ہے کہ۔'' جس شخص نے اپنے عمل کو شہور کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں اس کو مشہور کر دےگا (کہ شیخص شہرت کے لئے عمل کرنے والاتھا) اور وہ اسے حقیر وذکیل کر دےگا''۔

اورایک حدیث مبارکہ میں بول ہے کہ۔'' جو بندہ کسی الی جگہ کھڑا ہوگا جہاں برائے شہرت اور دکھاوامقصود ہواللہ تعالٰی قیامت کے دن ساری ٹلوق کے سامنے مشہور کر دے گا ( کہ بیہ شہرت کاطلب گارتھا)''۔

بہرحال!انسان کے اندرحب جاہ کا جذبہ یہاں تک ہے کہ جوکام نہ کیا ہواس پر بھی اپنی تعریف چاہتا ہے ای کوقر آن مجید میں فرمایا کہ'ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلو ا'(اوروہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جوانہوں نے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جوانہوں نے ہیں کئے ) یہ بات قرآن مجید میں یہود یوں کے بارے میں فرمائی ہے اوراس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔

سیبات مشہور ہے کہ ''مارو گھٹنا پھوٹے آئھ' اس کے پیچھا یک قصہ ہاور وہ یوں ہے کہ ایک چو ہدری صاحب سے بحل میں بیٹھے تو اپنی خوب تعریفیں کرتے سے بعض باتیں بہت ہی ہے تکی ہوتی تھیں اور تعریف کے موڈ میں انہیں ہی چہ نہ درہتا کہ میری اس بات کولوگ تبول بھی کریں گے یانہیں، جب بے تکی باتیں کرتے تو لوگ جیرت زدہ ہوکر پوچھتے سے کہ داہ میاں ہی کیے ہوسکتا ہے؟ چو ہدری صاحب نے ایک ذبین آ دی کوائی بات پر ملازم رکھا کہ جب میں کوئی ہے تکی بات کہوں تو آپ اے ٹھیک تابت کردیا کریں ملازم صاحب نے کام شروع کردیا ایک دن بات کہوں تو آپ اے ٹھیک تابت کردیا کریں ملازم صاحب نے کام شروع کردیا ایک دن چو ہدری صاحب نے اپنی تعریف شروع کردی اور اپنے شکار کرنے کا قصہ بیان کیاڈ یکٹیں مارتے ہوئے یوں فرمایا کہ آج جوہم شکار کے لئے تو ایک ہرن نظر آگیا اسے جو گوئی ماری گھٹنا تو ٹرتے ہوئے ایک کی وہ صاحب جو غلط کو درست کرنے کے لئے ملازم رکھے گئے تھٹے میں گوئی لگ کرآ تکھ میں کیے گئی وہ صاحب جو غلط کو درست کرنے کے لئے ملازم رکھے گئے سے فور آبول پڑے کہ چو ہدری صاحب کافرمانا ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ جب چو ہدری صاحب نے گھٹے میں گوئی ماری وقت اپنے گھٹے سے آ تکھ کو کھجار ہا تھا۔ دیکھوانیان میں اپنی تعریف کے س

قدر جذبات ہیں میچ کرنے کے لئے تخواہ دارنو کرر کھے۔اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔

(بحوالہ کام کی ہاتیں از حضرت مولان عاش الہی بلند شہری) ہماری دلی دعاہے کہ اللّٰہ عالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ریا کاری سے نیچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلوص دل سے اپنے اللّٰہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا چوتھاعمل زنا کرنا

ذنانہایت بی پُرافعل ہے اور اسلامی نقط منظر سے گناہ کیرہ ہے۔ بلکہ یہ گناہ کیرہ ہونے کے علاوہ جرم بھی ہے۔ اس لیے اس سے بچنا مسلمانوں کا اولین فرض ہے۔ اسلام میں جذبہ اطاعت قر آن وسئت ہے۔ پھر خوف خدا ہے، آخرت کی سزا ہے بیتمام امور بار بار انسانوں کو باخبر کرتے ہیں کہ زنا اور برکاری ایسے بڑے گناہ ہیں جن پر آخرت میں سخت باز پرس ہوگی اور سخت عذاب ہوگا۔ جس وجہ سے ان امور کے تحت انسان کو ہرمکن طریقے سے زنا سے رو کنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی فروا پے نفسانی تقاضوں کو جائز طریقے سے پورا کرنے کی بجائے غیر اسلامی روش اختیار کرنے واس کی لئے زنا کی سخت سزار کھ دی ہے تا کہ برائی کا قلع قمع ہوجائے اور سخت ترین سزا سے معاشر سے میں لوگوں کے ذبین میں زنا کے برے انجام کا ایسا خوف طاری رہے تاکہ دوسر سے لوگ اس جرم کے مرتکب نہ ہوں۔ اس لیے قرآن پاک میں زنا کے بار سے میں فر مایا گیا ہے کہ اس کے قریب تک نہ جاؤ۔

زِنا کی قباحت قرآن کریم کی روشنی میں

و لا تقربُوا الذّنى انه'كانَ فاحشةً ط وسآءَ سبيلاً. (سورةالاسراء آيت ٣٣) ترجمه: اورتم زِنا كِقريب بھى مت جاؤكونكدوه بہت بدحيائى ہے اور بدى راہ ہے۔ اس آيت سے ہميں معلوم ہواكد زِنا بہت بدى بحيائى ہے اور بحيائى كِقربيب بھى نہيں پھنگنا جا ہے كونكداس كى قربت كے باعث انسان اس كبيره گناه ميں ملوث ہوجا تا ہے اور الله تعالىٰ كونا راض كر بيشتا ہے۔

اورالله تعالی کاارشاد ہے کہ

:وَلا تقربُوا الفواحِشَ مَا ظهرَ منهَا وَما بطنَ . (الانعام: ١٥١)

ترجمہ:۔اوربے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ خواہ وہ اعلانیہ ہوں خواہ ہ۔

قرآن مجیدی اس آیت کی تشری میں فقیہد ابواللیث سمر قندی گلھتے ہیں ظہر سے مراد ہوا گناہ یعنی نِ نا ہے اور ' بطن' سے مراد بوس و کنار وغیرہ ہے اور سے بھی نِ نا ہی میں داخل ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہاتھ بھی نِ نا کرتے ہیں اور آئکھیں بھی نِ نا کرتی ہیں اور فقیہہ مُرید آگھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ' آپ کی سلمان مردوں سے کہددیں کے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے بیشک اللہ تعالی کوسب خبر ہے جو پچھلوگ کیا کرتے ہیں اور سلمان عورتوں سے کہددیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور سلمان عورتوں سے کہددیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں'۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے مردوں اورعورتوں کواپنی نگامیں نیجی رکھنے اورا پنی شرم گاموں کو جرام سے محفوظ رکھنے کا حکم فر مایا اور نیا کو اللہ تعالی نے تو رات ، انجیل ، زبور اور قر آن مجید کی بہت میں آیات میں حرام قرار دیا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے بھلا کسی مؤمن کی عزت و آبر و کولو شیخ سے بڑھ کر اور ان کے نسب کوخراب کرنے سے بڑھ کر بڑا اور کیا گناہ ہوگا (نسب کوخراب کرنے سے بڑھ کر بڑا اور کیا گناہ ہوگا (نسب کوخراب کرنے سے بڑھ کر بڑا اور کیا گناہ ہوگا (نسب کوخراب کرنے سے مراداس بچے کی پیدائش ہے جو نے ناکے سبب حرام کا پیدا ہو)۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ''اور جولوگ اپنے ستر کی حفاظت کرتے ہیں البتہ ان کے لیے ان کی بیویاں اور لونڈیاں جائز ہیں۔ایسے لوگ ہی جنت کے باغوں میں عزت سے داخل ہوں گئے'۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی ان لوگوں کو جنت کے باعات کی خوشخبری سنار ہا ہے جواپنے سترکی حفاظت کرتے ہیں امر صرف اس چیز پراکتفا کرتے ہیں جے اللہ تعالی نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے۔

ادرایسے بی پاکیزہ لوگوں کے بارے میں ایک دوسرے مقام پر ہے کہ'' اور جواپ سترکی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی ہو یوں اور لونڈیوں کے کیونکہ ان پر وہ قابلِ ملامت نہیں مگر جواس

کے علاوہ کچھ اور جا ہیں تو وہ حدسے گذرنے والے ہیں یہی لوگ (جوستر کی حفاظت کرتے ہیں وارث بنیں گے جنت الفرودس کی وراثت یا کیں گے اور اس میں ہمیشدر ہیں گے'۔

ان آیات مبارکہ میں جنت کی خوشخری کے ساتھ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو ہو کا اور لونڈی کے علاوہ ناجا کزخواہش ( زِنا ) رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالی نے حدسے گذرنے والا قرار دیا ہے اور حدسے گذرنے والے کے لیے جہم کاعذاب ہے پس اے غافل مسلمان اسلامی احکامات کی صدود پراکتفا کرتا کہ جہم کے در دنا کے عذاب کی لیٹوں سے تیرا وجود محفوظ ہوجائے۔

ادرسور ہُ فرقان میں فرمایا کہ''اور جولوگ اللہ کے سواکسی دوسر ہے کو معبود نہیں پکارتے ( یعنی شرک نہیں کرتے ) جوکسی ایسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ تعالی نے محتر م تھہرایا ہے اور وہ نوانہیں کرتے یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے صلے میں جنت کے او نچے بالا خانے ملیں گے جہاں ان کا استقبال دعا اور سلام سے ہوگا وہ ان میں ہمیشہر ہیں گے وہ کیسی عمدہ جگہ ہے تھہرنے کی اور کیسی اچھی جگہ ہے ہے۔

سورہ احزاب میں فرمایا کہ ' پا کباز مرداور پا کدامن عورتیں اور کش ت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے مرداور یاد کرنے والی عورتیں ان کیلیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور برواجرمہیا کررکھا ہے''۔

اس آیت مبار کہ میں اللہ تعالیٰ ذاکرین اور پاکباز مردوں عورتوں کو اجرکی بشارت دے رہے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھر مار ہے کیا ہی کمال ہے کہ سلمان ذکر خدا سے زبان تر کرے اور خود کو نیائے ہے کہ سلمان ذکر کھے اور مغفرت کے مزیلوٹے۔

اورسورہ فرقان میں فرمایا کہ' اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی کونٹر یکے نہیں تھہراتے اور جولفس اللہ تعالیٰ فے حرام کیا ہے اس کو آنہیں کرتے ہاں گر حق پر اور نہ بدکاری کرتے ہیں اور جو شخص ایسے برے کام کرے گا تو اس کوسز اسے سابقہ پڑے گا۔

اس آیت مبارکہ پر آپ غور کریں تو اس آیت کا نداز ہتار ہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کفروشرک اور تل ناحق کی طرح زِ نابھی عظیم الشان جرم ہے۔

قابل احترام قارئين! قرآن مجيدكي انآيات كمطالعد \_ آپ كومعلوم بوگيا كقرآن

مجید میں جگہ جگہ اس تکین اور قبیج گناہ کی ندمت آئی ہا اور اسلام نے اس گناہ سے بیزاری اختیار کی ہے رآن مجید کی آیات مبار کہ کویڑھ کردونوں پہلو ہمارے سامنے داضح ہوگئے ہیں کہ انسان اگر زِنا ے اپنے آپ کو بچالے تو التد تعالی اس کے نتیج میں مسلمان سے جنتوں کے وعد فر مار ہاہے اور جنتی انعامات سے دلوں کوخوثی عطا کررہا ہے۔ان قرآنی تعلیمات کےمطالعے سےمسلمان کوعلم ہو گیا کہ زناجیے حرام فعل ہے بچناانسان کوکیسی بلندی اور سر فرازی پر لے جاتا ہے اوراس حرام کام کو اختیار کرناانسان کوذلت کی گہری کھائی میں جا پھینکتا ہے اور بیشک انسانی عقل بھی اس فعل کو تبول كرنے يرتياز بيں حضرت جعفر عن ابي طالب سے روايت ہے كمانہوں نے جاہليت كے زمان ميں بھی زِ نانہیں کیا اور کہا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ گوار انہیں کہ کوئی شخص میری عزت یا مال کرے تو میں کسی اور کی عزت یا مال کیسے کرسکتا ہوں؟ کاش زِنا کے بارے میں اگرمسلمان کی سوچ ایسی ہی بن جائے جوحضرت جعفر کی تھی تو پھر کمال ہوجائے پیارے مسلمان بھائی! زِنااییا گناہ ہے جوسراسر نقصان دہ ہے اور انسان کونور اسلام ہے محروم کر کے ظلمت کے اندھیروں کی طرف دھکیل دیتا ہے اورانسان اسی شاہراہ پر چلتے چلتے جہنم کی گہری کھائی میں جا گرتا ہے۔اوروہ خطرناک آگ جس کے بارے میں پڑھ کرانسان کا کلیج منہ کوآتا ہے، الہذا جہاں تک ممکن ہوسکے جہنم کے در دناک عذاب سےاپے آپ کو بچاہئے۔

# زِنا کی قباحت احادیث مبارکه کی روشنی میں

# حديث نمبرا

نی اکرم ﷺ نے طویل حدیث میں فر مایا کہ رات مجھے دوآ دی ارض مقد سہ کی طرف لے گئے اور تنورجیسی ایک جگہ پر پہنچ (جواو پر سے تنگ اور نیچ سے کشادہ ہوتی ہے) تو وہاں سے آوازیں آرہی تھیں اور شور بلند ہور ہاتھا نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اندرجھا تک کر دیکھا تو اندر نظیم داور نگی عورتیں موجود تھیں جب ایکے نیچ سے آگ کا شعلہ آتا تو وہ چیختے ہیں اور فرمانے لگے بیدوہ لوگ ہیں جو دنیا میں زِنا کیا کرتے تھے جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جرم کی مزامیں عذاب سے دوچار کیا ہے۔ (رواہ بخاری)

### حديث نمبرا

نبی اکرم ﷺ نے فر مایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آدمی کا اس عورت کے دم (شرمگاہ) میں نطفہ (منی) ڈالنا ہے جواس کے لیے حلال نہتھی۔

اس صدیث مبارکہ میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زِناکو قرار دیا گیا ہے جس سے زِنا کی سیکنی کا اندازہ ہوتا ہے اگر مسلمان ان احادیث کو بغور پڑھتا رہے تو مجھ بعیر نہیں اس گناہ کی لعنت عام مسلم معاشرے سے ختم ہوجائے۔

### حديث نمبرسا

نبی اکرمﷺ فرماتے ہیں کہ بیٹک جس آ دمی نے شادی شدہ مورت سے زِنا کیا تو (ایسے) زانی اور زانیہ ( دونوں ) براس امت کا آ دھاعذاب ہوگا ( دیاجائے گا )

اللہ تعالیٰ جملہ سلمانوں کواس خوفناک عذاب کی لیب میں آنے سے محفوظ فرمائے آمین،
مندرجہ بالا صدیث ان ذانیوں کے بارے میں ہے جو کہ شادی شدہ ہوں کیونکہ اسلام نے سلمان
مرداور عورت کے لیے بالغ ہونے کے بعد جو نکاح کا تھم دیا ہے ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہی
یہ ہے کہ سلمان مردعورت نے ناچیے بیخی فعل میں بہتلانہ، و جا کیں روایات میں آتا ہے کہ اولا دجوں
ہی بالغ ہو والدین کو چاہیے کہ ان کی شادی کر دیں کیونکہ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ کی گناہ
میں ملوث ہو گے تواس کا گناہ دالدین کے سر پر بھی ہوگا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں بہی کمال ہے
میں ملوث ہو گے تواس کا گناہ دالدین کے سر پر بھی ہوگا اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں بہی کمال ہے
متاز خوبیاں ہیں جوایک انسان کو پیدائش سے لے کروفات تک کی ممل راہنمائی فراہم کرتی ہیں
اب اس صدیث مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اسلام میں شادی کی صدود تجود اور مسائل پڑھے تو انسان
دیگ رہ جاتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات نور و بخود انسان کو گناہوں سے چھڑکار ادلاتی جاتی ہے آج کے
مسلمان یورپ کے ہوں زدہ معاشر سے پرایک نظر ڈالیس کہ وہاں اسلامی شادی کی تر تیب نہیں جس
مسلمان یورپ کے ہوں زدہ معاشر سے پیدا ہونے والی اولاد کی شرح می فیصد تک پنجی ہے اللہ تعالی نے
مسلمانوں پر کیاعظیم احسان فر مایا کہ انہیں ایسی پاکیزہ تعلیمات سے آگاہ کیا جن پھل کر کے انسان

کامعاشرہ مثالی اور آخرت با کمال ہو سکتی ہے افسوس صدافسوس مسلمان اسلامی تعلیمات سے ہی دل لگا کرمغربی تہذیب سے کنارہ کش ہوجا کیں تو ہمارے معاشرے میں پھیلی بدائنی اور بے چینی جڑ سے نکل سکتی ہے۔

### حديث نمبرهم

رحمة للعالمين حبيب خدامجر مصطفى الشارشاد فرماتي بين كه جس آدى نے اپناہاتھ الى عورت پر رکھا جواس کے ليے حلال نہ تھی اور شہوت کے ساتھ رکھا تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کاہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھا ہوگا اور اگر اس نے عورت کا بوسہ بھی لیا تو اس کے دونوں ہونے جہنم میں کٹ کر گریں گے اور اگر اس نے زنا بھی کرلیا تو قیامت کے دن اس کی ران (ٹانگ ) بول کر گواہی دے گی کہ مجھ پر حرام کام کیا گیا چنا نچہ اللہ تعالی اس کی طرف غصہ کی نظر سے دیکھیں گے تو اس سے چرے کا گوشت کر بڑے گا تو اس پروہ زانی کہے گا کہ میں نظر سے دیکھیں گے تو اس سے چرے کا گوشت گر بڑے گا تو اس پروہ زانی کہے گا کہ میں نے تو (زنا) نہیں کیا تو زبان بھی بول بڑیگی ای طرح تمام اعضاء کے بولئے کاذکر ہے۔

ف .....قیامت کی ہولنا کیون کا تذکرہ تو کتابوں میں سلسلہ درسلسلہ چلا آرہا ہے اور سیسلہ جارہی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا مندرجہ بالا حدیث میں زانی شخص کے جسمانی اعضاء کے بارے میں بیان آیا ہے حدیث کی ابتداءانسان کے ہاتھ کے غلطاستعال ہے ہوتی ہے اور انتہا بھی آپ کی نظر سے گذری قرآن مجید میں جوارشاد ہوا ہے اور پیچیے کی سطور میں بھی اس کا ذکر گذر چکا ہے کہ سلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ مسلمانوتم ہے حیائی کے قریب بھی نہ پھٹاواب ایک شخص اگر کسی غیر محرم عورت سے ملیحدگی میں ملتا ہے تو لاز ماان دونوں کے ساتھ تیسراشیطان ہوتا ہے جوانبین آہتہ آہتہ بہلا پھسلا کر گناہ کی دلدل میں پھنساد بتا ہے چنا نچہا گرکوئی شخص غیر محرم کے ساتھ بیشنے سے بی اجتناب کر بے تو لاز کی بات ہے وہ آگے آنے والی تمام عگین برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ چھوٹے چوٹے سوراخوں سے بچو کیونکہ چھوٹا سوراخ بڑے سوراخ کوجنم دیتا ہے اب اگرانسان غیر محرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تو لاز تی بات ہے کہ گفتگو سوراخ کوجنم دیتا ہے اب اگرانسان غیر محرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تو لاز تی بات ہے کہ گفتگو سوراخ کوجنم دیتا ہے اب اگرانسان غیر محرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تو لاز تی بات ہے کہ گفتگو سوراخ کوجنم دیتا ہے اب اگرانسان غیر محرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تو لاز تی بات ہے کہ گفتگو سوراخ کوجنم دیتا ہے اب اگرانسان غیر محرم کے قریب علیحدگی میں بیٹھے گا تو لاز تی بات ہے کہ گفتگو

بڑھتے بڑھتے اس انتہا تک انسان کو لیجائے گی جہاں اس سے وہ تنگین فعل سرز دہوگا جواسے سیدھا جہنم کے گڑھے میں بھینک دے گااس سے واضح ہوا کہ چھوٹی جھوٹی فیرشر کی فلطی سے اجتناب کرنا چیہے تا کہ وہ چھوٹی فلطی کی بڑی فلطی کی بنیا دنہ بن جائے اور ذلت مسلمان کا مقدر زبن جائے۔

#### حدیث نمبر۵

رحمت عالم، ہادی عالم محن انسانیت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب نے ناکرتا ہے تواس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے ( یعنی وہ بے ایمانی کی حالت میں ہوجاتا ہے ) اور جسم سے نکل کرسامیہ بن کراس کے سر پر کھڑ اہوجاتا ہے اور جب زانی فعل نے ناسے فارغ ہوجاتا ہے توایمان واپس اس کے اندریاب جاتا ہے۔

ف ....اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان غورسے سویے کدز تا کتناشد بدرین اورمبغوض ترین فعل ہے کہ جس کی ادائیگی کے وقت انسان ایمان سے ضالی ہوجا تا ہے اے مسلمان الله کے لیے تھوڑ اساغور کرا گرتواس گناہ میں بہتلا ہوااوراس وقت تجھے موت آگئی تو تیراانجام کیا ہوگا اے مسلمان کیاتو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہونا بند کرتا ہے کرتو ایمان سے محرومی کی حالت میں قبر میں اتر جائے کیا دنیا کی عارضی زندگی آخرت کے مقابلے میں پھھ خیثیت رکھتی ہے مسلمانو! تھوڑ اساسوچو کہ اسلام کے مانے والوں کے لیےسب سے قیمتی بات ہی یہی ہے کہ انہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی برسکون زندگی کی خوشخریاں سنائی گئی ہیں اور مسلمان اس عارضی زندگی کو گذار نے کے بعد ہمیشہ والی کامیاب زندگی کی طرف لوٹ جائے گا اب اس عارضی اور مختصری زندگی میں بھی انسان ایسے فعل کرے جواہے ایمان سے محروم کردے تو کیافائدہ یہ محرومی تو کافروں کے حصے میں آئی ہے کہ وہ بایمانی کی حالت میں ونیا سے رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایدهن بن جائیں گےلیکن افسوں کاش کہ مسلمان اپنے پیارے نبی ﷺ کی خوبصورت تعلیمات برعمل كري تواسد دنياسے كامران موكرآخرت كى زندگى ميں قدم ركھنا پڑے مسلمانو خدارا بايمانى کی موت سے بچوکیاتم تھوڑی در کے گناہ بلات سے اپنا دامن بچاکر ہمیشہ ہمیشہ کی برسکون زندگی پرراضی نہیں ہو؟.....

#### حدیث نمبر۲

نی کریم بھا سے ایک مرتبرایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول بھا اللہ تعالیٰ کے بزدیک سب سے بڑا گناہ یعنی کبرالکبائر کیا ہے؟ یا کونسا ہے؟ تو آپ بھے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوئٹر یک شہرانا یعنی شرک کرنا حالانکہ اس (اللہ تعالیٰ) نے ہی پیدا کیا ہے بھر وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول بھاس کے بعد کونسا کام ہے؟ (یعنی کون ساگناہ بڑا ہے) آپ بھانے فرمایا کہ ایٹ کواس خوف سے مارڈ النا کہ وہ ساتھ کھائے گایہ س کراس نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ بھی بھرکون سا؟ (یعنی اس کے بعد کونسا گناہ بڑا ہے) آپ بھی نے فرمایا ان تدنسی حلیلہ جادائی تیراایے پڑوی کی بیوی سے زنا کرنا۔

(بخری شریف)

ف .....اس حدیث مبارکہ میں تین علین گناہوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے اور پڑوی کی بیوی سے زِناکو بڑے گناہ میں شارکیا گیا ہے کیونکہ اسلام نے پڑوی کے حقوق متعین کئے ہیں اور پڑوی کو تکلیف بہنچانے پرقر آن وحدیث میں شدیدوعیدیں وارد ہوئی ہیں ایک مسلمان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ این پڑوی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچائے چہ جائیکہ اس کی بیوی سے زِنا یہ تقویہت ہی تاہیں معاملہ ہے کیونکہ خالی زِنا ہی شدید نقصان سے خالی نہیں اس کے اور ہمیں عقل سلیم عطاحت پر ڈاکہ ڈالنا بیاس سے بڑا معاملہ ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطافی فرمائے تاکہ ہم اسلامی احکامات پڑلی پیرا ہوکر جنت کے ستی بن سکیں۔

### حدیث نمبرے

نی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ابلیس (شیطان) زمین میں (پ) اپنا لشکر بھیجنا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ جوتم میں سے کی مسلمان کو زیادہ گراہ کرے گا سواس کو میں تاج پہنا وں گا چنا نچے یہ تھم ملتے ہی وہ (چیلے) زمین میں پھیل جاتے ہیں اور اپنا اپنا کام کرتے ہیں پھر شام کو جب واپس آتے ہیں تو ایک شیطان جا کر آپنی کاروائی سناتے ہوئے کہنا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگار ہا یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اس کی یہ بات میں فلاں کے ساتھ کہ یہ تو کو کی کمال نہیں وہ پھر کسی اور سے شادی کرلے گا دوسر الشیطان) آتا

ہاور کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ مسلسل لگار ہا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان وشمنی ڈال دی تو ابلیس اس کی بات س کر کہتا ہے کہ بیتو تو نے پچھنہ کیا وہ تو عفر یب صلح کر لیس گے پھرا کیک اور شیطان آ کرکاروائی سنا تا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلسل فلال کے ساتھ نے نا (کا فعل) سرز دکروانے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ انہوں نے نے نا کر لیا ابلیس اس کی بات س کر کہتا ہے کہ بیتو نے اچھا کیا اس کو قریب کر کے تاج پہنا تا ہے (نعو فرب اللّٰہ من شو الشیطان و جو دہ)

ف .....اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ زِنا کتنا گھناؤنا جرم ہے کہ شیطان بھی اس کو کمال کا جرم ہے حسالا نکدروایت میں آتا ہے کہ طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فتیج ترین فعل ہے کیونکہ اس سے پورے پورے فاندان آپس میں الجھ جاتے ہیں اور پورا فاندانی نظام بتابی سے دو چار ہوجاتا ہے اور بعض اوقات طلاق کے باعث قل وقبال کے واقعات تک بات جا پہنچی ہے لیکن اس کے باوجود زِنا اس فعل سے بھی زیادہ شدید ترین چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوشیطان کی فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ سائے میں زندگی گر ارنے کی توفیق فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ سائے میں زندگی گر ارنے کی توفیق فریب کاریوں سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ کے پاکیزہ سائے میں زندگی گر ارنے کی توفیق

### حدیث نمبر۸

حاکم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم پھٹانے فرمایا کہ جس بستی
میں نے نااور سود پھیل جائے گا تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے لیے عذا ب الہٰی کو دعوت دیدی۔
حدیث مبار کہ میں نے نا وسود پر عذا ب الہٰی کی وعید پر غور کیا جائے تو ہمیں موجودہ
معاشرے میں بیہ بات کھی آتھوں سے نظر آئیگی کہ آج کے معاشرے میں بید دونوں خطر ناک
بادیاں ہڑ پکڑ چکی ہیں جس کے باعث وقافو قاعذا ب الہٰی ان جگہوں پر مسلط ہوتا ہے آپ اکثر
بیٹر ھتے ہوں گے کہ آج فلاں جگہشدید آندھی کے باعث سینکٹروں افراد موت کا نوالہ بن گئے اور
بعض جگہ سیلا ب اور زلز لے کی شدت انسانیت پر موت کی شکل میں مسلط ہور ہی ہے آج یور پی
ممالک میں اس طرح سے عومی عذا ب نازل ہونے کی سب سے بڑی یہی دوہ جمیس ہیں ایک تو ان

کا کممل معاثی نظام سود پر چل رہا ہے اور دوسرا مغرب کا ہر تیسرا گھر زنا کی وہا میں لتھڑا پڑا ہے ہمارے پیارے نبی آگرم بھی نے چودہ سوسال پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمادیا تھا لیکن افسوس مسلمان فرامین نبوت بھی سے غافل بنے رہے ،جس کے نتیج میں آج یہ دونوں پیاریاں آہتہ آہتہ مسلم معاشرے میں بھی سرائیت کرتی جارہی ہیں جس کے باعث مسلم ممالک بھی اس طرح کے عمومی عذاب کی لیسٹ میں ہیں ہماری آگھوں کے سامنے گئی واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں جن میں اللہ تعالی نے پوری پوری بستی کو اپنے عذاب کی لیسٹ میں لے لیا اور بعد میں جس تھی تھی ہو جکے ہیں جن میں اللہ تعالی نے پوری پوری بستی کو اپنے عذاب کی لیسٹ میں احکانات میں تحقیق کے بعد یہی پتہ چلا کہ یہاں عیاثی وفیاثی اپنے عروج پڑھی ہیں جو شخص بھی احکانات میں خرودی پڑھی ہیں جو شخص بھی احکانات میں خرودی بر تھی ہیں جو تحقیق مونہ کران بے لذت گنا ہوں کا ولدا دو بنار ہے گا تو عمومی عذاب کا کوڑ ااس کے سر خرور برسے گا۔

#### حدیث نمبر ۹

فقیہ ابواللیٹ مرقندی اپنی سند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عکر میں کہ ہیں کہ ہیں کہ میں نے حضرت کعب کو حضرت ابن عباس سے یہ کہتے سنا کہ جب یہ حالات دیکھنے میں آئیں کہ تلواریں سونی ہوئی ہیں اورخون بہائے جارہے ہیں تو یقین کرلوکہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کے حکم کو ضائع کیا ہے جسکا انتقام ایک دوسرے کے ذریعے لیا جارہا ہے اور جب دیکھو کہ بارش بند ہورہی ہے تو سمجھ لوکہ لوگوں نے زکو قدینا بند کردی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ کی بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بارش روک لی ہے اور جب دیکھو کہ وہ بارش روک لی

#### ( تنبيه الغافلين )

ف ..... الله تعالیٰ کی طرف ہے مسلمانوں پر جواحکامات نافذ کئے گئے ہیں ان کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ مسلمان تمام تر پر بیٹانیوں ہے محفوظ ہوجا کیں کیونکہ جب انسان مکمل اسلامی تعلیمات پڑمل پیرا ہوتا ہے تو ہر طرف امن ہی امن قائم ہوجا تا ہے صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین نے ان تعلیمات کو کھلے دل ہے تبول کر کے ان پڑمل کیا تو اس دور میں امن وامان کی جومثالیں ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں آئیں پڑھ کر انسان جران ہوجا تا ہے اور اس کی سب سے جومثالیں ہماری تاریخ میں محفوظ ہیں آئیں پڑھ کر انسان جران ہوجا تا ہے اور اس کی سب سے

بنیادی وجہ ہی یہی تھی کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کوزمین برنافذ کیا تھا جس کی برکت سے اٹکا دور مثالی دور تھا آج بورے معاشرے میں قتل وغارت گری عام ہاور آئے روز اخبارات میں قتل کی خبرین نمایاں نظر آتی ہیں اور آپ فور کریں تو آپ کو پیکڑی سیدھی وہاں تک ملتی نظر آئے گی کہ لوگ عموی طور پراللہ تعالیٰ کے حکموں کوضائع کررہے ہیں جس کے باعث آپس کی کشیدگی عروج پرہے اس کےعلاوہ بارشوں کی بندش کامعاملہ آپ کوواضح نظر آئے گا کیونکہ لوگ مال کودنیا کی عیش وعشرت کے لیے استعال کر رہے ہیں اور امیر مسلمان امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے بورے معاشرے میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جوز کو ة لازم ہونے کے باوجودز کو قانبیں ادا کرتے جس ے معاشرے میں بگاڑ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے بارش بند ہونے کاعذاب بھی واضح نظرآ تاہےادر ہرطرف شورہے کہاس سال بارش نہ ہونے کے باعث پیدادار میں شدید کی واقع ہو گئی ہے حالانکہ مسلمان بیغونہیں کرتا کہ مجھے ملنے والے خدائی رزق میں سے جوادا کیگی کا تھم ملا ہے میں اس کو پورا کر بھی رہا ہوں کہ نہیں اور اس کے علاوہ آپ سپتالوں میں چلے جا کیں آپ کو ادویات کے حصول اور بہار بوں کی تشخیص کے لیے آنے والے لوگوں کی قطاریں نظر آئیں گی اور کوئی نہ کوئی بیاری مسلمان کو گھیرے ہوئے ہوگی اور بعض نت نئی وہا کیں پھیل رہی ہیں جن کے بارے میں بھی سنا ہی نہیں ہوتا بس بیا نہی گزاہوں کی بدولت ہم پرعذاب ہے جنہیں ہم نے اپنے اندرجگدد نے رکھی ہےاور کسی طور پر بھی ان گنا ہوں سے بچنے کا خیال دل میں نہیں لاتے۔

#### حديث نمبر•ا

آ قائے دو جہاں رحمت عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ سی قوم میں جب نے نامچیل جاتا ہے تو اسے قحط سالی کی مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے اور جب رشوت کی گرم بازاری ( کثرت ہے ) ہوتی ہے تو اس پرخوف طاری کر دیا جاتا ہے۔ (مفلوۃ شریف)

ف ..... حبیب خداد الله کاس فرمان کو پڑھ کرایمان کو حلاوت ملتی ہے کہ انہوں نے چودہ سوسال پہلے ہی اس منظر کا نقشہ تھینچ کراپی امت کی راہنمائی فرمائی اور انہیں منع کیا کہ غلط امور سے اجتناب کروآج نے ناکی کثرت کے ساتھ ساتھ رشوت خوری کی لعنت ہمارے معاشرے کالازمی

حصہ بن چی ہے اور تمام حکومتی محکے اس گندگی کی لیب میں ہیں بلکہ اب تو عام انسان کو معمولی سے معمولی کام کے لیے رشوت کی رقم جیب میں رکھنی پڑتی ہے چھوٹے سے لے کر بڑوے تک ہرآ دی اس گناہ کار سیا ہے مسلمانوں کا ماضی ان کی کردار کی وجہ سے بہت تا بنا ک تھا اور آج جو دُلت ہم پر مسلط ہوئی ہے وہ اس کردار سے کنارہ کئی کہ دولت ہوئی ہے اس وقت ساراعا کم کفر مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے اور کئی ممالک میں مسلمانوں کو گاجرمولی کی طرح کاٹ کررکھ دیا گیا ہے کین سے مسار نظم وستم دیکھ کرکوئی مسلمان اسپ دل میں ان کا درد بھی محسوس نہیں کر پاتا اللہ تمام مسلمانوں کو ایسے شکین گناہوں سے بچائے جن کے باعث ان کے دل کا فروں اور منافقوں کے خوف سے نجات پاسکیں تا کہ مسلمان اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے لیے کوئی قابل قدر کارنا مے سرانجام دے کمیں۔

### حديث نمبراا

حفرت ابو ہر پر ہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ ساتوں آسان اور زمین بور سے زانی پرلعنت کرتے ہیں جی کہ ذانیوں کی شرمگا ہوں کی بوجہنم والوں کو ایذ اود ہے گی۔ اس حدیث مبار کہ میں بوڑ سے خص کے زِنا کرنے کے متعلق وعید آئی ہے کیونکہ اس عمر میں تو انتہائی بدیختی کی بات ہے کہ انسان قبر کے قریب بھتی جائے اور پھر بھی حیوانوں کی طرح کے کام کرتا رہے اس لیے حدیث مبار کہ میں آسان وز مین کی لعنت کا بھی ذکر ہے کیونکہ بو ھاپ میں انسان کوتما مرتز دنیا کی زمینیوں سے تو ہر لینی چاہیے یہ عمر کی آخری سٹر ھی ہے جس کے بارے میں انسان کوتما مرتز دنیا کی زمینیوں سے تو ہر لینی چاہیے یہ عمر کی آخری سٹر ھی ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ انسان قبر کے بالکل قریب بہنچ چکا ہے اور اگر انسان یہ سب پھھ جاننے کے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظ تیں ترک نہ کرے اور تھیں جرائم پر کمر باندھ در کھے تو اس کے لیے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظ تیں ترک نہ کرے اور تھیں جرائم پر کمر باندھ در کھے تو اس کے لیے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظ تیں ترک نہ کرے اور تھیں جرائم پر کمر باندھ در کھے تو اس کے لیے باوجود بھی اس عمر میں دنیا کی غلاظ تیں ترک نہ کرے اور تھیں جرائم پر کمر باندھ در کھے تو اس کے لیے ایس بونا چاہیے جیسا صدیث مبار کہ میں ذکر آیا ہے۔

## حديث نمبراا

نبی کریم ﷺ کاارشادمبارک ہے کہ (بار بار) نہ ناکرنے والا ابیا ہے جبیبا کہ بت پرست اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کیونکہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور پھرانسان جب اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سجھنے لگ جاتا ہے تو وہ شرک بن جاتا ہے اورروایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالی سارے گناہ معاف فرمادیں گےلیکن شرک ایک ایسائنگین گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں مندرجہ بالاحدیث مبار کہ میں نیتا پر مدادمت کرنے والا یعنی نیتا کاعادی اور بار بار نیا کرنے والے خص کو بت پرتی سے تشبید دی گئی ہے کہ بت پرست اور نیتا کاعادی خص ایک جیسے ہی ہیں اس حدیث سے اندازہ لگایا جائے کہ نیتا ہوا جرم ہے کہ بت پرتی حبیسا سمجھا جاتا ہے۔

### حديث نمبرسا

نی کریم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ اے لوگوں جماعت! نِناسے بچو کیونکہ اس میں چیہ چیزیں (خصلتیں) نقصان دہ ہیں تین دنیا میں اور تین آخرت میں۔

# دنیا کی تین بری خصلتیں یہ ہیں

(۱)زانی کے رزق میں کمی اور بے بر کتی ہوجاتی ہے۔

(۲)زانی نیکی کی تو فیق ہے محروم ہوجا تا ہے۔

(۳)زانی کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ایک اور جگہ آیا ہے کہ زانی مرداورزانی عورت کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔

#### ، آخرت کی تین بُری خصلتیں پیرہیں

(۱)زانی کے لیےاللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔

(٢)زانی سے حماب ختی سے لیاجائے گا۔

(٣)زانی عذاب دوزخ کامستحق ہوگا۔

#### حديث نمبر ١٩

نی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ او لا یونی الزائی حین یونی و هو مومن۔ (بخاری) ترجمہ۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت (عملی طور پر)مؤمن نہیں رہتا۔ ف.....ای طرح کی آیک حدیث مبار کہ پیچھے بھی گزر چکی ہے جس میں زانی کے زنا کے وقت ایمان ختم ہوجانے کے بارے میں آیا تھا یہ صدیث مبار کہ بھی یہ بتارہی ہے کہ انسان نِه نا کے وقت عملی طور پرمؤمن نہیں رہتا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم سب وعیدوں کے مستحق نہ بن جائیں اور اپناسب کچھ ضائع کر بیٹھیں۔

#### حدیث نمبر۵ا

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک نو جوان آئخضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیایار سول اللہ کی آپ جھے نے تاکرنے کی اجازت سرحمت فرما کیں تو وہاں پر موجود حضرات اس کی بات من کراسے ڈانٹنے گئے آپ کی نے فرمایا اس کو چھوڑ دو ( پھینہ کہو) پھر آپ کی نے اس سے فرمایا کیا تو اس (زنا) کو اپنی مال کے لیے پند کرتا ہے اس نے کہانہیں اللہ تعالی جھے آپ کی بر فرمایا کیا تو اس کر نے ارشاد فرمایا اس طرح دیگر لوگ بھی اس کو اپنی ماؤں کے لیے پند نہیں کرتے اس کے بعد آپ کی نے فرمایا کہ تو اس (زنا) کو اپنی بیٹی کے لیے پند نہیں کرتے اس کے بعد آپ کی اس کو پیشل کی تو اس کے بیند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ کی نے فرمایا اس طرح باتی لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پند نہیں کرتے پھر آپ نہیں آپ کی نے فرمایا اس کو اس کا کو کرکیا واور وہ فوجوان ہر مرتبہ شکر یہی کہتا رہانہیں اس کو ان کے لیے پند نہیں کرتا کو اور آپ کی بھی کہی کہتے رہے کہ لوگ بھی اس طرح سے اس کو (ان کے لیے پند نہیں کرتا) اور آپ کی بھی کہی کہتے رہے کہ لوگ بھی اس طرح سے کرد کھا اور یہ دعا فرمائی اس دل کو پاک کردے اس کا گناہ معاف کردے اس کی فرخ کو (زنا کر کے اللہ اس دل کو پاک کردے اس کا گناہ معاف کردے اس کی فرخ کو (زنا نا معاف کردے کہتے ہیں کہاں دعا کے بعداس صحابی کے نزد یک زنا سے زیادہ مبغوض (قابل نفرت) کوئی چرنہیں تھی۔

(مندامی)

ف سنبی کریم بھی کی پیجامع نصیحت اگر ہر مسلمان اپنے سامنے رکھے اور ان مقد س رشتوں کے بارے میں غور کرے جن کے بارے میں اوپر کی سطور میں ذکر آیا ہے تو وہ تصور بھی نہیں کرسکتا کہ ان رشتہ داروں کے لیے نے ناکو پسند کرے گا پس اگر مسلمان نبی بھی کی اس جامع اور پرنور نصیحت کوئی دل میں خلوص کے ساتھ جگہ دے اور ہروقت اپنے دماغ میں یا در کھے تو اے گناہ سے خود بخو دففرت ہو جا ٹیکی اور اس تھین گناہ سے اس کی حفاظت رہے گی۔

#### حديث نمبراا

نبی کر یم ﷺ ارشادفر ماتے ہیں!''مؤمن کی علامت بیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کی حرص نماز اور روزے میں رکھ دیتے ہیں اور منافق کی بیعلامت ہے کہ اللہ تعالی اس کی حرص اس کے پیٹ میں رکھ دیتے ہیں''۔

ف .....اس صدیث مبارکہ کی روثنی میں دیکھاجائے توبہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ زانی منافق کے دائرے میں بھی آتا ہے اور منافق کے لیے شریعت مطہرہ میں شدید وعیدیں وارد ہوئی بیں اندازہ کیا جائے کہ ایسا خطرناک گناہ جس کی بدولت انسان کبیرہ گناہ وس کی دلدل میں خود بخو د بھر جاتا ہے سلمان تھوڑ اساسو ہے کہ اگر ایک جھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہوگئ تو اس دن اس کا کیا ہے گا؟ چہ جائیکہ زنا کے باعث کی کبیرہ گناہ خود بخو دانسان کے کھاتے میں پڑجاتے ہیں تو زانی کا انجام کیا ہوگایا التدتو ہی رحم فرمانے والا ہے ہمارے صال پر رحم فرمان آمین۔

## حدیث نمبر که

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ زِنا تنگدتی لاتا ہے اور چبرے کی رونق کوزائل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حق میں قتم کھار کھی ہے کہ زانی کوفقیر کردوں گا جا ہے کچھ تا خیر کے ساتھ۔

اے مسلمان! غور کراللہ تعالی قتم کھارہے ہیں کہ میں زانی کوفقیر کردوں گا اور سوچ جس شخص کے خلاف اللہ تعالی قتم کھائے تو پھراس کا انجام کیا ہوگا مسلمان خدا کے لیے اس کھولتی ہوئی ہولناک آگ کواپنے سامنے رکھاوراس دن سے ڈر جب رب کے دربار میں تو زانیوں کی صف میں کھڑ اہوگا۔

## حدیث نمبر ۱۸

نبی کریم ﷺ نے فرمایا! تم زِنا ہے دوررہو یہ جسم کی رونق اڑا دیتا ہے تابی کوطویل کرتا ہے اور عمر کو چھوٹا کرتا ہے ( یعنی عمر کم ہوجاتی ہے ) اور جومشکلات آخرت میں آنے والی ہیں جن میں ایک تواللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوسراعذاب کی تختی ہے اور تیسرا ( زانی مسلمان کا بہت عرصہ تک ) دوزخ

میں جلنا ہے۔

ف ..... حدیث مبارکہ پڑھ کر اندازہ کیجئے کہ زِنا آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں خسارے کاباعث ہوگا اورکون ایسا بہادر ہوسکتا ہے جوعذا بآخرت کی ہولنا کیاں برداشت کرسکے اے مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہواورغور کراس دن کے بارے میں جب تجھے دہمی آگ میں دیاجا ہے گاور وہاں تیرا کچھ لئے ہیں چل سکے گا۔

#### حديث نمبر19

حضرت عائشہ صدیقہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں۔اپنے بندے کو اور باندی کوزنا کرتے ہوئے دیکھ کرالقد تعالیٰ کوسب سے زیادہ غیرت آتی ہے جو میں جانتا ہوں اگر تہمیں علم ہو جائے تو اللہ کی قتم اِئم کم ہنسواور زیادہ روؤ۔۔۔ین لودوزخ میں آگ کے پچھتا ہوت ہیں کچھتو میں ان تا ہوتوں میں قید ہوں گی اور جب بیر (تا ہوتوں والے )راحت طلب کریں گے توبیہ تا ہوت کھول دیئے جائمنگے اور جب بیکھولیں جائمیں گے تو ان کی چنگاریاں (دوسرے) دوز خیول یر جاپڑیں گی توبید ورزنی بیک وقت فریاد کریں گے اور کہیں گے اے القد تا ہوت والوں پر لعنت کر۔ بید تا ہوت والوں پر لعنت کر۔ بید تا ہوت والوں پر لعنت کر۔ بید تا ہوت والے وہ لوگ ہوں گے جو عور توں کی شرم گا ہوں کو حرام طریقہ (زنا) کے ساتھ خصب کریں گے۔

اس حدیث مبار کہ کوسا منے رکھ کرتصور کیجئے کہ دہمتی آگ میں موجود تابوت والوں سے دوز فی بھی اظہار بیزاری کر رہیں ہیں حالانکہ وہ خود آگ کی تختی میں بھینے ہوئے ہیں کیان زانیوں کے عذاب کی چنگاریاں اتی تخت ہیں کہ انہیں آگ سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہیں تھوڑی می دیر کے لیے انسان آٹکھیں بند کر کے بیقصور کر بے تو یہ منظر سوج کر ہی کانپ اُٹھے گا ہال سعادت مندی ہا سی شخص کے لیے جس نے عذاب جہنم کے بارے میں اس طرح کا میم حاصل کیا اور پھر اس آگ ہے بیاؤ کی تدبیر میں لگ گیا۔

## حدیث نمبر۲۰

نی کریم عظارشادفر ماتے ہیں۔جب الله تعالى نے جنت كو پيدا كيا تواس سے فر مايابول تو

اس نے کہا کہ جو مجھ میں داخل ہواا سے بخت بلند ہوئے تو اللہ جبار جل جلالہ نے فرمایا! مجھے میرے غلبہ اور جلال کی قتم بچھ میں آٹھ قتم کے افراد داخل نہ ہوں گے۔(۱) شراب کا رسیا (۲) زنا پر مصر (۳) چغل خور (۴) دیوث (بے غیرت) (۵) پولیس مین (جو ناجا کز طریقوں ہے جوام کو تنگ کرے) (۲) (وہ) ہیجوا (جولوگوں کو بدفعلی اور فحاثی میں ملوث کرے اور جوابیا نہیں کرتا وہ اس صدیت میں مراز نہیں) (۷) اور قطع حری کرنے والا (۸) اور نہ و ہمخص جو یہ بجھے اللہ کی قتم اس کے مروں گا چھروہ اس کو انجام نہ دے (اگر کوئی گناہ کی قتم اُٹھائی تو اس کو پورا کرنا درست نہیں میں سے کا کفارہ تین دن کے روزے یادی مساکین کا کھانا ہے)۔

#### (احياءالعلوم)

(فاکدہ)۔ زناپروہ تحض معزبیں جو ہمیشہ زنا کرتار ہتا ہے اور نہ تراب کارسیاوہ تحض ہے جو ہمیشہ تراب پتیار ہتا ہے بلکہ اس سے مرادوہ تحض ہے کہ جب بھی شراب سامنے آئے پی لے اور خوف ضد امانع نہ ہواور جب زنا کی آمادگی ہو (اس کو کرگزرے) اور اس کو ترک نہ کر ہے لیس جو تحف اپنی شرو ہو اس کا ٹھکا نا دوز نے ہے۔ ان ارش آن بویہ بھی کو پڑھ کرا کے مسلمان اپنی سی بیات آئی کہ ہمارے نی بھی نے اس عگین گناہ سے نیچنے کی بار بار اور محتلف انداز میں تاکید فرمائی ہے اور انہوں نے زانی شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکید فرمائی ہے اور انہوں نے زانی شخص کو اللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے عذاب کا ذکر کیا ہے تاکہ اُمت محمد یہ بھی ان مبارک فرامین کو اپنے سامنے رکھ کراس گناہ سے نئے جائے۔

لقمان (حکیم) نے اپنے بیٹے کوفیحت فرمائی کہ اے بیٹے زنا سے بیچے رہو کیونکہ اس کی ابتداء خوف ہے اور انتہاء ندامت (شرمندگی) ہے اور انجام کا را ثام (دوزخ کی ایک وادی) میں جانا ہے اسی طرح امت میں نبی اکرم بھٹا کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان الله علیمیم الجمعین اور تابعین عظام اور ان کے بعد امت کی رہنمائی کرنے والے علماء کرام کا طبقہ اپنے انداز میں امت کو آگاہ کرتا رہاتا کہ لوگ زنا کی اس وباء سے محفوظ رہیں کیونکہ بیٹ تمین گناہ ایسا ہے جو موائے تو بہ ایمان اور عمل صالحہ کے معاف نہیں ہوتا اور درج ذیل آیت کے متصل میں یہ بیان سوائے تو بہ ایمان اور عمل صالحہ کے معاف نہیں ہوتا اور درج ذیل آیت کے متصل میں یہ بیان ہوائے دیکھنے فیہ مُھاناً (الفرقان ۱۹۹)

رےگا۔

قرآن كريم كان فرامين كوانسان سامنے دكھ كرغوركرے اور سويے كەبىز اكان بولناك حالات سے دوجار کرنے والے گناموں میں ایک علمین جرم نے نابھی ہے جوانسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے جس کے باعث انسان عذاب اللی کی لیبیٹ میں آجاتا ہے اس طرح حضرت عبداللدین مسعود قرماتے ہیں کہ جب کسی بتی میں سوداور زِنا پھیل جاتا ہے تواللہ تعالی اس بستی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرمادييت بين ال قول ي معلوم بواكه كدنيا كارى آبادي كي درياني تبابي كاموجب بنتی ہے اور بوری بوری بستیاں اس گناہ کی وجہ سے عذاب اللی کی لیسٹ میں آ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ كے غضب كے مستحق مشہراتى ہان فرامين كو بڑھ كرآج كامسلمان اينے دائيں بائيس نظريں دوڑائے اپنے ملک میں موجود فتلف آبادیوں اور علاقوں کے بارے میں بڑھے تو بکٹرت آپ کو اسے واقعات ملیس سے کہ پوری بوری بستیاں زلزلوں سیلاب اور مختلف طریقوں سے ملیامیٹ ہو تحکئیں اور پھر جب بھی منظرعام براں بستی کی تنصیل آئی جوایسے کسی بھی عذاب سے دو حیار ہوئی ہوتو اس کی تحقیق سے معلوم ہوا کہان علاقوں میں ٹی وی، ڈش، کیبل، وی ہی آراور فحاشی وعریانی کے دلدادہ لوگ رہا کرتے تھے ان اسباب برغور کرے تو مندرجہ بالاکھی گئی بے حیائی کوفروغ دینے والی چزیں اس دور میںسب سے زیادہ زِنا کاسبب بن رہی ہیں اور زِنا کامسلم معاشرے میں عام جونا انہی چیزوں کی بدولت عام ہوا ہے تواس سے مینتیجہ لکلا کہ اگر مسلمان نے اس وبا کوایے معاشرے اپنے علاقے سے اس گندگی کوختم کرنا ہے تو ان چیزوں کو پہلے ختم کرنا پڑے گا جو اس گناہ کے لیے سیرهی كے طور بركام ديتى بيں اس كے بعد آج كامسلمان اينفس كاغلام بوراللدكا بندہ بننے كے بجائے این نفس کا بندہ بن چکا ہے اور بیہ بات مسلمہ ہے کہ جو خص اپنے نفس کی پیروی کرے گا وہ ضرور ہلاکت سے دو چار ہوگا اس لیے اکابرامت نے مسلمانوں کوبار باریترغیب دی کداسیے نفس کی خواہشات سے بچواورنفس کوشریعت کے تابع بنا کرزندگی گزارو کیونکےنفس کی خواہشات انسان کواس خطرناک جہم کی طرف لے جاتی ہے جس کے متعلق پڑھ کرانسان کانپ اٹھتا ہے۔ الله تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین۔

(بحواله جسته جسته ازب حيائي ا آغاز سے انجام تک)

# بدكارمر داور بدكارعورت دونول مستحق دوزخ ہيں

قر آن کریم نے زانیے عورت اور مشر کہ عورت کو حرمت نکاح میں مساوی قرار دیا ہے۔ فرمان رب ذ والجلال ہے کہ جس کامفہوم ہے:

" زائی نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجوزانیہ یا مشرکہ کے اور (ای طرح) زانیہ کے ساتھ بھی اورکوئی نکاح نہیں کرتا بجوزائی یا مشرک کے ۔اوریہ (یعنی ایسا نکاح) مسلمانوں پرحرام (اورموجب گناہ) کیا گیا ہے۔" (سرة النور)

نیز جب رسول کریم ﷺ نے ایک حدیث مبارک میں اس طرف اشارہ کیا ہے کہ زائی حالت زنامیں مؤمن نہیں ہوتا۔ مؤمنوں سے اس فعل کی نفی فر مائی، چنا نچہ آپ ﷺ نے فر مایا '' زائی زنا کی حالت میں مؤمن نہیں ہوتا، شراب خور شرابخوری کی حالت میں مؤمن نہیں ہوتا، شراب خور شرابخوری کے وقت مؤمن نہیں ہوتا جب لوگ اپنی نظریں اس کی طرف اٹھا اٹھا کرد کھتے ہیں۔''

نیز الله تعالی کاارشادے کے جس کامفہوم ہے:

''اور جوکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے ،اور جس مخص (کے قل کرنے) کواللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو تل نہیں کرتے ہاں گرحق پر ،ادر وہ زنانہیں کرتے ،اور جو مخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کا عذاب بوھتا چلا جائے گا ،اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہوکر رہے گا ،گر جو (شرک ومعاصی سے) تو برکر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتارہے۔''رورۃ افرقان)

معلوم ہوا کہ بدکارمرداور بدکارعورت دونوں مستحق دوزخ ہیں ،البتۃاگر وہ تو بہ کرلیں اور نیک اعمال بحالا ئیں یاد نیا میں ان کوشرعی سزادے دی گئی ہوتو پھرییوعیونہیں ہے۔

نیزرسول کریم بیشانے سفر معراج میں پھھالیے لوگوں کودیکھاجن کے سامنے عمدہ اورخوش ذاکقہ گوشت رکھا ہوا تھا اورایک جانب بد بودار گوشت بھی تھا جھنور بیٹنانے جرائیل النظیلائے پوچھا کہ بیکون لوگ ہیں ۔۔۔۔؟ جرائیل النظیلائے آپ بیٹٹاکو بتایا کہ بیدہ لوگ ہیں جواللہ تعالیٰ کی طال کردہ عورتوں کو چھوڑ کران عورتوں کے پاس جاتے تھے جن کواللہ تعالیٰ نے ان پرحرام قرار دے رکھا تھا۔ آپ بھی نے ان عورتوں کے بارے میں بھی بوچھا جوانی چھاتی سے لئکائی گئی تھیں تو چہرائیل النظی نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جومردوں کے پاس ان کولاتی تھیں جوان کی اولا دمیں سے نہ ہوتے تھے۔

قیامت کے روز ایسے بدکاروں کواس طرح کے سخت عذاب ہوں گے ،البتہ جو خص اپنے گنا ہول سے واللہ کاروں کو اس کے مقاوظ ہوسکتا گنا ہول سے تو بہ کر لے اور رب غفور الرحیم کی طرف رجوع کر لے وہ ان وعیدوں سے محفوظ ہوسکتا ہے۔

# زِ ناپرسخت وعیدیں

وعيدنمبرا

حفرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه فرماتے بیں که دکسی بستی میں سوداور نے ناجب پھیل پرتا ہے تواللہ السبتی کی ہلاکت کی اجازت مرحمت فرمادیتا ہے۔

جس ہے معلوم ہوا کہ زِنا کاری آبادی کی وریانی کا موجب بن جاتی ہے اور پوری آبادی کو دریان کرڈالتی ہے۔ اللہ کا غضب اس آبادی پر مسلط ہوجا تا ہے جس میں زِنا کاری پھیل پڑتی ہے۔ بران کرڈالتی ہے۔اللہ کاغضب اس آبادی پر مسلط ہوجا تا ہے جس میں زِنا کاری پھیل پڑتی ہے۔ ب

## وعيدتمبرا

حضرت واکل بن جُرِ کہتے ہیں کہ ''نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ایک عورت نماز کے ادادے سے باہرنگی۔ایک مرد نے اسے بکڑلیا۔اوراس پر کپڑا ڈال کراس سے ابنی حاجت بوری کرلی۔(یعنی اس کے ساتھ زِنا کیا) وہ عورت چلائی اور مرداسے جھوڑ کر چلاگیا۔ مباجرین کی ایک جماعت اس عورت کے قریب سے گزری عورت نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے میر سے ساتھ ایسا کیا ہے۔انہوں نے اس مردکو بکڑلیا اوراسے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لائے۔ آپ ﷺ نے عورت سے فرمایا: ''تو جا،خدا نے تھے بخش دیا۔(اس لیے کہتو نے اپنی خواہش سے میکام نہیں کیا ہے) اوراس مردکی نسبت جس نے زِنا کیا تھا۔ فرمایا کہ:اس کو لیجاؤ اور سنگسار کردو چنال چراسے

ے جا کرسنگ ارکردیا گیااس کے بعد آپ اللے نے فرمایا کہ اس نے توبی ( ایعن سزا بھٹ کر ) ایسی توبی کا گرتام مدینہ والے ایسی توبیر نے توائی توبیق کی جاتی ۔ (تر ذی ۔ ابوداود)

# وعبيرنمبرا

صدیث میں وارد ہے: '' بوخض کسی عورت کو جہوت ہے ہاتھ لگا تا ہے واس کا ہاتھ قیامت

کے دن اس کی گردن سے بندھا ہوا ہوگا اگر اس نے بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران ہو لے گی اور کہے گی اور کہے گی میں نے جا کینے پھر اگر اس نے بدکاری کی ہوگی تو اس کی ران ہو لے گی اور کہے گی میں نے جرام کا ارتکاب کیا تھا تو اللہ کا غضب جوش میں آئے گا۔ جب اس کیطر ف اللہ غصب و کی گئو اس کے چہرے کا گوشت گل کر گریڑے گا پھروہ کے گامیں نے زِ تانہیں کیا تو اس کی زبان کو ابی دیں گی کہ ہم نے جرام کو ابی دیں گی کہ ہم نے زبا کیا تھا تھا پاؤں گواہی دیں گی کہ ہم خور ارشاد دیکو انداز کو کہ خوالے نو اس کے جم نے ناتھا لکھا تھا پھر اللہ خود ارشاد فر انداز کو کہ خوالے کو میں نے ناتھا لکھا تھا پھر اللہ خود ارشاد فر ناتھ کی کہ میں خود جانتا ہوں گر پردہ ڈال دیا تھا تھم ہوگا اے فرشتو! اس کو پکڑو اور میر سے خوالے کر میں نے بچھ سے بھی حیا نہ کی'۔ اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی مذاب کا حرہ چکھا دو ماس نے بچھ سے بھی حیا نہ کی'۔ اس کی تصدیق کے لیے قرآن پاک کی است بھم واید بھم وار جلھم. جس دن ان کے پاؤل اور ہا تھ خود آبی دیگے۔

(نوٹ)....اس حدیث کا بچھ حصہ پہلے بھی گزر چکا ہے البتہ کمس حدیث ذکر کی گئے ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس گناہ سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین \_

# وعيدتمبرتهم

نی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: 'نی ناکرنے والے قیامت کے روز اس حالت میں آئیں گے کہ انکے چہرے آگ سے مشتعل ہوں گے، وہ لوگوں میں اپنی شرمگا ہوں کی بد بوکی وجہ سے پہنچانے جائیں گے، انہیں منہ کے بل گھیٹ کرآگ میں ڈال دیا جائے گا، جب وہ آگ میں داخل ہوں گے تو مالک (داردغہ جنم) انہیں زرہ پہنا دیں گے، اگر زِناکرنے والے کی زرہ بلندو بالا

پہاڑ پرایک گھڑی کے لیے بھی ڈال دی جائے تو وہ را کھ بن جائے، پھر مالک کہیں گے اے زبانیہ
کی جماعت زانیوں کی آنکھوں کوآگ کی کیلوں سے داغ دوجیسے کہ انہوں نے بدنظری کی اور غیر محرم
کودیکھا تھا، اور ان کے ہاتھوں میں دوزخ کی آگ کی تھکڑیاں پہنا دوجیسے کہ یہ ہاتھ حرام کاری کی
طرف بڑھے تھے، اور ان کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنا دوجیسے یہ حرام کاری کی طرف چلے
تھے، ڈبائیہ کہیں گے، حاضر جناب حاضر جناب، چنانچہ زبانیہ ان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں، پاؤں
میں بیڑیاں ڈال دیں گے اور کیلوں سے ان کی آنکھیں داغی جائیں گی، وہ کہیں گے اے زبانیہ کی جماعت ہم پردتم کھاؤاور کچھ دیر کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کردو، زبانیہ (عذاب کے فرشتے) ان
جماعت ہم پردتم کھاؤاور کچھ دیر کے لیے ہم سے عذاب ہلکا کردو، زبانیہ (عذاب کے فرشتے) ان

# وعيدنمبر٥

ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں: ' جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام جبُ الحزن ہے اس میں سانپ اور کچھو ہیں ہر کچھو فچر کے بھتدر موٹا ہے اس کے ستر کا نئے ہیں ہر کا نئے میں نہر مجمراہوا ہے وہ زانیوں کو کا نے گا جس کا زہر تمام بدن میں پھیل جائے گا ایک ہزار برس تک اس کا اثر رہے گا خی کہ ان کا گوشت گل کرگر پڑے گا۔ ان کی شرمگا ہوں سے خون اور پیپ بہے گئے۔ گئے۔ گئے۔

# وعيدنمبرا

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: 'جوخف بدنظری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کوجہنم کا نگاروں سے جردیں گے، اور جوخف کسی عورت سے نِ ناکرتا ہے اللہ جل شانہ قبر سے اسے پیاسا روتا پیٹیتا جمگین، تاریک و سیاہ چرے والا اٹھائیں گے، اس کی گردن میں آگ کی زنجیر پڑی ہوگی اور قطران (تارکول) کی شلوار جسم پر پہنے گا، اللہ جل شانہ نہ اس سے تخاطب فرمائیں گے نہ اس کا تزکیہ فرمائیں گے اور اس کے لیے در دناک عذاب ہوگا'۔

# وعيدتمبرك

رسول الله الله الله المشادفر مايا: "جس رات مجصة سان يرف جايا كيا ميس في وبال

پچھودک اورسانپوں کے ساتھ مردول اور عورتوں کو یکجا دیکھا، وہ سانپ بچھوانہیں ڈس رہے تھے،

(ان عورتوں مردوں کے سرکے مقام پر بچھوڈ نگ ماریں گے، ان کے ہرڈ نگ میں زہر کا ایک خاص
اثر ہوگا جوائ شخص کے گوشت میں سرایت کر جائے گا، ان کی شرمگا ہوں سے بیپ بہے گی، جس کی
بدیو کی وجہ سے دوزخی چیخ آٹھیں گے ) آئہیں ان کے بالوں سے پکڑ کر لئکایا گیا تھا، میں نے پوچھا
اے جریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ زانی مرداور عورتیں ہیں، اللہ جل شانہ کے ذریعہ ہم اس کے
غضب اورا لیے کاموں سے بناہ مانگتے ہیں جود وخیوں کے لئے ہیں، ۔

#### زِنا کے سخت نقصانات

زِنا کی عادت اوراس پردوام ایسے نشانات اور نقصانات چھوڑ جاتی ہے جسے س کر بال سفید ہوجا کیں اور بدن کانپ جائے۔ ذیل میں ہم ان نقصانات کا ذکر کررہے ہیں:

ا۔انسان کی ہزرگی اورشرافت کوداغ لگ جاتا ہے۔ پاکیزگی، آبر واور فضیلت کالباس اتر جاتا ہے۔اس کے کرنے والے کوسوائے شرمندگی اور عیب و عار کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نیاسی نیاسی میں ناتھ ہے۔

۲۔زانی لوگوں کی نارافسگی مول لے لیتا ہے۔

٣- اس كادل پريشان اور مريض رہتا ہے۔ اگر چه موت نه آئے۔

سے گھر کا نظام بگڑ جاتا ہے۔وہ اس طرح کہ بیوی سے تعلق ختم ہو جاتا ہے تربیت کے فقدان کی وجہ سے اولا و بےراہ روی کاشکار ہوکر گنا ہوں میں پر جاتی ہیں۔

۵۔اس کے علاوہ نسب کا ضائع اور خلط ملط ہونا ، ور شیخیر اولا دکوئل جانا الگ خرابی ہے۔
ایک شخص نے اپنی کنیز سے مباشرت کرنے کا ادادہ کیا حالا نکہ وہ پہلے کسی اور شخص سے حالمہ ہو چکی تھی۔اس پر آنحضرت وقت نے فرمایا: 'میں نے ادادہ کیا کہ میں اس پر الی لعنت کروں جواس کے ساتھ قبرتک جائے۔کیے اس (بچ) کو وارث بنائے گا۔حالانکہ وہ (مال) اس (بچ) نے لیے حلال نہیں اور کیے اس (بچ) سے خدمت لے گا۔حالانکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں''۔

۲۔ زِنا ایک وقتی تعلق ہے جس کے بارے میں بعد میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک حیوانی فعل ہے ( کہ اپنا کام کیا اور فارغ ہوا) لہذا ایک شریف آدمی اس سے دور رہتا ہے۔

ے۔ دنیا میں جتنے تل ہورہے ہیں ان کا ایک سبب زنا بھی ہے۔ اس لیے کہ غیرت مند آدمی کوزنا کی خبر پیش آنے پر کوئی بات نہیں سوجھتی سوائے اس کے کہ وہ زانی کا خون بہادے اور دھے کودھودے جواس کولاحق ہواہے۔

۸۔معاشرے کی اجتماعیت ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجاتی ہے آپس کے روابط ختم ہوجاتے ہیں ،کوڑے کے ڈھیروں پراورسڑکول کے کناروں پرایسے نومولود پڑے ملتے ہیں کہ جن کو بےرحم والدین کھینک جاتے ہیں ان کے والدین کاکسی کو کم نہیں کہ کون ہیں۔

9۔زانی مردوعورت کوغم وفکردامن گیررہتا ہے، جب عورت زنا کرتی ہے تواپینے شو ہراور گھر والوں کوشر مندگی میں مبتلا کرتی ہے،ان کے سرشرم سے جھک جاتے ہیں پھرا گروہ زنا سے حاملہ ہو جائے اوروضع حمل کے بعد بچے کوقل کردی تو دو جرم جمع ہوگئے، زنا اور قل اورا گرقل کرنے کی بجائے اینے یاس رکھ لے تواپینے شوہرکواس کی غیراولا دکا تحذدیتی ہے۔

۱۰- زیا کاظہور دنیا کی تابی کی علامتوں میں سے ہے سیح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صلح بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے صلو قائسوف کے موقع پر جو خطبد دیا اس میں فرمایا کہ !''اے محد السالی امت اللہ کی مندہ یابندی زنا فتم کوئی شخص بھی اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے۔ جب کہ اس کا کوئی بندہ یابندی زنا کر س''

اے محمد ﷺ خدا کی تنم اگرتم وہ باتیں جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اورروؤ زیادہ پھر اپنے ہاتھ کو بلند کرکے فرمایا! '' کیامیں نے اللہ کا پیغام پہنچادیا۔''

علامدابن قیم اس مدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کد! "اس برے گناہ کا صلوۃ کہوف کی ادائیگی کے موقع پر جوخاص طور سے ذکر کیا اس میں بیجھنے والے کے لیے بجیب مکتہ ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ زنا کا ظہور دنیا کی تباہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جب کہ سورج کا حال بدل گیا، اس کی روشنی غائب ہوگی گربمن کی وجہ سے تو یہ علامت ہے کہ جیسے اجھے حال کرے حال سے بدل جاتے ہیں اسی طرح معاصی ، نافر مانی اور گنا ہوں کی بدولت دنیا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اسی چیز کی طرف جناب نی کریم وقت نے صلوۃ کسوف کے موقع پرار شادفر مایا۔"

اان نابدن میں بہت سے امراض پیدا کرنے کا سبب ہے پھر بیامراض وراثت میں

والدین سےاولا دمیں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

۱۳ نے نا اللہ تعالیٰ کے غصہ کو صحیح کر لاتا ہے۔ اس کے عذاب کی بارش کو دعوت دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بیسنت ہے کہ جب بھی خواہشات کا ارتکاب ہوتو وہ غضب ناک ہوجاتے ہیں ان کا غصہ شدید ہوجاتا ہے۔ اس دور میں بے حیائی کے درواز ہے کمل گئے ہیں۔ ان کی طرف جانے کا ماستہ شیطان اور اس کے دوستوں نے آسان کر دیا ہے۔ شیطان کی اجاع تو بس فاس و فاجر بی کرتے ہیں۔ آج عورت پوری زیب وزینت اور بے حیائی سے مردول کے سامنے آرہی ہے۔

کرتے ہیں۔ آج عورت پوری زیب وزینت اور بے حیائی سے مردول کے سامنے آرہی ہے۔

نامحرم پر جموت سے نظر ڈالنا ایک عام بات بن چکا ہے گر جے اللہ بچائے ۔ فخش رسالوں بنگی فلموں،
عریا نیت ، کفر و الحاد اور اشتراکیت کا دوردورہ ہے۔ الی جگہوں پر بھی لوگ دھڑا دھڑ جا رہے
ہیں۔ جہال ان کی شہوات کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ بدکاری کے بازار قائم ہیں جبر آ اور
منامندی ہے آبروریزی عام ہوچی ہے اس وجہ سے حرام اولا دی بھی کثرت ہوگئی۔ جن میں سے
اکثر نیچ پیدا ہوتے ہی مارد یے جاتے ہیں بیسب حالات اللہ کے غیظ وغضب ، اس کی ناراضگی
اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ غضب ناک ہوجا نمیں تو ان کا خضب زمین میں نافذ ہوکرر ہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ عندفر ماتے ہیں کہ جب نیا

# زِنا کے نقصانات جدید سائنس کی روشنی میں

ڈاکٹر شرف معری نے اس مرض کا عربی ترجمہ جمائی مرض (جو جماع سے تعلق ہو) کیا ہے۔ توضیحا بیام اض سوزاک اور آتشک (سفلس) سے منسوب ہے۔ آتشک زہری اور آبلہ فرنگ اس مرض کے دوسرے نام ہیں جو کسی ایسے مریض سے مجامعت کرے جس کوایسے امراض خبیشہ لاحق ہوں۔ ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ سوزاک کی وجہ سے فریقین کے تاسلی اعضاء کے اندرونی تھلیوں میں ان جراثیم کی موجود گی سے درم، پیپ جلن اور دیگر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے میمرض برطانیہ میں ۱۹۳۳ء (ان کی جنسی براہ روی کی وجہ ) شروع ہوا۔ آتشک کی بنست سوزاک بہت عام ہے۔ ۱۹۲۷ء سے ۱۹۵۵ء تک اینٹی بایونکس سے مؤثر علاج سے ان

امراض میں کی ہوتی جارہی ہے کین نصف سے زیادہ مردوں میں یہ ہم جنسی تعلقات کا نتیجہ ہے۔ سوزاک کا اثر پوری پییٹاپ کی تالی ہے گزرتے ہوئے مثانہ اور گردوں کومتاثر کرتا ہے۔اس کے علاوہ ٹانوی طور پر آئکھاور مقعد بھی متاثر ہوجاتے ہیں۔

سوزاک کہتے ہیں گرام نیکی انٹرسلولرا کو بیجر توے عام طور پربد کارعورتوں سے نے ناکے · تیجه میں ایک دوسر سے نتیقل ہوتے ہیں۔اس کی علامات بیہ ہیں کہ آمیز ہ رطوبت کا رہتے رہنا جس كے سبب عدم طہارت كا عذر عضو خاص كى مقامى خرابياں ،بدرنگى ،بدوضعى وغيره ،خيزى ميں تكليف اور عجیب وغریب وضع ، مجریٰ بول (پییثاب کی نالی) میں خراش کے سبب فوری شہوت مفقود ہوجاتی ہے ، مامعت ناتمام ونا کام رہتی ہے، بیشاب کی نالی ہے کہیں سے بھی سوراخ برسکتا ہے، وقت انزال بجائے لذت کے بعجہ جراحت (خراش وزخم) (بیٹاب کی نالی کی خراش کے )منی کی ممکینی سے نمک جراحت کا معاملہ ہوتا ہے ہوزش بول تو عام ہے، قرحہ (زخم) ہونے کے بعد ریشہ دار بافت بن جانے سے بیشاب کی نالی چھوٹی اور تنگ بے ڈول سی ہو جاتی ہے، جب بیشاب وہاں ے گزرتا ہے تو کچھنہ کچھ بافتوں کو پھاڑتا ہوا گزرجاتا ہے اس طرح پیشاب کی نالی میں کئی سوراخ پڑسکتے ہیں۔اس پوشیدہ مرض کے باعث صورت پڑمردہ ،مغموم رہتی ہےاور بہت جلد جوانی کی بھیتی خزال آشنا بن جاتی ہے،شرم اور پچھتاوے کے مارے اورشرمندگی سے ففلت کی وجہ بہترک اپنی معصوم بیوی کودیدیتا ہے۔ان عورتوں میں اسقاط حمل (حمل گرنے )اس کا ادنی اور ابتدائی کارنامہ ے۔جبان جراثیم کااثر منی بنانے والے اعضاء (خصیتین) میں پہنچ جاتا ہے تو مرد بانجھ ہوجاتا ہے۔اکثر آلہ تناسل غفلہ اور دیگر اعضاء سے کٹ جاتے ہیں۔آلہ تناسل غفلہ جماع کے قابل نہیں رہتے اور اگرخوش بختی سے اولاد ہو بھی گئ تو اولاد میں موروثی آتشک ہوجاتا ہے۔ بوقت ولادت می ماده معصوم بچه کی آنکھ میں لگ کراس کواندھا بنا دیتا ہے۔الیں اولا دزچہ و بچہ دونوں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔

آتشکی بچه کاسر بواہوکر مال کے لیے زچگی بذریعہ آلات کاموجب بنراہے جس سے مال کاسیون پھٹ جاتا ہے۔

یہ بات بالکل غلط ہے کہ سوزاک مردوں کوہی ہوتا ہے اور عورتوں کونہیں ہوتا ہے حالا تک

عورتیں تواس کاموجب معدن ومخزن ہوسکتی ہیں۔

(بحوالہ جستہ جستہ ازنو جوان تباہی کے دھانے بر)

نِ نابرِ علنے والی سز اکیس

شریعت مطہرہ میں نے ناکے مختلف درجات آئے ہیں جن میں وضاحت کی گئے ہے کہ نے ناکئ طریقوں سے ہوتا ہے جن میں بعض نرم ہیں اور بعض انتہائی سخت یعنی نے ناکے بعض درجات کا سخت گناہ ہوتا ہے۔

(۱) اگر کوئی مخص کسی غیرشادی شده اجنبی عورت سے نِیا کرے تو پیر کیرہ گناہ ہے۔

(۲)اور پہلے والے گناہ سے بڑھ کریہ ہے کہ اجنبی عورت شادی شدہ ہو ( یعنی شادی شدہ اجنبی عورت شادی شدہ اجنبی عورت سے زِنا کرنا پہلے نمبروالے گناہ سے زیادہ بڑھ کر گناہ ہے )

(٣) پھران دونوں گناہوں سے بردھ کر کسی محرم سے زِنا کرنا ہے۔

(۳) غیر کنواری لڑکی ( یعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنا کنواری لڑکی ( یعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنا کنواری لڑکی ( یعنی شادی شدہ) سے زِنا کرنے سے بھی تقلین گناہ ہے کیونکہ اسلام نے دونوں کی حدیں ( سزا ) بھی مختلف لگائی ہیں۔

(۵)بوڑھے خص کاکس کے ساتھ زِنا کرنا جوان کے زِنا کرنے سے زیادہ برافعل ہے کیونکہ بوڑھے خص کی عقل کامل ہو چکی ہے۔

(۲) آزادآ دمی کا اور عالم کا زِنا کرنا غلام اور جابل کے زِنا کرنے سے زیادہ برتر گناہ ہے کیونکہ دونوں کامل ہیں۔

بہر حال مختلف ندکورہ درجات کا بیمطلب نہیں کہ ان میں کوئی صغیرہ گناہ بھی ہے بلکہ اوپر
کی سطور میں درج نِ نا کے مختلف درجات سب کے سب کیبرہ گناہ میں شار ہوتے ہیں اور ندکورہ تمام
صور تیں حرام ہیں چنانچہ اس تفصیل کو پڑھ کر معلوم ہوا کہ نِ نا کے مختلف درجات ہیں لیکن تمام
طریقے (چاہے ان کی نوعیت ایکدوسرے سے مختلف ہو) حرام اور نا جا کز ہیں اور نِ نا کا کوئی بھی
درج صغیرہ گناہ میں شامل نہیں بلکہ جو بھی طریقہ ہو خواہ وہ یہاں درج ہویا نہ ہو نِ نا کے تمام کے تمام

معاملات جرام اور ناجائز اور کبائر میں شامل ہیں اس لیے اسلام نے زِنا کو تعین جرم قرار دیا اور زائی کے لیے سزا کا تعین کیا تا کہ امت محمد سال لعنت ہے محفوظ رہ سکے اور عورت کا تقدی پا مال نہ ہو چنا نچہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ بھٹی میں زِنا کی مختلف نوعیت کے باعث مختلف طریقے سزا کے متعین کیے گئے ہیں تا کہ زائی کو اس کے تبیح جرم کی سزادی جاسکے جس کا سب سے بڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ کہ وہ دنیا میں سزا پا کر آخرت کی خطر ناک آگ ہے محفوظ ہوجائے گا اور دوسر ابڑا فا کہ ہیہ ہوگا کہ زائی کی سزاد کھے کر دوسر بوگ عبرت پکڑیں گے اور اس طریقے سے یہ ناسور مسلمانوں کے معاشرے میں پھیل ہی نہیں سکے گا چنا نچ اسلام نے زائی کے لیے جوسز امتعین کی ہے۔ درج ذیل معاشرے میں پھیل ہی نہیں سکے گا چنا نچ اسلام نے زائی کے لیے جوسز امتعین کی ہے۔ درج ذیل معلور میں ہم زائی کے لیے جو یز کی گئی اسلامی سزاؤں کے متعلق تحریر کرتے ہیں جنہیں پڑھ کرایک معلومات آجائے جو ظاہری طور پر سز ااور حقیقت میں عام مسلمان کے لیے دھرت ہے۔

چنانچة آن مجيد يس ارشاد بارى تعالى ب إن كنتُم تؤمِنونَ بالله وَ اليوم الاحوِج.

العني تم اگرالله كي توحيداور قيامت كدن كا يقين ركت به وتو حد كو عطل نه كرو پيرايك اورجگه پر ارشاد بارى تعالى ب و ليشهدُ عذابهُ مَا طالفة منَ المؤمنينَ (الور ٢)

ترجمه: اورحد قائم كرتے وقت مؤمنوں كاا يك گروه بمونا جا ہے۔

تا کہ سزامیں شدت بیدا ہواور لوگوں کے سامنے خوب شرمندگی ہواور اس طرح تمام لوگ جرائم کے ارتکاب ہے آئندہ بازر ہیں گے اور جرم کا اعادہ نہیں کریں گے نیز واضح رہے کہ اور جرم کا اعادہ نہیں کریں گے نیز واضح رہے کہ اور جرم کا اعادہ نہیں کریں گے نیز واضح رہے کہ اور جرد خول اسلامی سزامیں غیر شادی شدہ ان کے معلق ہیں اور اگر زانی شادی شدہ ہے کہ اس کا خاونداس کے ساتھ دخول کر چکا ہے تو بھر ان شادی شدہ زانیوں کی سزار جم ہوگی یعنی آئیس سنگ ارکر دیا جائے گا۔

نی اکرم ﷺ نے فرمایا:'' کہ آدمی کا دس عورتوں سے زِنا کرنا اپنی پڑوئ کے ساتھ زِنا کرنے سے ہلکا ہے۔

یعنی کہ اگرکوئی شخص در عورتوں سے گناہ کرتا ہے ( یعنی در مرتبہ زِنا کرتا ہے ) تواسکا اتنا زیادہ گناہ نہیں جتنا کہ اپنی پڑوئ کے ساتھ ایک مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ہے کیونکہ اسلام میں پڑوسیوں کے بہت سے حقوق آئے ہیں اور ان حقوق کوادانہ کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں اور مندرجہ بالا حدیث پڑھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے معاملات میں شریعت کے احکامات کتنے شخت ہیں۔

فقیہ اللیت سمری قندی ّا بی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ سات سم کے لوگ ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالی کی نگاہ کرم نہیں ہوگا کہ دوز خ میں جانے والوں کے ساتھ داخل ہو جا وَ ایک لواطت کا عمل کرنے والا دوسرا ہاتھ سے شہوانی تقاضا پورا کرنے والا تیسرا چو پائے (حیوانات) سے بدفعلی کرنے والا چوتھا عورت سے لواطت کرنے والا پانچواں ایک عورت اور اس کی بیٹی کو نکاح میں جمع کرنے والا چوتھا ہمائے کی بیوی سے زِنا کرنے والا ساتواں ہمسائے کی بیوی سے زِنا کرنے والا ساتواں ہمسائے کو بیوی سے زِنا کرنے والا ساتواں ہمسائے کو ایڈ اور سے والا البت اگریوگ تو برکریس اور اس کی شرطوں (یعنی تو برکی) کو بھی ہوراکریں تو اللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں۔

ایک اللہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں۔

(حمیرالغاملین)

ال حدیث شریف کو پڑھ کر اندازہ لگائے کہ ہمسائے کی بیوی لیتن پڑوین کے ماتھ زِنا کرنے پہلے وہ کے معاقمہ زِنا کرنے پہلے وہ کہ مسائے کے حقوق کے متعلق حضرت سعید بن الممیب "روای ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ہمسائے کی عزت وحرمت ہمسائیے کے لیے مال کی حرمت کی طرح ہے! اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہمسائیہ کو معمولی ایذاء سے بھی محفوظ فر مائے اور زِنا کر کے جہنم کی آگ کا مستحق بنے سے مفاظت فر مائے۔

نی اکرم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی تحرم کے ساتھ اس قسم کی زیادتی (زِنا) کرے تواہے قل کردو۔ (زواج سے ۲۲۲ م)

اس حدیث میں اس شخص کی گئتی سخت وعید آئی ہے جو کہ اپنی محرم کے ساتھ اس جرم کا ارتکاب کرے اول تو ایساسوچ کربی انسان کا نپ جاتا ہے کہ وہ اس در جے تک گرجائے گا اس کی مجرم بھی اس کے اس فتیج فعل سے نہیں نچ سکے گی محرم بھی انسان کی بہنیں، مال بھانجی، بھیجی، محرم بھی اس کے اس فتیج فعل سے نہیں ذکھیں دشتے آتے ہیں یعنی بیروہ مقدس دشتے ہیں جو کہ مسلمان کی محرم کہلاتے ہیں لیمنی شریعت میں ان سے نکاح کرنا درست نہیں اور اسلام نے اسے حرام قرار

دے کراس ہے منع فرمایا ہے کین افسوس پور پی تہذیب کے پیچھے چل کرآج کا مسلمان ان مقد س رشتوں کا احترام بھی بھلا چکا ہے اور اکثر اخبارات میں اس قتم کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلال جگہ طلم باپ پی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا کپڑا گیا اور فلال بھائی اپی بہن کے ساتھ زنا کرتا کپڑا گیا یہ سب پچھ آج ہمارے معاشرے کا حصداس لیے بنا کہ ہم نے نبی کریم بھٹا کی تعلیمات کو چھوڈ کر ان لوگوں کی تعلیمات کو ابنایا ہے جن میں مال باپ کی کوئی تمیز نہیں تجھی جاتی اور وہاں سب مقد س رشتوں کی دھیاں اس طرح بھیری جاتی ہیں کہ جانوروں کو بھی شرم آنے گئی ہے کین اسلام نے ان رشتوں کا تقدی بحال کر کے اسلامی حدود لگا دیں تا کہ انسانیت کا وقار محفوظ رہے اور ایک مسلمان صرف نبی اکرم پھٹی کی حدیث سے اندازہ لگا نے کہ اسے اللہ کے نبی قبل کرنے کا حکم دے رہے ہیں جواس طرح کے تھین جرم میں پیڑا جائے۔

زناکے دنیاوی انجام کا ایک در دناک واقعہ

ایک مصنف لکھتے ہیں کہ راقم الحروف کا ایک کلاس فیلوتھا۔ شرافت خان۔ ان کا خاندان ہزارہ سے نقل مکانی کر کے لا ہور آباد ہواتھا۔ وہ خوب چوڑا، چکلا ، صحت مند اور خوبصورت تھا۔ میٹرک کے بعد بڑھائی میں اس کا دل نہ لگا اور وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ قسمت آزمای کرتے ہوئے سویڈن پہنچ گیا۔ تین سال کے قلیل عرصہ میں وہ خود تو جھے ملنے نہ آسکالیکن ایک منحوں دن اس کی لاش اس کے گھر پہنچ گئی، اس کے گھر والوں پر جو بیتی وہ ایک علیحدہ داستان ہے تا ہم اس کے ہم سفر دوست نے اس کی موت کی جو وجہ بیان کی اسے سن کرمیر ہے رو نگلئے کھٹر ہے ہو گئے اور کافی دیر بعد میں اپنے اوسان بحال کرنے کے قابل ہوا۔

اس نے جو ہتا یا وہ اس کی زبانی سینے:۔

''جم دونوں دوستوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے بیسہ کما ئین گے، تا کہاہنے گھر والوں کومعقول رقم بھیج سکیس۔ نیز ہم نے ریے عہد کیا تھا شراب و شباب کے نز دیک بھی نہیں بھٹکیں گےاور ہونتم کی عیاثی سے گریز کریں گے۔

الحمدللد! میں تواپے عہد میں قائم رہائیکن شرافت خان کی شرافت جلد ہی جواب دے گئ۔ اس کی ایک وجہ اس کی غیر معمولی خوبصورتی بھی تھی لڑکیاں اس پر یوں گرتی تھیں جیسے گڑ پر کھیاں! ایک" آنی ٹائپ" عورت توہاتھ دھوکراس کے پیچیے پڑ گئے۔اس نے شرافت خان کو ہر ماہ اتنے "كرونا" (پىيكانام (كروناكرنى كانام ب))دينے شروع كرديئے كدوه ان ميں سے اچھى خاصى رقم ياكستان اين گھر پہنچا تا اورخود بھى عيش وعشرت سے رہتا۔اس كے وض اس عورت كاليك بى مطالبة قاييكس اورسيكس اسعورت كي جنسي خوابش "جوع البقر" كي طرح تقي جوكه بهي تسكين سے ہم كنارنہ ہوتى ۔وه جنسى تعلقات قائم كرنے كے ممن ميں دن ديكھتى ندرات اورنوبت یہاں تک آپیٹی کہ مارے دوست کے یاس مارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے چند کھے نکالنا بھی مشکل ہوگیا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس جنسی بلی نے شرافت خان کونچوڑ کررکھ دیا۔ شرافت خان جنسی اورجسمانی کمزوری کاشکار ہوگیا ۔عورت اور دولت کی ہوں نے شرافت خان کو جسنی طاقت کے انجکشنوں کاراستہ دکھلایا۔ پہلے پہل تو ایک آدھ انجکشن بھی کام دے جاتالیکن آخر کاروہ بے تحاشہ اُنجکشن لگوانے لگا اور اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوگئی۔ایک روز طبیعت گرنے پراسے ڈاکٹر کے پاس لے جاکر چیک اپ کرایا گیا تو پتہ جلا کہ وہ چند دنوں کامہمان ہے۔ کونکہ ڈاکٹر کے بقول اس کا جگر،معدہ،اورگردے غرض ہیکہ پوراجسمانی سسٹم ناکارہ ہوچکا تھااور بالآخروہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسری طرف وہ عورت بھلی چنگی ہے اورکسی نئے شکار کی تلاش میں (بحوالہ نوجوان تاہی کے دہانے یر)

# زناپر ملنے والی ایک سزا کا واقعہ

نقیہ ابوالیٹ سرقندی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریر ڈاور حضرت زید بن خالد سے تو آ کرتے ہیں کہ دو آدمی آنخضرت کے خدمت عالیہ میں اپنا جھڑا لے کر پیش ہوئے ایک شخص کہنے لگایا رسول اللہ ؛ آپ کے ہمارا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) کے مطابق فرمادیں اور دوسر اشخص بولا جو پہلے والے سے پچھ بچھ دارتھا۔ جی ہاں یا رسول اللہ کھی اجازت مرحمت فرمایئ کتاب (قرآن مجید) کے موافق فرمایئے اور مجھے پچھ مرض کرنے کی بھی اجازت مرحمت فرمایئے آپ کھٹے نے اس شخص کی بات من کر فرمایا کہو؟ چنا نچہ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا اور ای دوران اس نے (میرے بیٹے نے) اس شخص کی بوی کے ساتھ زنا کہ لیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کورجم ہوگا ( یعنی اس کی سز اپیہ ہے کہ اسے سنگسار کردیا جائے ) میں نے سو بکریاں اور ایک باندی فدیے میں دے دی پھر اس کے بعد میں نے اہل علم سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے کوسوکوڑ ہے اور ایک سمال کی جلاوطنی کی سز اہوگی اور اس شخص کی بیوی ( جس کے ساتھ رڈ ناہوا ) پر رجم ہوگارسول اللہ بھٹے نے اس کی بات من کر ارشاد فر مایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تہمارے در میان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا تیری کے قبضے میں میری جان ہے میں تہمارے در میان اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا تیری بنریاں اور بائدی تجھے واپس ملیس گی اور تیرے بیٹے کوسوکوڑ نے گئیس گے اور ایک سال جلاوطنی کی سرز اہوگی اور حضرت انہیں سلمی گوارشاد فر مایا کہ اس شخص کی بیوی کے پاس جا کر دریافت کر واور اگروہ اختر آف کرے کہ اس نے زنا کیا ہے قواس کور جم کر دو چنا نچھاس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور وہ رحم کردی گئی ۔ حدیث تشریف سے زنا کا حکم معلوم ہو گیا ہے زائی مرد یا عورت جبکہ شادی شدہ نہ ہوں تو اس پرسوکوڑ ہے لازم ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے زائیے عورت اور زائی مرد میں سے ہرایک کوسوڑ ہے لگاؤ۔

# زناير ملنے والی ایک سزا کا دوسراواقعہ

ایک صدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ماعز بن مالک کورجم کی سزادی اور ایک اور حیک اور ایک اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آپﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کرزنا کا اقر ار کرلیا اور اس گناہ سے اسے بیٹ (حمل) بھی تھا آپﷺ نے بچہ ہونے تک اسے والیس فرمادیا اور جب ہیکی والا دت ہوئی تو وہ عورت پھر حاضر ہوگئی تو اسے رجم کی سزادی گئی۔

ان فرامین و واقعات کو پڑھ کرمعلوم ہوا کہ زناکے بارے میں کوئی رعایت نہیں لیٹنی زانی عورت ہو یامر داس کے لیے ہر حال میں سز الازمی ہے۔

قرآن مجيد يس ايك جدار شادب:ولا تأخذ كم بهما رأفة في دين الله ( النور: ٢)

ترجمہ: اورتم لوگوں کوان پرامتد تعالیٰ کے معاطع میں ذرار حمنہیں آنا چاہیے یعنی اللہ تعالیٰ کی صدود کے بارے میں تم پر شفقت اور مہر بانی کاغلبہ یہ آنا چاہئے کہ میں صدود اللہ کوہی ختم کردو حالانک

اللد تعالیٰ اپنے بندوں پرتم ہے کہیں زیادہ مہر بان ہیں اور اس کے باوجود اس نے زانیوں کو صدلگانے کا تھم فرمایا جس پر دنیا میں صدقائم نہ ہوئی قیامت کے دن سرعام اس کوآگ کے کوڑے لگائے جائیں گے۔

چنا تجاس سے تیجہ نکلا کہ دنیا میں اسلامی سزائیں مل جانے سے انسان عذاب آخرت سے فی جاتا ہے اور میں کہ اللہ تعالی نے ایسے گناہ گارلوگوں کے معاملے میں نرمی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے اور کہا کے سراان کو ہرحال میں دواور کچھرعایت نہ کرو۔

اورآج زنا کی وباعام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ سلمانوں کے اندر سے اسلامی قوانین کا نفاذ ختم ہو چکا ہے کیونکہ اسلام نے زانی کے لیے جوسز امتعین کی ہے یعنی جوحد مقرر کی ہے اس کا نفاذ عملی طور برختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے معاشرے کا ہر فرد آزاد ہوگیا ہے اور گناہ عام طور پر پھیل گئے ہیں نیز اسلام کی طرف سے جرائم اور گناہوں پر جوحدیں لگائی گئی ہیں انہیں اہل مغرب اوران کے ماننے والے ظلم و جبر ہے تعبیر کرتے ہیں ( نعوذ باللہ ) حالا نکہ بیٹلم نہیں بلکہ عدل وانصاف کی اعلٰ مثال ہے کیونکدان حدودکواللہ تعالی نے زمین پر نافذ کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالی سے بڑھ کر انصاف كرنے وس نتهمي آيا بنه موجود ہاورنه بھي آئے گااوراييا كہنا كه بيرصظلم بسيدهاالله تعالی کی طرف انگل اٹھانا ہے، کیونکہ اس چیز حکم اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں جوسب سے بڑی خیر پوشیدہ ہے کہ جب زانی شخص کوشری سزادی جائیگی تواس سے بیہ ہوگا کہ باتی لوگ بیدد کیچرکرعبرت پکڑیں گے اور ہر بندہ اس سزا کی بختی ہے گھبرا کراس گناہ ہے ڈ رے گا اگر جداہے اس کسب مواقع میسر ہی ہوں پھر بھی جب سزا کا منظراں کے دماغ میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے رہے گا تووہ اس گناہ سے زیادہ سے زیادہ بیجنے کی کوشش کرے گا جس کے متیجے میں سے فائدہ ہوگا کہ بورامعاشرہ اس گناہ کی لعنت سے پاک ہوجائے گااور جب ایسے قبیع گناہ جس معارے سے مٹ جاتے ہیں پھریقنی بات ہے کہ وہاں نیکی کو فروغ ملتا ہے۔ اور جب کسی معاشرہ میں نیکی عام اور برائی ختم ہوتو وہاں اللہ تعالی کی رحمت کی برسات ہوتی ہے اور اگر صرف اس نکتے پر ہی انسان غور کرلے کہتی پراللہ تعالی کی نظر کرم ہووہاں پریشانیاں کیسے ہوسکتی ہیں بس یہی وہ چیز ہے جس کود مکھے کراہل بورپ مسلمانوں کے اندراس طرح کے گناہوں کوفروغ دے رہے ہیں تا کہ

مسلمانوں کے معاشر ہے ہے امن وسکون غارت ہو جائے اور عذاب خداوندی کے ستحق بن ماہیں اور پھرائی گناہ کو عام کرنے کے لیے مغربی این جی اوز نے مسلمانوں کوحقوق آزادی نسوال کا جونعرہ دیا ہے اس کے پیچھے بھی بہی کار فرما ہے کہ جب مسلمان عورت بے پردہ ہوکر بازاروں کی زینت ہے گی ، جب غیر محرم کے ساتھ آزاد نہ اختلاط ہوگا، جب مردوعورت اکھٹے کام کریں گے تو شہر ہوگی اور زمین گناہوں سے بھرجائے آئ میتجہ یہ نکلے گا کہ سار سے معاشر سے میس فحاثی وعریانی عام ہوگی اور زمین گناہوں سے بھرجائے آئی سنجہ یہ نکلے گا کہ سار سے معاشر سے میں فوٹ و فرارد سے رہیں کیونکہ یہ فلاح و بہود کے لیے اسلام پسند سلمان مغربی این جی اور ان کے اس خوشبودار ظاہری چہرے کے پیچھے انتہائی مکروہ اور خبیث الباطن لوگ چھے ہوئے جیں ہو مسلمانوں کا امن خاندانی و معاشرتی نظام تباہ کرنا چا ہے جیں۔ اور آج اہل مغرب نے اسلامی تو انین کے خلاف جوطوفان برتمیزی ہر پاکر رکھا ہے اور اسلامی سز اور آخ اہل مغرب نے اسلامی تو انین کے خلاف جوطوفان برتمیزی ہر پاکر رکھا ہے اور اسلامی سز اور کو گلم سے تبیر کر کے جو مکروہ پر و پیگنڈہ کر رہے جیں اس سے ہمارا بیچارہ مسلمان بھی مغرب کی تقلید میں جھی کوئی شوشہ تا کہ مسلمان بھی مغرب کی تقلید میں جھی کوئی شوشہ تا کہ مسلمان بھی مغرب کی تقلید میں چل کرعذا بہ جہنم کے ستحق بن عیس ہیں۔

اب آپ خودتھوڑ اسو چئے کہ اگر مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی حدود نا فذہوتیں اور زانی کواس کے جرم کی سزاملتی تو کیا ہمار ... معاشرے میں بیوبا چھیل سکتی تھی۔

نقیہ ابواللیت ہم قندیؒ فرماتے ہیں کہ جس خطے میں زنا عام ہو جائے اللہ تعالی وہاں پر طاعون جیسی امراض پیدا کردیتے ہیں اور آج اسلای تعامات کو پس پشت ڈالنے اور گناہوں سے نہ بیخے کی وجہ سے ہمارامعاشرہ الیک گئی بیار یوں کی لبیٹ میں جو حقیقت میں ہم پر عمومی عذاب کے طور پر مسلط ہوتی ہیں کین مسلمان مغربی تعلیمات سے اتنامتا ڑے، یہ اسے بیساری حقیقت دکیھتے ہوئے بھی ہم جے نہیں آتی اور اللہ تعالی کے احکامات پر عمل پیرا ہونے میں شرم محسوں کرتا ہے کہ مغرب کے لوگ ہمیں کیا کہ ہم انہی چودہ سوسالہ پر انی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں حالانکہ تمام انسانوں سے زیادہ ہم دار اور بلند اخلاق والے بی حصرت محمد بھی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی حدود (ہر) قریب و بعید ہیں قائم کرواور اللہ کے حکم پر عمل کرنے) میں کئی ملامت کرنے والے کی ملامت

کومت لولیعنیاس کی پرواہ نہ کرو۔

اب اگر مسلمان مغربی تعلیمات سے بے پروا ہو کران کے ملامت کرنے کو جوتی کی توک پر تھیں اور اللہ تعالیٰ کا تھم مانتے ہوئے حد کوجاری کردیں تو کیچے بعیر نہیں زنا اور اس طرح کے دیگر کئی گناہ اسلامی سزائیں جاری کرنے ہے خود بخو دختم ہوجائیں گے اور ہمارامعاشرہ پرامن ہوجائیگا لیکن افسوس کرمسلمان کہتے ہیں اگر ہم نے ایسا کرلیا تو اہل مغرب کہیں گے بیرجا ہال ہے۔اسے روش خیالی کاعلم نیس بریانی با تیس کرتا ہے جبکہ اس وقت ترقی کا دور آاور مسلمان اس تق سے تا آشنا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پردہ اور دیگر خدائی احکامات برختی ہے عمل کیا جاتا ہے جب کہ اہل مغرب اس طرز زندگی کو پرانا کہتے ہیں اور اس چیز کوئر قی سجھتے ہیں کہ عورت گھر سے باہرنکل کر بازاروں کی رونق بن جائے اور پھر جب ایسا ہوجائے گا توبے بردگی کی وجہ سے وہ کچھاس زمین یر ہوگا جوانسانیت تصور کر کے ہی شرماجاتی ہے کیونکہ اس نقصان سے آج بوری کامعاشرہ دوجار ہوچکا ہے اور وہاں عور توں کی آزادی نے ایسے ایسے مسائل کھڑے کر دئے ہیں کہ پوری پوری عکومتیں پریشان ہیں اور کوئی حل نظر نہیں آتا بس وہ حسد میں چاہتے ہیں کہ سلمان بھی اللہ تعالیٰ کے نا فرمان بن جائیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہوجائیں تا کہ ان کا معاشرہ بھی ایسے ہی مسائل ہے دوچار ہوجائے بس ای نظریے کوسامنے رکھ کر اہل مغرب مسلمانوں کے اندرایی آزاد خیالی پیدا کرنا چاہتا ہےتا کہ مسلمانوں کا گھرانہ اس زنا کی لپیٹ میں آ جائے اور جوان کا خوبصورت اور پرسکون خاندانی نظام جواحس طریقے سے چل رہا ہے کمل طور پر تباہ ہوجائے اور مسلم معاشرے کامن وسکون غارت ہوجائے چنانچانہولی مختلف حیلے اور بہانوں ہے مسلمانوں کی نو جوان نسل کو انی تہذیب میں رنگنے کے لیے مختف ناموں سے این جی اوز کا جال بچھایا ہوا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان اپن اس عمر میں (جس عمر میں اللہ تعالی نے اسے عبادت کے لیے کمال درجہ عمر کہا ہے) غلطراہ پر چل نکلے گاتو پھرانسان کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی تباہوجائے گااور مسلمان جنت کی نعتوں سے دور ہوکر اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آجائے گا کیونکہ مغربی تہذیب نے جو" آزادی "كانعره عام كياب كه هرمرد عورت كوآ زادي ب كه وه ايني زندگي ايني خواهش كےمطابق گذار ب ادر کوئی اس سے یو چھنے کاحق نہیں رکھتا ہس آزادی کا پیغلط مفہوم ہی انسان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے اور یہی آزاد خیالی زنا کی بنیاد ہے کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد بھٹے نے چودہ سوسال پہلے کہہ دیا تھا کہ محمح پنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی صانت دیتا ہوں اور ایک اور جگہ پرارشاد فر مایا حضرت ابو ہر برہ ہروایت کرتے ہیں نبی اکرم بھٹے نے فر مایا کہ جو شخص مجھے اپنے دونوں جڑوں کے درمیان (بغرمگاہ) شخص مجھے اپنے دونوں جڑوں کے درمیان (بغرمگاہ) والے اعضاء کی ڈے داری دے دے (کہ وہ زبان اور شرمگاہ کو فلط استعمال نہیں کرے گا) تو میں اس کے لیے جئت کی ڈے داری لیتا ہوں۔ (بحوالہ شخب احادیث)

ان فرامین کو پڑھ کرآپ بی کریم کی اسیرت کا اندازہ لگالیں کہ ہمارے آتا نے آج

یودہ سوسل پہلے فرمادیا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں چیزوں کی حفاظت ہے انسان
کامیا لی پائے گا اور پورامعاشرہ پرامین ہوجائے گا اور جس معاشر ہے میں ان دو چیزوں کا آزادانہ
استعال ہوگا وہ سارا معاشرہ بدامنی کی لییٹ میں ضرور آئے گا اور آج آپ ان فرامین کو پڑھیں اور
اپنے معاشر ہے پرایک نگاہ دوڑ اکمیں تو ساری حقیقت واضع ہوجائے گی اور اس گناہ کے بارے میں
نی کریم کے لیے نے کتنی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس گناہ سے بچوتو جنت میں جاؤگے بلکہ ایک موقع پر
آپ کی کریم کے لئے نے قریش نوجوانوں کوفر مایا کہ اے قریش نوجوانو اپن شرمگاہ کی حفاظت کر واور زنامت
کر وخبردار جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی سواس کے لیے جنت ہے۔
(بخاری مسلم)

بس یہی وہ راستہ ہے جو ہمارے بیارے نبی اکرم ﷺ نے ہمیں بتلایا جس پر چل کر ہم دونوں جہانوں میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی مسلمانوں نے احکامات نبوت ﷺ پڑل کیاوہ علاقہ اور وہ معاشرہ اخلاقی اقد ارکانمونہ بن کرسامنے آیا بس ای وجہ سے مغرب والے حسد کرتے ہیں کیونکہ انئے معاشرے میں آزاد خیالی اور خدائی تعلیمات سے دوری نے اس سکین گناہ کو اتناعام کر دیا ہے کہ ان میں ماں بینے ۔۔ بہن بھائی اور باب بیٹی کی تمیز بی ختم ہوکررہ گئی ہے۔

چنانچہ آج ان کامعاشرہ اس تنگین گناہ کی کثرت کے باعث الیی عجیب وغریب بیاریوں کی لبیٹ میں ہے جن کا علاج ہی ممکن نہیں اور ماہر سے ماہر طبیب حضرات بھی پریشان ہیں اوران عجیب وغریب بیاریوں کا علاج کرنے میں نا کام ہو چکے ہیں اور اسلام کی حقانیت واضح طور پر

بہم آپ کے سامنے ایڈز کے متعلق چند معلوماتی باتیں پیش کریں گے جو چند سال قبل کی ہیں تا کہ آپ کو اندازہ ہوسکے کہ زنا آخرت کے ساتھ ساتھ انسانیت کے لیے دنیا میں بھی کتنا نقصان دہ عمل ہے اور اس کے ذریعے سے تصلینے والی خطرناک بیاریاں انسانیت کے لیے کتنی نقصان دہ ہیں۔

آج سے چند برس قبل اقوام متحدہ نے ایڈ زسے بڑھتی ہوئی تباہیوں کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی تھی جسے پڑھ کرآپ اندازہ لگالیس کہ اہل پورپ ہمیں کس نقصان کی طرف لے جا رہاہے۔

ای ، آئی ، وی (H.I.V) سے متاثر ہ افراد کی تعداد سات لا کھ بچاس ہزار (۵۰۰,۰۰۰) تھی۔ وسطی اور تھی۔ مغربی یورپ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد پانچ لا کھدس ہزار (۵۰۰,۰۰۰) تھی۔ وسطی اور مشرقی یورپ اوسطی ایشامیں (۵۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔۔ شرقی سے متاثر افراد کی تعداد دولا کھ ستر ہزار (۲,۷۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ شالی افریقہ اور مشرقی وسطی میں ایڈز کے مریضوں کی مریضوں کی تعداد دولا کھ (۲,۰۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ مشرقی ایشا ایسفیک میں ایڈز کے مریضوں کی

تعدادایک لاکھ (۰۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ جنوبی اجنوب مشرقی ایشیاء میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ہیرہ لاکھ تعداد ہیرہ لاکھ تعداد باون لاکھ (۰۰۰,۰۰۰) تھی۔۔۔ لاطینی امریکہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ایک کڑوڑ چالیس لاکھ (۰۰۰,۰۰۰,۱۰۰) تھی۔۔۔ سب صحارا افریقہ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد ایک کڑوڑ چالیس لاکھ (۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) تھی جبکہ آسڑ ملیا اور نیوزی لینڈ میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد چندسال قبل تک تیرہ ہزارتھی (۱۲٬۰۰۰) تھی۔ (جسہ جسمیاء آغاز سے انجام تک)

## زناسے بیخے والے ایک بزرگ کاسبق آموز واقعہ

حضرت این عباس محضرت کعب بن احبار سیفل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صدیق (اول درجہ کاولی) تھا جوعبادت میں منفر دمقام رکھتا تھا ہے ایک عرصہ تک ابنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا اسکے پاس روز انہ صبح وشام بادشاہ وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ جو اب دیتا 'اللہ میری ضرورت کوخوب جانتا ہے'' اللہ تعالیٰ نے اس عابد کی خانقاہ پر انگور کی ایک بیل اگادی تھی جو ہرروز ایک انگورا ٹھاتی (لیعنی ایک انگورا ٹھاتی (لیعنی ایک انگورا ٹھاتی (لیعنی ایک انگورا ٹھاتی ہو ہوں کی ایک بیل انگادی تھی جب اس عابد کو پیاس گئی تو وہ اپناہاتھ آگے بڑھا تا تو پانی اہل پڑتا تھا اور بیاس پانی کو انگورا ٹھا اس طرح ایک طویل عرصہ کر رگیا، ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے پی کر پیاس بجھالیتا تھا اس طرح ایک طویل عرصہ کر رگیا، ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گئی کیا تہمیں تہا را رب

اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے تہار ہے۔ حی وقیوم ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔

عورت بین کر کہنے گئی مجھ سے میراشو ہر دور (اس لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس شھانہ دے دو) ہزرگ نے بین کراس عورت سے کہا کہ او پر آ جاد پس وہ عورت او پر چڑھ گئی اوراس بزرگ کی خانقاہ میں بہنچ گئی وہاں پہنچتے کیاتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کیڑے اتار چھینکے اور ننگی کھڑی ہوگئی اور اس عابد کے سامنے اپنا نزگا بدن ظاہر کر دیا بیہ منظر دیکھے کراس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کرلیں اور فرمایا تو تباہ ہوجائے اپنے آپ کوڈ ھانپ لے بین کراس عورت نے جواب دیا تیرا کیا جا تا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے تو بزرگ نے سن کراپنفس سے مخاطب ہوکر کہاا نے فس تو کیا کہتا ہے؟

نفس كهني لكالله كي تتم مين توفائده المفاوك كا\_

یہ ن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہوکر کہنے لگا تو جاہ ہوجائے کیا تو گندھک کے دوز خ کے کپڑے مانگتا ہے؟ آگ کے پاٹ مانگتا ہے۔ میری تی محمدی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر کہنے گاہرزانی کی بخشش نہیں اوراس کا عذاب منے کونہیں میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالی تجھ پر ایسانا راض ہوکہ پھر بھی راضی نہ ہولیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہ کایا تو برزگ نے نفس سے مخاطب ہوکر پھر کہا میں تیرے سامنے (دنیا کی) چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو اس رات اس لڑکی سے نفع عاصل کر لوں گا۔

حفرت کعب احبار قرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہ بعد ' دیئے' (چراغ)
کوتیل سے بھر دیا اور بتی کوموٹا کر دیا اس منظر کو وہ عورت بھی دیکھر ہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس
سے گفتگو بھی من رہی تھی پھر اس بزرگ نے جراغ کوجلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر کھ دیا یہ بتی جل رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کونہیں جلاتی تھی۔

يد كهر بزرگ چيخ كركمن لك تحفي كياب؟ جلاتى كيون بين؟

فلاں بیٹی سے فلال عابد مخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اُس کو قل کر دیا ہے چنانچہ جب پینج بر بادشاہ تک پینجی تو بادشاہ اپنے شکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ را ہب عبادت کیا کرتا تھا وہاں پہنچ کر بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے اس کو جو اب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے بوچھا کہ فلال کی بیٹی فلال کہا ہے؟ عابد نے کہا پہیں یہ میرے یاس موجود ہے۔ بادشاہ یہن کرعابد سے کہنے لگاس کوکہو کہ وہ میرے پاس آئے بزرگ نے کہاوہ مرچکی ہے۔ یین کر بادشاہ کہنے لگا چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہیں ہوئی حی کہ تو نے ایک جان کوتل کردیا جس کواللدتعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ چھر بادشاہ نے غضبناک ہوکراس عبادت خانہ کوگرادیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اورائے تھیٹنے لگا اورغورت کی لاش کووہاں سے اٹھادیا گیا اوراس عبادت حانے کوگرا دیا گیا۔اس وقت کےلوگوں کا دستورتھا کی زانی کوآرے کےساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جورات کے واقعہ میں جل گیا تھا اسے عابد نے ہاتھ کی آسٹین میں چھیایا ہوا تھا اور وہ عابدوا قعد کی حقیقت کسی کونمیں بتار ہاتھا چنا نچیآ رے کوعابد کے سر پررکھااور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دوچنا نچھکم ملتے ہی جلا دوں نے تھیل کی اور آرا چلا دیا جب آ راعا بد کے دماغ تک پہنچا تو اس کی آ ونکل گئی اللہ تعالیٰ نے جبرئیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فر مائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولو میں تیرا صرد مکھنا جا ہتا ہوں اس کےصد ہے نے میرے عرش برداروں کومیرے آسان کے مکینوں کورلا دیا ہے مجھے میرے غلبے اور جلال کی قتم اگر اس عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسانوں کوز مین پر گرا دوں گا، چناچہ اس عابد نے دوسر ہم تبہ آہنیں نکالی اور نہ کوئی بات بتائی حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہوگیا (رحمة الله علیه) چنانچه جب وه فوت ہوگیا توالله تعالیٰ نے اس مرده عورت میں روح ڈالی (جوعابد کامل دیکھ کردنیا ہے کوچ کر گئ تھی ) توعورت نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا الله کی شم اید مظلوم ہو کرفوت ہواہاں نے زنانہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں اس کے بعداس عورت نے گذشتہ رات کا ساراوا قعدلوگول کے سامنے قتل کیا تو بین کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسالز کی نے بتایا تھاویہا ہی جلا ہوا تھا یہ دیکھ کرلوگ کہنے لگے کہا گرہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم بھی بھی اس کے جسم کونہ چیرتے ۔عابد دوکلڑے ہوکرز مین پر گر پڑااورلڑ کی بھی جیسے پہلے (مردہ )تھی ویسے ہی ہوگئ \_ پھران دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودیں گئیں تو اس میں کستوری ،عنبراور کا فور کی خوشبؤ کیس مہک رہی تھیں اور پھران کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کولایا گیا توان کوآسان ہے کسی نے منادی کی۔

اصبو واحتی نصلیی علیها الملائکه ترجمہ: صبر کرویہاں تک کفرشتے ان کا جنازہ پڑھلیں۔ اس کے بعدلوگوں نے ان کا جنازہ پڑھااور فن کردیا پھراللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پڑھنیلی کو اُ گایااورلوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ

شروع الله تعالى كے نام سے جو بہت برا مہر بان اور رحم كرنے والا ب الله عز وجل كى طرف ہےاہے بندہ اور اپنے ولی ( دوست ) کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اوراین فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی بچیاس ہزار (۵۰,۰۰۰)عورتوں سے اس ولی کا زکاح کیااور میں اینے فر مابرداروں اور مقربین کوایسے ہی انعام وا کرام سےنواز تا ہوں۔ سجان اللّٰداس واقعہ کو پڑھ کرایمان تازہ ہوجا تا کے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتناانعام فر مایا کہ جواس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں بی کامیابیاں بیں اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی اتباع نہیں جس کی وجہ سے وہ رب کا مقرب بن گیا اللہ تعالیٰ اس طرح تمام مسلمانوں کونفس کی غلامی ہے بچائے اس واقعہ کو پڑھ کریے سبق ملتاہے کہنفس کی اتباع تجھی نہیں کرنی جاہئے کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش وعشرت اور غلط خواہشات کا دلدادہ بنا تا ہے اور پھرنفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلاجاتا ہے۔ نیز آپ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زنا پہلی امتوں میں کتنا فتیج اور برافعل تمجما جاتا تھا اوراس کی سز اان لوگوں نے کتنی بخت رکھی تھی اوراس عابدنےایے جسم کواتی شدید تکلیف میں مبتلا کیالیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے زنا کی طرف نہیں گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی ہولنا کیاں اینے اندر کتنی شدت رکھتی ہیں اور جہنم کی آگ کتنی سخت ہے۔جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے''النا اِلکبریٰ'' کہ و وسب سے بوی آگ ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ تمہاری یہ (ونیاکی) آگ دوزخ کی آگ کاستر ہواں (۷۰) حصہ ہا ہے مسلمانان عالم زنا کی شدت اور ہلا کت خیز یول کا اندازہ قرآن وحدیث اورتا ریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ان کھلے اور واضح احکامات کویڑھ کر ہوجا تاہے جس سے ہرمسلمان کو یفکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے اللہ تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کردئے ہیں جن پر چل کر انسان خود کوعذاب علیم ( درد ناک عذاب ) ہے محفوظ رکھ سکتا ہے ہیں عقمندو ہی ہے جو گنا ہوں کی اس پر خاروادی ہے اپنادامن بچا کر گذر جائے۔ (بحوالهب حيائي آغاز سانجام تك)

## زنا کرنے والوں کے چنداور در دناک واقعات

واقعهمبرا

ایک ڈاکٹر صاحب کا واقعہ جیسے ان کی زبانی نقل کیا جارہا ہے۔ میں ۱۹۲۱ میں ایک وارڈ میں بطور رجسٹر ارکام کررہا تھا۔ایک رات مجیب خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے چھ ماہ تک بیار رہا۔ خواب میں مجھے ایک قبر کے اندر لے جایا گیا۔ کیا دیکھا ہوں کہ ایک مردہ تڑپ رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ بخت اذیت ہے۔اس کامنہ کھلا ہوا تھا، مگر منہ سے آواز نہیں نکلی تھی۔ باز واور ٹانگیں شدید دردکی وجہ سے حرکت میں تھے۔کافی دیر تک بھی رہی اور پھر بچھ سکون ہوگیا۔

تھوڑی در بعد میں نے دیکھا کہ ایک تیسر افخص ایک چمکدار چا بک جیسی چیزاس میت کی بیشاب کی نالی میں داخل کر رہا ہے۔جس کی اذبت سے وہ مردہ چرو سے ہی ٹرپنے لگتا ہے۔ مردے کی تکلیف اور اذبت دیکھ کر مجھ سے رہانہ گیا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ 'اس میت کو بیمذاب کیوں دیا جارہا ہے''

اس نے بتایا کہ'' بیمردہ دنیا کی زندگی میں زنا کارتھااور جب سے مراہے اسے یہی عذاب دیاجارہاہے۔''

میں کافی دریتک بیم حاملہ دیکھتارہا ، مجھے مردے کی حالت پر بہت رحم آیا۔ ابھی میں بیسزا دیکھ ہی رہاتھ کہ کسی نے بکڑ کر مجھے زمین پر لٹا دیا اور ولی ہی چمکدار چا بک نما چیز کسی نے میری پیشاب کی نالی میں داخل کر دی۔ مجھے اس شدت کی تکلیف ہوئی کہ میں ماہی ہے آب کی طرح تڑپے لگا۔ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رو نگٹے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ بہر حال کافی دیر تک میں تر بتارہا۔ جب ہوش آیا تو اپنے بستر کو گیلا پایا اور تکلیف کی شدت ابھی تک محسون ہور ہی تھی۔ میں سمجھا کہ میر اپیشاب نکل گیا ہے لیکن دیکھا کہ تکھیتک پانی میں بھیگا ہوا ہے۔

اس کے بعد جب میں نے پیشاب کیا تو وہ خون کی طرح سرخ تھا اور بیخون والا پیشاب چھا ہ تک جاری رہا۔اس دوران میں کمزور ہوگیا۔ ہوشم کے لیبارٹری نمیٹ، گردے، مثانے کے ایکس حاوی کی ایکس نہ تو اس بیاری ایکس نہ تو اس بیاری

کی وجد معلوم ہوسکی اور نہ ہی افاقد ہوا۔ اس دوران میں نے ملازمت سے کمبی چھٹی لے لی۔ آخر کار دعا اور تو ہوات دی۔ دعا اور تو ہدواستغفار کی طرف متوجہ ہوا تو القد تعالیٰ نے اس مصیبت سے نجات دی۔

# واقعهمبرا

وہب بن مدیہ میں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں تین بھائی تھے ان کی بہن تھی جو ہا کر ہ تھی ، اس کے سوائے وہ اور بہن نہ نہ نہ تھے۔ انقا قاان تینوں بھا ئیوں کوئی بیں گڑائی پر جانا پڑا۔ ان کوکوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جا کمیں اور اس پر بھروسہ کریں ، لہذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے ہر دکر جا کمیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں ثقہ اور پر ہیزگار تھا۔ چنا نچواس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ، ہماری ، بہن آپ کے سامیعا طفت میں رہے۔ عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن کو اپنی نگر انی میں رکھنا منظور کر لیں جتی کہ عابد نے ان کی درخواست کو میرے عبادت خانہ منظور کر لیں جتی کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ منظور کر لیں منے کی گھر میں چھوڑ جاؤ ، افھوں نے ایک مکان میں اس کولا اتار ااور چلے گئے۔

وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابداس کے لیے کھانا لے کر چاتا تھااور اپنے عبادت خانہ کے درواز بے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور واپس اندر چلا جاتا تھااورلڑکی کوآ واز دیتا تھااور وہ اپنے گھرسے آکر لے جاتی تھی۔

رادی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکا نا شروع کیا ابتداء اوراس کو نیر کی ترغیب دیتار ہا اوراٹ کی کا دن میں عبادت خانہ تک آناس پر گران ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیلڑ کی دن میں کھانا لینے کے لئے گھر سے نکلے اور کو کی شخص اس کود کھر کراس کی عصمت میں رخنہ انداز ہو، بہتر یہ ہمانا لینے کے لئے گھر سے نکلے اور کو کی شخص اس کود کھر کا سے کہ اس کا کھانا لے کر اسکے درواز ہے پر رکھ آیا کرے اس پراجر عظیم ملے گا۔ غرض کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ بعدا یک مدت کے پھر شیطان اس کے پاس آیا اوراس کو ترغیب دی اوراس بات پر بھارا کہ اگر تو اس لڑکی ہے بات چیت کیا کر ہے تا ہوں ہو۔ کیونکہ اوراس بات پر بھارا کہ اگر تو اس لڑکی ہے بات چیت کیا کر ہے تو تیرے کلام سے مانوس ہو۔ کیونکہ

اس کوتنہائی سے خت وحشت ہوتی ہے، شیطان نے اس کا پیچھانہ چھوڑ احتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ بات چیت کرنے لگا۔

پیمرشیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پر اور وہ اپنے گھر شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بہتر ہے کہ عبادت خانہ کے در پر اور وہ اس کو اس کو اس ہوآ خرکار شیطان نے اس کو صومعہ سے اتار کر در واز بے پر لا بٹھایا ۔ لڑکی بھی گھر سے در واز بے پر آئی ۔ عابد باتیں کرنے لگا۔ ایک زمانے تک بی حال رہا ، شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور جمکلا می کر ہے اس میں زیادہ ولداری ہے ۔ عابد نے ایسا ہی کیا ، شیطان نے پھر تخصیل تو اب کی رغبت دی اور کہا کہ آگر لڑکی کے در واز بے سے قریب ہوجائے تو شیطان نے پھر تخصیل تو اب کی رغبت دی اور کہا کہ آگر لڑکی کے در واز سے سے قریب ہوجائے تو بہتر ہے تا کہ اس کو در واز سے تک آئی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے ۔ عابد نے بہی کیا کہ اپنے صوصے بے لڑکی کے در واز بے برآ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا۔

ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے بھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر با تیں کیا کر نے بہتر ہے تا کہ لڑی با بر نہ آوے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھے پائے ، غرض عابد نے شیوہ اختیار کیا کہ لڑی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے با تیں کیا کرتا۔ اور رات کو اپنے صومع میں چلا آتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا۔ اور لڑی کی خوبصور تی اس پر ظاہر کرتا رہا۔ یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا جتی کہ وہ اس سے ملوث لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتار ہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا جتی کہ وہ اس سے ملوث ہوگیا اور لڑکی نے جائی آگا کہ اب بتا ؤکہ اگر میں اس لڑکی کے بھائی آگئے اور اس بچہ کو دیکھا تو تم کیا کرو گے۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذکیل ہوجاؤیا وہ شہیس رسوا کریں ۔ تم اس بچہ کو لو اور زمین میں گاڑ دو۔ بیلڑکی ضرور اس معاملہ کو اپنے بھائیوں سے جھیا ہے گی۔ اس خوف کے کہیں وہ نہ جان لیں کہتم اس نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی ، عابد نے ایسائی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔

پھرشیطان نے اس سے کہا کہ کیاتم یقین کرتے ہویدلڑ کی تمہاری ناشائسۃ حرکت کواپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی۔ ہر گرنہیں تم اس کو بھی پکڑ واور ذبح کر کے بیچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑی کو ذہ کے کمیا اور بچے سمیت گڑے میں ڈال کراس پرایک بڑا بھاری پھرر کھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔

ایک مدت گزرنے کے بعداڑی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جاکر اپنی بہن کا حال بو چھا۔ عابد نے ان کواس کے مرنے کی خبر دی۔افسوس ظاہر کر کے رونے لگا۔اور کہا وہ بڑی نیک پی بی تھی ، دیکھویہ اس کی قبر ہے ، بھائی قبر پر آئے اور اس کے لئے دعائے خبر کی اور روئے اور چندر وزاس کی قبر پررہ کرایے لوگوں میں آئے۔

روای نے کہا، جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستر ول پر سوئے تو شیطان ان کوخواب میں آیک مسافرہ دی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بوٹ مائی کے پاس گیا۔اوراس کی بہن کا حال یو چھا۔اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبردینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا، شیطان نے کہاسب جھوٹ ہے،تم نے کیونکرانی بہن کا معالمہ سے مان لیا۔عابد نے تمہاری بہن ہے بدفعلی کی ،وہ حاملہ ہوگئی اورا یک بچہ جنا۔عابد نے تمہارے ڈرکے مارے اس بچے کواس کی ماں سمیت ذبح کیاا درگڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔جس گھر میں دہ تھی اس کےاندر داخل ہونے میں وہ گڑھادانی جانب پڑتا ہے۔تم چلواوراس گھر میں جا کردیکھو۔تم کووہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جبیبا کہ میں تم ہے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان مجھلے بھائی کے خواب میں آیا،اس سے بھی ایباہی کہا، پھرچھوٹے کے پاس گیا،اس ہے بھی یہی گفتگو کی ،جب صبح ہوئی توسب لوگ بیدار ہو ئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہرایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان كرنے لكاكمين نورات عجيب خواب ديكھاءسب نے باہم جو كچھ ديكھا تھابيان كيا۔ بوے بھائى نے کہا پیخواب فقط ایک خیال اور پچھنہیں ۔ بیدذ کرچھوڑ وادرا پنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے نگا کہ میں تو جب تک اس مقام کود کیچینہ لوں گا، بازنہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی،آئے،دروازہ کھولا اور جگہ خواب میں بنائی گئتھی، تلاش کی اور جسیان سے کہا گیا تھا، اپنی بہن اوراس کے بچے کوایک گڑھے میں ذرج کیا ہوا پایا۔انھوں نے عابدے کل کیفیت دریافت کی ،عابد نے شیطان کے قول کے بارے تھدیق کی ،انہوں نے اپنے بادشاہ سے جاکر شکایت کی عابدصومعے سے نکالا گیااوراس کودار پر کھینچنے کے لئے لے ملے۔ جب اس کو دار پر کھڑا کیا توشیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہتم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہاراوہ ساتھی ہوں جس نے تم کو کورت کے فتنے میں ڈال دیا یہاں تک کہتم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔اب اگرتم میرا کہنا ما نواور تم مجھ کو بحدہ کیا کروتو میں تم کواس بلاسے نجات دوں۔عابد نے سجدہ کیا۔ خدا تعالیٰ سے کا فر ہوگیا۔ پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا، شیطان اس کواس کے ساتھیوں کے قیضے میں چھوڈ کرچلا گیا۔انھوں نے اس کودار پر کھینچااوروہ اپنے انجام کو پہنچا۔
ساتھیوں کے قیضے میں چھوڈ کرچلا گیا۔انھوں نے اس کودار پر کھینچااوروہ اپنا نے انجام کو پہنچا۔
(بحالہ اللہ میری تو۔)

# واقعهُمبر٣: \_ايك مان اوربيثي كاواقعه

ایک مشہور مقالہ نگارنے اپنے مقالے میں بیوا قعہ لکھا ہے کہ امریکہ میں دوران قیام تین ون کی چھٹیاں گزارنے اٹلانٹا سے چارکسٹن گئے۔ایک ملتانی دوست شریف حسن کے فلیٹ میں میں قیام کیا۔رات کو پہنچے ،مج ہی مج پولیس نے سامنے والی بلڈنگ کو گھیرلیا۔ پچھ در بعد ایک لاش کے کرچلی گئے۔میرے دوست نے بیکہانی سنائی جوا گلے دن وہاں کے اخبار میں شائع ہوئی۔

"اس فلیت میں ایک شخص رہا کرتا تھا، اس کی بیوی اوروہ ڈبل روٹی بنانے کے کارخانے کے مالک تھے۔ ان کا ایک لڑکا بھی تھا، جب لڑکا چارسال کا ہوا تو باپ مرگیا۔ اب مال جس کی عمر شوہر کے مرتے وقت اکیس سال کی تھی، کارخانہ چلاتی تھی اور بچے کی نگرانی اس طرح کرتی کہ کارخانے کے قریب" ڈے کئیرسیز" میں لڑکے کوچھوڑ کردن بھرکارخانے میں رہتی اور رات کولڑکے کے ساتھ اپنے فلیٹ میں ایک بستر پرسوتی میکن ۔ سی ال اور بیٹا نیم برہنہ حالت میں سوتے ہوں۔

ائر کے نے بچین سے لڑکین تک اور پھرلڑ کین سے نوجوانی اس طرح گز اردی۔ مال نے لڑ کے کومعاشر تی برائیوں سے بچانے کے لیے سی لڑک کے پاس نہ جانے دیا اورخود کواس کے سپر د کردیا۔

شریف حسن نے بتایا کہان دونوں کو بوس و کنار کرتے ہوئے انہوں نے متعد بار بالکونی میں دیکھا۔ مگر ماں بیٹا مجھ کر بھی خیال نہ کیا۔ وہاں معاشرے میں تو ایسی بات قابل اعتراض نہ تھی۔لڑکاستر ہسال کا ہوگیا۔مال گوچھتیں سال کی تھی گرنو جوان لڑکی گئی تھی۔اینے بیٹے کوکی گرل فرینڈ تو کیا کسی غیر مرد ہے بھی بات نہ کرنے دیتی۔کارخانے کے پرانے ملاز مین کو نکال دیااور نے رکھ لیے جنہیں انہوں نے آپس میں فرینڈ کہہ کراپنا تعارف کرایا۔

اب یہ دونوں ماں بیٹے دوستوں کی طرح ساتھ رہتے تھے، گر آ ہت آ ہت کہ بھی تلخ کلامی، مار پیٹ بھی ہوجاتی۔ ایک دن ماں نے فلیٹ سے چھلا نگ لگا کر جان دے دی۔ یہ وہ دن تھا جب ہم چارسٹن میں تھے۔ اخبار میں ایک مزید خبر بھی تھی وہ یہ کہ پوسٹ مارٹم سے معلوم ہوا کہ اماں جان (گرل فرینیڈ) سات ماہ کی حاملہ بھی تھی۔

بیسب سن کراور پڑھ کرہم نے ف عتبو و ایا اولی البصاد کہااورامریکہ کی معاشرت پر لعنت بھیجی، جہال نہ مال، مال ہےاور نہ بیٹا، بیٹا۔سب فرینڈ ہیں۔خدا ہم کواس لعنت سے بچائے بیہ کہتے ہوئے ہم اٹلانٹاوا پس آگئے۔

# واقعهٔ نمبر۴: \_ایک اسرئیلی کاواقعه

اسرائیل کے ایک عیاش یہودی کواس وقت دل کا دورہ پڑاجب ہوٹل کے کمرے میں بلائی جانے والی '' کال گرل' اس کی اپنی بیٹی نکل ۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے ساحلی علاقے ایلات میں ایک ۱۸ سالہ یہودی تا جرنے ہوٹل میں قیام کے دوران ایک کال گرل کوطلب کیا۔ تا ہم اس وقت اسے شدید جھٹکا لگاجب دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہونے والی کال گرل اس کی اپنی بیٹی نکلی۔

یہودی تاجر یہ جھنک برداشت نہ کرسکا اور اسے دل کا دورہ پڑھ گیا۔ اسے فوری طور پر مہنتال لے جایا گیا۔ جہاں اس نے بیوی سے اس السناک واقعے کا اعتراف کیا۔ اس کی بیوی یہ س کر پھوٹ بھوٹ کررونے گی۔ اس نے اس کوشش کے ساتھ کہ اس کی بیٹی سیدھے راستے پر آجائے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ بھی کردیا ہے۔

واقعه نمبر۵: ـ جرمنی کےایک باشندے کا واقعہ

جرمنی میں دو بچوں کی مال پرتشد د کرنے والاجنسی جنونی اینے اندر کی آگ میں پر اسرار طور

رجل کر ہلاک ہوگیا۔ کینیڈا کے میگزین ویکلی ورلڈینوز کی رپورٹ کے مطابق ماہرین نے اس واقعے کوازخوداحتراق یا خار جی فرریعے کی مدد کے بغیر جل جانے کا انتہائی پراسرار واقعہ قرار دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق جرمنی کے قصبہ آخیین کے ایک باشندے ہرمان بین ہولٹ نے گزشتہ ہفتے ۲۸ سالہ پڑوئ حنانامان کے گھر گھس کر اس پر جنسی جملہ کرنا چاہا۔ حنااس وقت اپ وو سالہ پیڑا اور ساسالہ ہیڈی کے ساتھ ٹی وی دکھر ہی تھی۔اس نے ہرمان کوڈار نے ، دھرکانے اور جیخ سالہ پیڑ اور ساسالہ ہیڈی کے ساتھ ٹی وی بیکن وہ بازنہ آیا اس نے حتا پر جملہ کر کے اسے فرش پر کیار مچا کر پڑوسیوں کو بلانے کی دھمکا دی، لیکن وہ بازنہ آیا اس نے حتا پر جملہ کر کے اسے فرش پر گرادیا۔

حنانے خود کو بچانے کے لیے ابھی پہلی ہی پینج ماری تھی کے تملہ آور ہر مان خود ہی درد سے
کراہ کراس کے اوپر سے بہت گیا اور اپنا سینا ملنے لگا۔ حنانے بتایا کہ اس نے زندگی میں اس سے
چیرت انگیز اور خوفناک واقعہ نہیں دیکھا اور نہ ہی آئندہ دیکھنے کی توقع رکھتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ
اچا تک ہر مان کے سینے سے آگ کی لیسٹیس نکلئے لگیس اور وہ چیخ چیخ کرخود کو آگ ہے بچانے کے
لیے قالین پر تیزی سے کروٹیس بد لنے لگا۔ لیکن اس رگڑ سے آگ اور بھڑک آٹھی اور دیکھتے ہی
د یکھتے اس کا پوراجسم'' اندر کی آگ' کی لیپ میں آگیا۔

حناایند دونوں بچوں کوتھا ہے کونے میں کھڑی پیخوفناک منظر دیکھتی رہی۔ جیسے ہی اس کے حواس بحال ہوئے ،اس نے دوڑ کر فائر بریگیڈ کوفون کیا۔ جس کے ساتھ ساتھ پولیس بھی آگئی۔ کیکن تب تک ہر مان کمل طور پر جل چکا تھا اور اس کا جلا ہواڈ ھانچ عبرتناک انداز میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔

پولیس اور فائر بریگیڈ کے سراغ رساں اب تک ہر مان کو لگنے والی اس آگ کی وجوہات معلوم کرنے میں کامیاب نہیں ہوسکے ہیں۔ واقعے کے تھوڑی دیر بعد ایک مقامی اخبار کے رپوٹر جرگسن شلٹ بھی پہنچ گئے۔ جنہوں نے ہر مان کے سوختہ ڈھانچے کی کئی تصاریر بنائیں۔

جرگسن هلت کا کہنا ہے کہ اس جرت انگیز واقعے کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔ ہوسکتا ہے کہ بیضداکی جنب سے ہر مان بین ہولٹ کو ایک برے کام کی سزا دی گئی ہو۔ ایک پولیس سراغرسال نے بتایا کہ ہر مان اس واقعے سے قبل کے مرتبہ مختلف خواتین پرچنسی حملوں کے الزام کے تحت گرفتار ہو چکا تھا۔لیکن اس پر کبھی الزام ٹابت نہیں ہوسکا تھا،لہذا وہ سزاسے بچتا آ رہا تھا۔حنا کے داقعے نے اسے خودسزادی اور د دبچوں کی مطلقہ ماں کو بچالیا۔

حنا کا کہنا ہے کہ جب جملہ آورگھر میں گھسا تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسل تھا جو کہ اس کے ساتھ جل کر بدنما ہو چکا ہے۔ حنانے واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہر مان نے ٹی وی لا وَنَّ میں گھستے ہی اسے تھم دیا تھا کہ وہ جیجنے کی کوشش نہ کرے لیکن خاتون نے اسے دھم کی دی کہ اگر اس نے کوئی حرکت کی تو وہ شور مجا کر لوگوں کو جن کرلے گی لیکن ڈھیٹ جملہ آور نے اس کے اگر اس نے بوئی حراب بیعل تان کراسے قریب آنے پر مجبور کیا اور اس کے قریب آتے ہی اسے دبوج کر بیچگر الیا۔

حنا کا کہناہے کہ اس کے معصوم بچوں نے مال کو بچانے کے لیے اپنی عمر سے بڑھ کر جرات کا مظاہرہ کیا۔ ہیدی کھڑکی سے چہرہ نکال کر چیخنے لگا۔ جبکہ ۵سالہ پیڑماں کو چھڑانے کے لیے حملہ آور کی پشت پر سوار ہوکراس پر کمے برسانے لگا۔ جب ہرمان خود جلنے لگا تو اس نے پیڑکودور ٹیخویا، جس کے باعث بچے کی ٹانگ مضروب ہوگئی۔

حنا کا کہنا ہے کہ''ہر مان آخرتک ہیں بچھتار ہا کہ اسے میں نے آگ لگائی ہے، اس لیے جب وہ پوری طرح شعلوں میں گھر گیا تو اس نے میری منت ساجت کرنا شروع کردی کہ میں نے جس طرح اسے نذر آتش کیا ہے، اس طرح جادو سے آگ بجھا دوں لیکن میں خود حیرت سے من کھڑی تھی، مجھے اتنا ہوش بھی نہیں تھا کہ اس کی حالت برغور کرتی، کجارہے کہ اے بچانے کے لیے بچھے کرتی ۔''

پولیس سراغ رسال کروگرنے اس بات پرجیرانی ظاہر کی کہ جس قالین پر پوراایک شخص زندہ جل گیا ، وہ جھلنے ہے محفوظ رہا۔ سراغ رسانوں نے اس واقعے کی تفتیش ابھی واغل وفتر نہیں کی ،کیکن انہیں اس سلسلے میں کسی بھی جانب سے کوئی تعاون حاصل نہیں ہورہا ہے۔ حنانے اس واقعے کی یادوں اور اثرات سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر تبدیل کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔

# واقعه نمبر۲:ایک امیرلژگی کاواقعه

علامداین جوزی اپنی کتاب' ذم الھوی' میں لکھتے ہیں، ابن نسجیسے نے ایک بااعثاد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکھٹے ہور ہے ہیں۔ جتی کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکھے

انہوں نے گریہ وزاری شروع کردی اور گڑ گڑا کر در بارالہیٰ میں دعا کرتے ہیں۔'' یا اللہ فلاں عورت جو بھی ہے۔'' عورت جو بھی مرکئی ہے وہ ہمار ہے قبرستان میں وٹن نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچالے۔''

یے گربیدوزاری من کرمیں نے ایک مردے سے بوچھا۔'' ماجرا کیا ہے،تم کیوں بیددعا کر رہے ہو''؟

اس نے بتایا۔''جوعورت آج مری ہے جہنمی ہے۔اگریہ ہمارے قبرستان میں فن کردی گئ تو ہمیں اس کاعذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی ۔اس لیے ہم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور گڑگڑا کردعا ئیں مانگ رہے ہیں۔

یہ ن کرمیں بیدار ہوگیا اور بخت متجب ہوا ہے ہوئی تو قبر ستان کی طرف نکا اور دیکھا کہ گورکن (قبر کھود نے والے) قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا'' یہ کس کے لیے بنائی گئ ہے۔'انہوں نے بتایا'' ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہوگئ ہے۔ بیاس کے لیے قبر کھود ی گئ ہے۔' نہیں نے ان کورات والا منظر بتا دیا۔ قبر کھود نے والوں نے واقعہ ن کرقبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیرگزری تو چند آدی آئے اور گورکنوں سے پوچھا'' قبر تیار ہوگئی؟''

انہوں نے جوابا کہا'' یہال قبرنہیں بن سکتی، کیونکہ نیچے کیچڑ ہے۔'' وہ آدمی میں کر دوسرے ڈیرے پر چلے گئے۔ چونکہ وہال بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی ،اس لیے انہوں نے بھی قبر کھود نے سے انکار کردیا۔ پھر وہاں سے وہ آدمی کسی دوسرے قبرستان گئے اور وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں جنازے کی آمدکا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچا تک شوراٹھا کہ جنازہ آرہا ہے۔ میں بھی جنازے کے میں جنازے کے

ساتھ ہوگیا۔ جنازے کے ساتھ ایک جم غفیرتھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرونو جوان کو دیکھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرونو جوان کو دیکھا۔ میرے بوچھنے پر مجھے بتایا کہ اس عورت (میت) کا بیٹا ہے۔ اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جارہی تھی۔ جب میت ون کردی گئ تو میں ان دونوں کے قریب گیا اور کہا" میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ اگر اجازت ہوتو بیان کردوں۔"

یین کرباپ نے یعنی مرنے والی کے خاوند نے کہا۔" مجھے خواب سننے کی ضرورت نہیں۔" لیکن لڑکے نے کہا" سنا ہے !"میں اسے تخلیہ میں لے گیا اور خواب بیان کردیا۔ پھراس سے کہا" تخفیے چاہئے کہ تواس بات کی تفشیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبروالوں نے گڑ گڑا کر دعا کمیں کی ہیں۔"

اس نو جوان نے کہا۔ ''اور تو جھے کچھ معلوم نہیں گرا تنا جانتا ہوں کہ میری ماں شراب نوشی کرتی تھی اور گانے سنتی تھی ، نیز دیگر عور توں پر بہتان لگایا کرتی تھی۔ گریدا فعال اسنے تنگین نہیں کہ یہاں تک بات پہنچ جائے کہ مرد ہے بھی دعا کیں کریں کہ یہ ہم میں فن نہ ہو۔ ہاں ہمارے گھر ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر ننا نو ہے سال کی ہے۔ وہ میری ماں کی داریا ور خدمتگا رتھی۔ اگر آپ چا میں تو چلیں ، چل کراس سے بوچھیں ، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔''

پھرہم دونوں اس نو جوان کے گھر گئے۔اس نو جوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کردیا۔وہاں معمر خاتوں بیٹھی تھی۔اس نو جوان نے بردھیا کومیری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کرکے یو چھا''امال کیا تیرے یاس کچھ معلومات ہیں۔''

یین کربر سیانے کہا۔ 'میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ اسے بخش دے۔ وہ مورت بہت ذیا دہ بدکار تھی۔' اس پر نو جوان نے بردھیا سے بوچھا۔'' کیا میری ماں شراب نوشی ،گانا سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے سوابھی گناہ کرتی تھی؟''

برط سیانے کہا۔'' بیٹا اگر تو برانہ مانے تو میں بتادیتی ہوں۔ کیونکہ اس آ دمی نے جوخواب بیان کیا ہے سے تیری مال کے گنا ہوں کے سامنے معمولی ہے۔'' مین کرنو جوان نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہ تو ہمیں بتائے تا کہ ہم ایسے کر دار سے پچ جا کیں اور عبرت حاصل کریں۔''

بین کر بڑھیارونے لگی۔''خداتعالی جانتاہے کہ میں کی سال سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے

امیر تھی کہ تیری ماں بھی تو بہر لے گی ،گراس نے تو بہیں کی۔اب میں تمیں تین کارنا مے تیری ماں کے سناتی ہوں۔''

تواس برهیانے اس عورت کالا کے وفاطب کر کے کہا'' تیری ماں بہت برای بدکارتھی۔ ہردن ایک دوٹو جوان اس کے گھر آتے تھے، جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی اور تیراباپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جب جوانی کو پہنچا تو تو نہایت وجیہ نو جوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تیری طرف شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی جتی کہ ایک دن تیری ماں نے جھے کہد دیا کہ''میں اپنے بیٹے پرفریفتہ ہوگئ ہوں ، لہذا کی طریقے سے اس کومیری طرف داغب کر۔''

میں نے من کر تیری ماں ہے کہا۔'' بیٹی یہاں تک کیوں جاتی ہے۔ تیرے لیے اور بہت سار نے و جوان بیں، جن سے تو اپنی خواہش پوری کرا عمق ہے۔ لہذا بیٹی تو اللہ تعالیٰ سے ڈراوراس ارادے سے باز آ۔'' تو تیری مال کہتی تھی'' نہیں، مجھاس کے سواصبز ہیں۔''

تومیں نے تیری ماں سے پوچھا''تواس مقصد میں کسے کامیاب ہو سکتی ہے، حالانکہ تیرابیٹا ابھی نوعر ہے۔ تو خواہ نخواہ بدنا م ہوگی۔ لہذا خدا کے لیے اس اراد ہے سے باز آجا۔' تو تیری ماں نے جھے سے کہا''اماں تومیری مددکر نے قیس کامیاب ہو سکتی ہوں۔' میں نے پوچھا'' کیا حلہ کیا جائے؟'' تو تیری ماں نے کہا''فلاں گلی کے مکان میں ایک عرضی نویس ہوں رقعے (خط) لکھ کر مردوں کو عور توں سے ملاپ کراتا ہے اوراجرت لیتا ہے تواس کو کہہ کہ وہ میر سے میٹے کو تحریر کھے اور مام لیے بغیر کے کہ ایک دوشیزہ تھے سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے وہ تجھ سے فلاں جگہ فلال وقت ملاپ جائے۔''

اس بڑھی عورت نے کہا کہ میں نے الیا ہی کیااور جب تجھے میں نے وہ خط دیا تو ہتو بھی فریفتہ ہو گیااور تو نے لکھ دیا کر' مجھے منظور ہے۔فلال وقت میں آجاوک گا۔' تو میں نے تیری ماں کو وہ خط لا کردے دیا۔

تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا'' امال تم میرے بیٹے سے کہو کہ فلال وقت ، فلال جگہ آجائے اور تو فلال بالا خانہ اچھی طرح تیار کراوراس میں پھل اور خوشبو وغیرہ کا انظام بھی کراور تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہے کہ جس عورت نے تختیے بلایا ہے وہ ابھی دوشیزہ ہے ، وہ روشنی پسندنہیں کرتی ، بلكدىيكام اندهير بيس بهتر ہےتا كرتبارے والدين كوتم پرشك ندگذرك."

پھر میں تیرے پاس آئی تھی تو تو نے یہ بات مان کی اوررات کا وقت مقرر ہوا۔ میں نے تیرا جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے بہترین کپڑے بہترین کپڑے بہترین کپڑے کہا اور پھر تو ہیں ہوگئی آوروہ اس بالا خانہ میں پہنچ گیا اور پھر دادو عیش سحری تک جاری رہا۔ پھر تو و بیں سوگیا تو میں نے مسمے کہا دفت آکر تھے جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری مال نے مجھ سے کہا '' امال ، میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہوگئی ہوں۔ اب میں کیا کروں؟''

تو میں نے کہا" بچھے تو پچھ بچھ بیس آ رہی کہ تو کیا کرے۔"کین تیری مال کسی حیلے بہانے سے بچھ سے اپنی خواہش کرتی رہی۔ حالانکہ ولا دت کا وقت قریب آگیا تو تیری مال نے تیرے باپ سے کہا کہ" میں بیار ہوں ، میں چاہتی ہوں کہ پچھ دن اپنی مال کے پاس رہ آ وگ ۔" تو تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری نانی کے گھر چلی گئیں۔ وہاں ایک کمر یا باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری مال تیری مال کے ہاں ایک میں رہائش رکھ لی اور جب ولا دت کا وقت آیا تو میں ایک دار کے وہا کرلائی تو تیری مال کے ہاں ایک بی بیدا ہوا ہو کہ تیری مال نے مارد یا اور پھر ہم نے وہ بچہ ذفن کر دیا۔ پچھ دن گزرے کہ تیری مال نے بھے سے خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔" تو میں نے کہا۔" بیٹی جو بچھ ہو چکھ ہو چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں ؟" تو تیری مال نے کہا۔ مجھے صبر نہیں ہے اور پھر ای طرح یہ کے جمہ و چکا وہ تیرے لیے کافی نہیں ؟" تو تیری مال نے کہا۔ مجھے صبر نہیں ہے اور پھر ای طرح یہ سلے شروع ہوگیا۔۔۔الخ

پھر جب وہ بڑھیا دوسراوا قعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے یہ کہہ کر بات ختم کردی'' امال بس کر ۔۔۔۔ اتناہی کافی ہے۔ اللہ تعالی میری مال پر لعنت کرے اور ساتھ تچھ پر بھی لعنت ہو۔'' یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑ اہوا اور میں بھی اس کے ساتھ اٹھ کر آگیا۔ کاش کہ وہ بڑھیا دوسرے دو واقعات بھی سنادیت۔ (بحالہ ذہالموی)

واقعه نمبر ۷: \_ایک عورت کادر دناک واقعه

حضرت عائشہ کی خادمہ کابیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے پاس ایک دفعہ بیٹھے تھے،ان کے بالول کودرست کررہے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہنے گی ''اے ام المؤمنین! مجھے اللہ

اور پھرآپ کےعلاوہ کی کی مدد کی کوئی امیر نہیں۔''یہ کہہ کراس نے اپنی گردن سے کپڑ اہٹانیا تو ایک سانپ لپٹا ہوا تھا پھر کہنے لگی کہ'' جب میں اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو سانپ منہ کھول لیتا ہے، جیسے وہ مجھے کھالے گا۔''

حضرت عائش مُ فرمايا" الله تمهارابراكر بهم في كياكيا تها؟"

اس نے کہا''اے ام المؤمنین! میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے شوہر سفر میں ہیں۔ میں نے زنا کیا۔ اس سے بچہ ہوا تو میں نے اس کوئل کردیا، اب جب فلال مقام پر پنچی تووہ سانب میری گردن سے چٹ گیا۔''

یین کر حفرت عائشہ نے ہمیں مخاطب کر کے فر مایا که ''اس کوجلدی سے بہاں سے تکال دو۔''

ہم نے اس کو نکال دیا تو حضرت عائشہ نے اپنے ایک غلام کواس عورت کے بیچھے ریہ کہہ کر روانہ کر دیا کہ'' اس کے بیچھے بیچھے جاواور جب تک بیاس جگہ تک نہ پہنچے جہاں سے بیسانپ اس سے چمٹا ہےتم واپس نہ آنا۔''

وه غلام نکلا، سانپ چیٹنے کی جگہ جب عورت پینچی تو سانپ اس کی گردن سے الگ ہوگیا اور زمین پردم پر کھڑ ہے ہوکرزور دار آواز میں پھنکارا تو بچھ جانوراس طرف نکل آئے۔غلام کا بیان ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ پورے علاقے میں ابھی دہشت پھیلا دیں گے۔لیکن وہ جانور صرف اس عورت کی طرف بڑے اور اس کے گوشت کو جی بھرے کھایا۔ یہاں تک کہ میں نے صرف عورت کی سفید ہڈیاں دیکھیں۔غلام نے میسارا واقعدا نی آنکھوں سے دیکھی کر حضرت عائش گو بتایا۔ (العقوبات الالهمیة)

#### واقعه نمبر۸: \_ایک اورعورت کا در دناک واقعه

جویریہ بن اساءاپ چپاہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں جج کے لیے قافلے کے ساتھ ڈکلا۔ راستے میں شنے ایک جگہ پڑاوڈ الا۔ ہمارے ساتھ ایک عورت بھی تھی ، سووہ سو کے اٹھی تو ایک زہریلا سانپ اس سے چمٹا ہوا تھا۔ سانپ نے اپنے سراور دم کواس کی چھا تیوں کے درمیان ملائے رکھاتھا۔ ہم بڑے خوفز دہ ہوگئے۔ وہاں سے کوچ کر گئے۔

سانپ ای طرح ہے اس عورت ہے چمٹا ہوا تھا۔ کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچارہا تھا۔
یہاں تک کہ ہم حدود حرم میں داخل ہو گئے تو سانپ عورت کو چھوڈ کر کہیں گم ہوگیا۔ ہم نے مکہ مرمہ،
مناسک نج ادا کیے۔ اس کے بعد واپس روانہ ہوئے۔ جب ہم اس جگہ پنچے جہاں آتے وقت
عورت سے سانپ چمٹ گیا تھا تو ہم نے اتفا قاوہاں پر پڑاوڈ الا۔ عورت بے خوف سورہی تھی ، اٹھی
تو سانب چمٹا ہوا تھا۔

اس بارسانپ نے زور سے پھنکارا تو وادی سے ہماری طرف بے شارسانپ نکل آئے، جنہوں نے (کسی کوکوئی نقصان نہیں پہنچایا) صرف اس عورت کوکاٹ کاٹ کرختم کردیا۔ یہاں تک کہاس کی صرف ہڈیاں رہ گئیں تو ہم نے اس کی باندی جواس کے ساتھ تھی، اس سے بوچھا کہ'' تیرا براہوتو ہمیں اس عورت کے بارے میں پھھ تا کہ یہکوئ تھی؟''

باندی نے کہا کہ 'اس عورت نے تین مرتبہ زنا کیا۔ نتیوں مرتبہ بچہ ہوا۔اس نے ہر مرتبہ پچکو چو لہے میں آگ بھڑ کا کراس میں ڈال دیا۔ (العقوبات الالھید،)

### واقعه نمبر ٩: \_ايك گنام گارنو جوان كاواقعه

فقیہ ابوللیث سے مروی ہے، حضرت عمراً ایک مرتبہ حضور بھی کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ بھی نے دریافت کیا کہ اے عمر ! کیوں روتے ہو؟ عرض کی ، حضور ابھی الا دروازے پر کھڑے ہوئے جوان کی گریہ وزاری نے میرا جگر جلادیا ہے۔ آپ بھی نے فرمایا، اسے اندرلا وَ! جب جوان حاضر ہواتو آپ بھی نے پوچھا، اے جوان! تم کس لیے رور ہے ہو؟ عرض کی حضور! میں اپنے گنا ہوں کی کثر ت اور رب ذو لجلال کی ناراضگی کے خوف سے رور ہا ہوں۔ آپ بھی نے پوچھا کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ کھانہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ کہانہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ آپ بھی نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی کیا تو نے کسی کو ناحق قبل کیا ہے؟ آپ بھی نے دوبارہ پوچھا۔ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش و ہے گا۔ آسان ، زمینوں اور پہاڑ وں کے برابر ہوں تب بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش و ہے گا۔ جوان بولا یا رسول اللہ بھی اللہ تعالی اپنی رحمت سے بخش و ہے گا۔

ہے یا کری؟ عرض کی میرا گناہ۔ آپ بھٹانے فر مایا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرشِ البی؟ عرض کی میرا گناہ۔
آپ بھٹے نے فر مایا تیرا گناہ بڑا ہے یارب ذوالجلال ؟ گلب ذوالجلال بہت عظیم ہیں! حضور بھٹانے فر مایا بلاشہ جرم عظیم کورب عظیم ہی معاف فر ماتا ہے۔ پھر آپ بھٹانے فر مایا، پھرتم جھے اپنا گناہ تو بٹلاو کے عرض کی جضور بھٹا! مجھے آپ بھٹانے سامنے عرض کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آپ بھٹانے فر مایا کوئی بات نہیں ہم بتلاو کے عرض کی حضور بھٹا! میں سات سال سے گفن چوری کر ہا ہوں۔ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوگئ تو میں اس کا گفن پڑر آنے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر گفن لے لیا اور چل کی ایک لڑکی فوت ہوگئ تو میں اس کا گفن پڑر آنے جا پہنچا۔ میں نے قبر کھود کر گفن لے لیا اور چل پڑا۔ پچھے دور گیا تھا کہ شیطان مجھ پر غالب آگیا اور النے قدم واپس پہنچا۔ اور لڑکی سے بدکاری ک میں گناہ کر کے ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ لڑکی کھڑی ہوگئ اور کہنے گی اے جوان! خدا تھے غارت کرے تھے اس نگہبان کا خوف نہیں آیا جو ہر مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلا تا ہے۔ تو نے مجھے مردوں کی جماعت سے بر ہند کردیا اور در بار خدا وندی سے تا پاک کردیا۔ حضور بھٹانے جب ساتو فر مایا دور ہوجا اے بد بخت! تو نارجہنم کا مستحق ہے۔

جوان وہاں ہے روتا ہوا اور اللہ تعالی ہے استعفار کرتا ہوا نکل گیا۔ جب اسے اس حالت میں چالیس دن گزر گئے تو اس نے آسان کی طرف نگاہ کی اور کہا۔ اے محمد و آدم ابرا ہیم علیہ السلام کے رب! اگر تو نے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو حضور بھا ور آپ کے صحابہ کو مطلع فرما۔ وگر نہ آسان سے آگ بھیج کر مجھے جلادے اور جہنم کے عذا ب سے بچالے۔ اسی وقت حضرت جریل علیہ السلام آپ بھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ بھیا کا رب آپ بھیا کوسلام کہتا ہے اور پوچھت ہے کہ مخلوق کو اللہ نے بیدا کیا ہے کہ مخلوق کو اللہ نے بیدا کیا ہے اور اس نے رزق دیا ہے۔ تب جریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے جوان کی باللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے جوان کی بالہ تو بہی تو لیے میں می حضور بھیانے جوان کو بلاکراسے تو بہی تجولیت کا مرثر دہ منایا۔

#### واقعه نمبر ۱۰ ــایک فاحشهٔ عورت کاسبق آموز واقعه

حفرت حسن مے مروی ہے فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ ورہ تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ جب تک سو (۱۰۰) دینار نہ لیتی کس کواپنے پاس نہ آنے دیتی۔ اسے ایک عابد نے دیکھااوراس پرعاش ہوگیااورمحنت مزدوری کر کے سو(۱۰۰) دینارجمع کے۔ پھراس مورت کے پاس آیااور کہا تیراحسن مجھے بھا گیا تھا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے سو(۱۰۰) دینارجمع کر لیے ہیں۔اس نے کہا لے آؤ۔وہ خض اس کے یہاں پنچااس کا ایک سونے کا تخت تھا جس پروہ بیٹھا کر تی تھی ،اسے بھی اس نے اپنی بلایا۔ جب عابد آمادہ ااوراس کے پاس جا بیٹھا تو ناگاہ اسے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو نایاد آگیا اور فور آاس کے بدن میں رعشہ پڑگیا اور کہا جھے جانے دے ،سو(۱۰۰) دینار تیرے ہیں۔اس نے کہا تھے کیا ہوگیا تو نے تو کہا تھا کہ میں تجھے بیند آگئی اور تو نے محنت مزدوری کرکے دینارجمع کیے اور جب مجھ پر قادر ہواتو بیچ کست کی۔کہا اللہ کا فوف طاری ہوگیا اور اللہ کے سامنے جانے کا اندیشہ غالب آگیا۔میرے دل میں تیری عدادت پیدا ہوگئی،اب تو ابغض الناس ہمیرے نزد یک اس نے کہا اگر تو سچا ہے تو میراشو ہر بھی تیرے سوا کوئینیں ہوسکتا۔

اس نے کہا مجھے نکل جانے دے۔اس نے کہا مجھے سے نکاح کرنے کا وعدہ کرجاؤ کہا عنقریب ہوجائےگا۔ پھرسر پرچاورڈالی اور اپنشہر چلا گیا۔ وہ عورت بھی تو بہ کر کے اس کے پیچھے اس کے شہر روانہ ہوئی۔اس شہر میں بینج کر لوگوں سے اس عابد کا حال دریا فت کیا۔لوگوں نے اسے بتایا۔ اس عورت کو ملکہ کہتے تھے۔عابد سے بھی کسی نے کہا کہ تصیں ملکہ تلاش کرتی پھرتی ہے۔انھوں نے جب اسے دیکھا،فوراایک چنج ماری اور جان بجن تسلیم کی۔

وہ فورت ناامید ہوگئی۔ پھراس نے کہا بیتو مرہی گئے۔ان کا کوئی رشتہ دار بھی ہے۔لوگوں نے کہااس کا بھائی بھی فقیر آ دمی ہے، کہنے گلی اس کے بھائی کی محبت کی وجہ سے اس سے نکاح کروں گی۔ چنا نچے اس سے نکاح کیا جس سے سات لڑکے پیدا ہوئے۔سب کے سب نیک بخت صالح تھے۔ (بحوالہ اللہ کے ناز مانوں کے عبرت ناک داتعات)

# جہنم میں لے جانے والا پانچوال ممل رشوت کالین دین کرنا

قرآن وحدیث میں رزق حلال اور پاکیزہ فذاختیار کرنے پر زوردیا گیاہے کیونکہ غذاکا اڑ
انسان کے قلب وو ماغ پر پڑتا ہے۔ غذاکا اٹر انسان کی اولا دیر پڑتا ہے، غذاکا اٹر انسان کے اعمال
پر پڑتا ہے، اگر غذا ترام اور ناپاک ہوگی تو دل سیاہ ہوگا اس میں قساوت اورظمت آجائے گی، قبول
ہدایت کی صلاحیت اور استعداد ختم ہوجائے گی، دماغ میں ناپاک خیالات پر ورش پا کیں گے،
جذبات کا رخ شیطان اور شہوات کی طرف بدل جائے گا۔ اعمال خیر کی تو فیق سلب ہوجائے گی،
خنر کی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسان معلوم ہوگا، اولا دنا فرمان ہوگی، وہ چوری چکاری اور دھنگا
فساد کی عادی ہوجائے گی۔ لیکن اگر رفتی حلال میسر ہوتو دل میں رفت ولطافت پیدا ہوتی ہے۔ دل
خوف وخشیت سے لبرین ہوجا تا ہے، ہدایت کی باتیں میں کراس میں نور پیدا ہوتا ہے۔ کلام اللہ کی آیا
اور رسول اکرم ﷺ کی احادیث می کروہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شکر وصبر اور استغناء کے
جذبات اس میں پرورش پاتے ہیں، دماغ میں پاکیزہ خیالات آتے ہیں، انوار ربانی کی بارش برسی
محسوس ہوتی ہے، اعمال صالح کی تو فیق میسر آتی ہے، عبادت کا کرنا بہت آسان اور معصیت کرنا
مشکل معلوم ہوتا ہے، اولا وفر ماہر دار اور نیک ہوتی ہے، دل میں ایک بجیب ساسکون اور کیف محسوس
مشکل معلوم ہوتا ہے، اولا وفر ماہر دار اور نیک ہوتی ہوتی ہے، دل میں ایک بجیب ساسکون اور کیف محسوس

قرآن کریم میں ہے:یا بھا الرسول کیلوامن الطیبات و اعملواصلحا. اے رسول یا کیزہ چیزیں کھادادر نیک عمل کرو۔

اس آیت کریمہ میں پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے اس کے بعد نیک اعمال کرنے کا حکم ہے۔ بظاہر کھانے اور عمل کرنے میں کوئی مناسبت نہیں کیکا علی مالے کو علی کہا تھا کہ مالے کو کا معال صالحہ کو

رزق حلال کے ساتھ خصوصی مناسبت اور تعلق ہے۔ جب رزق حلال استعال کیا جاتا ہے تو اعمال صالحی تو فیق ملتی ہے۔ صالح کی تو فیق ملتی ہے۔ صالحہ کی تو فیق ملتی ہے۔

ای طرح دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے: یا یہااللہ ین المنواکلو من طیبات ما رزقنکم و الشکروااللہ ان کنتم ایا ہ تعبدون اے ایمان والوا کھاد پاکیزہ چیزیں جوروزی ہم نے تم کودی اور اللہ کاشکروکروا گرتم اس کے بندے ہو۔

اس آیت کریمہ میں بھی پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد شکر کرنے کا حکم ہے ایک تواس کابڑااحسان ہے کہ اس نے صاف سخری اور پاکیزہ روزی عطافر مائی دو سرااس کیا حکم ہے ایک تو فیق تب ملتی ہے جب حلال روزی استعال کی جائے حرام کھانے والے کو بھی شکر کی توفیق نیس ملتی وہ بمیشہ شاکی رہتا ہے ،اس کے پاس سب پچھ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی یہی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں حالات خراب ہیں ضروریات پوری نہیں ہو تیں مقروض رہتا ہوں کیکن رزق حلال والے کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے مگراس کا دل سکون اور قناعت سے لبریز ہوتا ہے وہ اپنی مالک کا شکریہ بی ادا کرتا رہتا ہے کہ اس نے اسے اتنا نواز اہے ۔ حصرت سعد بن ابی وقاص نے مالک کا شکریہ بی ادا کرتا رہتا ہے کہ اس نے اسے اتنا نواز اہے ۔ حصرت سعد بن ابی وقاص نے بارگاہ رسالت میں ایک دفعہ درخواست کی تھی یا رسول اللہ پھی بیرے لئے علم دعا سیجئے کہ اللہ تعالی مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات کردے نبی کریم پھی نے فرمایا اے سعد اپنا کھانا حلال اور پاک بنادو مستجاب الدعوات ہو حاؤ گے۔

جو خص جالیس روزرز ق حلال کھائے جس میں ذرہ بھر بھی حرام کی آمیزش نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے دل کومنور کر دیتا ہے اور اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے اور اہل وعیال کے لئے حلال روزی تلاش کرنے والامجام فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔

اکل حلال کااس دنیا میں نقد صلہ بیلتا ہے کہ اللہ ،تعالی ان کے قلوب کومنور فر مادیتے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہان کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوجاتے ہیں۔

اکل حلال سے نورانیت پیداہوتی ہے۔ حصرت کیم الامت مولانا تھا نوگ فرماتے ہیں کہ مولانا محمد یعقوب صاحب ایک حکایت بیان فرماتے تھے کی دیوبند میں ایک عبداللہ شاہ ناچ تھے تھے ہوروزانہ کھا بکا کی کر آٹھ بیسے کا فروخت کرتے تھے جس میں چار بیسے اپنی والدہ کو اور دو بیسے خدا کے بیروزانہ کھا بکا کی کر کرآٹھ بیسے کا فروخت کرتے تھے جس میں چار بیسے اپنی والدہ کو اور دو بیسے خدا کے

واسط فقیروں کودیے اور دو پیے اپ لئے رکھتے تھے ایک مرتبہ اُھوں نے ان حضرات ہے کہا کہ مولوی صاحبو! میں آپ صاحبان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ان حضرات نے کہا حضرت آپ کی عنجائش کہاں جودعوت کریں گے فر مایا جو خیرات کے پینے ہیں جمع کرلوں گا،سب نے منظور کرلیا چنائج عبداللہ نے پانچ آنے جمع کئے اور پینے لاکردے دیے کہ میرے اہل وعیال تو ہیں نہیں آپ لوگ خود میں تھے چاول پکے اور دعوت کا انتظام مولا نا لیتھوب صاحب کے سپر دہوا۔ حضرت مولا نائے اس میں بڑی احتیاط سے کام لیا کوری ہانڈی منگوائی گئی اور پکانے والے کو وضو کرایا جب وہ کھانا تیار ہواتو دود و لقے سب نے اس میں سے کھائے۔

حضرت مولا نافر ماتے تھے کہ دو لقے کھا کرمہینہ بھرتک ایک نوردل میں رہاجی چاہتا تھا کہ سب ماسوی اللہ جس کی پاک کھائی کے سب ماسوی اللہ جس کی پاک کھائی کے دولقموں میں بینورانیت ہے اس شخص کے قلب کی کیا کیفیت ہوگی جو دونوں وقت یہی کھانا کھا تا ہے۔ یہ ہے حلال کھانے کی برکات۔

رزق حلال کی ای اہمیت کی وجہ ہے رسول اللہ کھے نے رزق حلال کی طلب کوفرض قر اردیا ہے۔ آپ کھی کا فرمان ہے: طلب السحلال فو یصة علیٰ کل مؤ من حلال کوطلب کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔

ایک اور صدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا: طلب کسب الحلال فریضة بعد الفویضة (نمازروزه جیسے) فرائض کے بعد کسب حلال کا طلب کرنا بھی فرض ہے۔

جہاں حضورا کرم ﷺ نے رزق حلال کی طلب کوفرض قرار دیا ہے اور اس کی نورانیت اور برکات کو بیان فرمایا ہے وہیں آپ نے حرام روزی سے بیچنے کی تلقین کی ہے اور اس کی نحوست اور مکروہ اثر ات بیان فرمائے ہیں۔

حرام کھانے والا ایسابد بخت اور بدنھیب ہے کہ اس کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ نیک اعمال او صدقہ و خیرات قبول ہوتا ہے نہ اس کی دعا ئیں قبول ہوتی ہیں۔ کہیں بین ہجھے گا کہ مولوی صاحب اپنی طرف سے فتوے جڑ رہے ہیں اور مبالغہ کر کے ہمیں خواہ مخواہ ڈرارہے ہیں۔ یہ سب کچھ میں اپنی طرف سے نہیں کہ رہا بلکہ یہ تمام وعیدیں سرور کا گنات بھے نے ارشاد فرما ئیں ہیں۔

جوحرام كالكي لقمة بهي كھائے گااس كى چاليس راتوں كى نماز قبول نه موگى۔

حضرت عبداللہ بن عمر عدوایت ہے کہ رسول کے نے ایک دوسرے موقع پر ایوں فر مایا کہ: چوشخص دیں درهم میں کوئی کپڑا خریدے اوراس میں ایک درهم حرام کا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیس کے جب تک وہ کپڑا اس کے اوپر رہے گا۔ جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں داخل کر لیتا ہے واس کے چالیس دنوں کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ (سنداحہ)

حضرت ابوهریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم بھٹانے فرمایا کہ: جس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اورغذا حرام ہوتو اس کی وجہ سے اس کی دعا کیسے قبول کی جاسکتی ہے۔ (مسلم شریف)

ادر فرمایا کہ: جوخص مال گناہ سے کما تا ہے پھروہ اس سے عزیزوں کی امدادیا صدقہ کرتا ہے یا خدا کی راہ میں خرچ کرتا ہے سیسب قیامت کے دن جع کیا جائے گااوراس کے ساتھ جنم میں ڈال دیا جائے گا۔ (ابوداود)

امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت ابو بکر صدیق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کر میں بھٹانے فرمایا: جنت میں وہ جسم نہ جائے گا جس نے حرام غذاہے پرورش پائی۔

قرآن تحکیم میں بھی حرام کھانے والوں کوشد ید دعید سنائی ہے۔اے ایمان والو! آپس میں ۔ ایک دوسرے کامال ناحق طور پر نہ کھا و '،اور جوکوئی سرکشی اورظلم کے طور پر ایسا کرے گا ہم عنقریب ' اس کوآگ میں ڈالیس گے۔اوراس طرح کر نا اللہ رب العزت کے لئے آسان ہے۔

سیساری وعیدیں اپنی جگہ گرصورت حال ہے ہے کہ جن لوگوں کو حرام کا چہ کا لگ جاتا ہے انہیں حلال میں مزہ بی نہیں آتا بلکہ انہیں حرام بی میں لذت آتی ہے شایدای لئے ہمار ہوتے اتا رتے بزرگوں کا طریقہ بیر ہا ہے کہ وہ جب مبحد میں نماز پڑھنے کے لئے مبحد کے باہر جوتے اتا رتے ہیں تو انہیں چوروں کے لئے حلال کر جاتے اوران کا ذاتی تجربہ ہے کہ جوتے چوری سے محفوظ رہے اوراس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں چونکہ چور کے منہ کو تو حرام لگا ہوا ہے اوراسے حرام بی کی تلاش ہوا گی تا ہو کری اٹھا آتا ہو کری اٹھا آتا ہو کری اٹھا آتا ہو کری اٹھا کہ مازمت کرتا ، مٹر چوری نہ کرتا لیکن اس کو تو حلال کی تلاش بی تبییں بلکہ صرف حرام کی طلب ہے، تو ملازمت کرتا مگر چوری نہ کرتا لیکن اس کو تو حلال کی تلاش بی نہیں بلکہ صرف حرام کی طلب ہے، تو

جب آپ نے اپنے جوتے اس کے لیے حلال کر دیے تو وہ انہیں ہاتھ بھی نہیں لگائے گا اس لئے نہیں کہ اس لئے کہ نہیں کہ اس کے اس کے اس کے کہ اس کے کہ اس کا مزاج اور معدہ بگز کراس قد رخراب ہو چکا ہے کہ وہ حلال غذا کو قبول ہی نہیں کرتا جیسے بیاری کی وجہ سے بعض لوگوں کا معدہ خراب ہوجا تا ہے تو پھر وہ اچھی غذا کو قبول ہی نہیں کرتا۔

ای طرح کا معاملہ ایک بھتگی کا مشہور ہے کہ ہمہ وقت گندگی اور نجاست میں رہنے کی وجہ ہے۔ اس کی قوت شامہ ایسی بگرگئ تھی کہ اب وہ خوشبوکو برداشت ہی نہیں کرسکتا تھا۔ چنا نچہ جب وہ ایک روزعطر فروشوں کے بازار سے گزراتو ہے ہوش ہوگر گر پڑالوگوں نے اسے ہوش میں لانے کے لئے بڑے جتن کیے مگرکوئی تدبیر بھی کارگر ثابت نہ ہوئی ،ا تھاق سے اسی وقت اس کے ہم پیشہ خص کا وہاں سے گزر بوااس نے مجمع دیکھاتو قریب جا کرصورت حال معلوم کی کہ اس کا ایک بھائی ہے ہوش کی اور کہیں سے وہاں سے گسک گیا اور کہیں سے تعوزی سی نجا ہے اور کسی صورت ہوش میں آرہا تو وہ خاموش سے وہاں سے کھسک گیا اور کہیں سے تھوڑی سی نجاست لے آیا جب اس نے وہ نجاست اپنے بے ہوش بھائی کے ناک سے قریب کی تعرزی کی نوران سی الی تھائی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے کہ اس کے مقال حرام خوری میں مبتلار ہے کی وجہ سے اسے نا جائز مال میں لذیجوں ہونے گئی ہے گئی سے لذت اس کئے محسوس ہوتی ہے کہ اس نے طال روزی کی نورانیت اور برکت اور لذت کو پوری طرح محسوس ہی نہیں کیا گراہے جا وروہ پھی وقت کے لئے حرام چھوڑ کر طال پراکتھا کر لے تو وہ محسوس ہی نہیں کیا اگر ایسا ہو جائے اوروہ پھی وقت کے لئے حرام چھوڑ کر طال پراکتھا کر لے تو وہ قلب ود ماغ میں صلال کی ایسی نوشبو اور نورانیت محسوس کی گرز بان حال وقال سے پکارا شے قلب ود ماغ میں صلال کی ایسی نوشبو اور نورانیت محسوس کی گرز بان حال وقال سے پکارا شے قالب ود ماغ میں صلال کی ایسی نوشبو اور نورانیت محسوس کی گرز بان حال وقال سے پکارا شے

میں دن رات رہتا ہوں جنت میں گویا......مرے باغ دل میں وہ گلکاریاں ہیں لیکن ان بدبختوں کوحرام چھوڑنے اور حلال پراکتفا کرنے اوراس کی روحانی کیفیات سے لطف اندوز ہونے کا کبھی موقع ہی نہیں ملااس لئے بیرگندگی اور نجاست کے دریا ہی میں خوش ہیں اور اسے اپنی قابلیت اور ذہانت اور حیالا کی سجھتے ہیں۔

جیے مولا ناجلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کھی کی خام خیالی کی حکایت لکھی ہے: ایک جگہ ایک گدھے نے بیشاب کیا اس کی مقدار اس قدرتھی کہ گھاس کے شکے اس کے بھاؤکی رومیں بہنے گئے، ایک کھی ایک تنکے پر پیٹھ گی ادر گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پراس نے محسوس کیا کہ میں دریامیس سفر کر رہی ہوں اور بیز کا ایک عجیب کشتی ہے، دوسری کھیوں کے مقابلے میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا اور بیاطف اس نے بھی نہ پایا تھا اس کے خیال میں بیہ بات آئی کہ میں دوسری کھیوں براپی فوقیت بلندی کا اعلان کروں۔

چنانچاس نے کہا \_

کیسگس بربرگ کاہ و بول خر: ہمچوں کشتیاں ہمی افراحت سر ایک کشتی گھاس کے تنکے اور گدھے کے پیشا ب پرمشل مچلانے والے کے اپنا سر ہلا رہی تھی اور کہدر ہی تھی۔

گفت من دریاد کشتی خواندہ ام مدتے در فکر آس می ماندہ ام کفت میں میں ماندہ ام کمھی نے کہامیں نے دریا اور کشتی رانی کافن پڑھا اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی

ے۔

تو قابل احترام قارئین اس تمہید کے بعد ہم اصل موضوع کو چھیڑتے ہیں کہ یوں تو مملکت عزیز پاکستان میں مختلف فتم کے حرام کمانے والے پائے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے حرام خوری ہورہی ہے، چوری ، ڈکیتی اور اغوا ہرائے تا وان کا کاروبار کررہے ہیں، ملاوٹ ، ذخیرہ اندوزی، ناپ تول میں کمی، کام چوری اور گداگری عام ہے، جھوٹی فتمیں کھا کر اور اعلیٰ مال دکھا کر گھٹیا مال چلانے کی عادت ہے مزدورل سے کام پورالے کر کم معاوضہ دینے کی عادت ہے کیکن میری حقیر نظر میں سب سے نیادہ خطرناک حرام خور جو ہوہ وہ رشوت خور ہے جس نے ملک عزیز کو میری حقیر نظر میں سب سے نیادہ خطرناک حرام خور جو ہوہ وہ رشوت خور ہے جس نے ملک عزیز کو دنیا بھر میں بدنام کردیا ہے۔ ماتم کامقام ہے کہ وہ مملکت جس کے حصول کا مقصد ومطلب لا المسه مملکت جس کی بناء میں ہزاروں ما وک ، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت وناموں کا خون شامل ہے۔ وہ مملکت جس کی خاطر لا کھوں بچوں کو بیوہ کر انا برداشت کیا گیا۔ وہ مملکت جس میں مملکت جس کی خاطر لا کھوں بچوں کو حدے کے تھے۔

آج ای مملکت میں رشوت خوری کی وبا کی وجہ سے قانون چند مکوں کے بدلے بکتا ہے اور

اس کی سرِ عام بولی لگتی ہے۔ بے گناہ غریب بحرم اور قاتل تھہرتا ہے اور صاحب ثروت سرما بیدوار رشوت کے جادو سے بے گناہ اور یا کباز بن جاتا ہے۔قاتل اور منشیات فروش رشوت کے دم قدم ہے سوسائٹی کامعز زممبر بن جا تا ہے اس پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی جراُت نہیں ہوتی ۔ گویار شوت دیکر آپانسانوں کاخون ناحق بہا سکتے ہیں، رشوت دے کرآ بقانون خرید سکتے ہیں، جھوٹے گواہوں كاانتظام كرسكتے بيں، زمينوں اور مكانوں پرنا جائز قبضه كرسكتے ہيں من گھڑٹ ميڈيكل ريورٹس عاصل کر سکتے ہیں، برمث حاصل کر سکتے ہیں ،امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے یاس ہو سکتے ہیں، نمییفون لگوا سکتے ہیں، یائی اور بجلی کے کنکشن لگوا سکتے ہیں،شاہراوں پرٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کر کتے ہیں، انتخابی نتا ایج کوتبدیل کرواسکتے ہیں، مملکت کے قیام کوداؤپر لگاسکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں،ملک کا سودا کر سکتے ہیں، دشمن ممالک کے لئے جاسوی کر سکتے ہیں۔ بیسب آپ رشوت کے بل پر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ رشوت دینے کی سکت اور حوصانہیں رکھتے آپ قانون کے دائرے میں رہنا چاہتے ہیں آپ کو تقوے کا ہیضہ ہو گیا ہے آپ خوف خدامیں مبتلا ہیں ، آپغریبی اورافلاس کے مجرم ہیں،آپ کی جیب آپ کے اضران کرام کی ڈیمانڈ یوری کرنے کے اجازت نہیں دیتی تو پھرین لیجئے کہ آپ قانون کی باسداری کرتے ہوئے بھی جیل کی کال کوٹھریوں کے حوالے ہوسکتے ہیں۔ ابھی کل کے اخبار ہی میں ، میں نے پی خبر پڑھی کہ ایک بے گناہ تخص ۵۴ سال جیل میں گلتا سڑتا رہااس کا کوئی جرم نہیں تقااس کومض آوارہ گردی کے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیاوہ چونکہ رشوت دینے کی سکت نہیں رکھتا تھا تواہے اپنی زندگی کے قیمتی ۲۵ سالوں کانذران پیش کرتایراوه جیل میں گیا تھا تو نوعمر تھااب ایک رفابی ادارے کی کوشش میں رہا ہواہے تواس کی کمرخم ہوچک ہے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں وہ اپناماضی کھوچکا ہے اور اب اس بیجارے كالمستقبل ہى كيا ہوگا۔

ہائے افسوس بڑے بڑے قاتل اور منشیات فروش بڑی بڑی کر سیوں پر بیٹھ کر ہماری قسمت کے مالک ہے ہوئے ہیں اور ایک نوعمر بچے کو محض آوارہ گردی کے جرم میں پینیتالیس سال کی سزا بھگٹنی پڑتی ہے۔

مولا نامحد اللم شنو پوری صاحب مد ظلهان رشوت خورورل کی تخی سے کلاس لیتے ہوئے

ظالموائم نے قانون کو نداق بنادیا ہے، تم نے بین الاقوامی اسٹیج پر ملک کو نداق بنادیا ہے، تم نے امتحانی اورانتخابی نظام کو نداق بنادیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہتم نے قائداور پاکستان کے بانی محموعلی جنا<sup>ح</sup> صاحب کو نداق بنادیا ہے۔ آج رشوت کا نام جناح صاحب کی سفارش رکھ دیا گیا ہے۔ لوگ سر عام کہتے ہیں کہ ابی اکام کر وانا ہے قو جناح کی سفارش لاؤ ہقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کاغذی نوٹ پیش کروجس پر جناح صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہو۔

حقیقت میں تم پاکستان کے بدترین دشمن اور سوسائی کے غلیظ ترین مجرم ہو ہمہارا جرم نا قابل معانی ہے تہاری دشمنی غداری کی سرحدوں کو چھور ہی ہے۔

اورتم صرف پاکتان کی اورسوسائٹی ہی کی نظر میں مجرم نہیں ہو بلکہ اللہ اور رسول ﷺ کی نظر میں مجرم نہیں ہو بلکہ اللہ اور رسول ﷺ کی نظر میں بھی تنہا را جرم بہت بڑا ہے۔ رشوت کے لین دین کا کام کرنے والا حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے اور جوحدود اللہ سے تجاوز کرے وہ ظالم ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ

جوكوئى الله كى مقرر كرده حدسے باہر نكلے كاسوايسے لوگ (اپنے حق ميں) خالم ہيں۔

(سوره بقره)

قر آن حکیم کی ایک دوسری آیت میں واضح طور پررشوت کی ممانعت کر دی گئی ہے فر مایا کہ: ''اورآ کپس میں ایک دوسر ہے کا مال ناجا ئز طور پرمت کھاوکڑ اؤاور نہاہے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے لوگوں کے مال کا ایک حصرتم گناہ سے کھاجاؤ درانحالیکہ تم جان رہے ہو۔''

مولا ناعبدالماجددریابادی نے اپنی تفسیر میں بجالکھاہے کہ''اسلامی حکومت قائم ہونا۔اور اسلام کےسارے قانون دیوانی وفو جداری کا نا فذہونا تو خیر بڑی چیز ہے۔قر آن کریم کی صرف اس آیت پراگرعمل درآمد ہوجائے تو جھوٹے دعووک ،جعلی کاغذات ،جھوٹی گواہیوں ،جھوٹے حلف ِ ہموں ،اہلکاروں اورعہدہ داردں کی رشوتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حکام کی خدمت میں نذر ،نذرانوں ، قیمتی ڈالیوں ، ثاندار دعوتوں کا وجود ہاتی نہ رہے۔

بے شک راثی کی ہراداراثی کا ہر طریقہ، راثی کا مزاج شیطان سے ملتا جلتا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ راثی شیطان کا جڑواں بھائی ہے۔

شیطان انسائیت کادتمن ہےراثی بھی انسانیت کا ،ملک کا ،ملت کا ، فدہب کا ،اجتماعی مفاد کادتمن ہوتا ہے۔اے بحض اورمحض اپنامفادعزیز ہوتا ہے۔

شیطان لوگوں میں فساد ڈالتا ہے، راشی یہی کام کرتا ہے، وہ حقداروں کومحروم کر کے، بے گنا ہوں کومجرم بنا کر، قاتلوں اور ڈاکووں کومن مانی کے پردانے دے کرمعاشرہ میں فساد کا آج ڈالتا ہے۔

شیطان کواللہ تعالی کی ربوہیت پریقین نہیں اوروہ انسان کوفقر و فاقہ سے ڈرا تار ہتا ہے تاکہ
وہ ہروتت دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ ای طرح راشی کوبھی رب کی ربو بیت اور
رزافیت پرمطلق یقین نہیں وہ للہ تعالی کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا بلکہ روپے پیسے کو مسبب الاسبا
سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر بیر رام کمائی رک گئی تو میں بھوکا مرجاؤں گا ،میرے بچوں کا کوئی
پرسان حال نہیں ہوگا جمھے سرچھیانے کے لئے مکان میسر نہیں رہے گا۔ اس لئے وہ مرتے دم تک
نجاست خوری میں مبتلار ہتا ہے۔

شیطان بےغیرتی اور فحاشی کے اڈے قائم کرتا ہے اور انہیں آباد کرنے کی وعوت دیتا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ راشی ان اڈوں کو آباد کرنے میں پیش پیش ہوتا ہے۔ قمار خانوں میں دیکھ لیجئے،
فجہ خانوں میں دیکھ لیجئے، شراب خانوں اور ناچ گھروں میں دیکھ لیجئے ،کلبوں اور سینماؤں میں دیکھ لیجئے، آپ کو ہر جگہراشی اور اس جیسے دوسر سے حرام خور پیش پیش نظر آئیں گے۔ یہ بد بخت اتنے سنگدل ہیں کہ بتیبیوں، غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کے خون پسینے کی کمائی سے رقص وسرور کی محفلیں بیا کرتے ہیں اور بردی بے دردی سے رشوت کی کمائی کونا وُنوش میں اڑا دیتے ہیں۔

شیطان کے بارے میں رب کر یم فرماتے ہیں کہ وہ فضولیات میں دولت اڑادیے والوں

کا بھائی ہے اور راثی سے زیادہ فضول خرچ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہر نا جائز مصرف پرخرچ کرنے کے لئے وہ ہرونت آ مادہ رہتا ہے۔

ان تمام دائل اوراحوال سے بید عوی قطعی طور پر ثابت ہوجاتا ہے، کہ راثی شیطان کا بھائی ہے۔ اس کا اٹسانوں سے کوئی رشتہ نہیں بلکہ اس کا اصل رشتہ اور تعلق شیطان کے ساتھ قائم ہے ہم زیادہ سے زیادہ اسے انسان نما شیطان کہ سکتے ہیں۔

رسول الله ﷺ کانظر میں آپرشوت کی شناعت وقباحت کا انذاہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے ہرراثی کو عصمت فروش ریڈی کے برابر قرار دیا ہے۔ اگر چدراثی حاکم اورافسر جھوٹی سوٹ سوسائٹی میں جھوٹی شان بان کے ساتھ رہتا ہے، وہ او نچی کری پر بیٹھتا ہے اس کا تھری پیں سوٹ بہت سے لوگوں کو مرغوب کر دیتا ہے، اس کے اردگر دخوشا مدیوں کا ٹولہ جمع رہتا ہے جو اس کی حرام خوری پر اسے داد دیتا ہے، اس کے بچے چھچاتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور مہلگے ترین انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں لیکن انسانیت کے رہبر وراہنما کی کی نظر میں اس کی کمائی میں کوئی فرق نہیں۔
اپنی عزت وآبر و بیجے والی فاحشہ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں۔

میں اپنے آ قاکی حکمت پر قربان جاوک آپ نے جوراثی کو تجریوں کی صف میں لاکھڑا کیا تو اس میں یہ نکتے بھی ہے کہ جیسے رنڈی پیسے کی بھو کی ہوتی ہے اسی طرح راثی بھی پیسے کا بھو کا ہوتا ہے۔ جیسے رنڈی پیسے کی خاطر اپنی عزت و آبرو کے لئے تیار ہوجاتی ہے اسی طرح راثی مال کی خاطر اپنادین اور عدل وانصاف سب بچھ بیچنے کے لئے آبادہ رہتا ہے، جیسے رنڈی کی حرص وہوں اسے حلال روزی پر قناعت کی اجازت نہیں ویتی اسی طرح راثی کی طمع اسے حرام خوری کی طرف ترغیب دیتی رہتی ہے۔ جیسے رنڈی وقتی شاٹھ باٹھ اور عارضی مجبوبیت کے باوجود عام لوگوں کی خاطر میں ویتی رہتی ہے۔ جیسے رنڈی وقتی شاٹھ باٹھ اور عارضی محبوبیت کے باوجود عام لوگوں کی خاطر میں فلیل اور گھٹیا عورت شار ہوتی ہے بہی حالت راثی کی ہوتی ہے آگر چہ طبی لوگ راثی کے منہ پراس کی تعریف کرتے ہیں ، اسے بوا زیر کی ، ہوشیا راور زمانہ سازانسان بتاتے ہیں کین پیٹے پیچھے اسے کی تعریف کرتے ہیں ، اسے بوا زیر کی ، ہوشیا راور زمانہ سازانسان بتاتے ہیں کین پیٹے پیچھے اسے کی تعریف کرتے ہیں ، اسے بوا زیر کی ، ہوشیا راور زمانہ سازانسان بتاتے ہیں کین پیٹے پیچھے اسے کی تعریف کرتے ہیں ، اور فر بی اور غدار اور حرام خور جیسے القاب سے نواز تے ہیں۔

جیسے رنڈی کا کوشا،اس کاساز وسامان ،اس کالباس اوراس کار بن سہن ہر چیز پرتغیش ہوتا ہے لیکن میسب کچھاس کا اپنانہیں ہوتا بلکہ بعض ہوس کاروں سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے جواثی بہار

دکھا تا ہے،ای طرح راثی کا ظاہری کروفراپنے ہاتھ کی کمائی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے تصیایا ہوامال ہوتا ہے جواین چیک دکھا تا ہے۔

ان تمام وجوہ مشتر کہ کی بناء پر رسول اللہ ﷺ نے راثی اور رنڈی کی کمائی کو برابر قرار دیا ہے۔ آپﷺ نے فر مایا کہ بحت حرام آمدی کے دوشعبے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، رشوتیں اور عصمت فروثی کی اجرتیں۔

اں مدیث اور رشوت اور عصمت فروثی کی اجرت کوآپ شانے بحت قرار دیا ہے۔
روسری مدیث میں بحت کی تغییر آپ شانے نے رشوت کے ساتھ فر مائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن موتا کے بنا (موثا تازہ وہ وا) ہے اس کی حقد اردوز نے ہے، لوچھا گیا کہ بحت حرام کیا ہے، فر مایار شوت!!

یہ تو آپ من چکے ہیں کہ رنڈی اور راثی میں کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔اگر آپ غور کریں تو آپ کوراثی اور کتے میں بھی کئی پہلوؤں سے مناسبت نظر آئے گی۔

کیلی مناسبت یہ کہ کتاا تناحریص اور لا لچی ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے زمین کوسو گھتار ہتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بوآئے جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے اس طرح راثی ہر خض کو تاڑتا ہے اور ہروقت چھچیڑوں کے خواب دیکھتا ہے۔

دوسری مناسبت یہ ہے کی کتاا پی فطرت کے اعتبار سے گندہ، ناپاک، خبیث، خسیس، فلیل اور رذیل ہوتا ہے۔ اسے اگرایک جگہ تازہ گوشت اور مردار نظر آجا کیں تو وہ مردار پر جھیٹے گا، یمی حال راثی کا ہوتا ہے کہ وہ کسب حلال کے ذرائع کوچھوڑ کر حرام کی طرف لیکتا ہے اور اسے حرام خوری ہی میں لذت آتی ہے۔

تیسری مناسبت یہ ہے کہ جیسے کتے کو جہاں سے پچھ ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں دم ہلاتا ہے اور خوشامد کرتا ہے لیکن جہاں سے پچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہاں غراتا ہے اور اپنی بے نمری آواز میں بھونکتا ہے یہی حال راشی کا ہوتا ہے چونکہ اسے غریبوں سے پچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی اس لئے انہیں کتے کی طرح گھورتا ہے اور کا نے کھانے کو دوڑتا ہے ہاں اگر وہ غریب انسان پچھ لقمے اس کے سامنے بھینک دیتو وہ ایک دم نرم پڑجاتا ہے اور دیشہ ملمی بن جاتا ہے البتہ مالداروں کے سامنے بھینک دیتو وہ ایک دم نرم پڑجاتا ہے اور دیشہ ملمی بن جاتا ہے البتہ مالداروں کے

سامنے قالیابن جاتا ہے گویا خبیث میں جان بی نہیں ہے آٹو میٹیک انداز میں جی سرجی سرکہتا ہے اوراینی فتنہ ساز کھوپڑی ہلاتار ہتا ہے ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے گویا نماز پڑھ رہا ہو حالانکہ اس بد بخت کونماز کی فرصت اور سعادت قو حاصل ہوتی ہی تھی ۔

کتے اور راثی میں چوتھی مناسبت ہیہ کہ کتے میں سب سے بڑی خرابی ہیہ ہے کہ اس میں قو می ہمدردی نہیں ہوتی وہ اپ ہم جنسوں ہی کو بر داشت نہیں کرسکتا اور انہیں ویکھتے ہی غرانا اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ستانے اور ان پر جملہ کرنے کی سوچتا ہے یہی حال راثی کا ہے وہ اپنی ہم جنسوں کو مجبوری کی حالت میں دیکھتا ہے تو انہیں کا شئے کو دوڑتا ہے، ہخت سے خت مصیبت زدہ کو دکھی اس کا دل نہیں پیچا، اسے تو بس اپنی جیب بھرنے کی فکر رہتی ہے۔

ایک اور پہلو سے دیکھیں تو آپ کوراشیوں اور بھکاریوں میں بہت گہری مشابہت اور مناسبت نظر آئے گی بس اتنافر ت ہے کہ ایک بظاہر باعزت طریقے سے بھیک مانگتا ہے اور دوسرا ذلت کے ساتھ بھیک مانگتا ہے در نداصولی طور پر دونوں ایک ہیں۔

کہتے ہیں کہ ایک نا تجربہ کار بھکاری نے خرانٹ سم کے بوڑھے بھکاری سے پوچھا کہ بھیک مانٹنے کا کیا طریقہ اور کیا اصول ہے تو اس نے جواب دیا بیٹا! تین باتیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھو ہرایک سے مانگو، ہر چیز مانگو، ہر وقت مانگو، راشیوں کے ہاں بھی یمی اصول چلتے ہیں وہ ہرایک کو لوٹتے ہیں ہر وقت اور ہر چیز لوٹتے ہیں ۔ ایسے سنگدل ہوتے ہیں کہ ابنوں کو بھی معانب نہیں کرتے اور ہر شکار پھانسنے کی فکر میں رہتے ہیں اور معمولی سے معمولی چیز بھی لے لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایک سگریٹ دے کر اور رویے دور ویے دے کر جان چیز الیتے ہیں۔

ر شوت کا کار دباران کے ذہنوں پر ایسا مسلط رہتا ہے۔ کہ بیخواب بھی ر شوت کے دیکھتے ہیں، مشہور ہے کہ ایک راشی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سور ہاتھا اس نے خواب میں ایک بے گناہ کو کیٹر لیا پہلے تو اس کوخوب ڈرایا دھم کایا بھراس کے ساتھ خواب ہی میں سود ہازی کرنے لگاراشی کم از کم بچاس روپے لینا جا ہتا تھا گرغریب انسان پانچی روپے سے زیادہ دینے کے لئے تیار نہیں تھا ابھی سود ہے بازی ہورہی تھی کہ میں ہوگئی اور مسزراتی نے اسے ججھوڑ کر نیند سے بیدار کر دیا، راشی کو اپنی بیوی پر بڑا غصر آ یا کہ اس نے سود الکمل نہ ہونے دیا، راشی نے بیدار ہونے کے بعد پھر آ تکھیں

بند کرلیں اور کہنے لگا اچھالا وکیا نجے رویے ہی دے دو۔

توبیالی بد بخت مخلوق ہے کہ اسے خواب میں بھی رشوت ہی کالین دین دکھائی دیتا ہے۔

#### رشوت ہے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات

حضرت عبدالله بن عمرٌ بروایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا" لعنة الله علی الوا شبی و المورتشی "رشوت دینے اور لینے والے پراللہ کی لعنت برتی ہے۔

رشوت کالین دین عام طور پر زرنقد میں ہوتا ہے بعض خوش فہم نقد نہیں لیتے کھانے پینے یا استعال کی چیزیں لیے ہیں آہیں بھی لعنتوں کے زمرہ میں شار کیا گیا ہے۔ حصرت عبدالرحمٰن بن عوف جوعشرہ مبشر سے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اکرم کھٹے نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے رشوت کھانے اور رشوت کھلانے والے پرلعنت فر مائی ہے۔ رسول اکرم کھٹے نے بھی ان کے حق میں بید بد دعا فر مائی ، جس کے راوی حضرت عاکش محضرت ام سلم میں محضرت ابوسلم شخصرت ثوبان ہیں کہ بی کر یم کھٹے نے لعنت فر مائی ہے رشوت دینے والے پر رشوت لینے والے پر اور اس پر جوان دونوں کے درمیان واسط بن کرکام کرے۔

رشوت کالین دین زیاده تر مقد مات کے سلسلہ میں ہوتا ہے اس لئے بعض احادیث میں خصوصیت کے ساتھ مقد مات کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہر ریوہ ، حضرت عبداللہ بن عمر محضرت عائشہ خصوصیت کے ساتھ مقد مات کا ذکر آیا ہے۔ حضرت ابو ہر ریوہ ، حضرت امسلم رَّاوی ہیں کہ ایک موقع پر حضور ﷺ نے بول بددعا فر مائی لمعن الله السواشسی و الموتشی فی الحکم

مقدمہ کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما کیں۔ حاکم نے متدرک، بخاری اور مسلم کی شرط پر جوضیح احادیث جمع کی ہیں ان میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے مقدمہ کے سلسلے میں رشوت دینے اور لینے والے پراس کے دلال پر یعنی اس پر جو درمیان میں کوشش کرتارہا۔

جب لعنتی حدود اللہ کوتو ڑنے کے جرم میں جہنم میں داخل کئے جا کمینگے تو ہر گروہ یا جماعت کے افراد اپنے امیر یا سردار یالیڈر پرلعنت کریں گے کہتم ہمیں بھی لے ڈو بے۔اور ہر جماعت یا گروہ کاامیر یاسرداریالیڈراپے مبتعین پرلعنت بھیج گا کہ ملعونواگر ہم معصیت کے نشے میں سرشار ہوچکے تھاتو تم کیوں اندھے بن گئے تھے۔ کلما دخلت ام**ۃ لع**نت اختھا

جس وقت بھی کوئی نئ جماعت دوزخ میں داخل ہوگی وہ اپنے جیسے ہم مسلک وہم مشرب جماعت پرلعنت کرے گی۔

راثی پراللہ جل شانداوراس کے رسول کھی کی العنت برتی رہتی ہے جس کی سزااس کی سات پشتوں تک جھکتنی بڑتی ہے۔

"لعسنة الله على الرشى والمرتشى" رشوت دين اور لينوا له پراللدكى لعنت يرتى ب-

رشوت کی نحوست پوری قوم کواپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اسے بزول بنا کراس پر غیروں کی هیمت بٹھادیتی ہے فرمایا جس قوم میں سود پھیل جائے وہ قحط اور گرانی کی مصیبت میں ڈال دی جاتی ہے اور جس قوم میں رشوتیں پھیل جائیں اس پر رعب ڈالا جاتا ہے۔

حفرت عبدالله بن مسعود ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینا کفر کے قریب ہے، اورلوگول کے درمیان خالص حرام۔

رشوت ، راثی اور جنت کے درمیان حاکل ہوجائے گی اور اسے جنت میں داخل نہ ہونے درگی ہونے درمیان حاکل ہونے درگی ہونے درگی ہوئے درگی ہونے کہ نی کریم پھٹانے فرمایا کہ مقدمہ میں رشوت لینے پرلعنت فرمائی گئی ہے۔ بدرشوت اس میں اور جنت میں تجاب بن جائے گی۔

حفزت ابوسلمہ بن عبد الرحلٰ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فر مایا رشوت دینے اور لینے والا دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے۔

اندازہ لگائے راثی کی بدھیبی اور بدیختی کا کہ حضورا کرم بھاس پراللہ کی لعنت اور پھٹکا رفر مارہے ہیں۔اورجس پراللہ کی لعنت ہوجائے وہ ہرتم کی سعادتوں سے محروم ہوجا تا ہے۔اس کیلئے جنت کے دروازے بند ہوجاتے ہیں اور جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔لعنت آئی تگین اور شدیدسز ااورعذاب ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت کا اثر سات پشت تک رہتا ہے اور رسول بھٹا کی لعنت کا اثر تین پشت تک رہتا ہے۔موروثی بیاریوں کی طرح اس کے اثرات بھی نسلاً بعدنسل باقی رہتے

#### (بازاررشوت ازمنش عبدالرحمٰن خان مرحوم)

م میں۔

لعنتی انسان کا دل کالا ہوجا تا ہے۔اس کے دل پر قفل لگ جاتا ہے۔وہ ذیخی سکون اورقبلی اطمینان سے محروم ہوجا تا ہے،اس کے مال میں برکت نہیں رہتی ،اسے جتنا بھی مل جائے وہ ہائے والے کرتار ہتا ہےوہ جسمانی اورروحانی بیاریوں اور نا گہانی آفات میں پھنس جاتا ہے۔

یہ تو انفرادی جرم کی انفرادی سزائیں اور اثرات ہوتے ہیں کیان جب کسی قوم ہیں اجتماعی
طور پررشوت کی وباعام ہوجائے تورسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس قوم پررعب اورخوف طاری ہو
جاتا ہے، اللہ کاڈردلوں سے نکلنے کے بعد ہر کسی کاڈراس پرمسلط ہوجاتا ہے اور اس بات کامشاہدہ
آپ اپنے معاشر نے پرایک نظر ڈال کر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اوپر نینچ تک رشوت کی
وباعام ہے اس لئے پوری قوم نفنیا تی طور پررعب خوف اور ان دیکھے اندیشوں میں مبتلا ہے۔
چروں اور ڈاکوؤں کے خوف نے ہماری زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے اور ان کے علاوہ بھی ہرقتم کے
اندیشے ہم پرمسلط ہیں۔

ملکی سطح پر دیکھیں تو امریکہ کے عیسائیوں سے ہم مرعوب ہیں، اور تو اور ہندوستان کا بنیا جس کی بزدلی ضرب المثل ہے اس سے بھی ہم مرعوب ہیں۔ ہماری بیم عوبیت اور بزدلی اس لئے ہے کہ ہم حرام خوری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

اسلام نے رشوت کی ان قباحتوں اور غدموم اثرات ہی کی وجہ سے صرف رشوت ہی کو حرام نہیں کیا ، بلکدرشوت کے تمام درواز ہے بھی بند کردئے ہیں۔ رب العالمین جا نتاتھا کہ کچھلوگ بدیہ بخفہ، گفٹ اور عطیہ کی صورت میں رشوت دینے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے رب العالمین نے اپنے نبی کے داس طے دفت کے حاکموں کوالیے بدیہ لینے سے بھی منع فرمادیا جن سے رشوت کی ہوآتی ہو۔

حضور نبی کریم بھی کے زمانہ میں ایک علاقہ کا حاکم جب زکو ہ وصد قات جمع کرکے در بار نبوی میں لایا تو اس نے عرض کی کہ یہ آپ کا واجب الوصل ہے اور یہ جمعے بطور ہدید یا گیا ہے اس پر حضور بھی نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں فرمایا گیا کہ میں تم میں سے کچھلوگوں کو ان کا موں کا حاکم بنا تا ہوں جو اللہ نے میرے میر وفرمائے ہیں تو تم میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ ریم ہمارا

ہاوریہ ہدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے تو وہ والدین کے گھر کیوں نہ بیٹھار ہااور پھر دیکھنا کہ گھر بیٹھنے پر اس کوہدید دیاجا تا ہے پانہیں۔

حضرت طاوئ کے نزویک رعایا کی طرف سے بادشاہوں کو جو ہدیے دیے جاتے ہیں وہ بھی ہخت حرام ہیں ای لیے حضرت عمر بن عبدالعزیر ہم بی قبول نہ کیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جب خود حضور نبی کریم بھٹے ہم بی قبول فر ماتے تھے آپ کیوں انکار کرتے ہیں فر مایا کہ جضور بھٹا کہ جب خود حضور نبی کریم بھٹے ہم بی قبول فر ماتے تھے آپ کیوں انکار کرتے ہیں فر مایا کہ جضور بھٹا کو بوت کی وجہ سے ہدید دیا جاتا تھا اس لیے اس کی صورت نہیں بدلی تھی وہ ہدیہ ہی رہتا تھا مگر ہمیں صورت نہیں وجہ سے ہدید پیش کیا جاتا ہے اس لیے اس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ دوہ ہدینہیں رہتا بلکہ رشوت بن جاتی ہے۔

ابن جریراز دی کی ایک روایت ہے کہ ایک مخص حضرت عرقو ہرسال اونٹ کی ایک ران کا ہدید دیا کرتا تھا۔ اتفاق ہے اس کا آپ کے پاس مقدمہ آگیا تو اس نے اپنا تعلق جتانے کے لئے حضرت عمرہ ہے اشارہ کہا کہ اے امیر المؤمنین ہمارے درمیان اسطرح فیصلہ کیجئے جیسے اونٹ کی ران منفصل ہوتی ہے حضرت عمراس کا مطلب سمجھ گئے اور اس وقت آپ نے عہدے تمام حاکموں کو کو کو کر جیجا کہ: لا تقبلوا لھدید قانھا رشوۃ ، ہدیتجول نہ کروییا برشوت ہے۔

خلفاءِراشدین کی ای احتیاط اور دوراندیثی کی وجہ سے اسلام کے روش دور میں رشوت کا دور دورتک نام ونشان نہیں تھا۔ اصل میں وہاں صرف قانون نہیں تھا بلکہ انسان کے باطن کو بدل ویا گیا تھا۔ اصل میں وہاں سرف قانون نہیں تھا بلکہ انسان کے دیا گیا تھا، اس کی سوچ بدل گئی تھی، اس کا مزاح بدل گیا تھا، اس کے جذبات بدل گئے تھے، اس کی زندگی کی ترجیحات بدل گئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ انسان کو اندر سے بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی اور پورے نظام کو بدلنے کی کوشش نہیں کی جاتی بلکہ اس گندے نظام میں نے نئے آرڈینس نافذ کر کے اور نئے نئے محکمے قائم کر کے دشوت کے انسداد کی کوشش کی جاتی ہوئی کوشش کا میابی سے ہمکنارنہیں ہوتی بلکہ نئے حکموں کے قیام سے کوشش کی جاتی ہوئی بلکہ نئے حکموں کے قیام سے رشوت کا ربٹ میر یدوسعت ہوجاتی ہے۔

جہاں تک قانون سازی یا محکمہ سازی کا تعلق ہے ہماری حالت بالکل اس بادشاہ کیطر ح ہے۔ جس کا سائیس اس کے گھوڑوں کے دودھ سے ایک سیر دودھ روزاندا پنے لئے نکال لیتا تھا کسی

نے بادشاہ کو خبر کر دی تو اس نے اس سائیس کی اصلاح کے بچائے اس پرنگرانی کے لئے ایک انسپکٹر مقرر کردیا انسکٹر صاحب بھی سفارثی کوٹہ ہے آئے تھاس لئے انہوں نے آتے ہی ساکیس سے یا نچ سیر دود دوصول کرنا شروع کردیا۔ پھھ مرصہ بعداس کی بھی شکایت ہوگئ تو بادشاہ نے بنیادی نقص دور کرنے کے بجائے ان دونوں پرسپر نٹنڈنٹ تعینات کر دیا۔ اتفاق سے اس غریب کا کنبہہ زیادہ تھااس لئے اس نے اپنے لئے کفاینۃ آٹھ سیر دودھ وصول کرنا شروع کردیا جس کا نتیجہ یہ لکلا کہ گھوڑے دیلے ہونے شروع ہو گئے۔ سائیس سب کودودھ دینے کے بعد قریبی شہر سے دودھ کے منکوں میں یانی بھر کرر کھ دیتا۔ ایک روز خود بادشاہ معائنہ کے لئے اصطبل میں آگیااس نے دودھ کے منکوں میں چھوٹی چھوٹی محھلیاں پھدکتی دیکھ کرسائیس سے بوچھا کہ پیکیا پھدک رہا ہے سائیس نے بادب کہا حضور کا انتظام بھدک رہا ہے۔ یہ جواب س کربادشاہ حیران ہواادراس نے کہا کہ مجبی انظام بھی بھد کتا ہے۔سائیس نے دست بسة عرض کی ،حضور ہاتھ کنگن کو آری کیا۔اورساراواقعہ من وعن سنادیااس پر بادشاہ نے اپنی غلطی کومسوں کیا کہ انتظام بدلنے کے بجائے سائیس کی ذہنیت واخلاقی حالت بدلنے کی ضرورت تھی اس لئے اس نے اس وقت انسیکٹراورسپر نٹنڈنٹ کوملازمت سے جواب دے دیا اور سائیس کی اصلاح کی فکر کے ساتھ اس کی تنخو اہ بھی بڑھا دی تا کہ وہ اپنی جائز ضررومات کے لئے ناجائز وسائل اختیار نہ کرے۔

#### رشوت جھوڑنے کا آسان طریقہ

حکیم الامت مولا نامحمراشرف علی تھا نویؒ نے ایسے لوگوں کے لئے رشوت چھوڑنے کے چند تد ابیر بیان فر مائی ہیں ? ۔ واقعی رشوت جیسے بدترین گناہ سے جان چھڑانا جا ہتے ہیں ۔ ان کے لئے ان تد ابیرکو بتایا جا تا ہے ملاحظ فر مائے : ۔

### رشوت جھوڑنے کے لئے چندید ابیر

ىپلى تەبىر

یہاں تدبیر ہیہہے کہ سادہ زندگی کزارنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بات تجربہ کی ہے کہ جو مخص

فضول خرجی ، نمود و نمائش کی خاطر تا جائز رسومات میں روپیے خرج نہیں کرتا وہ تھوڑی آ مدنی میں رشوت لئے بغیر اپنا گزارہ کرسکتا ہے، اس میں اصل قصور عورتوں کا بھی ہے اور عورتیں مردوں کو روکیں کہ اگرتم نے رشوت لی ہم تخت ناراض ہوں گی ، ہم ایسا حرام مال کھا کھا کر عاقبت نہیں خراب کرنا چا ہتیں ۔ تو انشاء اللہ مردرشوت ستانی سے پھھرک سکتے ہیں ۔ مردکو بھی چا ہئے اگر ہیوی اس کورشوت پر مجبور کرے تو اس کا کہنا نہ مانے ۔ بیوی کی خاطر حرام مال کما کر دوزخ میں جانے کا سامان نہ پیدا کرے۔ قرآن مجید میں جو مال اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان اولاد کی محبت میں پڑ کر جائز و نا جائز کی پھھ پرواہ نہ کرے ۔ حرام مال کمانے میں لگ جاوے ۔ جس اولاد کی خاطر آج حرام مال بحت کرد ہا ہے۔ ایس اولاد جس کی حرام کے مال سے جاوے ۔ جس اولاد کی خاطر آج حرام مال بحت کرد ہا ہے۔ ایس اولاد جس کی حرام کے مال سے خصوکریں کھاتے پھر ہے جاس میں نیکی کی ضلاحیتیں پرورش ہوئی ہو بڑے ہو جائے کے بعد واللہ بن کومنہ نہیں لگاتی ، واللہ بن بردھانے میں دردر کی خطوکریں کھاتے پھر تے ہیں حرام کے مال سے جس کی پرورش ہوئی ہو ان جن کی کی ضلاحیتیں خوج ہوجاتی ہے۔ ہاں جس کو اللہ بچائے رکھے۔ اس لئے تھوڑ ہے ہی صلال رزق میں جتناحق تعالی عطافر مادیں صبر کرے گھین کرے۔

#### دوسری تدبیر

دوسری تدبیریہ ہے کہ جودعیدیں حرام مال کمانے پروارد ہوئی ہیں ان کوسوچئے کہ حرام مال
کمانے سے دنیا میں رسوائی ہوتی ہے۔ بڑا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ اطمینان قلب چیس لیا جاتا ہے۔ چا
ہوہ جتنا بھی مال رشوت کا جمع کرلے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہروفت دل پر بے سکونی کی کیفیت
طاری رہتی ہے۔ جن لوگوں سے نا جائز طور پررشو تیں وصول کی ہوتی ہیں ان کی نگا ہوں میں بھی پیشخص
گرجا تا ہے وہ بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لئے جونسیلت و برکات احادیث میں حال رزق کے متعلق وارد ہوئی ہیں ان کوسوچئ ، اہل اللہ کی صحبت اختیار کیجئے کیونکہ ان لوگوں کے پاس میضے سے دنیا کی محبت کم ہوجاتی ہے اور آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے،خود بخو دحرام اور رشوت ستانی سے نفرت ہونے گئی ہونے ہے۔ اس بزرگ کی محبت اختیار کی

جاوے جو کسی الله والے کا تعلیم یافتہ ہو جے وہاں کے علماء حضرت اچھا سمجھتے ہوں۔

#### تيسري تدبير

رشوت کو گناہ مجھو بعض لوگ رشوت کوطرح طرح ہے بہانے بنا کر جائز بنا لیتے ہیں۔ رشوت کو گناہ ہی سمجھو جتنی جلدی ہو سکے جلد اسکو چھوڑ دو۔ اگر رشوت چھوڑنے سے کوئی سخت مجبوری لاحق ہو جاتی ہے ابھی رشوت چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑتی تو صرف دو کام کرلوان پرتمہارا کوئی بیسیہ بھی خرج نہیں ہوگا آ ہستہ آ ہستہ بیعادت چھوٹ جائے گی۔

#### رشوت جھوڑنے کے دوکام

#### يبلاكام

دورکعت نمازتو ہے۔ اے اللہ! میں آپ کا سخت نافر مان بندہ ہوں فر ماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے پہنیں ہوتا اور آپ کے ارادے سے سب پہرہ ہوسکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی آپ ہی کے اختیار میں میری اصلاح ہا سالہ میں شخت نالائق ہوں ، خت خبیث ہوں ، میں عاجز ہور ہا ہوں ، آپ میری مدفر ما ہے ، میرا قلب معین شخت نالائق ہوں ، خت خبیث آپ ہی قوت دیجئے ، میرے پس کوئی سامان نجات ضعیف ہے ، گنا ہوں سے نیچنے کی قوت نہیں آپ ہی قوت دیجئے ، میرے پس کوئی سامان نجات نہیں آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کیجئے۔ اے اللہ جوگناہ میں نے اب تک کئے ہیں انہیں آپ اپنی رحمت سے معاف فرما ہے ، گوہیں بینیں کہتا کہ آئندہ ان گنا ہوں کونہ کروں گا ، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر کروں گا لیکن پھر معاف کرالوں گا ،غرض اس طرح سے روزانہ اپنی سے کہا کرو۔ میں معانی اور بجز کا اقرار ، اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہا کرو۔ کو بھائی دوا بھی مت ہو ، بدیر ہیزی بھی مت چھوڑ و ، صرف اس تھوڑ سے شک کا استعال سوتے وقت کرلیا کرو۔ آپ دیکھیں گے بھون بعد نے سے ایساسامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہوجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں ووجائے گا کہ آپ کے ھن میں بھی نہیں

### دوسرا كام محاسبنفس

پھووت نکال کرنس ہے اس طرح باتیں کرو کہ: اے نفس ایک دن دنیا سے جانا ہے،
موت بھی آنے والی ہے اس وقت ہے مال دولت یہیں رہ جائے گاہوی بچے تجھے چھوڑ دیں گے، جن
کے لئے تو رشوت کا مال جح کر رہا ہے اور خدا تعالیٰ سے واسط پڑے گا۔ اگر تیرے پاس نیک اعمال
زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذا ب کھکٹٹا پڑے گا جو برداشت کے
قابل نہیں ہے اس لئے تو انجام کوسوچ اور آخرت کے لئے پھے سامان کر یے مربزی فیتی دولت ہے
اس کوفضول رائیگاں مت برباد کر، مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں پچھے نیک عمل
کراوں جس سے مغفرت ہوجائے گراس وقت تجھے یہ حسرت مفید نہ ہوگی پس زندگی کوغنیمت سمجھ
کراس وقت مغفرت کا سامان کرلے۔

لوبھائی!اگرتم بیکام کرلور شوت سے تہہیں خود بخو دنفرت پیدا ہوجائیگی اور اللہ پاک غیب

سے ایساسامان پیدا کریں گے کہ اس تھوڑ ہے ہی رزق میل شہر کت ڈال دیں گے ۔ زندگی بھی پر
سکون گزرے گی گوسادہ زندگی گزار نے میں کچھ معی طور پر تکلیف ہولیکن عقلی طور پر سکون ہوگا۔ یہ
تکلیف اس سزا سے تو کم ہے جو آخرت میں رشوت خور کو ملے گی ۔ مثال اس کی یوں ہے کہ کسی کو
بادشاہ علم دے کہ چند دن کے لئے اس تنگ کو ٹھڑی میں رہ لو پھر ساری زندگی گزار نے بے لئے
عالی شان کل دیں گے۔ یا پچھ دن اس محل میں رہ لو پھر ساری زندگی اس تنگ و تاریک کو ٹھڑی میں
گزار نی پڑے گی وہ شخص تھوڑ ہے دن کھوٹھڑی میں گذارہ کر کے پھر ساری عمر عالی شان محل میں رہنا
تی پہند کرے گا۔ ای طرح آگر اس دنیا میں رشوت چھوڑ نے سے پچھ تکلیف بھی آئی لیکن آخر ت
میں راحت نصیب ہوگی ، انشاء اللہ۔

(بحوالہ جسہ جسان ندائے منبر و بحراب)

### رشوت ایک لعنت ہے

رشوت کے معنی ناجائز نذرانہ کے ہیں۔آج کے دور میں بینا جائز نذرانہ کچھاس قدرعام ہوگیا ہے کہ ایک بی اس کا تصور پوری طرح موجود ہے۔ نظر اٹھا ہے وہ دیکھئے ٹریفک کانٹیبل نے ایک موٹرسائیل سوار اینی بند مٹھی کانٹیبل کی

طرف بڑھا تا ہے۔ کانٹیبل صاحب اس مٹی میں بندند رانہ مسکراتے ہوئے قبول کرتے ہیں اور موڑ سائیل سوارکو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے۔ بی ہاں یہ ایک سرکاری دفتر ہے یہاں جائداد کی خرید وفروخت کی منظوری دی جاتی ہے۔ ایک صاحب بار بارکلرک صاحب کوا پنی طرف متوجہ کر رہے ہیں مگر کلرک صاحب مصروف ہیں۔ آخر وہ بڑی لجاجت سے سرگوش کے انداز میں کلرک صاحب ہے کھے کہتے ہیں اور کچھ بی دیر بعد آئییں مطلوبہ کا غذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آیے بچھ کرک صاحب ہے بھی کہتے ہیں اور کچھ بی دیر بعد آئییں مطلوبہ کا غذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آیے بچھ کہتے ہیں اور کچھ بی دیر بعد آئییں مطلوبہ کا غذ حاصل ہوجا تا ہے۔ آیے بچھ کہتے ہیں اور آگے آئے۔ بی ہاں ایسا معلوم ہوتا ہے دوئوں میں آہتہ آہتہ بچھ کہ دیکھتے ایک ایجنٹ صاحب کی خدمت میں بیش کے اور دیکھتے ایک ایجنٹ صاحب کی خدمت میں بیش کے اور گھردوئوں دفتر کے احاطے میں داخل ہوگئے۔ یہ سب رشوت کی گرم بازاری کے مناظر تھے۔ حدثو یہ بچردوئوں دفتر کے احاطے میں داخل ہوگئے۔ یہ سب رشوت کی گرم بازاری کے مناظر تھے۔ حدثو یہ بیں۔ یقین سے بی مناظر آپ کوان مقدس مقامات پر بھی نظر آئیں گے۔ جنہیں اسکول اور کالج کہتے ہیں۔ یقین سے بی مناظر آپ کوان مقدس مقامات پر بھی نظر آئیں گے۔ جنہیں اسکول اور کالج کہتے ہیں۔ یقین سے بھی تعلیم کا حصول بھی رشوت کے بغیر مکن نہیں۔

رشوت کی ہے گرم بازاری جس بنیا دی سبب سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ یہی ہے کہ آج برخض پردا توں دات امیر بنخ کار جان غالب ہے۔ لوگوں نے محنت کی راہ چھوڑ کر آرام پیندی کی راہ اپنا کی ہے۔ صدافت و دیانت کے اصول پامال کردیئے ہیں۔ اور مفاد پرتی کا دور دورہ ہے افسوس تواس امر کا ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اسلامی تعلیمات سے خفلت عام ہوتی جار ہی ہے۔ ایک مسلمان کے لئے رشوت لینا اور دینا حرام ۔ ایسے دونوں ہی افراد جہنمی کھرائے گئے ہیں لیکن آج کوئی درشوت' کی برائی کورو کئے کے بات کر بو اسے بے دقوف اور ناسجھ تصور کیا جاتا ہے۔ لوگ رشوت کے سہارے قتی فاکدہ عاصل کر کے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو '' مک مکا'' سے کام کرلیا۔ لیکن یہی ایک مک مکا اور یہی ایک رشوت کالین دین بالواسطہ تنی برائیوں کا پیش خیمہ ہو مکتا ہے۔ کاش اس پر بھی ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس لعنت سے دور رہنے کی تو فیق عطافہ ما کہا ہے۔ کاش اس پر بھی ہم غور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس لعنت سے دور رہنے کی تو فیق عطافہ ما کہا کہا ہیں۔

#### رشوت سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر کیجئے

اسلام میں رشوت لینا اور دینا تطعانا جائز اور حرام ہے کیونکہ اسلام نے مال و دولت کے لینے اور دینے پر کچھ 'اخلاقی ،شرعی اور قانونی پابندیال عائد کی ہیں اور ایسے ذرائع سے دولت حاصل کرنے کوحرام قرار دیا جس سے انسانیت پر ظلم کارستہ کھل جاتا ہو، لہذا اسلام میں رشوت شرعاحرام اور قانونا جرم ہے۔اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

اورتم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاو کورنہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ سے کھاجا وَاور بیرکہ تم جانتے ہو۔ (سورہ بقرہ) قرآن کریم کی بیآیت رشوت کے حرام ہونے پرصریحا دلالت کرتی ہے ہفسرین اور اسمکہ

کرام اس بات پرمنفق ہیں کہ اس آیت ہے واضح طور پر رشوت کی ترمت کا تھم ثابت ہوتا ہے۔
اس آیت کے دوجھے ہیں پہلے میں ارشاد باری تعالی کے مطابق دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ
کھانے میں بہت وسیع مفہوم پایا جاتا ہے کہ کسی صحح حقدار کا مال کوئی دوسر افتض اسے نا جائز ذریعہ
سے حاصل کر کے تصرف میں نہ لائے جس سے حقدار کی حق تلفی ہو۔ جیسے چوری ، ہے ایمانی ،
ملاد نے ہس کھ وٹ ، ذخیرہ اندوزی اور رشوت وغیرہ بیتمام نا جائز ذر معاش باطل کے

مفہوم میں آتے ہیں۔

لیکن آیت کے دوسرے حصے میں حرمت رشوت کا مفہوم بالکل عیاں ہے جس میں ناجائز مال کھانے کا ایک ذریعہ بیان گیا ہے کہ مال کو دکا م تک نہ پنچا وجس سے لوگوں کے مال کا ایک حصیم گناہ سے کھا جا واورتم کو معلوم بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مال حاکموں اور جموں تک اس غرض سے پنچایا جائے کہ اس مال کے بدلے میں ان میں سے ناجائز مفا وحاصل کیا جائے اور حکام وہ مال لے کرا پنے فرائض منصی کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں ۔ تو اس طرح حکام کا مال کو کھا جا نا باطل طریقہ میں شامل ہے جو کہ گناہ ہے۔ اور ایسے گناہ کو رشوت کہا جا تا ہے۔ کونکہ وہ جو حاکم نے پیسے لے کرکیا ہے اس کا عوضا نہ تو وہ پہلے ہی تخواہ کی صورت میں حکومت سے وصول کر ہا ہے تو پھر اسے کی فریق سے ناجائز وصول کرنے اور ڈالی لینے صورت میں حکومت سے وصول کر ہا ہے تو پھر اسے کی فریق سے ناجائز وصول کرنے اور ڈالی لینے

کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

آیت کاس حصی میں رشوت دینے کے لئے تدلو کا لفظ استعال کیا گیا ہے جو ادلاء
ہے مشتق ہے۔ جس کے معنی ڈول ڈالنے اور کھینچنے کے ہیں ای اعتبار سے بطوراستعارہ کی چیز تک
ہینچنے اور کسی شے کے ڈالنے کے لیے استعال ہوتا ہے امام رازی نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے
دووجو ہات بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ رشوت ضرورت کی رسی ہے لیس جس طرح پانی کا بجرا ہواڈول رسی
کے ذریعہ سے تھینچ لیا جاتا ہے۔ اس طرح مقصد بُعد کا حصول بھی رشوت کے ذریعہ سے قریب
ہوجاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ کیے جس طرح حاکم کورشوت دیکر کسی تا خیر کے فوراً بعد موافق فیصلہ کرالیا
جاتا ہے اس طرح ڈول بھی جب پانی نکا لئے کے لئے کنوئیس میں ڈالا جاتا ہے قو نہایت تیزی کے
ساتھ بغیر کسی تاخیر کے چلا جاتا ہے۔

المخقرية كداس آيت سے واضح طور پررشوت سے منع كيا گيا اور جولوگ اس حكم كى خلاف ورزى كريس گويا انھوں نے اللہ كے احكام كى پروا فہيں كى تو ايسے لوگوں كودنيا اور آخريت لينے اور دينے كاخمياز ہ بھگتنا پڑے گا۔

اسلام ہے بل عرب کے قبائل میں اون کے بھی ہے دلفر این تھی ان کے امراء اور درساء اپنے آپ کو دوسر ہے لوگوں ہے بلند اور اعلیٰ تصور کرتے تھے اور اپنی دولت مندی کی بنا پر قانون کو اپنے ہاتھوں میں جھتے تھے۔ کیونکہ وہ قانون کی اس ناہمواری کے قائل تھے۔ چنا نچہ جب کوئی مقدمہ پیش آتا اور کا ہنوں اور قاضوں کو پھینڈ رانہ لیعنی رشوت پوشیدہ طور ہے دیے جاتا تو دولت مند اپنے ان کا ہنوں اور قاضوں کو پھینڈ رانہ لیعنی رشوت پوشیدہ طور ہے دیے دیے تا کہ حالات ان کی خواہش کے مطابق ہوجا کیں۔ اس کو حلوان کہا جاتا ہے۔ رسول اکر م بھی نے اس کو قطعا حرام قرار دیا اور لوگوں کو ایسا کرنے ہے منع کیا۔ اسلام ہے پہلے عرب کے یہود یوں میں رشوت کا رواح تھا۔ قانون کی فود سے بہنے کے لیے علانے رشوت دیتے تھے۔ اس طرح رشوت لینے سے قاضی لوگ انصاف کے تقاضوں کو پورانہ کے حالات پر پر دہ ڈال دیتے تھے۔ چنا نچہ تورات کے توانین میں تحریف کا کرتے۔ اور تورات کے احکامات پر پر دہ ڈال دیتے تھے۔ چنا نچہ تورات کے توانین میں تحریف کا براسب یہی رشوت خوری تھی۔

پھر يبود كابيطريقه بھى تھا كەوە دنياكى معمولى دولت كے لا لچ ميں آكراللد كے احكامات

میں ردوبدل کردیتے اوراس کا معاوضہ وصول کرتے۔ ابن جریر نے کہاہے کہ یہودی رئیس زاد ہے
اپن علاء کواس پر رشوت دیتے تھے کہ جوا حکامات تو رات میں ہیں وہ عام لوگوں کو نہ بتا کیں لیکن
قرآن پاک نے ان کی اس ظاہر داری کا پول کھول دیا اورالی رشوت ہے منع کر دیا۔ قرآن میں یہی
بات اللہ تعالی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ: اورا بیمان لاوکساتھ اس کے جوتم پر تازل کیا، جوتھ مدیت
کرتی ہے اس کی جو تھارے ساتھ ہے، اوراس کا پہلے از کار کرنے والے نہ بنواور میری آیتوں کو
تھوڑی قیت کے بدلے مت بیجواور مجھ سے ڈرتے رہو۔
(سورہ بقرہ)

کلام اللہ کے بعد احادیث کا درجہ ہے۔ احادیث کی روسے بھی باطل ذرئع سے کسب معاق کی ممانعت کی گئی ہے اور رسول اکرم ﷺ نے اسلامی ذرائع میں رشوت لینے اور دینے کو بہت ہی برافعل قرار دیا ہے بلکہ رشوت کو لعنت اللہ کہا ہے تا کہ کوئی مسلمان ندر شوت دے اور نہ لے۔ ان کے علاوہ رشوت لینے دینے والے کے درمیان واسطہ بننے والے تھی راشی ہی بھے زمرے میں آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ: رشوت دینے اور لینے پر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور کریم ﷺ نے فرمایا کہ: رشوت دینے اور لینے پر اللہ کی لعنت برتی ہے۔

رشوت کالین دین عام طور پرزرنفذ میں ہوتا ہے۔ بعض خوش فہم نفذ نہیں لیتے ، کھانے پینے یا استعمال کی اشیاء لے لیتے ہیں۔ انصیں بھی لعنتیوں کے زمرہ میں شار کیا گیا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جوعشرہ میں سے ہیں۔ ان سے رویت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ:
اللّٰد تعالیٰ نے رشوت کھانے اور کھلانے والے پرلعنت فرمائی ہے۔

یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رشوت لینے اور دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے لیکن اس محض پر بھی اللہ کی لعنت ہے جوان دونوں کے درمیان آلہ کار بنے ۔ گودلال نے بچھ فائدہ حاصل نہ کیا ہو ۔ لیکن دہ رشوت کے معاطع میں معاونت کرتا ہے لہذا وہ بھی اتناہی بجرم ہے جتنے کہ لینے اور دینے والے ہیں اور اس کا بھی وہی حال ہو گا جوراثی اور مرتثی کا ہوگا۔ رسول پاک پھٹا کے ان ارشاد ت سے معلوم ہوا ہے کہ رشوت موجب لعنت ہے ۔ لعنت سے مراد اللہ کی رحمتوں ، بخششوں اور کرم نوازیوں سے دوری ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی باوشاہ کسی کو اپنا مصاحب بنائے ، خلعت شاہی سے نواز ہے واس کی کتنی خوش تھیبی ہے کین ساتھ ہی تا کید کردے مصاحب بنائے ، خلعت شاہی سے نواز ہے واس کی کتنی خوش تھیبی ہے کین ساتھ ہی تا کید کردے

کہ فلاں کام نہ کرنا اور واضع بھی کردے کہ اس کام میں اگرتم نے میرے حکم کی نافر مانی کی تو میں مسمیں اپنے دربار سے نکال دوں گا۔ اپنی قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم کردوں گا اس کے بعدا گر وہ خص چوری چھپ یا ظاہر وہ کام کرے اور بادشہ کو پیتہ چل جائے کہ اس نے میرے حکم کی نافر مانی کی ہے تو لامحالہ اس شخص پر بادشاہ کا عما ب ہوگا۔ اور اسے ہمیشہ کے لئے دربار سے نکال دے گا۔ کی ہوتو لامحالہ اس شخص پر بادشاہ کا عما ب ہوگا۔ اور اسے ہمیشہ کے لئے دربار سے نکال دے گا۔ اپنی مصاحب سے محروم کردے گا۔ دربار سے روندہ جانا، قربت سے دوری ، اعزازات سے محروم کی دربار سے بی دربات ہے ورک کے دربار کے کہ دربار کے کہ دربار کے کہ دربار کے کہ کی نافر مانی کرتا ہے، چنا نچہ اللہ اسے اپنی رحمت سے دوری ، دنیا کی ذلت اور آخرت کاعذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ایسے لوگوں کی سزایہ ہے کہ ان پراللہ کی لعنت ہے۔ (آل عمران) اللہ کی لعنت بھی مال وزر کی صورت میں آ زمائش بنتی ہے، بھی مبتلائے فتذ کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو جہالت سے برا کام کر بیٹھیں اوراس کے بعد تو بہ کرلیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کردیتا ہے۔ ، ی

یہ معافی صرف تھ وہ کہ ملتی ہے، حقوق العباد میں نہیں، یوں تو تو ہوگنا ہوں کوالیے کھا جاتی ہے جیسے ریاء نیکیوں کو ۔ مگر حقوق العباد کے سلطے میں زبانی تو ہم وَرْنہیں ہوئی۔ اس کے لئے عملی تو ہدی ضرورت ہوتی ہے، جن جن نا جائز ذرائع سے مال حاصل کیا گیا ہو، یا جن جن کا مال نا جائز ذرائع سے کھایا گیا ہو۔ ان کوان کا مال یا اس کی قبمت ادا کی جائے یاان سے ان کاحق معاف جائز ذرائع سے کھایا گیا ہو۔ ان کوان کا مال یا اس کی قبمت ادا کی جائے یاان سے ان کاحق معاف کرایا جائے۔ رشوت کی تو ہدیہ ہے کہ جن سے رشوت حاصل کی گئی ہے ان کووا پس کی جائے اگر ان کا بہت ہویا بہت کوشش کے باوجودان کا بہت نے کہ وہ کہاں رہتے ہیں تو جتنا جتنا رو بیہ یا مال ، اصل مالکان کی طرف سے خیرات کر دیا جائے تا کہ جس جس سے لیا تھا۔ اس قدررو بیہ یا مال ، اصل مالکان کی طرف سے خیرات کر دیا جائے تا کہ ترشوت وغیرہ کی ہوتو وارثوں کواس سے بچنا چا ہے۔ اس میں پھونہ لینا چا ہے ، ان کے لئے کہی رشوت وغیرہ کی ہوتو وارثوں کواس سے بچنا چا ہے۔ اس میں پھونہ لینا چا ہے ، ان کے لئے کہی بہتر ہے کہان مالوں کوان کے مالکوں کووا پس کردیں۔ اگران کو معلوم کرسکیس، ورنہ خیرات کردینا ہیں ہیں میں بہتر ہے کہان مالوں کوان کے مالکوں کو واپس کردین ۔ اگران کو معلوم کرسکیس، ورنہ خیرات کردینا ہی اس کا طریقہ ہے اس بہانہ سے کہ کیونکہ جب واپس کرنا وشوار ہوتو حرام کمائی کو خیرات کردینا ہی اس کا طریقہ ہے اس بہانہ سے کہ

اب کچھ یا دنہیں کہ س کس سے کتنا کتنالیا تھا، چھٹکارانہیں ہوگا۔اس لئے احتیاط اس میں ہے کہ جس قدریاد آئے اس سے ک جس قدریاد آئے اس سے کچھزا کدخیرات کردیا جائے تا کہ گناہ وعذاب کا شبہ ہی ندر ہے۔ گمراس کاخوداستعال کرنا حلال نہ ہوگا۔ایسا کرنے سے ہوسکتا ہے کہ اللہ وہ خیرات کفارہ کے طور پر قبول کر لے کیکن آئندہ رشوت لینے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر لے اور سابقہ کیے پر استغفار کرے۔

بن اسرائیل کے زمانے میں تمین نامی گرامی قاضی سے جن کی خدانے جائی کرنا چاہی۔اور دو آدمیوں کو بھیجا، جن میں ایک تو گھوڑی پر سوارتھا، جس کی پچھیری اس کے ساتھ تھی۔دوسرا گائے پر سوارتھا۔گائے والے نے گھوڑی کی پچھیری کو بلایا اور وہ اس کے ساتھ لگ گئی۔اس پر گھوڑی سوار بولا کہ پچھیری گھوڑی کی ہے۔ دوسرا بولائیس سیدیری گائے کی ہے۔اس پر دونوں بھگڑتے ہوئے ایک قاضی کے پاس پہنچے اور دونوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیلیں پش کیس ۔ گھرگائے والے نے پہلے ہے مٹھی گرم کردی تھی اور رشوت کے طور پر اس کی جیب میں کافی رقم ڈال دی تھی۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ قاضی صاحب نے فیصلہ میں سیکھا، کہ پچھیری گائے کی ہے۔ پھرید دونوں عدالت سے نکل کردوسر سے قاضی کے تحکہ میں گئے۔اور انھیں بھی رشوت دے کر گائے والے نے عدالت سے نکل کردوسر سے قاضی کے تحکہ میں گئے۔اور انھیں بھی رشوت دے کر گائے والے نے میں کے جواب میں فیصلہ کھوالیا۔ پھر ان دونوں نے تیسر سے قاضی کی عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کیا، جس کے جواب میں قاضی صاحب ہولے کہ جھے چیض آ رہا ہے۔جیض ہے فراغت کے بعد تمہارا مقدمہ سنوں گا۔اس پر دونوں جیرت سے ہولے، بھلام دول کو بھی چیض آ تا ہے؟ اس پر نیک نہاد تاضی نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھیری جن سکتی ہیں؟ جاوار رشوت دے کر غلط فیصلہ کروانے سے تاخی نے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھیری جن سکتی ہیں؟ جاوار رشوت دے کر غلط فیصلہ کروانے سے تونی کے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھیری جن سکتی ہیں؟ جاوار رشوت دے کر غلط فیصلہ کروانے سے تونی کے برجت کہا، بھلاگا کیں بھی پچھیری جن سکتی ہیں؟ جاوار رشوت دے کرغلط فیصلہ کروانے سے تونی کیں۔

## رشوت کی گرم بازاری اوراس کی ہولنا کی

حضرت مولاناعاش اللى بلنزيم ابنى كتاب اصلاى مقالات ميں رقم كرتے بيں كرقر آن مجيد ميں جگر جي كرقر آن مجيد ميں جگر جي كاب اصلاح ميں رقم كرتے بيں كرقر آن مجيد ميں جگر جگر ہوں ہے ہوئے گئے ہوں گاہ ہوں گئے ہوں اللہ مار گاہ ہوں النہ اللہ مار گاہ ہوں اللہ مار گاہ ہوں گئے ہے ہوں گئے ہوں

صورتیں ہیں جن میں ہے ایک طریقدر شوت خوری کا بھی ہے۔

رشوت کالین دین انسانی معاشرہ کے لئے گئن کی حیثیت رکھتا ہے ایک مجبورا ور ہے کس انسان اپی حاجت پوری کرنے کے لئے رشوت دینے کو تیار ہوجا تا ہے اور رشوت کینے والا اسے شیر مادر (ماں کا دودھ) کی طرح ہضم کرجا تا ہے۔ رشوت خور کو نور کرنا چاہئے کہ آگر میں اس ہے کہ ہوتا اور مجھ سے رشوت طلب کی جاتی تو میر نے فس پر کس قد رشاق گزرتا، جوحال میر اللہ ہوتا وہ ہی اس عاجز و ہے کس کا حال ہے۔ ضرورت مند کی ہے ہی سے فائدہ اٹھانا شرافت انسانی کے موات ہوت کی منافی ہے، سرور عالم کی فیل نے فرمایا ہے کہ: خبر دار کسی کا مال اس کے نفس کی خوش کے بغیر حلال نہیں۔ (رداہ الہم بھی)

ایک شخص کسی منصب پر فائز ہے اسے بحثیت اپنے عہدہ کے عوام و فواص کے کام انجام دیا جائے۔ ایک شخص اپنی حاجت لے گیا، اس کا کام محکمہ کے سپر دکردہ فر مدداری کی وجہ سے کرنا تھا لیکن صاحب منصب نے اس سے قبیل یا کثیر رقم لے کراس کا کام کیا اور شخواہ اپنے محکمہ سے وصول کرلی۔ یہ دشوت کی ایک صورت ہے اس میں جہاں اپنے بھائی کا مال بیجا طریقہ پر حاصل کیا وہاں محکمہ کی بھی خلاف ورزی کی۔

مال حرام ملا، الله کے نزدیک خت گذگار ہوا، اور بندوں کے نزدیک مطعون و فدموم ہوا۔
جب رشوت کا سلسلہ چلتا ہے تو اپنے محکمہ کی خیانت بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ محکمہ کے جن قواعد و
ضوابط کے مطابق کام کرنا تھا، پیسہ لینے کی وجہ سے ان کی خلاف ورزی کیجاتی ہے مثلاً کسی شخص کی
صلاحیت الی نہیں ہے کہ اسے اپنے ماتحت اسٹاف میں جگہ دی جائے مگر قم کے سامنے نظر نیجی ہوجا آ
ہے، حریص نفس مال کودیکھ ہے اور صلاحیت والے محروم ہوجاتے ہیں، ایسا کرنے سے محکمہ کا
کام بھی خراب ہوتا ہے اور بیر رشوت خورجس نے نا اہل کا تقرر کیا نہ صرف اپنے محکمہ کا بلکہ پورے
ملک وملت کا خائن ہوا۔

شریعت اسلامیه میں رشوت لینا اور دینا بلکه لینے اور دینے والے کا واسط بنا سخت ترین جرم ہے۔ رسول اکرم اللہ کا ارشاد ہے لعن الله السرا شعبی و الموتشی یعنی الذی یمشی بینهما اللہ کی رحمت سے دور ہے جورشوت دے اور رشوت لے اور اس پر جوواسط بن کران کے بینهما اللہ کی رحمت سے دور ہے جورشوت دے اور رشوت

درمیان آنا جانا کرے۔جورشوت دیتاہے وہ بھی اس لئے مجرم ہے کدرشوت کا ذریعہ وہ ناحق کا حقدار بن جاتا ہے اوراصول وقواعد کے مطابق جو مال کسی طرح کاحق کسی واقعی حقدار کو پہنچا تا ہے۔ اس کومحروم کردینے کاذریعہ بنما ہے اور بیٹلم کی ایک قسم ہے۔

جس شخص سے رشوت طلب کی جائے وہ رشوت دے کر رشوت لینے والے کا معین بن جاتا ہے، اورا پی غرض کی وجہ سے دب جاتا ہے، جب معاشرہ میں اس کا رواج ہوجائے تو ان کوتو می اوراج تا می سزادی جاتی ہے۔ رسول اللہ کھیکا ارشاد ہے مامن قوم یظهر فیهم الرشا الا احذوا بالرعب یعنی جس توم میں رشوت کا رواج ہوجائے اس کی گرفت رعب کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ (رواجم)

مطلب بیہ کررشوت کی وجہ سے فطری اور تکو نی طور پر قلب میں مرعوبیت کی شان پیدا ہوجاتی ہے، نہ تق کہد سکتے ہیں اور نہ تق کا بول بالا کر سکتے ہیں ، ان کو دشمنوں کا خوف کھا جاتا ہے، شجاعت ودلیری کے حوصلے پست ہوجاتے ہیں۔

بہت سے رشوت خور ہے بچھتے ہیں کہ رشوت دینے والا خوشی سے دیتا ہے، ہم ڈنڈ امارکر وصول نہیں کرتے ، لہذا ہے عطیہ ہوا، رشوت نہ ہوئی ، ایہ خیال کرنا سخت غلطی ہے اور بہت بری خود فریکی ہے، جب کہی شخص کو یقین ہوجائے کہ جس شخص سے کا متعلق ہے بچھ لئے بغیر ہے میرا کا م خری ہے، جب کہی شخص کو یقین ہوجائے کہ جس شخص سے کا متعلق ہے بچھ لئے بغیر ہے میرا کا م نہ کر سے گایا تا خیر کر سے گا، نیادہ دن دوڑ ائے گاتو اس مصیبت سے بچنے کے لئے وہ رشوت دیئے کے لئے راضی ہوجائے گا، بیدل کی رضامندی نہیں ہے اور شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بہت سے لوگ یوی کا مہر نہیں دیتے اور اس سے معاف کرا لیتے ہیں، وہ سیجھتی ہے کہ ملنا ہے، ہی نہیں جبوٹے منہ منہ عن شی ء منه جبوٹے منہ سے معاف کردیتے کا خواسے مبادک بچھتے ہوئے کھالو) دیکھولفظ نہ فسسا فکلوہ ھنینامریٹا ۔ (سواگر تمہاری یویاں نفسی کی خوشی کے ساتھا ہے مہر سے بچھ چھوڑیں تواسے مبادک بچھتے ہوئے کھالو) دیکھولفظ نہ فسسا کا اضافہ فرمایا، ذبان سے معاف کردیتے کا اعتبار نہیں۔ بھی بات آپس کے تعلقات اورا یک دوسرے کا مال کھانے میں ذبی نشین رکھنا چا ہے اعتبار نہیں۔ بھی بات آپس کے تعلقات اورا یک دوسرے کا مال کھانے میں ذبی نشین رکھنا چا ہے ایک صدیث میں ارشاد ہے لا یا نحد احد کم عصا اخیہ جا دا ، فمن اخذ عصا اخیہ الیہ لیعنی تم میں ہوئی شخص اپنے بھائی کی عصا (لائمی) اس انداز میں نہ لے کہ ظا ہر فلیہ دھا الیہ لیمن نے کہ نظ ہر

میں نداق ہےاور حقیقت میں واقعی قبضہ کرنے کی نبیت ہے، جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے لے اس کوواپس کردے۔

اس مدیث میں بھی وہی تھیجت فرمائی ہے کہ سی کا مال اگر چہ تقیر ہواس کے نفس کی خوشی کے بغیر نہ لے ،عصا کو بطور مثال ذکر فرمادیا ، ہرمال تھوڑا ہویا زیادہ ، مالک کی اندرونی نفس کی خوشی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے،والنا س عنه غا فلون .

(بحوالهاصلاحي مقالات)

### راشی اور مرتشی دونو ںملعون ہیں

راثی کامطلب ہے رشوت دینے والالیکن کتنایہ حرف غلط مشہور ہو گیا، کہ آج لوگ رشوت لینے والے کوراثی کہتے ہیں۔

مرتشی کامطلب ہےر شوت لینے والائیکن پیلفظ عام بول جال (یاعامة الناس کے مامین گفتگو) میں بہت کم استعال ہوتا ہے۔

رشوت کے لغوی معنی ہیں نا جائز نذرانہ جونفذی کے نس یا کسی اورشکل میں (بغیرحق کے ) نا جائز طور پر حاصل کر کے کسی کا نا جائز کام کیا جائے یا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مقدمہ کے گواہ یا حاکم کودی جائے۔

رشوت کی ایک سیای قتم بھی ہے وہ یہ کہ جا بریام طلق العنان حکم ان بعض نااہل (گر مالی یا سیاسی طور پر طاقتور یا خوشامدی یا اپنے منظور نظر نالائق) لوگوں کو رو پیدیا جا گیردے کریا کسی اعلی منصب پر فائز کر کے اپنا حامی بنائیں رشوت کی عمومی صورت وہ ناجائز مفاد ہے جو اپنے اعز از ، منصب یا عہدے کی بنیاد پر استحقاق کے بغیر حا مل کیا جائے اور اس عہدے یا منصب پر فائز ہوئے بغیر جس کا حاصل کرناممکن نہ ہو۔۔۔رشوت لینے اور دینے کی اور بہت می صورتیں بھی ہیں ہمرصورت رشوت نام ہے جھوٹ ،فریب مکر ، بے ایمانی ،خیانت ،اور جعلسازی سے کام لے کر بہرصورت رشوت نام ہے جھوٹ ،فریب مکر ، بے ایمانی ،خیانت ،اور جعلسازی سے کام لے کر دوسرول کے حق مارنے کا۔۔۔۔۔۔۔ یہ تق دوسرے انسانوں (اپنے بھائی بندوں) کا بھی مارا جاسکتا ہے اور حکومت کا بھی (اپنے فرائض منصی کی مٹی پلید کر کے)۔

اللہ تعالی نے نہایت واضح الفاظ میں اس فتیج دھندے سے منع فرمایا ہے سور ہُ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اور تم اللہ تعالی نے نہایت واضح الفاظ میں اس فتیج دھندے سے منع فرمایا ہے سور ہُ بقرہ میں ایک دوسر ہے کہ ال نارواطر یقے سے کھا واور نہ حاکموں کے آگے ان کواس فرض کے لیے پیش کرو کہ تہمیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصد اظالمہا نہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے (با لفاظ دیگر جھوٹ بول کریا ہمیرا بھیری کر کے دوسروں کا مال مت ہضم کرواور تم جانتے ہی ہو ( کہ اگر تمہارا مال دوسرے اس طرح کھانے لگیس تو تمہیں کتانا گوار گرنے کے اس طرح کھانے لگیس تو تمہیں کتانا گوار گرنے کے۔

خاتم الانبیا والرسلین ہادی اکرم بھیکواس تعل فتیج (رشوت) سے اس قدت نفرت تھی کہ آپ بھی نے اس کے لینے اور دینے والے دونوں پرلعنت بھیجی ہے۔ سیج بخاری اور سیجے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بھی نے فر مایا ، اللہ کی لعنت ہور شوت دینے والے پر دائیت حضرت ابو ہریرہ آنخضور بھیکا میارشانقل ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی لعنت ہو حاکم کورشوت دینے والے پر اور اس حاکم پر بھی جورشوت لے۔

سرور عالم ﷺ نے حکومت کے اہلکاروں (ملازموں) کوعوام سے کسی قتم کے تخفے لینے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ یہ تخفے ان کوان کے منصب یا عہدے کے لحاظ سے پیش کیے جاتے ہیں اس لیے بیدرشوت ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت ابوحمید ساعدی ہے دوایت ہے کہ نبی کے نے بھیا ازدمیں سے ایک شخص کوجس کانام ابن الملّبتیہ تھا، زکو ہ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا۔ جب وہ مدینہ والیس آیا تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ مال زکو ہ کا ہے جو میں بیت المال کے لیے جمع کر کے لایا ہوں اور یہ مال ہدیہ ہے جو جھے تحفہ کے طور پر دیا گیا ہے۔ نبی کھی نے جب یہ بات تی تو خطبہ دیا اور اللّه کی حمد و ثما کے بعد (لوگوں سے) فر مایا کہ میں تم میں سے بعض آدمیوں کو، ان امور پر جواللّہ نے میرے سپر دکیے ہیں، عامل بناتا ہوں ، ان میں سے ایک جب والیس آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ مال میں میں اپنی ماں کے گھرکیوں نہ بیٹھ تمہارا ہے اور یہ مال میں آکر تحفہ پیش کرتا ہے۔

ایک روایت میں بیاضافہ بھی ہے کہ 'اس موقع پررسول اللے نے بیجی فرمایا کہ مجھے اس

ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہتم میں سے جو تخص اس قتم کے تخفے قبول کرےگا، قیامت کے دن پہ تخفے اس کی گردن سے چیٹے ہوں گے،اگراس نے تخفہ میں اونٹ لیا ہے تو اس پر سوار بلبلا تا سنائی دےگا،گائے لی ہے تو وہ گردن سے چیٹی ہوگی اگر بکری لی ہے تو وہ گردن سے چیٹی ہوئی ممیار ہی ہوگی۔

اس کے بعد حضور ﷺ نے دونوں ہاتھ آسانوں کی طرف اٹھا کر بارگاہ اللی میں عرض کیا: ''یااللّٰدتو گواہ رہیو! میں نے آئییں تیراحکم سنادیا ہے''''یااللّٰدتو گواہ رہیو! میں نے آئییں تیراحکم سنادیا ہے'' دوم تنہ حضور ﷺ نے سالفاظ دہرائے۔

آنخضور ﷺ نے کسی کی سفارش کرنے کے عوض بھی تحفہ لینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ حضرت ابوامامہ ؓ سے روایت ہے کہ جوشخص کسی کی سفارش کر سے اور وہ (جس کی سفارش کی گئی) سفارش کے بدلے میں سفارش کرنے والے کو پچھے تفحے بھیجے اور وہ تبول کرلے تو وہ گویا سود کے درواز دن میں ایک بڑے دروازے سے داخل ہوا۔ (ابوداؤد)

ایک روایت میں ہیکہ رسول اکرم ﷺ نے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ انساری کو یہو دخیبر کے بعد حضور ﷺ نے حصاری کو یہو دخیبر کے بعد حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری کو خیبر کا عامل مقرر فر مایا )۔ یہو دخیبر نے اپنی عورتوں کے زیور جمع کر کے عامل (حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری ) کوبطور تحفہ پیش کیے۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر زیور قبول کرنے سے انکار کردیا کہ میرے لیے میہ مال حرام ہا ورہم لوگ حرام نہیں کھا سکتے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق نے اپنے عہد خلافت میں عدالتیں قائم کیں تو رشوت ستانی کے انسداد کے لیے کی تد ابیر اختیار فرمائیں مثلاً قاضوں کی تخوا ہیں بہت نیادہ مقرر کیں تا کہ وہ معاشی اعتبارے آسودہ رہیں اور انہیں اپنی آمدنی بڑھانے کی ضرورت پیش ندآئے ۔ انہوں نے بیر قانون بنایا کہ جو شخص معزز اور دولت مندنہ ہوا سے قاضی ند مقرر کیا جائے ۔ کوفد کے گورز حضرت ابوموی اشعری کواس قاعدے کی وجہ بتائی کہ دولت مندر شوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز آدی کی کے رعب میں نہیں آئے گا۔

حفرت عمر عمالاً ایک دوست ہرسال ان کے لیے اونٹ کی ایک ران مدینة بھیجا کرتا تھا۔

ایک دفعه و څخص ایک مقدمه میں فریق بن کرحاضر موااور عرض کیا۔

"امیرالمومنین! ہمارے مقدمہ کا فیصلہ اس طرح سیجئے جیسے اونٹ کی ران کی ہوٹیاں ایک دوسرے سے جدا کی جاتی ہیں'۔

حضرت عمر بات کی تہدتک پہنچ گئے۔ای وقت تمام عمال کوتریں فرمان بھیجا کہ سی کاہدیہ قبول نہ کرنا (خواہ یہ کسی ذاتی دوست کی طرف ہے ہو) کہ (صاحب اختیار کے لئے )ہدیہ (قبول کرنا) رشوت لینے کے مترادف ہے۔

حضرت عمرٌ جب کسی کوعا مل مقرر فرماتے تواس کے پاس جس قدر مال اور اسباب ہوتا تو اس کی مفصل فہرست تیار کراکر حفوظ رکھوا دیتے تھے۔اگر عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تھی تواس سے مواخذہ کیا جاتا۔ایک دفعہ عتب بن الجی سفیان کوایک علاقے کا گورز مقرر کیا۔ پچھ عرصہ کے بعد ان کے مال ودولت میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا۔ حضرت عمرٌ کواطلاع ملی تو آپ نے ان کو بلا کر باز برس کی کہ مہیں اتنامال کہاں سے حاصل ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ پچھ مال جع کیا ہے، مال میں اپنے گھر سے لے کر گیا تھا اور اس کے بعد میں نے تجارت کے ذریعے مال جع کیا ہے، حضرت عمرٌ نے فرمایا: "میں نے تہمیں عامل حکومت بنا کر بھیجا تھا، تا جربنا کر نہیں بھیجا تھا۔ تجارت ورگورزی جمع نہیں ہو تکتیں۔ بیسب فالتو سر مایا بیت المال میں جمع کرؤ'

اس طرح مصرے گورنر حضرت عمرو بن عاصؓ کے بارے میں حضرت عمرؓ کواطلاع ملی کہ ان کے مال واسباب میں حیرت انگیز اضافہ ہواہے۔انہوں نے حضرت عمرو بن عاص ؓ کو کھا:

اے مروجب تمہیں مصر بھیجا گیا تھا اس وقت تمہاری حالت اور تھی مگر اب تمہارے پاس
اسباب غلام اور مولیثی جواس قدر جمع ہوگئے ، کہاں سے آگئے؟ حضرت عمر و بن عاص نے جواب
میں کھامصر میں زراعت اور تجارت دونوں سے بیداوار ہوتی ہے اس لئے ہمارے پاس بہت کی قم
پی انداز ہوجاتی ہے۔ کیکن حضرت عمر اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ اس قدر وختاط تھے کہ
اپ انداز ہوجاتی ہے۔ کیکن حضرت عمر اس جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ اس قدر وختاط تھے کہ
اپنے حکام کی آمدنی میں غیر معمولی اضافہ کے سلسلے میں اس بات کا ذرا سابھی امکان ہوتا کہ اس
اضافہ کے سبب کی خلاف اصول طریقے کا استعمال بھی ہوسکتا ہے تو وہ فالتو (اضافی) رقم یا مال
اسباب ضبط کر کے بیت المال میں جمع کرادیتے تھے یاعام مسلمانوں میں تقسیم کردیتے تھے۔ چنا نچہ

حضرت عمرٌ وبن عاص كالضافي مال اسباب وغيره مسلمانو ل مين تقشيم كراديا \_

ایک دفعه ایک شاعر خالد بن صعن نے اپنے اشعار کے ذریعے حضرت عمر الواطلاع دی کی فلاں فلاں ممال کے اموال میں غیر معمولی اضافہ وگیا ہے امیر المؤمنین ان کا حساب لیس کہ اضافہ کیسے ہوا حضرت عمر نے ان سب کی موجودات کا جائزہ لے کر آدھا آدھا مال بٹالیا اور بیت المال میں داخل کرادیا۔

(الفارد ن شیل نعانی)

مشہور مصنف مولا ناابو یکی امام خان نوشہر دی مرحوم اپنی کتاب'' قرآنی دستور حیات' میں اس واقعے پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:''میں کہتا ہوں سے تمام اموال رشوت تو نہ تھے بلکہ لوگوں نے ہدیے پیش کیے ہوں گے مگر نے ہدیے پیش کیے ہوں گے مگر بھر سے بیش کیے ہوں گے مگر چونکہ حاکم اعلیٰ کی برتری لوگوں کو ہدید سے نر مائل کرتی ہاور تجارت وزراعت میں بھی لوگ انکو دو مرول پر محض ان کے حاکم ہونیکی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں اس لیے یہ بھی ایک قسم کی رشوت بن جاتی ہے اس کیے حضرت عمر نے ایسا کیا اور بالکل بجا کیا۔

(قرآنی دستورحیات صفحه ۲۹)

غیراسلامی نظام حکومت میں آ دمی اپنے جائز کام کے لئے بھی حکومت کے اہلکاروں کو نذرانہ دینے پر مجبور ہوجا تا ہے (اگر وہ الیانہ کرے تو اس کے کام میں طرح طرح کے روڑ ہے انکائے جاتے ہیں )الیں صورت حال کا ذکر کرتے ہوئے مولا ناجلیل احسن ندوی اپنی کتاب ''راہ علیٰ' میں لکھتے ہیں۔ رشوت اس قم کو کہتے ہیں جو دوسروں کاحق مارنے کے لیے حکومت کے کمرکوں اور افسروں کو دی جاتی ہے۔ رہی وہ رقم جو اپنے جائز حق کی وصولیا بی کے لیے باطل نظام حکومت کے بالکن کارندوں کو دل کی پوری نفرت کے ساتھ اپنی جیب سے نکال کر دینے پڑتی حکومت کے بیان نہیں دھتکارا جائے گا۔ ان ہے جس کے بغیر اپنا حق نہیں نکلتا اس کی وجہ سے بیٹوئون اللہ کے یہاں نہیں دھتکارا جائے گا۔ ان شاء اللہ دایسے صالات شدید تھا فسکرتے ہیں کہ خدا کا دین غالب اور حکر ان ہو'

(راهمل صغه ۱۲۳)

اس میں کوئی شک نہیں کہ غیراسلامی حکومت میں ایک سچامسلمان اپنے جائز کام کے لیے بھی بعض اوقات حکومت کے بے ایمان ملازموں کورشوت دینے پرمجبور ہوجا تا ہے لیکن ملاز مین حکو اگراللہ اوراللہ کے رسول ﷺ پرایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں توان کو ہر حالت میں رشوت (خواہ یہ کسی بھی صورت میں ہو) لینے سے احتر از کرنا چاہیے ورندان پراللہ کی لعنت پڑے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کورشوت لینے اور دینے سے بچائے۔ (بحوالہ میں گفتار)

# رشوت کھانے والوں کے عبرت ناک واقعات

واقعتمبرا

وہ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے تی دل بھی تھے۔ دل کھول کرغریبوں اور بیوا وُں کی امداد کیا کرتے تھے۔ کئی بیتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرادیں۔ جج بھی کیا ہواتھا۔ ۱۹۷۳ کی سے ان کا انتقال ہوگیا۔ بے حدملنسار اور باا خلاق تھے۔ اہل محلّد ان سے بہت متاثر تھے۔ لہذا سوگواروں کا تا نتا بندہ گیا۔ ان کے جنازے میں لوگوں کا کا فی اثر دھام تھا۔ سب لوگ قبرستان آئے۔ قبر کھود کرتیار کرلی گئی۔

جونہی میت قبر میں اتار نے کے لئے لائے کہ غضب ہوگیا ایک قبر خود بخو دبند ہو گئی۔ سارے لوگ جیران رہ گئے۔ دوبارہ زمین کھودی گئی۔ جب میت اتار نے لگے تو قبر پھر خود بخو دبند ہوگئی۔ سارے لوگ پریثان تھے۔ ایک آ دھ بار مزید ایسا ہی ہوا۔ آخر کارچوشی بار تدفین میں کامیاب ہوہ ی گئے۔ فاتحہ پڑھ کرسب لوٹے اور ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایسا محسوں ہوا جسے زمین زور زور سے بال رہی ہے۔ لوگوں نے بساختہ پیچھ مؤکر دیکھا تو ایک ہوش اڑا دینے والا منظم تھا۔

آہ! قبر میں دراڑیں پڑ چکی تھیں۔اس میں سے آگ کے شعلے اور دھواں اٹھ رہا تھا اور قبر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ بیارزہ خیز منظر دیکھ کرسب کے اور سان خطا ہوگئے اور سب لوگ جس سے جس طرح بن پڑا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔

سب لوگ پریشان تھے کہ بظاہر نیک ہنی اور بااخلاق انسان کی آخرا کی کونی خطابھی جس کے سبب بیاس قدر ہولنا ک عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا؟ تحقیق کرنے پراس کے حالات کچھ یوں

#### ساخة ئے:

مرحوم جوبجین سے بہت ذبین تھا۔ لہذا ماں باپ نے اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ جب خوب بڑھ لکھ
لیا تو کسی طرح سفارش اور رشوت کے زور پر ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کرلی۔ رشوت کی
لت پڑھ گئی۔ رشوت کی دولت سے پلاٹ بھی خرید ااور خاصابینک بیلنس بھی بنایا۔ اس سے جج بھی
ادا کیا اور ساری سخاوت بھی اس مال سے کیا کرتا تھا۔ ہے

عالم فانی ہےدھوکہ کھائے گا کرنہ غفلت،یادر کھ بچھتائے گا کرلے جو کرناہے، آخر موت ہے حسن ظاہر پر اگر جائے تو منقش سانپ ہے ڈس جائے گا ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے

### واقعه نمبرا

است جمادی الاول ۱۱۲۱ جمری کوایک بولیس افسر کا جناز ہ قبرستان میں لایا گیا، جب اسے قبر میں اتاراجانے لگاتو اس کی قبریکا کیکٹیر میں ہوگئی۔ پہلے تو لوگوں نے اسے گورکن کا قصور قرار دیا۔
اس لیے دوسری جگہ قبر کھودی گئی۔ جب جنازے کو دوسری قبر میں اتارنے لگے تو قبرا کیک بار پھر میر میں ہوگئی۔ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھلنے لگا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا۔ قبر جیرت آنگیز حد تک اس قدر ٹیڑھی ہوگئی۔ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھلنے لگا۔ تیسری بار بھی ایسا ہوا۔ قبر جیرت آنگیز حد تک اس قدر ٹیڑھی ہوجاتی کہ تدفین ممکن نہ رہتی۔

بلاآ خرشر کائے جنازہ نے مل جل کرمیت کے لیے دعائے مغفرت کی اور پانچویں قبر میں ہر حال میں تد فین کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ پانچویں بار قبر شیرھی ہونے کے باوجود زبردی پھنسا کر میت کو اتا را گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے رشتے داروں سے اس کے متعلق پوچھ کچھ کی تو معلوم ہوا کہ پیافسرر شوت لیتا تھا، جس کا اس کوم تے وقت انجام ملا اور اب آ گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اس افسر کے ساتھ کیا معالمہ کیا ہوگا۔

حضرت سیدناعبدالله بن عباس سے مروی ہے کہ رسول کا فرمان عالیشان ہے: ''جو شخص کسی قوم کا دالی اور قاضی مقرر ہوا ، وہ قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا ہوگا۔ پھراگروہ رشوت لینے والا نہ تھا اور اس کے فیصلے بھی حق بر بینی تھے تو وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اگر وہ رشوت خور تھا اور لوگوں سے مال لے کرحق کے خلاف فیصلے کرتا تھا تو اس کو جہنم میں بھینک دیا جائے گا اور وہ پانچے سو برس کی راہ کے مثل گہرائی میں جاپڑے گا۔'' اس حدیث مبار کہ سے رشوت خور کے انجام کے متعلق خوب عبرت حاصل ہوتی ہے۔ واقعہ نم بر ۲۰

حضرت ابوعبدالله محمد بن وزیرحرافی اپناایک واقعه بیان کرتے ہیں'' میں ایک دن عصر کے بعد اپنے علی ایک دن عصر کے بعد اپنے گھر سے اطراف باغ کی طرف لکا ، چلتے پھرتے سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے میں ایک قبرستان پر پہنچا، میں نے اچا تک ایک قبرکود یکھا کہ انگارے کی طرح دبکر ہی ہے اور شیشہ گرکی کی بھٹی کی طرح سرخ تھی اور اس قبرکامردہ اس کے درمیان میں پڑا ہوتا تھا۔

میں جرانی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو ملنے لگا اور سو چنے لگا کہ میں خواب میں ہوں یا بیداری میں بیمنظرد کھور ہا ہوں۔ لیکن جب ادھرادھر نظر کر کے شہر کی فصیل کو دیکھا تو میں نے کہا، واللہ میں جا گر رہا ہوں اور بیداری میں منظرد کھور ہا ہوں۔ میں نے وہ عبر تناک منظر دیکھا تھا کہ ہوں وجواس کم تھے۔ میں گھر مد ہوتی کے عالم میں پہنچا۔ گھر والے میر سامنے کھانالائے ،لیکن میں کھانہ سکا اور بے تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کرلوگوں سے قبروالے کا حال دریا فت کیا۔ میں کھانہ سکا اور ج تابی کی حالت میں شہر کی طرف جا کرلوگوں سے قبروالے کا حال دریا فت کیا۔ اوگوں نے دالا شخص تھا اور آج ہی اس کا اور اس حالی ہوں کرنے والا شخص تھا اور آج ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ اور آج ہی اسے فن کیا گیا ہے۔ اس قبر کی آگ کا مشاہدہ بالکل اسی طرح خصوصی ہے جس طرح بھی بھی جن یا فرشتے دکھا تی پڑجاتے ہیں۔ اللہ تعالی جس کوچا ہتا ہے دکھا دیتا ہے۔ واقعہ نمبر ہم

حضرت کیم الامت مولا ناتھا نوی قدس سرہ بسلسلۃ بیلنے اپنے ایک رسالے احکام المال صفحہ ۱۲ پر قمطراز ہیں۔ ''لوگ رشوتیں لے کر مال جمع کیا کرتے ہیں۔ پھرد کیھے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز پولیس ہیں ملازم تھے۔ انہوں نے خوب رشوتیں لے کررو پیچم کیا تھا۔ اتفاق سے کارکی طرف سے کسی معاملے پر مقدمہ قائم ہوگیا، جتنا کمایا تھا۔ سب اس میں لگ گیا جی کہ گھرکا زیور بھی نہیں رہا۔ بالکل خالی ہوگے۔ جب خدا خدا کر کے اس مقدے میں جان چھوٹی،

اس کے بعد پھرائی طرح روپیہ جمع کیا اور پرانے تکیے میں ی دیئے۔اس خیال سے کہاسے چور کیا اٹھا کمیں گے۔

ایک روز وہ اتفاق سے تحقیقات میں گئے ہوئے تھے کہ ان کے مکان میں آگ لگ گئ۔
گھر والوں نے قیمتی اسباب اٹھا اٹھا کر گھر سے باہر پھینکا ،اس سکے کا کسی کوخیال نہ آیا۔ وہ جب
تحقیقات کر کے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ پوچھا کہ میرا تکیہ کہاں؟ گھر
والوں نے کہا جو قیمتی چیزیں تھیں وہ مشکل سے بچائی ہیں۔وہ پرانا تکیہ بھی کوئی حفاظت کے قابل
قما؟ کہنے لگے،میر نے واس میں نوٹ تھے۔اور آخر حرام کمائی ہاتھ سے نکل گئی۔
(بحالہ اللہ کے نافر مانوں پرعذابات کے عبرتاک واقعات)

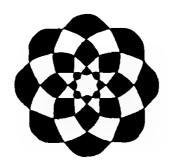

# جہنم میں لے جانے والا چھٹاعمل شراب نوشی کرنا

حضرت عبدالله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہرنشهآ ور چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا بیس شراب پے گا اوراس کا ایسی حالت میں انتقال ہوکہ اس کاعادی ہوتو وہ اسے آخرت میں قطعاً نہیں پے گا۔
ایسی حالت میں انتقال ہوکہ اس کاعادی ہوتو وہ اسے آخرت میں قطعاً نہیں پے گا۔
( بخاری و سلم )

گناہوں اور مضرت رساں وہ اشیاء جن کا استعال کرنے والوں کو دنیا میں سب سے زیادہ اور فوری نقصان پنچتا ہے ان میں سے شراب بھی ہے جومعدہ میں بیجان پیدا کرتی ہے اور قے اور متلی کا سبب بنتی ہے پھر ہمیشہ رہنے والی سوزش پیدا ہوجاتی ہے اور آخر کار آ ہستہ آ ہستہ بالکل بے کار ہوجا تا ہے اور کثرت مے نوشی کی وجہ سے مہلک مرض استہقاء کی بیاری لگ جاتی ہے۔

# شراب کے جان لیوانقصانات

جو خص ہمیشہ شراب پیتا ہے اس کی رگیں شخت ہوجاتی ہیں ادراس کا دل دماغ اور گردے متاثر ہوجاتے ہیں،اوراس کا جہم اس قدر کمزور ہوجاتا ہے کہ اس میں متعدی بیاریوں کی مدافعت کی قوت نہیں رہتی، شراب نوشی کرنے والے کے بیچ دیوانہ بن، پاگل بن اور مجنون وشل ہونے اور کمزور حواس والے ہونے حیر مرض کا شکار ہوجاتے ہیں،اوراس کی عقل و مزاج میں فساد آجاتا ہے،اس کا مال اور عزت و کرامت ختم ہوجاتی ہے، شراب کے نقصانات میں سے بعض اطباء نے چودہ نکات شار کرائے ہیں جو یہ ہیں

ا: فو قانی (اوپر کے ) جھے کے پٹھوں کے مراکز بے حس ہوجاتے ہیں جس کی دجہ سے مے نوشی قتی جنون کا شکار ہوجا تا ہے اوراپئے آپ کو بھی نقصان پہنچا تا ہے اور دوسروں کو بھی۔ ۲: دل کی دھڑ کن تیز ہوجاتی ہے بھرضعف و کمزوری اور دل کا بیٹھنا شروع ہوجا تا ہے۔ ۱۳ متعدی امراض کی قوتِ مدافعت کمزور پڑجاتی ہے اور خون میں موجودہ سفید ذر ہے جو انسائی صحت پرحملہ کرنے والے ہر خارجی دشمن سے روک تھام کرتے ہیں وہ ہے جس ہوجاتے ہیں۔

۱۶۰ عام لوگوں کی بنسبت عادی مے نوش کوسل وغیرہ کی بیاری زیادہ لاحق ہوتی ہے،اور اگر چھپچر وں میں سوزش وغیرہ شروع ہوجائے تو وہ اس سے بہت کم نجات حاصل کرتا ہے۔ ۵: شراب نوشوں کے آپریشن بہت کم کامیاب ہوتے ہیں،اس لیے بیمہ کمپنیاں ایسے نشہ ہازلوگوں کا ہیمہ زندگی نہیں کرتیں۔

۲: دنیا کے مختلف ہمپتالوں میں د ماغی امراض کے سلسلہ میں نہایت باریک بنی سے تفتیش
 کی گئی جس کا نتیجہ یہ برآ مد ہوا کہ تقریباً پچاس فیصد ہمپتالوں میں آنے والے ایسے مریض عادی شراب نوشوں کی اولا د ہیں

2: شراب جگروگردوں کوختم کردیتی ہےاوراس کی وجہ سے عقلی ،جسمانی اور عصبیاتی نظام کمزور ہوجاتا ہے۔

۸: جولوگ خون کی کمی اورشوگر یادل کے امراض کا شکار ہیں وہ اگر شراب پیئں گے تووہ خود کشی کرنے والوں کی طرح ہوں گے۔

9 بعض لوگ بیربات اڑاتے ہیں کہ شراب ہاضم ہے بیر بالکل غلط ہے اس کے برخلاف بیہ نظام ہضم کوخراب کرتی ہے اوراس میں رکاوٹ بنتی ہے۔

\*ا:شراب جوشیطانی دھندوں اور کاموں میں سے ایک کام ہے اس کی غذائی کوئی حیثیت نہیں اور غذائیت سے اس کے خالی ہونے کے بہجانے کے لیے اتن بات سجھ لینا کافی ہے کہ شراب یا بیئر کی ایک بوت کے خالی ہونے کے بہج چا ول کی غذائیت سے زائد نہیں ہوتی۔

اا: غریب ترین شراب نوش کھانے پینے کی اشیاء کی بنسبت شراب کے جام پر زیادہ پیسے خرچ کرتا ہے وہ نشہ بازی کے لیے بھوک برداشت کرتا ہے کیکن ظالم اپنی اورا پنی بیوی بچوں کی صحت کواس کی جھینٹ چڑھا دیتا ہے ،اور کم غذائیت کی وجہ سے وہ سب کے سب مختلف قتم کے

مہلک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ خارش ،داد وغیرہ اور بیلوگ دق وسل کے بھی شکار ہو جاتے ہیں۔

ال جبی رپورٹیس بتلاتی ہیں کہ جنسی امراض کے شکارلوگوں کی بڑی تعدادان امراض کا شکار اس اس بھران کی ہوئی تعدادان امراض کا شکار اس سے اس شراب کی وجہ سے جس کے پینے والے کی عقل کا وہ بندھن کمزور ہوجا تا ہے جس سے دین اوراخلاق کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھا ماجا تا ہے۔

ساائسی بھی عادی شراب نوش کی نسل تندرست و تو انائہیں ہوتی ،اس لیے کہ اس کی وجہ سے مال کے پیٹ میں بننے والے بچے میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ اس کی نشو ونما کرنے والے شوگر والے خلیہ کا کمزور ہوتا ہے۔

۱۳۰۰ موٹر کارول کے چالیس فیصد حادثات کا سبب شراب ہی ہے اس لیے کہ سواد واوقیہ (ایک مقدار کانام ہے) شراب آدھی قوت انسانی گھٹا دیتی ہے لہٰذااگر کسی خطرے کے موقعہ پر گاڑی ایک سیکنڈ کے بعد روک پاتا ہے، اس لیے قانون یہ ہے کہ اگر کسی حادثہ میں ڈرائیور یا گاڑی چلانے والے کا شراب سے مدہوش ہونا ثابت ہوجائے تو اس کالاسنس صبط کرلیا جاتا ہے، نیز شراب کی وجہ سے عداوت و بغض پیدا ہوتا ہے، اور شراب نوش ہر چیز کا خلاف واقع تصور کرتا ہے اور نشر کی حالت میں وہ سے جھتا ہے کہ وہ شیر کو چھاڑ دے گا، اور بید کہ وہی حاکم مطلق اور ایسا شخص ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے اور سخاوت و کرم میں وہ شاخیس مارتا ہواسمندر ہے۔

حقیقت بیہ کہ شراب نوش جب شراب کے نشہ میں مست ہوتا ہے اس وقت وہ مرغی سے زیادہ کمرور چیچڑی سے زیادہ گدھے سے زیادہ بوق ف و پلیداور سور سے زیادہ دیو شاور ہے جہ تراب نوش کواس خبیث ترین مشروب کے ذریعے نماز اور اللہ کے ذکر سے دوک ویتا ہے اور اللہ کی ناراضگی ونا فرمانی میں مبتلا کردیتا ہے ، شراب نوش کبیرہ گنا ہوں کا ارتکاب اور جرائم اختیار کرتا ہے اور مختلف قتم کے گنا ہوں میں گرفتار ہوتا ہے ، اور ترام میں ہاتھ کیا وک مارتا ہے ، اور فرائض وواجبت کوچھوڑ دیتا ہے ، اور اوپرے کام کرتا ہے اور کفرید کلمات بکتا ہے ، اور دگا راور ماں باپ کو کر اجملا کہتا ہے ، یوی کو طلاق دے دیتا ہے اور زیا ولواطت میں گرفتار اپنے بروردگا راور ماں باپ کو کر اجملا کہتا ہے ، یوی کو طلاق دے دیتا ہے اور زیا ولواطت میں گرفتار

ہوتا ہے،اورلوگوں کی عزت وآبرو پرڈا کہ ڈالتا ہے،اور اپنارو پیہ پیسہ برباد کرتا ہے کیڑ۔ ، میلے کچیلے پہنتا ہے،اور بلاوجہ ہنتا ہے، نیچاس کا نداق پہنتا ہے،اور بلاوجہ ہنتا ہے، نیچاس کا نداق اُڑائے ہیں اور ناسجھ لوگوں کے لیے سامانِ تفریح بنتا ہے، جمھدار لوگ اسے مبغوض رکھتے ہیں،اور اس کے گھر والے،اہل وعیال اور بڑوی اسے ناپسندر کھتے ہیں۔

حفرت عدى بن حائم سے جب کسى نے پوچھا كەكيابات ہے آپ شراب ہيں پيتے؟ تو انہوں نے كہا: مجھے بينالبند ہے كہ ميں صبح كوقوم كا حكيم ودانا شخص بنوں اور شام كوبے وقوف ونا سمجھ بن جاؤں۔

ایک شخص کہتے ہیں کہ شراب برائیوں کی جز اور مصیبتوں کی بنیاد اور ہلاکت کا ذریعہ ہے، اور بزید بن مجمع مہلتی نے کتنے عمدہ اشعار کہے ہیں جسکا ترجمہ ہے کہ:

تمہاری عمر کی شم شراب کے جام کی برائیاں شارنہیں کی جاسکتیں چاہے اس میں لذت و مستی کتنی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مرتبہ شراب تہہیں برائی کو اچھائی دکھلائے گی اور بھی تمہارے ذہن میں بیلائے گی کہ اچھے کام کرنے والے بُرے ہیں ،اور خلص وسچا دوست بغض رکھنے والا ہے اور تحریف کرنے والوں کی تعریف ججو و برائی ہے۔

بلاشہلوگوں کے لیےشراب ہی تباہی ،طاعون ،جنگ اور بھوک کی تباہی سے زیادہ سخت تباہی ہے اس لیے کہ شراب کا نقصان اخلاق کو پہنچتا ہے اور اس کا پینے والاقوم و ملت کے جمع کے لیے ایک ایساز ہر یلاعضو ہوتا ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے یا اسے کا ٹا نہ جائے تو اس کا زہر تمام اعضاء میں سرایت کر جا تا ہے اور وہ پورے جسم کو متاثر کر دیتا ہے ،اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں میں بھی اور اپنے رسول کر یم صلی اللہ علیہ و کم کے ذریعے بھی شراب کو سلمانوں پر حرام قرار دیا ہے ،اور اس کی حرمت بیان کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے ،اور اس کے استعال کرنے والے اور اس کی لین اس کی حرمت بیان کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے ،اور اس کے استعال کرنے والے اور اس کی لین دین کرنے والے کو سخت سرزش کی ہے اور مے نوش کی سزا چالیس (احناف کے یہاں استی) کوڑے مقرر کیے ہیں ،اور حاکم تعزیز کے طور پر مزید چالیس کوڑے اور بھی لگا سکتا ہے ، پھراگر انسان کو بجھ ہوتو شراب نوش تجی تو بہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو شراب نوش تجی تو بہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو تشراب نوش تجی تو بہ کر لے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فر مالیتے ہیں ، ورنہ پھراگر انسان کو بجھ ہوتو تشراب نوش تحق ہے ۔

شراب محجور، منظ مکی یکو اور شهد وغیرہ سے بنائی جاتی تھی ، لوگ سیجھتے ہیں کہ صرف وہ شراب حرام ہے جو محجور یا منظ سے بنائی جائے تو نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا کہ شراب کی سب قسمیں حرام ہیں اور ہر نشہ آور حرام ہے ، یمن کے ایک صاحب نے کہا:اے اللہ کے رسول ہم اپنے علاقے میں ایک قسم کی شراب پیتے ہیں ، جسے مزر کہا جاتا ہے جو بکو سے بنائی جاتی ہے ، آپ نے دریا فت فرمایا کہ کیااس میں نشہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ، تو رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نشہ آور حرام ہے ، اور جو محف نشہ آور استعمال کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اے طبیعت النبال سے بلائے گا ، عرض کیا:اے اللہ کے رسول اطبیعت النبال کیا چیز ہے فرمایا: دوز خیوں کا نیوں کا خون دیں ہیں۔

اگر کسی مسلمان شخص کوکوئی اور ملازمت ملتی ہوتو اس کے لیے بی قطعاً مناسب نہیں کہ وہ کسی یہودی یا نضر افی کے گھر ملازم ہوکران کا تابع بن کران کی خدمت کرے، شراب انڈیل کر دے اور سور کا ان کا کے کھو ملائے جو شخص رزق حلال کمانا جا ہتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے کافی ہوجاتا ہے،

اور جو خص پاکیزه رزق کاخوا بال بوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتے ہیں، اور ایسامسلمان خص جواب دین کوذر بعد نخر وامتیاز سمجھتا ہواور اللہ کے فیصلہ پرراضی رہتا ہووہ اس جیساظلم برداشت نہیں کرسکتا اور وہ کافروں کے گھروں کی خدمت کی ذلب اور اپنے ارادہ پران کے تھم وتسلط کو ہرگز قبول نہیں کرسکتا:

شراب الی ہی نایاک ہے جیسے کہ پیشاب کہ شراب کے اس کے لگنے سے بھی بدن، کیڑا اور برتن دھویا جائے گا ،اس لیے کہ حضرت ابو تعلبہ خشنی رضی الله عند نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول!ہم اہل کتاب کی سرز مین پررہتے ہیں،جوسور کھاتے ہیں اورشراب پیتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھاسکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں ،گریہ کہتہیں دوسرااورکوئی برتن نہ ملے تو پھر انہیں دھوکراس میں کھا پی لیا کرو،اورصادق ومصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیرز مانے میں ہونے والی شراب نوشی اور اس کے دیوانہ ہو نے اور ان لوگوں پر نازل ہونے والے اللہ کے عذاب کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فر مایا:اس امت کی ایک قوم کھانے پینے اور لہو ولعب میں رات گزارے گی، پھر جب و ہسج کو آٹھیں گے تو مسنح ہو کر بندراورسور بن چکے ہوں گے،اوران کو دھننے اور پھر مارے جانے کا ایساعذاب پنچے گا کہ لوگ ہے کہیں گے: گذشتہ رات فلاں قوم کوز مین میں دھنسادیا گیا ،اوراس رات کوفلاں لوگوں کوگھر میں دھنسا دیا گیا اوران پر آسان سے ہوا کے ساتھ اس طرح پقر برسیں گے جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم،ان کے بیلوں اور مکانات پر پتھر کی بارش ہوئی تھی،اوران برعذاب کی وہ ہوا بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو ان کے قبیلوں اور گھروں میں ان کی شراب نوشی ، ریشم کے پہننے اور گانے بجانے والیاں رکھنے اور سود کھانے اور قطع رمی کی وجہ ہے ہلاک کرڈ الاتھا۔

ہم نے جو حدیث ابھی ابھی ذکر کی ہے اسے پڑھ کر بعض لوگ اس کا مطلب نہ سیجھنے اور جہالت اوراس کا مطلب نہ سیجھنے اور جہالت اوراس کا مفہوم نہ جانے کی وجہ ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس بیں شک کرنے لگتے ہیں، اور وہ مسنح کے منکر ہو جاتے ہیں، اور اس پر یقین نہیں رکھتے کہ کی انسان کو اللہ تعالیٰ بندریا سور کی شکل میں مسنح کر سکتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے چہرے میں بعض حیوانوں سے بہت مشابہت پائی جاتی ہے، اور بھی مسنح کرنے سے مرادیہ ہوتا

ہے کہان کی فطرت مسخ کر دی جائے ،طبیعت بدل دی جائے اور اخلاق بدل جا کیں ،اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی اور فتنہ سے بیائے ،آمین ۔

دھنسنا بخرق ہونا ،زلزلے ،طوفان ، بگولے اور وہ آسانی آفات و حادثات جنہیں لوگ گردش ز مانداور فطرت کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ بے ثار ہیں اور روز پیش آتے رہتے ہیں ،اور ہمارے سامنے وجود پذیر ہوتے رہتے ہیں ،اور روئے زمین پر دنیا کے مختلف اطراف اور گوشوں میں لوگوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور ان کی خبریں ہمارے کا نوں میں پر تی رہتی ہیں۔

### شراب پینے والا جنت سے محروم ہوگا

تین قتم کے آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے:ہمیشہ شراب پینے والا ،اور والدین کا نافر مان ،اور وہ دیوث جواپنے گھر والوں میں بے حیائی کو بر داشت کرے،اورا گرشراب نوش جنت میں داخل بھی ہو جائے گا تو جنت کی شراب کی ان نہروں سے لطف اندوزی نہ کر سکے گا جن کا مزہ و ذا گفتہ بھی تبدیل نہ ہوگا ،اور ندان کی خوشہو بدلے گی اور وہ پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی۔

ابنوش سے روکنے اور سے نوشی پر بہت کی احادیث میں شدید وعید وارد ہوئی کے ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے بہیں نِ ناکر تا نیا کر نے والا جس وقت کہ نیا کرتا ہے اوروہ مومن ہور لیعنی زائی نِ ناکے وقت پورا مؤمن نہیں رہتا ) اور نہیں چوری کرتا چور جب کہوہ چوری کرتا ہو روب بیتیا ہے اور وہ مؤمن ہو، اور شراب بیتیا ہے اور وہ مؤمن ہو، اور شراب بیتیا ہے اور وہ مؤمن ہو، اور شراب بیتیا ہے والا شراب نہیں کرتا ایک حالت میں کہوہ مؤمن ہو، اور شراب بیتے والا شراب نہیں بیتیا ایسی حالت میں کہوہ مؤمن ہو، اور (راوی فرماتے ہیں کہ ) چوتی ایک اور بات بتلائی جو میں بھول گیا، جب وہ کام کرتا ہے تو اپنے گلے سے اسلام کا بھندا نکال دیتا ہے۔

اورطبرانی بیالفاظ روایت کرتے ہیں: جو محض اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے جاہے کہ شراب نہ ہے ،اور جو شخص اللہ تعالی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہواہے جائے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہال شراب بی جارہی ہو،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت کیا گیاہے کہ: تین آ دمیوں کی نماز اللہ تعالی قبول نہیں فرماتے اور ان کی کوئی نیکی آسان تک نہیں پہنچی ہے: بھگوڑا غلام جب تک اپنے مالکوں کے پاس لوٹ کر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہ دے دے،اور وہ عورت جس کا شوہراس سے ناراض ہو جب تک وہ راضی نہ جو جائے اور نشہ میں مست جب تک اس کا نشہ نہ اُتر جائے۔

آئ کل یہ بیاری بہت پھیل گئی ہاور یہ آفت مسلم اور غیر مسلم مما لک سب میں عام ہو گئی ہاور خرابیوں کی اس جڑ میں ہوڑ ھے، جوان، اور مردو تورتیں ۔ ، گرفتار ہیں سوائے اس کے جے اللہ تعالی محفوظ رکھے، اور سب سے افسوس ناک بات یہ ہے کہ آئ ہمارے چھوٹے چھوٹے پی بھی شراب پینے گئے ہیں، اور ان کے والدین ان کی اس حرکت اور گندے فعل سے واقت ہوئے کے باوجود انہیں کچھیں کتے ، ایک خص اپنے گھر ہیں اپنی اولا دکے سامنے شراب بیتا ہے، اور ایک استاد سے واقت اور گندے فعل سے اور وہ اور ایک استاد سے واقت ہوئے کے باوجود وہ ہیں کچھیں کتے ، ایک خص اپنے گھر ہیں اپنی اولا دکے سامنے شراب بیتا ہے، اور ایک استاد سے ذکر کرتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جس خص کو کی چیز سے محبت ہوتی ہو وہ اس کا کثر ت سے کرتا ہے، اور اصولی بات یہ ہے کہ جس خص کو کی چیز سے محبت ہوتی ہو وہ اس کا تذکرہ کثر ت سے کرتا ہے، ایس لوگ اپنی اولا داور شاگر دوں کے لیے برانم وہ اور خراب مقد ا ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے سامنے پر آ اور شرکو خوبصور سے بنا دیتے ہیں اور اس کے مقد ا ہوتے ہیں، یہ لوگ ان کے سامنے پر آ اور شرکو خوبصور سے بنا دیتے ہیں اور اس کے درواز سے ان کے کہ میں اور قیامت کے دن اپنی قوم کو دوز خ کے عذاب ہیں لیجاتے درواز سے ان کے کہ میں جو بہت ہی بُراضی کا نہ ہے۔

بعض مرتبہ کوئی واعظ وخطیب مبحد میں وعظ وفیحت کرتے ہوئے سامعین کوشراب اوراس کے مصائب وآفات سے ڈرا تا ہے تو وہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ:صاحب ہم نہ شراب پیتے ہیں نہ اسے پیند کرتے ہیں یہ باروں اور بازاروں وغیرہ میں کرنا چاہیے، بظاہر بیلوگ سیچ ہیں لیکن بات دراصل ہے کہ جولوگ و ہاں موجود ہیں آئہیں دین کی بات ان لوگوں تک پہنچانا چاہیے جو وہاں موجود نہیں ہیں ،اورو ہے بھی سارا کا سارا بوجھ خطیبوں ، واعظوں اور علماء دین ہی پرتو نہیں ہے وہ ہاں مکرنا چاہیے۔

یادر کھئے جو خص اپنے بچوں کو چھی تربیت دے گا ،ادراپنے اہل وعیال کو خیر کی تعلیم دے گا اور برائی سے انہیں دورر کھے گا ، تو وہ معاشرے کی اصلاح اور اس کے عادات واخلاق کی درسگی کرنے میں اپنی قوم و مذہب کا معادن و مددگار ہوگا ، واعظ کا تو صرف بیکام ہے کہ اسنے قلم وزبان ے اللہ تعالی اوراس کے دین کی طرف دعوت دے ،اس کے بعدلوگوں کا بیفریضہ ہے کہ وہ اس کی بات مانیں ،اس کی طرف وہ بلا بات مانیں ،اس پڑکمل بیرا ہوں ،اوراس کے منصوبہ کونا فذ العمل کرنے اور جس چیز کی طرف وہ بلا رہاہے اسے محقق و ثابت کرنے یا جس سے وہ روک رہاہے اس سے روکنے میں اس کی مدوکریں۔ (بحالہ چیدہ چیدہ از اصلاح محاشرہ اور اسلام)

# شرابام الخبائث ہے

حضورا کرم ﷺ فرماتے ہی شراب سے بچواس لیے کہ بدام الخبائث ہے اور جو خض نہیں يج كا تو و في نافر مان شار مو كا اور عذاب كاستحق موكا اورجه غدا اورا سكے رسول كا نافر مان مو كا اور خدا کی حدول کوتوڑے گا تو اس کو اللہ جہنم میں داخل کرے گا جس میں رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جب بیشراب والی آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ بعض کے پاس گئے اور ایک دوسرے کو کہا کہ بیر حرام کر دی گئی ہے اور اس کوشرک کے برابر کر دیا گیا ہے۔حضرت عبداللہ بن عرظ اسلک یہی ہے کہ شراب ا برالکبائر ہے اور یہ بلاشہام الخبائث ہے آپ نے شراب پینے والے پر لعنت فرمائی ہے اور بھی کئ احادیث میں ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہرنشہ دینے والی چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے جو محف پیتے پیتے مر گیا بغیرتوبے وہ آخرت کی شراب سے محروم ہوگا ادر مسلم کی روایت میں ہے حضرت جابر سے حضورا كرم ﷺ نے فرمایا الله كادعدہ ہے جو مخص شراب بیتیا ہے اللہ اس كوطبيدة الخبال بلا وے گا پوچھا گیا یا رسول الله و الله الخبال کیا ہے فرمایا دوز خیوں کی بد بواور پسینہ ہے ایک جگہ ذکر ہے کہ شراب پینے والا بت پرست کی طرح ہے۔امام نسائی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین آدمیول پر جنت کوحرام کردیا ہے ایک شرابی دوسراوالدین کا نافر مان تیسرادیوث جو بےغیرت ہو۔ایک جگہ ہاللہ تعالی شرابی کی عبادت قبول نہیں کرتے۔ایک حدیث میں ہے تین آ دمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی نہ کوئی اور نیکی قبول ہے بھگوڑا غلام ،ووسرا نافرمان عورت، تیسرا شرابی۔اس حدیث کی تشرت کید ہے کہ شرابی جب تک ہوش میں ندآئے اس دفت تک نیکی قبول نہیں ایساغلام بھگوڑا جب تک واپس نہآئے اسی طرح عورت نا فرمان جب ؑ ے خاوندراضی نہ ہو۔

ایک حدیث میں ہےا یے شرابی کی جالیس دن تک نماز قبول نہیں ایک روایت میں ہے كهجس فشراب بى لى اگر چەنشە بھى نېيى آيا تىب بھى الله تعالى اس سے جالىس رات تك مندمور لیگا اورجس نے شراب بی لی اور نشر بھی آھیا تو اس کی جالیس دن تک نہ فرض قبول ہے نہ فل ۔اسی حال میں اگر مرکمیا توبت پرست مرااورعبداللہ بن اوفی فرماتے ہیں جیسے کہ لات وعزی کے بچاری ک موت مرااور ذکر کیا گیا ہے کہ شرابی شراب پیتے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ای طرح ابو ہریہ اسے روایت ہے کہ چور چوری کرتے وقت مؤمن نہیں رہتا زانی نے ناکے وقت شرابی شراب کے وقت بعد میں اس کوتو بہ کی تو فیق مل جائے تو بیخوش نصیب ہے۔ آیک روایت میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت کی خوشبو یا نچ سوبرس ہے سوتھی جاتی ہے گھراس کی خوشبوشرا بی اور نافرمان والدین کا اور احسان جنلانے والانہیں سونگھ سکتا اورنہ ہی بت برست اس کی خوشبوسونگھ سکتا ہے امام احد نے الی موی اشعری ہے روایت کی ہے کہ حضور اکرم بھی نے فرمایا جنت میں شرابی اور جادد پریقین رکھنے والااورقاطع الرحم داخل نبيس موكا اورجوبهي اس حال ميس مركبيا كمشراب بيتا بيتا بواللدالسي نبركا یانی پلائے گا جوجہنمی بدکار مورتوں کی شرمگاہوں سے نکلے گاجسکی تکلیف سے جہنمی لوگ پریشان مول کے۔ایک عدیث میں حضور اکرم فظار شادفر ماتے ہیں کہ میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر جیجا گیا ہوں تا کہ تمام گانے بجانے کے آلات کواور جاہلیت کے ناجا ز کامول کوخم کردول نیز فرمایا میرے رب نے اپنی عزت اور بردائی کاشم کھا کرفرمایا جوخص ایک شراب کا گھونٹ بھی ہے گا اس کوجہنم کا کھولتا ہوا یا نی بلاؤ نگااور جومیرےخوف کی وجہ سے شراب کوچھوڑے گا اس کومیں خطائر قدس جوخاص جنت كايانى بيلاؤ نكائيك لوكول كے ساتھ۔

امام ابوداود نے نقل کیا ہے کہ نبی اکرم وہ انے نے خود شراب پرلعنت فرمائی ہے اور پینے والے پراور بلانے والے پراور بلانے والے پراور بلانے والے پراور اٹھانے والے پراور اٹھانے والے پرجس کے لیے اٹھائی گئی اس پراور اس کی قیمت کھانے والے پراور ما نگنے والے پراللہ اکبر کس قدر غصہ ہے اس جرم کرنے والے پراللہ محفوظ فرمائے آمین

عبدالله بن عمرو بن عاص سے روایت ہے فر نایانہ بیار بری کروشرابیوں کی جب وہ بیار ہو جائیں اور بخاری نے عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ شرابی کوسلام بھی نہ کروایک حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں شرائی کواپنے پاس نہ بٹھاؤندان کی بہاری کروندان کے جنازے پڑھواورالیا شخص قیامت کے دن ایس حالت میں آئے گا کہ منداس کاسیاہ ہوگا زبان نکلی ہوئی ہوئی ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی ہوئی ہوگی ہوگا ہاء نے شرائی کی عیادت کرنے اور سلام کرنے ہودوکا ہے کیونکہ یہ فاسق ہامعون ہے صفور ﷺ نے اس پرلعنت فرمائی ہے ہاں اگر شخص تو ہر کے قاللہ تعالی اس کی تو یقول فرمالیں گے۔

ابوتعیم نے صلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم بھے کے پائر نیزلایا گیا ایک برتن میں جس میں پہلے شراب تھی آپ نے فرمایا کہ اس کو دیوار پر مارو کیونکہ بیشرو کا فروں کا ہے حضورا کرم بھے نے فرمایا جس تحض کے سینے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو وہ تحض اگر شراب پٹے گاتو قیامت کے دن الی حالت میں آئے گا کہ ہر حرف اس آیت کا اس کی پیشانی سے کیڑے گا خدا کے دو برواس کو لا کھڑا کر رے گااس سے جھڑ ہے گا اور جس سے قرآن جھگڑا کر رے وہ مغلوب ہوکر ہلاک ہوجائے گا۔

نی پاک ﷺ نے فر مایا کوئی قوم ہوکی نشدوالی چیز پرجمع ہوتو اللہ ان کوقیامت کے دن آگ پرجمع کریگا وہاں ایک دوسر ہے کولعنت ملامت کرینگا ایک کہے گا دوسر ہے کہ اے فلا نے تیری وجہ سے میں نے پی تھی مزید آپ نے فرمایا جوشراب پئے گا اللہ تعالی اس کو زہر پلا نے گا جس سے اس کے منہ کا گوشت گر پڑے گا جس کی بد کو سے تمام جہنیوں کو تکلیف ہوگی اس میں پینے والا بلانے والا خرید نے والا نچوڑ نے والا جس کی بد کو سے تمام جہنیوں کو تکلیف ہوگی اس میں پینے والا بلانے والا خرید نے والا نچوڑ نے والا جہنیوں کی پیپ بلائی جائے گی نیز حضورا کرم ﷺ نے فرمایا '' کے لم مسکو حوام ''ہرنشرد سے جہنیوں کی پیپ بلائی جائے گی اگر بہ آسمان پر بھی ڈائی جائے تو آسمان والی چیز حرام ہے جودوز خیوں کی پیپ ان کو بلائی جائے گی اگر بہ آسمان پر بھی ڈائی جائے تو آسمان میں میں جوا ہو اس کے جودوز خیوں کی پیپ ان کو بلائی جائے گی اگر بہ آسمان پر بھی ڈائی جائے گی اگر میں میں جوائے مشرور بزرگ ہیں فرماتے ہیں میں اپنے ایک شاگر دکی موت کے وقت حاضر ہوا میں نے اس کو کم کو تک میں میں اپنے ایک شاگر دکی موت کے وقت حاضر ہوا میں نے اس کی کم کی تو اس نے بی خرا میں اپنے ایک شاگر دکی موت کے وقت حاضر ہوا میں نے اس کی کہ کہ کی تھین کی تو اس نے بین خرا کی دیا ور کہنے لگا کھ ٹیس کہوں گا اس سے میں بیزار اس کا جہ کی تو اس نے بین میں اپنے ایک شاگر دیا اور کہنے لگا کھ ٹیس کہوں گا اس سے میں بیزار

ہوں چنانچہای حال میں مرگیا حضرت نضیل روتے ہوئے واپس آئے پھو مدت بعداس کوخواب میں دیکھا کہ جہنم کی آگ میں کھسیٹا جارہا ہے میں نے اس سے پوچھا کہ فقیر تجھ سے وہ معرفت کیسے چھن گئی اس نے کہا استاد ہی جھے ایک بیاری راق ہوگئی تھی تو بعض اطباء کے مشورے پر میں ہر سال ایک بیالہ شراب کا بیتا تھا کیونا حکیموں نے کہا کہ اگر نہیں ہے گا تو یہ بیاری تجھے نہیں چھوڑے گئی یہ حال اس شخص کا ہے جو صرف دو اسمجھ کر بیتا تھا جو و سے پٹے گا اس کا کیا حال ہوگا بعض تو بہ کر نیوالے سے دریافت کیا گیا تھا تھا تھا کہ قبہ میں ان کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا تھا پھر میں نے اان کے گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ شراب پیتے تھا ور بغیرتو بہ کے مرکئے۔

ایک اور مردصالح کا قصہ ککھا ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ فوت ہوگیا بچھ عرصہ بعداس کوخواب میں دیکھا کہ سراس کا سفید ہو چکا تھا میں نے بوچھا بیٹے تو تو بچہ تھا تیراسر کیسے سفید ہوگیا کہنے لگا میر نے پہلو میں ایک شرائی کوفن کیا گیا ہے تو اس کے عذاب کے اثر ات سے میراسر بھی سفید ہوگیا اللہ اکبراس لیے جائے کہ بندہ موت سے قبل تو بہر کے ہیں ایسا نہ ہو کہ قبل از قو بہموت آ جائے اور خاتمہ خراب ہوجائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواپنی تھا ظت میں دکھ آمین۔

# شراب پينے پروعيدني

ذیل میں ہم تنبیہالغافلین سے شراب کی وعیدوں سے متعلق کچھ ردیث نقل کر رہے ہیں، تا کہ پوری امت کے دل میں شراب کی نحوست بیٹھ جائے۔ لیچئے ملاحظ فرمائے:۔

# وعيدنمبرا

فقیہ اپنی سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے فر مایا کہ شرابی کو قیامت کے دن اس طرح لا یا جائے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ آئکھیں نیلکوں ہوں گی، زبان نکل کر سینے پر لئک ربی ہوگی جس سے لعاب بہتا ہوگا۔ اس کی بد بوکی وجہ سے ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرے گا شرا بی پرسلام نہ کہو، بیار ہوتو بیار پرسی نہ کرو، مرجائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھو۔

# وعيد نمبرا

مسرُ وقُ فرماتے ہیں کہ شرائی بت پرست کی ما نند ہے۔ اور لات وعُرِّ کی کے پجاریوں کی مشل ہے۔ جب کہ وہ اسے حلال سم تا ہے۔ حضرت کعب احبار اللہ صلی اللہ علیہ وہ اسے حلال سم تا ہے۔ حضرت ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قل فرماتے ہیں کہ ہر نشہ والی چیز شراب ہے اور ہر نشہ ور چیز حرام ہے۔ شراب کا عادی اگر قوبہ کے بغیر ہی مرکیا تو اسے آخرت کی شراب بھی نصیب نہ ہوگی ۔ فقیہ قرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور شے کو حرام فرمایا ہے بکی ہوئی ہویا نہ بی ہوئی ہو۔ جیسا کہ حضرت جابر سے آپ کا فرمان منقول ہے کہ جس چیز کی کثیر تعداد نشہ آور ہے اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس چیز کا مشکیز ہ نشہ لاتا ہے اس کا ایک گھونے بھی حرام ہے۔

فقیہ قرماتے ہیں کہ کی ہوئی شراب کا پینے والا جرم اور گناہ میں عام شرابی سے بوھ کر ہے اس لیے کہ عام شرابی فاسق اور گنہگار ہے اور پکائی ہوئی پینے والا خطرہ ہے کہ کافر ہی نہ ہو جائے کیونکہ کی شراب پینے والا اقر ارکرتا ہے کہ شراب پی ہے اور وہ حرام ہے۔ مگر مطبوخ یعنی کی ہوئی پینے والا ایک نشہ آ ور شے کا استعال کرتا ہے اور صلال سمجھتا ہے اور مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نشہ آ ور چیز کا پینا حرام ہے تھوڑی ہوزیادہ۔ توالی چیز کو صلال سمجھنے والا جو بالا تفاق حرام ہو کا فر ہوتا ہے۔

# وعيدنمبرتا

زہری فقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا
اے لوگوں شراب سے بچو۔ بیتمام برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلی امتوں میں ایک آدمی عابد زاہد تھا ، مجد
میں بکشرت آمدور فت رکھتا تھا۔ اسے ایک فاحشہ عورت ملی اس نے اپنی خادمہ کو تھم دیا ، وہ اب آدمی کو
میں بکشرت آمدور فت رکھتا تھا۔ اسے ایک فاحشہ عورت ملی اس نے اپنی خادمہ کو تھم دیا ، وہ اب آدمی کو
اندر لے آئی ، عورت نے درواز ہبند کردیا پاس ایک شراب کا برتن تھا اور ایک کم س الز کا۔ کہنے گئی تمین
کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے گاتو یہاں سے جاسکے گا۔ یاشر اب کا بیالہ بیویا اس بچہ کوئل کرو
یا چرمیرے ساتھ نے ناکر وور نہ میں شور مجاووں گی کہ شخص میرے ارادے سے میرے گھر میں گئیں
آیا ہے۔ پھر بتا تیری کون سے گا۔ عابد کمز ور پڑ گیا کہنے لگا کہ میں نے ناتو نہیں کرتا اور بچہ کوئل بھی نہیں

کروں گا۔ ہاں شراب کا پیالہ پیتا ہوں۔ چنانچاس نے شراب پی اور آخر نیچے کا قل بھی کیا اور عورت سے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ حضرت عثان میں کرفر مانے لگے کہ اس سے بہت بچو۔ کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑا وراصل ہے۔ بخدا شراب اور ایمان ایک دل میں جمع ہوں تو بھی بیا یمان کو تم کر دیتی ہے۔ مثلاً شرابی آ دی بیہوش ہوتا ہے تو اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہوجاتا ہے اور یوں آ ہستہ آ ہستہ زبان ایسے کلمات کی عادی ہوجاتی ہے اور خطرہ ہے کہ موت کے وقت بھی اس کی زبان پر کفر کا کلمہ بی آگیات و نیا سے بحالت کفر بی جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ دوز خ میں دہے گا اور اکٹر سلب ایمان بندے کا موت کے وقت بی ہوتا ہے۔ اور بیاس کی زندگی بھر کے اعمال بدی خوست سے ہوتا ہے۔ اور بیاس کی زندگی بھر کے اعمال بدی خوست سے ہوتا ہے۔ اور بیاس کے بعد حسر سے اور ندامت کے سوا کیا ہے۔

حضرت ضحاک ًفر ماتے ہیں کہ جو مخص شراب کا عادی ہواورای حالت میں مرجائے وہ قیامت کے دن مدہوثی کی حالت میں المصے گا۔

حضرت قمادہ فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا وشم کے آدمی ہیں جو جنت کی خوشہو پہنے سو بھی ہیں ہیں ہے۔ حالا تکہ اس کی خوشہو پانچ سو برس کی مسافت سے محسوس ہوگی ایک بخیل، دوسر ااحسان جمّانے والا، تیسر اشراب کا رسیا (عادی) پوتا والدین کا نافر مان۔ وعید نم بر ۵

حضرت عبداللہ بن مسعود فراتے ہیں کہ شراب کے سلسلہ میں دس آ دمیوں پر لعنت برتی ہے۔ ا۔ بنانے والے پر ۲۔ جس کے لیے بنائی گئی۔ ۱۔ اس کے پینے والے پر ۲۰ ۔ پلانے والے پر ۵۔ اس کی تجارت کرنے پر ۵۔ اس اٹھا کر لے جائی گئی۔ ۷۔ اس کی تجارت کرنے والے پر۔ ۱۔ تجارت کروانے والے پر۔ ۱۔ یہنے والے پر۔ ۱۔ خریدنے والے پر۔ ۱۱۔ اس مقصد کے لیے اس کا درخت لگانے والے پر۔

وعيدنمبرا

بعض حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدار شاد مبارک ہے کہ قیامت کے ان شرابی

آدمی اپنی قبرے نکلے گا کہ مردارہ بھی زیادہ بدبودارہوگا۔کوزہ اس کی گردن میں انکتا ہوگا اور پیالہ ہاتھ میں ،اس کی کھال اور گوشت کے درمیان سانپ اور بچھو بھرے ہوں گے،آگ کا جوتا پہنا ہوگا کہ جس سے سرکا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اپنی قبر کوآگ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا پائے گا۔اور دوز نے میں فرعون وہان کا ساتھی ہوگا۔

# وعيدنمبرك

حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ جس کسی نے شرابی کوایک لقمہ بھی کھلا یا اللہ تعالیٰ اس کے جسم پر سانپ اور بچھوم سلط کریں گے اور جوکوئی اس کی ضرورت پوری کرے گاس نے اسلام کو مثانے کی اعانت کی اور جوکوئی ائن کو قرض دے گا ایسا ہے کہ اس نے قتل مرصن میں تعاون کیا۔ اس کے ساتھ ہم نشینی رکھنے والے کواللہ تعالیٰ قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔ جس کے یاس کوئی عذر نہ ہوگا۔

#### وعيدنمبر٨

حضور ﷺ نے فر مایا کہ شرائی کورشتہ نہ دو، بھار ہوتو بھار پرسی نہ کرو، گواہی دیے تو قبول نہ کرو اس ذات کی شم جس نے جھے نبی برحق بنا کر بھیجا، شراب پینے والے پرتو راق ، انجیل ، زبوراور قرآن پاک میں لعنت ہے۔ جوشراب بیتا ہے ایسا ہے کہ گویا اس نے ان کتابوں کا جوانبیا علیم السلام پر نازل ہوئیں انکار کیا۔ شراب کو کافر ہی حلال سمجھ سکتا ہے اور جواسے حلال سمجھتا ہے میں اس سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بری ہوں۔

# وعيدتمبره

عطائبن بیار گہتے ہیں کہ ایک آدی نے کعب احبار سے سوال کیا کہ کیا توراۃ میں شراب کی حرمت فدکور ہفر مایا! یہی آیت اِقسما المنحم و المبسر و ا

ہونے کے بعدا سے چھوڑ دے گامیں اسے نظیر ۃ القدی میں سیراب کروں گا۔عرض کیا گیا کہ نظیر ۃ القدی کیا جات ہے۔ القدی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اساء مبار کہ میں سے ہے اور نظیر ۃ اس کی جنت ہے۔ وعید تمبر • ا

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شراب سے بہت بچو۔اس میں دس ندموم صلتیں ہیں۔
پہلی یہ کہ شراب پی کرآ دی دیوانے کی طرح ہوجا تا ہے اور بچوں کے لیے بنی نداق کا
سامان بنرا ہے اور تقلندوں کے نزد یک لائق فدمت ہوتا ہے جیسا کہ ابن ابی للد نیانقل کرتے ہیں
کہ میں نے ایک مدہوش آ دی کو بغداد کی بعض گلیوں میں دیکھا کہ بیشاب کر رہا ہے اور اپنے بدن پر
ماتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یے کلمات بھی پڑھتا جا رہا ہے۔اک ٹھے ، اجعلنے من التو ابین و اجعلنے من المقطھ رین ۔ ''اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں
و اجعلنی من المقطھ رین ۔ ''اے اللہ مجھے تو بہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں

کہتے ہیں کہ ایک نشہ دالے آدمی نے راستہ میں قے کی۔ ایک کتا آیا جواس کے منہ اور داڑھی کو چاہئے لگا اور وہ مستی میں کہتا جارہا تھا یاسیّدی یاسیّدی (میرے آقامیرے آقا) رومال خراب نہ کرو۔

دوسری ہے کہ مال کوتلف کرتی ہے اور عقل کو غارت کرتی ہے۔جیسا کہ حضرت عمرؓ نے دربار نبوت میں عرض کی یارسول اللہ جمیس شراب کے متعلق اپنی رائے عالی سے مطلع فرمائے کہ یہ مال کو تلف کرنے والی ادر عقل کو غارت کرنے والی ہے۔

تیسری میر کہ اس کا پینا ہمسالیوں میں اورا حباب میں عداوت پیدا کرتا ہے۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کہ''شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تمہارے آپس میں بغض اور عداوت واقع کردئ'۔

چوتھی سیکداس کا پینا ذکر اللہ اور نماز ہے روکتا ہے جیسا کدار شاد باری تعالیٰ ہے کہ 'اور اللہ کی یاد ہے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ سواب بھی باز نہ آؤگ' ؟ مراد ہے کہ باز آجاؤ۔ یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عرقر مانے لگے کہ اے ہمارے بروردگار ہم باز آگئے۔ پانچویں بیکهاس کا بینا زنا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کیونکہ شرابی آ دی بے شعوری میں بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔

چھٹی بیکہ میہ ہر برائی کوجنم دیتی ہے کیونکہ شراب پی لینے کے بعد ہر برائی آسان ہوجاتی -

ساتویں یہ کہ ایسا شخص محافظ فرشتوں کو ایذا پہنچاتا ہے کہ ان کوشت کی مجلس میں لے جاتا ہے اور پن یہ بیات ہے اور پن بد بوسے بھی ایذا دیتا ہوا سے مناسب ندھا کہ بیان فرشتوں کو بھی ایذا دیتا جواسے ایذا نہیں دیتے۔

آٹھویں بیر کہ اس شخص نے اپنے ادپراتتی کوڑوں کی سزالا زم کر لی۔ دنیا میں نہ بھی لگے آخرت، میں آگ کے کوڑے اسے کام لگائے جائیں گے۔عام لوگوں کے ساتھ ساتھ آبا وَاجداد ادراحباب بھی اس منظر کودیکھیں گے۔

نویں بیکاس مخص نے اپنے لیے آسان کا درواز ہبند کرلیا ہے کہ جپالیس روز تک نہاس کی کوئی دعا تبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی او پر جاتی ہے۔

دسویں یہ کدائ مخف نے اپنے آپ کوخطرہ میں ڈال دیا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں نزع کے وقت ایمان ہی سلب نہ ہوجائے۔

بدوہ دس قباحتیں ہیں جوآخرت کی سزاسے پہلے دنیا میں ہی شرابی کو دیکھنی پڑتی ہیں باقی آخرت کی سزاؤں کا کیا شار کھولتا ہوا پانی تھو ہر کا درخت کھانے پینے کوادر ثواب ہے محرومی وغیرہ سب امور پیش آنے واسے ہیں عقل مند کو ہر گز لائق نہیں کہ فانی لذت کی خاطر ابدی لذت کوچھوڑنے لگے۔

# وعيدنمبراا

مقاتل بن سلیمان رحمته الله علیه الله تعالی کے اس قول کے بارے میں فرماتے ہیں که "جس دن ہم متقیوں کورحمان کی طرف مہمان بنا کرجمع کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہا تکمیں گئے۔

ور ذا سے مراد عطاش آیعنی بیا سے ۔اور فرمایا کہ اہل جنت کو بلایا جائے گا۔ جنت کے درواز سے برتینجیں گے توسا منے ایک درخت ہوگا جس کے نیچ سے دوچشے جاری ہوں گے۔ایک چشمے سے پانی پیش گے توبید میں جو کچھ غلاظتیں ہیں وہ سب نکل کر بالکل پاک صاف ہوجا ئیں گے۔پھر دوسر سے چشمے پر آئیں گے۔اور وہاں پر خسل کریں گے جس سے بدن کی ظاہری میل کچیل سب اثر جائے گا۔ یہی وہ بات ہے کہ ان سے کہا جائے گا کہ ''تم پر سلام ہو ہم مزے میں رہے سواس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہوجاؤ''۔

چران کے پاس یا قوت احمر کے بہترین اونٹ لائے جائیں گے۔ان کے پاؤل سونے کے ہوں گے جن کے اوپر موتی اور یا قوت جڑے ہوں گے۔ان کی تکیلیں موتیوں کی ہوں گی اور ہر آ دمی کودوایسی حیادریں پہنائی جا کمیں گی کہ اگرایک حیا درجھی اہل دنیا پر ظاہر کر دی جائے تو دنیا بھر کو منور کر دے۔اور ہرایک کے تھ محافظ فرشتے ہوں گے جو جنت کے مھانوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔ جنت میں داخل ہول گے تو الحکے سامنے جاندی کامکل ہوگا جس کے کیڑے سونے کے ہوں گے ۔وہاں سبنجیں گے تو بہت سے خادم ان کا استقبال کریں گے ۔جو بکھرے موتیوں کی طرح ہوں گے۔ان کے پاس زیورات اور علقے ہوں گے،چاندی کے برتن اور سونے کے آبخورے ہول گے فرشتے ان پرسلام کہیں گے اور بدائلو جواب دیں گے ۔ پھر بداس محل میں داخل ہوجا کیں گے جب ہرجنتی ان درجات اوراعز از واکرام کودیکھے گا جواللہ تعالیٰ کی طرف ے اس کے لیے تیار کئے گئے ہیں تو وہ وہاں اتر نے لگے گا فرشتے پوچیس کے کیا ارادہ ہے کہے گا كدالله تعالى كاعزاز واكرام كى جكه مين اترنا جابتا مول ، وهكبين كي آ م جلوتهمار ي لياس ے بہتر مقام ہے۔چنانچہوہ آ گے برھے گاتو اس کے سامنے ایک سونے کامحل ہوگا۔جس کے کٹہرے موتیوں کے ہوں گے بیاس کے قریب پہنچ گا توخذ اماس کا سقبال کریں گے جو کھرے ہوئے موتول کی طرح ہول گے ان کے پاس جا ندی کے برتن سونے کے آبخورے ہول گے وہ اسے سلام کہیں گے اور بیان کو جواب دے گا وہاں پر اتر نے کا ارادہ کرے گا تو فرشتے کہیں گے آ کے چل تیرے لیے اس سے افضل جگہ ہے۔ چنانچہ وہ آ گے بڑھے گا تو اس کے سامنے سرخ یا قوت کامحل ہوگا۔اتناصاف شفاف کہاس کااندرونی حصہ باہرہی ہے دکھائی دےگا۔ بیقریب جائے گاتو خدام یہاں بھی اس کا استقبال کریں گے۔جیسا کہ پہلے دومرتبہ ہوا۔ وہ اس پرسلام کہیں کے بیان کوسلام کا جواب دے گا اور کل میں داخل ہوگا تو حویین اس کا استقبال کرے گی۔ جس پر سر جوڑے ہوں گے کہ کوئی ایک دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا اس کی مہک سوسال کی مسافت سے پائی جائے گی۔ بیغتی جب اس کے چہرے کی طرف دیکھے گاتو وہ اتناصاف شفاف ہوگا کہ اس کا اپنا چہرہ اس میں دکھائی دے گا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھے گاتو اس کا دل وجگر اندر سے دکھائی دے گا۔ اس کے سینے کی طرف دیکھے گاتو اس کا دل وجگر اندر سے دکھائی دے گا۔ ورالیے دے گا۔ ہر یاں اور کھائی اس کے شاف اور اطیف ہوں گی کہ پنڈلی کا گودا دکھائی دے گا بے حورا سے مکان میں ہوگی جو ہر طرف سے ایک فرخ ہوگا اور اس کی بلندی بھی اتنی ہوگی ۔ اس کے چار ہزار دروازے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے جن پرموتیوں کے بڑاؤ کا کام ہوگا۔ اس میں تخت ہوگا کہ سر پر تہہ بہ تہ فرش بچھے ہوں گے۔ یوں معلوم ہوگا جسے بالا خانداس پر بیٹھ کر جب کی پھل کی جو اہش کرے گا تو وہ پھل اس کے پاس بھنے گا۔ اور بیاسے کھالے گایا پھراس کا تخت پھل کے خواہش کرے گا جس سے بیپھل کھا سے گا۔ اور بیاسے تھالے گایا پھراس کا تخت پھل کے قریب بیٹنے جائے گا جس سے بیپھل کھا سے گا۔ یہ سب ان متقبوں کا ثواب ہے جو شراب سے قریب بیٹنے جائے گا جس سے بیپھل کھا سے گا۔ یہ سب ان متقبوں کا ثواب ہے جو شراب سے بیپنے جائے گا جس سے بیپھل کھا سے گا۔ یہ سب ان متقبوں کا ثواب ہے جو شراب سے بیپتے تھے۔

اور فرمایا کہ اہل دوزخ کودوزخ کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ دورن کے قریب پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اورا پیے فرشتے ان کا استقبال کریں گے جن کے پاس لو ہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ ان کے بدن کا کوئی جوڑنہیں ہوگا جس پر کوئی عذاب مسلط نہ ہو۔ یا کوئی سانپ جواسے ڈستانہ ہو۔ یا آگ جواسے جسل نہ رہی ہویا فرشتہ جواسے ڈستانہ ہو۔ یا آگ جواسے جسل نہ رہی ہویا فرشتہ جواسے ڈستانہ ہوگا۔ فرشتہ جب مارے گا تو چالیس برس کی گہرائی کی آگ میں چلا جائے گا ، پھر بھی وہ اس کی تہمتک نہ پہنچ گا جب کی لیٹ اس پھر اور پر لے آئے گی۔ فرشتہ اسے پھر مارے گا وہ ای طرح پھر نیچ چلا جائے گا۔ پھراس کا سرد کھائی دے گا اوروہ پھراسے یونہی مارے گا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ'' جب ایمدن انکی کھال جل جائے گا تو اس کی جگہ فورا دوسری کھال بدل دیں گے تا کہ عذاب ہی جھگتے رہیں بے انکی کھال جل جائے گی تو اس کی جگہ فورا دوسری کھال بدل دیں گے تا کہ عذاب ہی جھگتے رہیں بے شک اللہ تعالیٰ زیروست ہیں اور حکمت والے ہیں''۔

ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہردن میں ستر مرتبہ یونہی کھال بدلی جائے گی۔ جب پیاس لگے گ تو یہ پانی مائے گا ، کھولتا ہوا یانی لایا جائے گا۔ منہ کے قریب کرے گا تو چیرے کی کھال اُر کر گر جائے گی۔ اور منہ میں داخل کریں گا تو اس کی داڑھیں اور دانت گر جا کیں گے، جب پیٹ میں جائے گا تو اس کی داڑھیں اور دانت گر جا کیں گے، جب پیٹ میں جائے گا تو اس کی آنتوں کو کاٹ دے گا۔اور بدن کی کھال کوجلا دے گا۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ'' اور اس سے انکے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں سب گل جا کیں گی اور ان کے لیے لوہے کی گرز ہوں گے''۔

ای طرح جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا ان کو عذاب ہوتا رہےگا۔ پھر وہ جہنم کے گران فرشتوں کو پکار کہیں گے کہ' تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے' تو وہ انہیں کچھ جواب نہیں دیں گے۔ پھر یہ مالک فرشتہ کو چالیس برس تک پکارتے رہیں گے وہ بھی انہیں کوئی جواب نہیں دےگا۔ پھر یہ آپس میں کہیں گے کہ ہم نے دوز خے فرشتوں اور پھر مالک کو پکارا مگر کسی نے دواب نہیں دیا چلو با ہم مل کرواویلا کریں۔ چنانچہ ایسا کریں گے مگر پچھائکہ ہالک کو پکارا مگر کسی نے جواب نہیں دیا چلو با ہم مل کرواویلا کریں۔ چنانچہ ایسا کریں گے کہ' ہمارے حق میں نہ ہوگا۔ تو کہیں گے کہ گوئی صورت دنوں صورتیں برابر ہیں خواہ ہم پریشان ہوں خواہ ہم ضبط کریں ہمارے نیچنے کی کوئی صورت نہیں''۔

فائدہ:۔یہ عذاب کفار کے حق میں ذکر کیا گیا ہے لیکن مسلمان شخص جب شراب پی کر
کلمات کفر بولتا ہے تو خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہوجائے۔اور یہ بھی کا فروں
میں شامل ہوجائے۔لہٰذا مسلمان کو لازم ہے کہ شراب پینے سے بچتار ہے اور پینے والوں سے بھی
الگ تصلگ رہے ۔ کیونکہ پینے والوں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے خطرہ ہے کہ اس پر بھی اثر نہ
ہوجائے۔ بہتر ہے کہ قیامت کے ہولنا کے منظر سوچتار ہے ایسا کرنے سے دل میں شراب پینے کی
طرف میلان نہیں ہوگا اور نہ شرابیوں کی مجالس میں شریک ہونے کا تقاضا پیدا ہوگا۔

#### وعيدنمبراا

حسن بھریؒ ہے منقول ہے کہ ہمیں ہے بات پینی ہے کہ بندہ جب ایک مرتبہ شراب پیتا ہے تو اس کادل سیاہ ہو جاتا ہے دوسری مرتبہ پیتا ہے تو محافظ فرشتے اس سے بُری ہو جاتے ہیں، تیسری بارپیتا ہے تو موت کا فرشتہ اس سے بیزار ہوجاتا ہے۔ اور جب چوتھی مرتبہ پیتا ہے تو اس سے نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کری ہوجاتے ہیں ، چھٹی مرتبہ میں جریل علیہ السلام اور ساتویں مرتبہ میں اسرافیل علیہ السلام ، تو یں مرتبہ میں آسان اور دسویں مرتبہ میں زمین ، گیار ہویں مرتبہ میں سمندر کی محصلیاں ، بار ہویں مرتبہ میں سورج اور چاند کری ہوجاتے ہیں۔ تیر ہویں مرتبہ میں باقی مخلوق ، پندر ہویں مرتبہ میں اس پر جنت کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ، سولہویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ، سولہویں مرتبہ میں دوزخ کے دروازے کوں بار حاملین عرش کے فرشتے اس سے کری ہوجاتے ہیں ، اور انیسویں مرتبہ میں عرش کری ہوجاتے ہیں ، اور جب بیسویں بار شراب بیتا ہے تو حضرت جبار تبارک و تعالی اس سے کری ہوجاتے ہیں۔

### وعيدنمبرساا

حضرت اساء بن يزيد فرماتی ہيں كہ بين نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سُنا ، آب فرماتے تھے كہ جو خص شراب بيتا ہے تو صرف بيٹ ميں چلى جانے سے سات دن تك نماز قبول نہيں ہوتی اورا گراس سے بچھد ہوشی بھى ہوئی تو چاليس روز تك اس كى نماز قبول نہيں ہوتی \_ يوں ہى مر گيا تو كافرانه موت مرا، اور تو بہ كركيا تو الله تعالی قبول كرنے والے ہيں \_ اگر پھر چينے لگ گيا تو الله تعالی كے ہاں لازم ہے كما سے اہل دوزخ كى بيپ پلائى جائے \_

### وعيدنمبرنها

ایک صدیث میں ہے کہ ایک دفعہ شراب پینے سے چالیس روز تک اس کی نماز روزہ اور دیگرا عمال قبول نہیں ہوتے دوسری دفعہ پینے سے اسی روز تک ، تیسری بار پینے سے ایک سومیں تک اور چوتی بار پئے تو اسے آل کردو کہ میر کافر ہے اور اللہ تعالیٰ نے لازم قرار دیا ہے کہ اسے اہل دوزخ کی پہیے پلائی جائے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ گناہ اور خطا کیں سب ایک مکان میں بند ہوتی ہیں اور شراب کا پینا ان کے لیے جانی ہے گویا شراب پی کرآ دمی اپنے اوپر تمام گناہوں کے دروازے کھول لیتا

وعيدنمبر10

بعض سحابہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی مرد سے کیا تواس نے اسے زنا کے لیے رخصت کیا۔ مطلب مید کر شرابی آدمی بیہوشی میں بکٹرت طلاق کاذکر کرتا ہے جس سے اس کی بیوی اس پر جرام ہو جاتی ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ وعید فمبر ۱۷

کہتے ہیں کہ شرابی آدمی بت پرست کی مانند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے شراب کو بخسس (نجس) فرمایا اوراس سے بیخے کا تھم ارشا وفرمایا۔ جیسا کہ آتا ہے۔ وبخس من عمل الشیطن فاجھ شبوہ ، ''گندی ہاتیں شیطانی کام ہیں ان سے الگ رہو''۔ ایسے ہی فرمایا: فاجھ شبوا الرّجُسَ من الاو ثان ، ''توتم لوگ گندگی سے بعنی بتوں سے کنارہ کش رہو''۔ وعید نمبر کا

حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں جوکوئی دن کوشراب پیتا ہے وہ شام تک مشرک شار ہوتا ہے اور جورات کو پیتا ہے وہ صبح تک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور بیروایت بھی انہی کی ہے کہ شرابی آ دی مرجائے تو اس کو فن کر دواور مجھے پکڑ رکھو،اور پھراس کی قبر کھود کر دیکھواس کارخ قبلہ سے پھرانہ یا و تو مجھے قبل کردو۔

حفرت انس بن ما لک خضور صلی الله علیه وسلم کاار شاد قال کرتے ہیں کہ جھے الله تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور بچھے اس لیے بھیجا ہے کہ سارنگیاں باج جاہمیت کی رسوم اور بتوں کوختم کردوں اور میر برب نے اپنی عزت کی قشم کھا کرفر مایا کہ جو میر ابندہ دنیا میں شراب چیئے گا میں قیامت میں اسے محروم رکھوں گا اور جو بندہ اسے چھوڑ دے گا۔ میں اسے خطیر ۃ القدی سے سیر اب کروں گا۔ حصرت اوں بن سمعان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قشم جس نے پینیمبر صلی الله علیہ وسلم کوخق دے کر بھیجا مجھے تو رات میں پچیس مقامات پر شراب کی حرمت معلوم ہے ہلاکت ہو شراب پینے والے کے لیے۔ الله تعالیٰ نے بیدالازم قرار دیا ہے کہ دنیا میں جو بندہ اسے ہیگائی والی دوزخ کی بیب پیلائی جائے گی۔

### وعيدنمبر ١٨

حضرت عبدالرحمٰن ملمی کے جی کہ اہل شام میں سے چندلوگوں نے شراب پی اور کہنے کے بیہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ 'ایے لوگوں پر جوایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھاتے پیتے ہوں' ان دنوں حضرت معاویہ وہاں کے حاکم تھے۔ انہوں نے بیتمام قصہ حضرت عمر کی خدمت میں لکو بھیجا۔ آپ نے جواب دیا کہ انہیں میرے پاس بھیج دو۔ حاضر کئے گئے تو آپ نے صحابہ ومشورہ کے لیے جمع کیا۔ تمام نے مشورہ دیا کہ انہوں نے اللہ تعالی کے ذمہ جھوٹ با ندھا ہے اور شریعت میں ناحق مداخلت کی ہے۔ لہذا انہیں قبل کر دیا جائے حضرت علی ابھی خاموش تھے۔ امیرالمؤمنین نے فر مایا علی آپ کی کیا دائے ہے۔ فر مایا علی آپ کی کیا دائے ۔ اور تو بہ کہ آئیس اتی اسی درے کی مزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا ور نہیں تو آئیس اسی اسی درے کی مزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا ور نہیں اسی درے کی مزادی جائے۔ چنا نچہ تو بہ کہ مطالبہ پر انہوں نے تو بہ کہ لیا ور نہیں اسی درے کی مزادی گئی۔

عکرم مخضرت ابن عباس سنقل کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ باہم گفتگو کرنے لئے کہ ہمارے جو بھائی شراب کا استعال کرتے رہے اور اب وہ مر چکے ہیں ان کا کیا ہے گا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ'' ایسے لوگوں پر جوایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جووہ کھاتے پیتے ہوں'' یعنی ان لوگوں پر جوحرام ہونے سے پہلے پیتے رہے ہیں کوئی گناہ نہیں۔

(بحواله بخير وتبذل از تنبيدالغافلين)

شراب نوشی کےاسباب

ابعض لوگول كودوستول كى مجلس مين آداب مجلس كولمحوظ ركھنے كے ليے شراب كومندلگا ناپڑتا

ہے۔

۲۔ بعض لوگ کام کاج کی تھادٹ کو دور کرنے کے لیے شراب نوشی شروع کر دیتے ہیں۔ ۳۔ پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بعض شراب نوشی میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ ہے۔ بعض اوگ واقعاتی زندگی میں حقائق کا مقابلنہیں کرسکتے اورا پی عقل اور خمیر کی آواز کو دیائے ۔ دیانے کے لیے شراب نوشی کی عادت بد کاشکار ہوجاتے ہیں۔

> ۵ بعض صرف وقتی نشاط اور فرحت کے کیے شراب سے مدو لیتے ہیں۔ ۲ شراب نوشی کا اصل سبب ایمان کی کمزوری اورایمانی قوت کا فقدان ہے۔

ے۔جب قیامت کے دن خداوند قد دس کی عدالت میں جواب دہی کا حساس ختم ہو جا تا ہے تو انسان بڑے سے بڑا جرم کرنے سے بھی نہیں چو کتا۔ پھراسے کوئی چیز بھی قعرِ فدلت میں گرنے سے بچانہیں سکتی۔

٨\_مسلمانون كاابل مغرب كےساتھ ميل جول اوران كى ثقافت كى بيروى كرنا\_

9 علاء حق کا فقدان جواسلام اوردین کی صحیح صورت حال دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اٹھیں، اور اس روحانی تربیت کا نایاب ہونا جس کا مقصد صرف اور صرف معاشرے کو ایمان اور ایقان کی بنیادوں براستوار کرنا ہو۔

•ا\_اسلامي مما لك مين اكثر حكومتون كل اين ذمه داريون كوفراموش كردينا\_

ا ایعض لوگ الله تعالی کی رحمت و بخشش پر غلط اعتاد کر کے اس بھیا نک جرم کاار تکاب کر بیضتے ہیں۔ بہر حال اس میں شک شبہ کی کوئی تمنجائش نہیں کہ شراب نوشی کی جسارت انسان کو ہر تم کی برائی میں بےخطر کو دیڑنے پرمجبور کر دیتی ہے۔

بعض لوگ اس وجہ سے گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ برا عفور ورجم ہے۔
اس نے بخش ہی وینا ہے۔ یہ دراصل غلط ہی ہے جواللہ تعالیٰ کی صفات کو تیجے طور پر نہ بجھ پانے کی وجہ سے بیدا ہوگئ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طبی اور فطری قوانین بنا کر ان میں خاص تا ثیر رکھی ہے، جو بھی ان قوانین کی مظہدا شت کرے گاوہ جزرا مستق ہوگا اور جوان قوانین کو خاطر میں نہیں لائیگا وہ دنیا ادر آخرت میں ضرور عذاب کا شکار ہوگا۔ مثلاً بیقانون ہے کہ او پر سے زمین ہر چیز کواپی طرف کھینچی ادر آخرت میں ضرور عذاب کا شکار ہوگا۔ مثلاً بیقانون ہے کہ او پر سے زمین ہر چیز کواپی طرف کھینچی کرانے ہے۔ اگر ہم اس قانون کا احترام نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو کشش تھی کا شکار ہوگر نے گرانے کی کوشش کریں گے تو اس کالازمی نتیجہ ہماری موت ہوگا۔ ای طرح یطبی قانون ہے کہ زہر ہلاک کر دیتی ہے۔ البندا اس قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں زہر نہیں پینا چاہیے۔ وگرنہ بصورت دیگر دیتی ہے۔ البندا اس قانون کا احترام کرتے ہوئے ہمیں زہر نہیں پینا چاہیے۔ وگرنہ بصورت دیگر

میں ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ای طرح اخلاقی قوانین ہیں۔مثال کے طور پرشرک نہ کرنا ایک اخلاقی قانون ہے،اورمشرک کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَ من يَشرِكُ بـاللّهِ فكا نّمَا خَرَّ منَ السّمآءِ فتخطفُهُ الطّيرُ أو تهوِي بِهِ الرّيحُ في مكانِ سحيقِ". (الحجّ:٣١)

" بوخف الله کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال ہوں مجھو کہ جیسے وہ آسان سے گریا اور اسے پرندے اُ چک رہے ہوں یا ہوائیں اسے دور دراز کے علاقے میں پٹے رہی ہوں"۔
مشرک کا اس انداز سے آسان سے گرنا جھت سے گرنے سے کہیں زیادہ علی ہے۔
انہی قوانین کی طرح شراب کی حرمت بھی ایک اخلاقی قانون ہے کیونکہ ینجس مین ہے اور شیطان کا ہتھیا رہے ۔ روحانی زندگی کی رمی کوختم کرنے میں ہے م قاتل سے بھی زیادہ مہلک اور شیطان کا ہتھیا رہے ۔ روحانی زندگی کی رمی کوختم کرنے میں ہے م قاتل سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ ان طبعی اور اخلاقی قوانین کا احتر ام ہمارا فرض اولین ہے۔ الله تعالی نے ہرشے کو پیدا فرمایا ہے اور ان تمام قوانین کا خالق بھی وہی ہے۔ تو یہ الله تعالی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بعض قوانین کی خالفت کو یکم نظر انداز کر دے ۔ بعض دفعہ وہ فورا گرفت کی کو خالی تا ہے ۔ اور بعض دفعہ وہ مہلت دے کر گرفتار کرتا ہے ۔ جیسے کہ اس کا ارشاد گرای ہے:
و الم کیلی لہم ان کے بدی متین "۔" میں نے ان کومہلت دے رکھی ہے۔ بیشک میری گرفت بڑی ور بردست ہے ۔

 آپ جانے ہیں کطبی توانین کی اس خالفت کا متیجہ یقیٰ ہلاکت ہوگا۔ تو کس بنیاد پرآپ یہ سمجھ بیٹے ہیں کطبی قانون کی خالفت کے وقت اللہ تعالی فور أسر ادیتا ہے مگر اخلاقی قانون کی بخاوت کے وقت وہ معاف کر دیتا ہے۔ آخر آپ کے پاس کونی دلیل ہے جس کی آٹر میں آپ اللہ کے قوانین کی پیخالفت کر دیتا ہے۔ آخر آپ کے پاس کونی دلیل ہے جس کی آٹر میں آپ اللہ کے قوانین کی پیخالفت کر دیے میں؟ اے بادہ خواری کے متوالے! قوانین خداوندی کے پامال کرنے والے! ذراغفور دیم کے مفہوم پر اچھی طرح غور وفکر کر اور دیکھ کہ ان صفات کے معنی کیا ہیں؟ درج ذیل آیات کا مطالبہ سامان بھیرت مہیا کرتا ہے:۔ ' وَانّی لغفار لَمَن تابَ وَ المنَ وَ عملَ صالحا نہ اللہ میں ''۔ (اللہ ۱۹۲۶)

(اور بیشک میں اس کے حق میں غفوردیم ہوں جومیری طرف رجوع کرے گا اور ایمان لائے اور ایمان کے اور ایمان کا اور ایمان لائے اور ایمان کی اور ایمان کی اور ایمان میں بعدِ ظلمِه وَ اصلحَ فانَّ اللَّهُ يتوبُ عليهِ طانَّ اللَّهُ غفوردّ حيم''۔(المائدہ:۳۹)

(جوانسان ظلم کرنے کے بعد تو بہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت سنوار لیتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع فرما تا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ غفوررحیم ہے )

"وَ إِن تصلحُو ا وَ تَتَقُوا فانَّ اللَّهَ كَانَ غفورًا رَحيمًا" (الناء:١٢٩)

(اگرتم اپنی حالت کوسنوارلواوراللہ سے ڈرنے لگ جا وَ تو بیشک اللہ بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے )

"إن تكونُوا صالحِينَ فانّه كانَ للأوّبينَ غفورًا" (يناسراتل:٢٥)

(اوراگرتم اطاعت گزار بن جاؤتو الله تعالی رجوع کر نیوالوں کے حق میں بڑا مہر بان

(4

یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت و معفرت غیر محدود ہے، گرکیاان لوگوں کے حق میں جو معاصی کی طرف پیش قدمی کررہے ہیں اور شراب کا جام اپنے منہ سے الگنہیں کرتا چاہتے یاان لوگوں کے لیے جو تو بداور کمل صالح کی طرف برھیں؟ کیااللہ تعالیٰ کے دروازے پرانہوں نے خود کبھی دستک دی ہے؟ ہرگرنہیں۔ تو پھر غفور دھی کا یہ تصور محض ایک خود فریبی ہے۔

(بحواله خطبات چرم)

# شراب کے جسمانی وروحانی نقصانات

الله تعالى كافرمان م: 'يسشلونك عن المحمرِ وَالميسرِ ط قُل فيهـمَا اثم كبير وَّ منافعُ للنّاس''۔

(اے پیغیر ﷺ وگ شراب اور جوئے سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو بتلا دیجیے کہ ان میں بہت زیادہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی )

امام فخرلد بن رازی تغییر بیر میں فرماتے ہیں: 'الاشم المکبیس فیسه امور دیگرے میں کی چیزیں شامل ہیں: انسانی صفات میں عقل کو ممتاز حیثیت حاصل ہے، اور شراب عقل کی سب سے بردی دیثمن ہے۔ ہروہ چیز جوانسان کے اس اعلی وصف کی دیثمن ہوگی وہ بدترین چیز تصور کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے شراب نہایت بدترین درجے کی چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عقل کی مثال اُونٹ کے بازو بندگی ہی ہے۔ جب انسان کسی گرائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت کی مثال اُونٹ کے بازو بندگی ہی ہے۔ جب انسان کسی گرائی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس وقت عقل اس کورو کئے سے قاصر ہوجاتی عقل اس کورو کئے سے قاصر ہوجاتی ہے۔ ابن ابی الدنیا سے منقول ہے کہ ایک دفعہ کسی نشے میں مبتلا پر ان کا گزر ہوا۔ جوا پی جھیلی پر پیشا ب کر کے اپنے چہرے پر یوں ٹل رہا تھا جسے وضو کر رہا ہو، اور زبان سے یہ کہ درہا تھا:

''اَلَحَمَدُ اللهِ الّذي جعلَ الاسلامَ نورًا وَالمَاءَ طَهُورًا ''\_يعِيْ اس الله كاشكر ہے جس نے اسلام كوفوراور يانى كو ياك بتايا۔

۲۔ شراب دلوں میں بغض اور عدادت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یا داور نمازے دو کتی ہے۔

سے شراب کا پی خاصہ ہے کہ انسان جس قد راس کے قریب ہوتا ہے اسی قد راس کی لذت میں جتلا ہوتا جا تا ہے جب کہ دیگر معاصی سے انسان نفرت کر لیتا ہے۔ مثلاً جونہی انسان اس کا انکار کرتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر شراب ایک الی معصیت ہے کہ ایک دفعہ بی چکھنے کے بعد انسان اس کی عابت میں جتلا ہو جاتا ہے، پھر جس قد راس کی طرف میلان کرتا ہے اسی قد راس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے جتی کہ انسان اس کی لذت میں غرق میلان کرتا ہے اسی قد راس کی رغبت بڑھتی چلی جاتی ہے انفرض شراب عقل کو زائل کردیتی ہے جس کے نتیج

میں مفاسد بھلتے ہیں۔اس لیے نبی علیہ المعلو ۃ والسلام نے فرمایا: 'المحمورُ اُم المحبائث''۔
شراب بے حیائی کا منبع ہے۔ کیونکہ ریہ ہوشم کے جرائم کاار تکاب کرواتی ہے جن میں قبل اور
نے ناسر فہرست ہیں۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ ایک بد کارعورت نے ایک پارسا کو بے حیائی کی وعوت دی مگراس نے اپناوامن بچالیا۔ بعد میں اس عورت نے اس کوشراب میں بتلا کر کے نہ نامیں بتلا کر دی۔اور پھراس کے ہاتھوں ایک قبل بھی کروایا۔

ثى عليه السلام كافرمان ب: "المحمر أم الفواحِشِ وَ اكبُرُ الكباترِ وَ مَن شربَ الحمرَ ترك الصّلوة وَوَقعَ على أمّه وَ حالتِه و عمّتِه ".

(شراب بے حیائی کا سرچشمہ ہے اورسب سے بڑا گناہ ہے۔جس نے شراب بی وہ نماز جھوڑ دے گااوراپنی مال،خالہ اور بھو بھی کی عزت وحرمت پامال کرڈالے گا)

اس لیے کہ فطرت انسانی میں دوقتم کی قوتیں نبرد آ زما ہیں: (۱) قوتِ ملکیہ اور (۲) قوتِ بہمیہ ۔قوت ملکیہ احکام خداوندی کے آگے سرتسلیم ٹم کرنے اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کانام ہے جبکہ قوت بہمیہ نفس امارہ کی بیروی کانام ہے خواہ وہ خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو۔

شراب کا انسانی شخصیت پرسب سے پہلاتملہ بیہ ہے کہ اس کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے قوت ملکیہ کو کمزور کر کے قوت بہیمیہ کوفروغ دیتی ہے نتیجۂ انسان قوت بہیمیہ کا تابع مہمل بن کررہ جاتا ہے۔اور انسانیت کے بلندترین مقام سے گر کر ہوائے نفس اور شیطان کی قید میں چلا جاتا

انہی قتم کے لوگوں کے متعلق ارشاد خدادندی ہے:

"أولَـنكَ كالْمَانعام بَل هُم اصلُّ "\_(العران:١٥٩) (بيلوگ حيوانول كى طرح بين بلك ان سي بھى برتى بين -)

عقل سلیم بذاتہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کی تحریم کی گواہی دیتی ہے، جبیبا کہ زمانہ جاہلیت کے بعض عقلنداور دانشور لوگوں نے نشہ کے خطرنا ک اثر ات کی وجہ سے اس کو اپنے او پرحرام قرار دے لیا تھا۔ ان میں عبداللہ بن جدعان اور غباس بن مرداس معروف ہیں مؤخر الذکر سے زمانہ جاہلیت میں کسی نے سوال کیا کہ آپ شراب کیوں نہیں پینے ؟ تو اس نے جواب دیا ''یہ کیے

ممکن ہے کہ میں اپنے ہاتھوں اپنی جہالت کا خریدار بنوں اور پھر اپنے پیٹ میں داخل کرلوں۔ میں پنہیں چاہئے ہیں جس قوم کا رہنما ہوں، شام کواس قوم کے بے دقوف لوگوں میں شار کیا جاؤں'۔ حضرت جعفر بن ابوطالب ، حضرت عدی بن حاتم طائی ، قیس بن عاصم ، ابو بکر صدیق ادرعثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے ہی اس کوحرام قرار دے رکھا تھا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نے بوچھا'' آپ شراب نہیں پیتے "؟ تو انہوں نے جواب دیا:' اس لیے کہ وہ عقل کو پی جاتی ہے' ۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ شراب میرے خیال میں کمل طور پر عقل کو زائل کردیتی ہے اور یمکن ہی نہیں کہ کوئی چیز زائل ہونے کے بعد صحیح وسالم لوٹ آئے۔ اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیز ول کا عادی اپناس شرف ومنزلت کو کھو پیٹھتا ہے جواسے اللہ نے عطافر مایا ہے۔ اس لیے بعض صحابہ شراب کی حرمت کا شدت سے انتظار کررہے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالی اس کی حرمت کا بین حکم منازل فرماد ہے۔ حضرت عمر ، معاذبین جبل اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین نے نبی علیہ المصلوم ہے عش کو زائل کرنے اور عالی کو تامیل کے اللہ تعالی کو زائل کرنے اور علیہ اللہ کا کہ تو کی کہ میں کہ بیعتال کو زائل کرنے اور علیہ اللہ کو تاکہ کرنے کا سبب بنی ہوئی ہے۔

"اومان" اس کو کہتے ہیں کہ جب شراب جسم کی غذا بن جائے اور اس کو چھوڑنے سے اعصاب شدید طور پر متاثر ہونے گئیں۔ رہا ہے کہ کتنے عرصے بعد رید کیفیت طاری ہوتی ہاس میں بڑااختلاف ہے، تقریباً چند دنوں سے لے کرا کی ماہ تک اس کی مدت ہے۔ یا پھرلوگوں مے مختلف طبائع اور شراب کی کمیت پراس کا دارومدار ہے۔ بہر حال شراب کا مستقل مریض چارتم کے مراحل طب کرتا ہے:

ا۔ وہ غیر شعوری طور پر شراب کواستعال کرتا ہے۔ اور اس میں پچھ لطافت محسوں کرتا ہے۔
۲۔ شراب کا پہلے کی نسبت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور پانی کیطرح اسے استعال کرنا شروع کر دیتا ہے جس میں اسے شرمندگی اور گناہ کا کھکا محسوں ہوتا ہے مگر اس احساس کو ہلکا کرنے کے لیے دہ شراب کا بے تھا شا استعمال شروع کر دیتا ہے اور بالآخر شراب زہر کی طرح اس کے رگ و

ریشے میں سرایت کرجاتی ہے۔

سے اس مرحلہ میں انسان بھر پورکوشش کے باوجودا پنی زائل شدہ قوت ارادی کو بحال نہیں کرسکتا۔

سہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں شرابی حقیقت کی دنیا سے نکل کر تخیلات اور تصورات کی دنیا میں کھوجاتا ہے۔ پھر چوری، نِ نااور ظلم میں کھوجاتا ہے۔ پھر چوری، نِ نااور ظلم وزیادتی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک مشہور مثال ہے کہ انسان شراب کا ایک جام پکڑتا ہے، پھر دوسرا۔ تیسری دفعہ جام اس کوتھام لیتا ہے اور اس کے لیے جان چیٹر انی مشکل ہوجاتی ہے۔

حفرت الوجريره رضى الشعندكي روايت ب، ني صلى الشعليد وسلم في فرمايا: "مَسن ذنسي اوشوبَ المخمَر نزعَ اللهُ منهُ الايمانَ كمَا يخلعُ الانسانُ القميص مِن رّاسِه ".

(زانی اورشرابی سےاللہ تعالی اس طرح ایمان نکال دیتا ہے جیسے انسان سریے قیص اتار کر رکھ دیتا ہے )۔ (حاکم)

بادہ خواری کا سبب دراصل ایمان کی کمزوری ہے اور جسقدرانسان بادہ خوار ہوتا ہے ای قدرایمان کمزور ہوتا ہے ای قدرایمان کمزور ہوتا ہے۔ میسلمہ حقیقت ہے کہ شراب قوت عقلیہ کو انتہائی کمزور کردیتی ہے جس کی وجہ سے شرابی اکثر مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے درج ذیل نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) تمام جرائم قوت بہیمیہ کے غلبے اور قوت ارادی (ملکیت) کی کمزوری کی وجہ سے سرز د ہونے لگ جاتے ہیں۔

(ب) ہوش وحواس کم ہونے سے بیٹار حادثات ہوتے ہیں اور بہت سے عوارض لاحق ہوجاتے ہیں۔ مثلاً (ج) راز کوفاش کرنا (د) با ہمی بغض عدادت (ھ) بدخلقی اور جنگ وجدل (و) لوگوں کی نظروں میں وقار کھو بیٹھنا (ز) اللہ کی یا داور نماز سے غفلت (ح) کم ہمتی اور دیوث بن ۔ مثراب انسانی قو توں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ معدے کی بے شار بیاریوں کے ساتھ ساتھ دیگر کئی ایک بیاریوں کا پیش خیمہ بنتی ہے۔ ان میں سے بعض ایک کا اجمالی ذکر درج ذیل ہے ساتھ دیگر کئی ایک بیاریوں کا فیر درج ذیل ہے ساتھ دیگر کئی ایک بیاریوں کا فیر در کے دیل اور جگر کو کمز ورکر تی ہے۔ اے چرے کی رونق ختم کر کے ا

اس کارنگ زرد کر دیتی ہے ہے۔ سے بلغم، کھانی اور نے لاتی ہے ، م قوت باہ کو کمزور کرتی ہے۔ ۵۔ سِل اور سرطان کا مریض بناتی ہے۔ ۲۔ شراب نوشی کی مستقل عادت بلڈ پریشراور حرکتِ قلب بند کرتی ہے، جس سے اچا تک موت واقع ہوجاتی ہے۔

شراب نوشی کی مستقل عادت نفسیاتی طور پر براشد بدنقصان پنجیاتی ہے۔انسان فہم و فراست اور شعور داحساس سے محروم ہو کر جنون کا مریض بن جاتا ہے اس ضمن میں درج ذیل نقصانات سرفہرست ہیں:۔

(۱) مشکلات کامقابله نه کرسکنا (ب) بے صبری ،مایوی اور قلق محسوں کرنا۔ (ج) تنہائی کا حساس اور اپنے آپ کو بے وقوف سمجھنا۔ (د) شفقت اور محبت کی نعمت سے محروم ہو جانا۔ (ھ) دوسروں کا سہارا تلاش کرنااوراپنی ذات پر بے اعتمادی۔ (و) انتہائی درجے کی انا نیت اور خود غرضی۔ (بحوالہ جتہ جتداز خطباتے حم)

#### شراب نوشى كيطبعى نقصانات

شراب کاسب سے زیادہ نقصان دہ اثر بارہ انگشتی آنت پر ہوتا ہے اس جگہ نہایت نازک کی میائی اثر ات وقوع پر بر ہوتے ہیں شراب اس کی اس خاصیت کومتاثر کرتی ہے جو مخصوص ہاضم لعاب خارج کرنے کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی کیمیائی حساسیت پراثر انداز ہوتی ہے ہاضمہ کے لیے اس اہم راستے کی تباہی کے بعد شراب جگرسے پیدا ہونے والے ہاضم لعاب کے

اخراج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے تمام شرابیوں کے بارہ انگشتی آنت اور پیتہ کی جھلی ہمیشہ بیاری کاشکار ہوتی ہیں یاان کافعل اکثر صحیح نہیں ہوتا ہے حالت ہر شرا بی کوگیس بدہضی کے ذریعے مصیبت میں ڈالےرکھتی ہے معدے کی بیز تکالیف آنتوں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔

انسانی جگروہ حساس لیبارٹری ہے جوشراب کے ہرچھوٹے سے چھوٹے سالمے کوزہر کی طرح محسوس کرتا ہے جگر بہشراب کا اثر دوطرح سے ہوتا ہے۔

(۱) شراب خوری کی صورت میں جگر کے خیلے الکحل ختم ہونے کی ذمہ داری میں بوری طرح مصروف ہوتے ہیں۔ طرح مصروف ہوتے ہیں۔

(۲) جگرکے کیمیادی عمل جوایک سے ایک بڑھ کر حساس ہوتے ہیں شراب ایک بلاروک نوک اثر کے تحت درہم برہم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ وتا ہے کہ جگر کوایک ہی عمل بار بارد ہرانا پڑتا ہے اور اس طرح بے بناہ سلسل اور بلاضر ورت محنت اور مشقت سے جگری کمزوری واقع ہوجاتی ہے بدا ثرات جگر کے لیے خطرناک نتائج بیدا کرتے ہیں ان اثرات میں زیادہ شہور جگر کا سکڑنا ہوتا ہے جواس کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کہ جگری بربادی عمل طور پر ہوچی ہے۔ مزید برآس جگری وجہ استطاعت جس کی وجہ سے جواس کا زندہ ثبوت ہوتا ہے کہ جگری بربادی عمل طور پر ہوچی ہے۔ مزید برآس جگری وجہ استطاعت جس کی وجہ سے جسمانی تحفظ کے اعضاء جیسے مختلف قتم کے گلوبین بنتے ہیں شرابیوں میں خطرناک حد تک کم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیاریوں کے خلاف خطرناک حد تک کم ہوجاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں بیاریوں کے خلاف مدافعت کم سے کم ہوجاتی ہے۔ شراب بعض او قات جگر کے فعل کے اچا تک رک جانے کی وجہ سے کھی بن جاتی ہے اس صورت میں ایک شرا بی بہوتی کے عالم میں ہی مرجا تا ہے اسے جگر کا دیوالیہ بن کہتے ہیں جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایری نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ بین کہتے ہیں جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایری نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ بین کہتے ہیں جگر کے سلسلے میں ایک مثال بھی ایری نہیں ملتی جس میں اس پر شراب کے نقصاندہ اثر ات کا جو ت نہ ماتی ہو۔

انسانی گردے جنہیں دوران خون کے نظام کا آخری مقام سمجھا جائے ان کوشراب کے استعال سے خت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ گردے انتہائی حساس کیمیائی جو ہر کی ملاپ کے مقام پر چھٹی کا کام دیتے ہیں لیکن شراب اس نازک عمل کو بھی تہد و بالا کر دیتی ہے بیتلیم شدہ حقیقت ہے کہ وہ شرابیں جن میں الکحل کی مقدار کم ہوتی ہے گردوں کے لیے زیادہ نقصاندہ ہوتی ہیں چنا نیے زیادہ مقدار میں تبیر یہنے والوں کے گردے اکثر خراب ہوتے ہیں۔

لمف والے نظام کی انسانی جسم میں بے حدا ہمیت ہے اس نظام کی خون والی نالیاں شراب کے ہاتھوں نا قابل علاج نقصان اٹھاتی ہیں اس لیے کے چربی والے نامیاتی مرکب لائی پڑکا اس نظام میں ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے۔ شراب کا نقصان دہ اثر اس جیران کن حد تک حفاظت بم پہنچانے والے نظام کو برباد کردیتا ہے۔

جسم میں دوران خون قائم رکھے والی قلبی نالیوں اور طی اور شریانوں کے امراض میں اضافہ ہورہا ہے اس کے لیے شراب کے استعال کا مسلّہ ایک اہم مسلّہ بن گیا ہے۔ اب وہ بات نہیں رہی کہ پیاریاں خال نظر آتی تھیں۔ اس بیاری کے آغاز کی گی وجوہات ہیں، انہیں خطرناک امکانات میں ایک عضر خوراک ،جسم اور خون میں موجود چربی ہے، جسم میں زیادہ گری پیدا کرنے والے الکحل کی ایک اقسام مثلاً برانڈی اور وہسکی سے انسان کی حرکت قلب بند ہوجانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔

تازہ چھان بین کے مطابق چر بی کی جوتسمیں خون بھیکنے والی نالیوں میں (شریانوں)
کے امراض پیدا کرتی ہے ان میں ٹرائی گلی سیرائیڈ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہی مادہ ہے جوالکحل
کے استعمال سے خون میں بڑھ جاتا ہے جوالکحل کثیر مقدار میں نوش کئے جاتے ہیں وہ گردش خون کو
متاثر کرتے ہیں اور حرکت قلب بند کر دینے کا باعث بن سکتے ہیں عادی اور بھاری مقدار میں
شراب پینے والوں میں ایک بیاری پیدا ہوتی ہے جے اکھو لک کارڈیو مائوتھی کہتے ہیں۔

شراب سے دماغ میں اتنائر ااثر ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اعصابی نظام ہاہ ہوکررہ جاتا ہے اس سے سوچنے اور فیصلہ کرنے کی قوت کم ہوجاتی ہے شرابی کی قوت مدافعت کزور ہوجانے سے عام دوا ئیں بھی اس پراثر نہیں کر تیں اس لیے شرابی کواگر کوئی مرض لاحق ہوجائے تو اس کا علاج نہایت مشکل سے ہوتا ہے۔ شراب عصی خلیوں کی اس باریک جھل میں داخل ہوجاتی ہے جونامیاتی جہایت مشکل سے ہوتا ہے۔ شراب عصی خلیوں کی اس باریک جھل میں داخل ہوجاتی ہوتی ہے جونامیاتی علاج میں جونا ہوتی ہوتی ہے اس کائر ااثر اعصابی نظام کے مراکز برنا قابل علاج حد تک ہوتا ہے۔ الفاظ کا بھولنا اور ہاتھوں کا رعشہ اس اعصابی نقصان کی نشانیاں ہوتی ہیں شراب میں جربی بھلانے کی صلاحیت ہوتی ہے تخلیقی خلیوں میں داخل ہوکر ان کو بے حد نقصان پہنچاتی ہیں اس کی عام فہم مثال میں نئی نسل کی ذہانت میں کمی اور ناقص بالیدگی شامل ہیں۔ بہت

ے مطالعہ جات اور سروے کے بعد یہ حقیقت ظاہر ہوتی جارہی ہے کہ وہنی طور پرغبی بچوں کے والدین اکثر و بیشتر شدید ہم کی شراب نوشی کرتے تھے یہ بھی دیکھا گیا ہے ہے کہ شراب عورت کے رحم اور بیضہ حیات کے خلیے کو بہت آسانی سے نقصان پہنچاتی ہے اس کا متیجہ بیہ ہے کہ شرابی ماؤں کے نیچے موروثی طور پر دماغی یا قلبی قدمہ یا جھلے کا شکار ہو جاتے ہیں شرابی باپ کی طرف سے ایسے واقعات کی تعداد تمیں فیصد سے زیادہ تک ہوتی ہے۔ شراب میں شروع سے جنسی قوت بڑھ جاتی ہے کین بعد میں اتن کمزور پیدا ہوتی ہے جو باعث ندامت بنتی ہے۔ دنیا اس وقت ایڈز کے خطر سے سے لرزاں ہیں لیکن ایڈز کے بیدا کرنے میں شراب اور دیگر نشہ آور چیز وں کا ہاتھ ہے۔

#### شراب نوشی کے معاشرتی نقصانات

اسلام نے شراب کے بدا ثرات کے پیش نظراس کوام الخبائث یابدیوں کی ماں (جڑ) قرار دیا ہے۔ گویہ نام بالکل صحیح ہے یعنی یہ ام المسکر ات یعنی تمام نشہ آور چیزوں کی ماں قرار دی جانی چاہے۔ کیونکہ ہر نشہ آور چیز کی جو بھی خاصیت اور اثر ہوتا ہے اور جونتا کج اس کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔وہ برجہ اتم اس میں پائے جاتے ہیں۔بالفاظ دیگر تمام سکرات کی مصرتیں اور نقصان اس ایک نشہ میں مجتمع ہیں۔افیون، بھنگ، پوست وغیر واگر اضحلال وانحطاط پیدا کرتے ہیں اور ہمارے خون میں جدت و جوش پیدا کرتے ہیں تو یہ شراب اس قسم کے تمام اثرات اپنے اندر رکھتی ہمارے خون میں جدت و جوش پیدا کرتے ہیں تو یہ شراب اس قسم کے تمام اثرات اپنے اندر رکھتی ہمارے۔

حال ہی میں جاپانی پولیس نے شراب سے بدمست ہوکر بکواس اور نامعقول حرکت کرنے والوں کے ساتھ ایک نہایت ہی مضحکہ آمیز سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ اس حالت میں ہوتے ہیں تو متعلقہ پولیس افسران کی تمام خرافات ٹیپ ریکارڈ لیعنی آواز محفوظ کرنے کے آلہ میں بند کر لیتے ہیں۔ جب اس کے ہوش ٹھکانے لگتے ہیں تو وہ ریکارڈ لگا کراسے سناتے ہیں وہ بچارا ندامت اور شرمندگی سے سر جھکالیتا ہے اور پانی پانی ہوجاتا ہے۔

خبررساں ایجنسی شارکی انڈیانا پولیس امریکہ سے ۱۹۵۸ء کی اطلاع کے مطابق انڈیانا یو نیورٹی کے ادارہ ادوحیہ کے بروفیسرڈاکٹر رولو ہار جرنے اپنی رپورٹ میں جوطبی قانونی مسائل کی سمیٹی کے کتا بچہ کا ایک حصہ ہے بتایا ہے کہ شراب کے نشہ کے اکثر اثر ات د ماغ پر پڑتے ہیں۔ شراب پیتے ہی خون میں مل کر چند سینٹروں میں د ماغ میں پہنچ جاتی ہے اور اس کی معمولی مقدار بھی اینے بدائر ات د کھائے بغیر نہیں رہتی۔

جمبئ میں دیکھا گیا کہ ل مزدور تورتیں اور مردکار خانوں سے تخواہ لے کرسید ھے تاڑی کی دکانوں پر بنچ ساتھ لیے ہوئے بہنچ جاتے ،خود پیتے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار کر بلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسی مجالس کے قریب، جانے سے بھی منع کیا ہے۔

فرانس جہال ہوٹلوں میں شراب سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ گر پینے کا سادہ پانی قیمتا ہے مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی ۱۹۵۲ء کی اعدادہ شار کی رپورٹوں سے پینہ چلتا ہے کہ اس ملک میں ہرسال صرف شراب ڈوری سے پیدا ہونے والے مہلک امراض سے بندرہ ہزار نفوس لقمہ اجل ہوتے ہیں اور اس سے کئی گنا زیادہ افراد ایسے امراض میں مبتلا ہو کر زندگی اور موت کے درمیان سسک رہے ہوتے ہیں گویا ہر پنیتیس منٹ کے بعد ایک قیمتی جان اس خونخوار دیوی کے جھینٹ جیسک رہے ہوتے ہیں گویا ہر پنیتیس منٹ کے بعد ایک قیمتی جان اس خونخوار دیوی کے جھینٹ

یو۔ایس۔امریکہ میں جیسا کہ صدر مجلس امتناع شراب امریکہ میں شاہ سعود والی تجاز کو انکے ملک میں شراب اور دیگر مسکرات کے امتناع پر تہنیت پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ اڑسٹھ ہزار انسان شراب خوری سے ہرسال ہمارے ملک میں ہلاک ہوتے ہیں۔

اے۔ابیف۔پی کی ماسکوے۵؍جولائی ۱۹۵۸ء کی خبر کے مطابق روس کے وزیراعظم خرو شیف نے لینس گرڈ کے کارخانہ کروف میں مزدوروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:''شراب ہماری مجلسی زندگی میں تباہ کن اثر ات پیدا کررہی ہے۔اس نے مزدوروں کی صحت کی جزیں کھوکھنلی کر دی بیں عاکمی زندگی برباد کردی ہے۔جرائم کی رفتار تیز کر کے اقتصادی پیداوار کوخطرناک نقصان پہنچایا ہے۔ہم اب اس کے خلاف ان تھک جنگ اڑیں گئے'۔

لیکن ماسکوریڈیوکی ۱۵راکتوبر ۱۹۵۸ء کی اطلاع کے مطابق اس ان تھک جنگ لڑنے والے لیڈر اشتراکیت نے اس اعلان جنگ کے صرف تین ماہ بعد اپنے آبائی گاؤں کا لینوؤکا میں تقریر کرتے ہوئے اس خون خوار دیو کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ۔بےبی ملاحظہ ہو۔"ہم

سوویت یونین میں امتناع شراب کا قانون ہرگز نافذنہیں کرنا چاہتے ہے نوشی ہمارے رسم ورواح کا جزو ہے۔ ہمارے لوگوں کوشراب پینے سے کوئی نہیں رو کتا مگراس کے باوجود بیضروری ہے کہانسان عزت ووقار ملحوظ رکھے۔ نئے قانون کے مطابق جوزیر تجویز ہے شراب پینے والا میخانے سیصرف ایک جام حاصل کرنے کا مستحق ہوگا''۔

اس کے ساتھ مسٹر خروشیف نے بیٹھی اختباہ کیا''اگراسے دوسراجام پینے کی خواہش ہوگی تو یعنیا قو کسی دوسرے میکدے کارخ کرے گا گرمیکدہ سے میکدہ کی سیراسے جیل کی ہوا کھلائے گی۔

اس اعلان جنگ کے پورے ایک سال بعد الرجولائی ۱۹۵۹ء میں روز نامہ پرودانے بال بیخ دارعورتوں کی ایک جماعت کا مراسلہ شائع کیا۔ جس میں ان عورتوں نے مطالبہ کیا کہ عادی شرا بخوروں کو جرز شفاخانوں میں سے اس وقت تک زیر علاج رکھا جائے جب تک کدوہ کمل شفایاب نہ ہو جا کیں اور علاج معالجہ کے اخراجات کی جزوی ذمہ داری اٹھانے پر انہوں نے اپنی شفایاب نہ ہو جا کیں اور علاج معالجہ کے اخراجات کی جزوی ذمہ داری اٹھانے پر انہوں نے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بیٹھی بیان کیا کہ حکومت کے اقد امات مثلاً ووڈ کا (روی شراب) کی قیمت بڑھانا برستی پر چالان ، ماسکو سے اخراج وغیرہ شراب خوروں پر حسب منشا اثر پیدا کرنے کے لیے ناکافی اور ناکام ثابت ہوئے ہیں۔کوئی ماں یا ہوی اپنے بیٹے یا خاوند کا چالان یا شہر بدر کیا جانا پہنی کرتی۔ ان عورتوں نے بیہ مطالبہ بھی کیا کہ ایسے شراب خوروں کی تخوا ہیں براہ راست ہمیں پہند نہیں کرتی۔ ان عورتوں نے بیہ مطالبہ بھی کیا کہ ایسے شراب خوروں کی تخوا ہیں براہ راست ہمیں کہتے جا کیں کونکہ ان میں سے اکثر اپنا سارارو پید بلکہ کیڑے اور اساس البیت کی نہایت ضروری

ماسکو کے اخبار ترود ۱۹ ارجولائی ۱۹۵۹ء کی خبر ہے ایک بدمست شرائی ڈرائیور نے تین بچے جوابیخ اسکول سے نکلے ہی تھے کار کے بنچے کچل کر ہلاک کر دیئے۔ ماتحت عدالت نے سزائے موت دی جوعدالت عدلیہ نے بھی بحال رکھی۔انگریز ڈاکٹر:لندن کے متاز ماہر امراض دل ڈاکٹر سگورٹ کو گزشتہ روز پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں لیکچر کے دوران سوال کیا گیا کہ اس امر میں کتنی صدافت ہے کہ کچوشراب پینے سے دل کے مرض کوریلیف بہنچتا ہے جس پر ڈاکٹر سگورٹ نے کہا کہ اس بارے میں وہی تیج ہے جو قر آن کہتا ہے ایک غیر مسلم کی زبان سے قر آن کے فہم کی بات میں کرسامعین جیران رہ گئے۔ (نوائے وقت)

#### شراب کے چنداوراخلاقی نقصانات

(۱) مخورانسان الی الی عجیب، نازیبا اورانسانیت سوز حرکات کا ارتکاب کرتا ہوانظر آتا ہے کہ کوئی باوقارانسان انہیں دیکھنا بھی پسندنہیں کرتا۔

(۲) شرابیوں میں زود رنجی یا غصہ کے فوری حملہ ،ان کومعاشرے میں لا تعداد تنازعات میں الجھائے رکھتے ہیں۔شراب میں بدمست بھی جوش میں آ کرگالیاں بلکہ مرنے مارنے پراتر آتا ہے بھی رونے لگتا ہے اور بھی خوفز دہ ہوکر کا پینے لگتا ہے۔

(۳) لا تعدادمتواتر طلاقیں معاشرے کی بنیادی ڈھانچوں کو ہلا کرر کھ دیتی ہیں اور نتائج میں مجر مانیذ ہنیت کے حامل بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے تمام معاشرہ خطرنا ک حد تک متاثر ہوتا ہے۔

(۳) مختلف قتم کے کام کرنے والے مزدوروں اور کاریگروں پرشراب کی وجہ سے بدلی اور کا ہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کا آخری اور کا ہلی کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کا آخری نقصان معاشر کے کہنچتا ہے۔

(۵) شراب کی وجہ سے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف غیر ہمدردی کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں اس کا نتیجہ سیہ ہوتا ہے کہ قومی تفکر، معاشرتی اتحاد اور معاشرتی مسائل کے خلاف جہاد کا جذبہ کمل طور پرختم ہوجاتا ہے۔

(۱) شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے انسانون کے درمیان منافقت اور فساد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے سورہ ماکدہ میں فرمایا'' یہ گندے کام شیطانی عمل ہیں پس ان سے بچتے رہوتا کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے گویا یہ کام ہلاکت وہربادی کے موجب ہوتے ہیں (تحریر جمرا کم شاہین)

## شراب سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے

حفرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو محض الله تعالیٰ اور آخرت کے دن پرائیمان رکھتا ہے اسے جا ہے کہ نہ وہ شراب پینے اور نہاس مجلس میں بیٹھے

جہال شراب بی جائے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرائم میں جذبہ اطاعت حددرجہ تک رائے ہوگیا ہتو وہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہر تلم کے سما منے سر سلیم خم کرنے کے لیے تیار تھے۔ چنا نچہ جب شراب کی حرمت والی آیت کا نزول ہوا تو صحابہ کرام عظم پاتے ہی اپنے گھروں میں گھس گئے اور شراب کے تمام منے تو ڑ دیئے۔ جہاں کوئی میخواری ہورہی تھی۔ جب وہاں شراب کی حرمت کا پیغام پہنچا تو انہوں نے بھی شراب گرادی۔ جام و مینا تو ڑ دیئے مشکوں اور مشکوں میں بھری ہوئی شراب انڈیل دی اور میالات کا خاص کرم تھا کہ ممانعت شراب کے اس تھم کے بعد کسی فرد نے شراب نوشی کی خواہش دی اللہ کا خاص کرم تھا کہ ممانعت شراب کے اس تھم کی تربیت کا اعجازتھا کہ سل درنسل چلنے والی پُرائی چشم واحد میں ختم ہو کے رہ گئی۔

فرمانِ نبوی ہے کہ کوئی جماعت الی نہیں ہے جود نیا میں کسی نشر آور چیز پرجمع ہوتے ہیں گر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں جمع کرے گااور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کو کہے گا اے فلاں! اللہ تعالیٰ تجھے میری طرف سے بُری جزادے ۔ تو نے ہی جھے اس مقام تک پہنچایا ہے اور دوسرااس سے اسی طرح کہے گا۔

بری محفل انسان کو لے ڈوبتی ہے کردار کو داغدار کرتی ہے ،بندے کو فریب کے جال
میں پھنسادیتی ہے۔اے شرابی! ذراا پنے ماضی کو یاد کر کہ جونہی تو عاقل اور بالغ ہوا تجھے تیری جھوٹی
میں پھنسادیتی ہے۔اے شرابی! ذراا پنے ماضی کو یاد کر کہ جونہی تو عاقل اور بالغ ہوا تجھے تیری جھوٹی
میں نام نہاد کر وفر ، ہے ثبات محسن و شباب ، جمع جاہ و جلال اور جوس مال و متاع بر م رندال میں
لے گئی ، پرانے بادہ خواروں نے تجھے خوش آ مدید کہا۔ ناوان شرابی خوثی میں جھوم اسٹھے کہ ایک اور
ناعا قبت اندیش کا ہم میں اضافہ ہوا۔ اور تیری زندگی میں شراب نوشی کا آغاز ہوا۔ پہلے تو تفری کو طبع
کے لیے پھی عرصہ جام و سوئو چلا۔ پھراسی تفری کے تجھے شراب نوشی کا عادی مجم بنادیا۔ اے شرا بی
تیرے آ باء امیر و کبیر تھے۔ رئیس بے نظیر تھے۔ تو رئیس زادہ تھا۔ تیرا لاکھوں کا کاروبار تھا۔ سرمایہ
تیرے پاس تھا، تو محنی تھا، دنیادار تجھے اچھا ہی ججھتے تھے لیکن جونہی تو شراب کا عادی بنا، رقص و سرود
کی محفل میں گیا، طائف خانے کادلدادہ ہوا۔ چندروز کے لطف و سرور کی خاطر تونے اپنی آخر سے کا مودا کرڈ الا ، اپنامال عیش و مشرت کی نذر کرڈ الا۔ کاروبار تیری عدم دلیجیں سے تباہ ہرباد ہوا۔ گھروالے

جیرت میں تھے کہ ہمارا معاش دن بدن تنزل کی طرف کیوں جارہا ہے لیکن ایک روز ان پریداز آ دوفغال آشکارا ہوا کہ تو شرابی ہے۔اورتونے اپنی دنیاوی زندگی کوشراب کی نذر کرڈ الا ہے۔اب تو آ ہوفغال کے سوا بچھ نہیں ۔ تو نے جتنے مز لوٹے تھے لوٹ لیے۔اب تیرا شباب ڈھل چکا ہے۔ سیاہ ریش آ دھی سے زیادہ سفید ہوگئی ہے۔اب لوگ تھے دانشمند کہیں کہ بے دقوف؟ کیونکہ تونے خود ہی اپنے لئیس کوایے ہاتھوں سے جلاڈ الا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے سنا کہ جب آ دم علیہ السلام کوزمین پرا تارا گیا تو فرشتوں نے کہا'' اے رب! تو زمین پراس شخص کواپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہاہے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا اور ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح كرتے ہيں اور تيري ياكى بيان كرتے ہيں ،لہذا ہم اس منصب كے زيادہ حقدار ہيں'۔ربجليل نے فر مایا بیشک میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانے ۔ انہوں نے عرض کی۔ اے اللہ! ہم تیری بن آدم ے زیادہ اطاعت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایاتم میں ہے دوفر شنے آئیں تا کہ ہم دیکھیں کہ وہ کیساعمل کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاروت و ماروت حاضر ہیں۔رب تعالی نے انہیں تھم دیا کہتم زمین پر جاؤ،اوراللہ تعالی نے زہرہ ستارے کوان کے سامنے حسین وجمیل عورت کے روپ میں بھیجا۔وہ دونوں اس کے ہاں آئے اور اس سے رفاقت کا سوال کیا مگر اس نے انکار کردیا ادر کہا بخدااس وقت تک نہیں جب تک تم دونوں یے کلم تشرک نہ کہو۔ انہوں نے کہا بخدا ہم جھی بھی الله تعالی کے لیے شریب نہیں تھہرائیں گے۔ چنانچہ وہ عورت ان کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور جب والبس آئی تو وہ ایک بچداٹھائے ہوئے تھی ،انہوں نے اس سے پھروہی سوال کیا۔ مگراس نے کہا بخدااس وفت تک نہیں جب تک تم دونوں اس یجے کوتل نہ کرو ،انہوں نے کہا بخدا ہم جھی بھی اے قتی نہیں کریں گے۔ پھروہ شراب کا پیالہ لے کرلوٹی اوران دونوں نے اسے دیکھ کر پھروہی سوال دہرایا۔عورت نے کہا بخدااس وقت تک نہیں جب تکتم بیشراب نہ پی لو۔ چنانچ انہوں نے شراب بی اورنشر کی حالت میں اس سے جماع کیا اور نیچے گوتل کر دیا۔ جب ان کا نشہ اتر اتو عورت نے کہا بخداتم نے ایسا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کے کرنے سے تم نے انکار کر دیا تھا۔ نشہ کی حالت میں تم سب کا م کر گزرے ۔تب انہیں ونیاوی عذاب اور آخرت کے عذاب میں ہے کسی ایک کواختیار کرنے کا تھم دیا گیااورانہوں نے دنیاوی عذاب کو پہند کرلیا۔

شراب ہرطرح سے نقصان دہ ہے اس لیے اس سے تو برکرلینی چاہیے۔ چنانچ شرانی کوبادہ میناسے منہ موڑ لینا چاہیے۔ لہذا اے بھولے ہوئے دوست! اپنے داغدار دامن کولے کربارگاہ رب العزت میں آکرتا بہ ہوجا۔ اپنے گنا ہوں پر ندامت کے آنسو بہااور اپنے دل کو حُتِ الٰہی سے مخور کرلے، اپنی آنکھوں میں رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نقشہ جما کرعاشق رسول بن جا، اپنی آنکھوں میں رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نقشہ جما کرعاشق رسول بن جا، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوظ کرلے عشقِ مصطفی کوشس وقمر کی طرح روش کرلے بن جا، اپنے ایمان کو پہاڑ کی طرح مضبوظ کرلے عشقِ مصطفی کوشس وقمر کی طرح روش کرلے اللہ دالے کی قربت کے بغیر عاصل نہ ہوگی ۔ کسی ولی کال کی نگاہ کا اسیر ہو ۔ پھر دیکھ اللہ کے انعام یافتہ حضرات کی صحبت میں تو گنا ہوں سے کہتے بچتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی ،اللہ تعالیٰ اسے جہنی سانبوں کا زہر بلائے گا جسے پینے سے پہلے ہی اس کے چہرے کا گوشت گل کر برتن میں گرجائے گا اور جب وہ اسے پینے گا تو اس کا گوشت اور کھال اُدھر جائے گی۔ جس سے جہنی اذبت پائیں گے۔ شراب پینے والے ،کشید کرنے والے ،نچوڑ نے والے ،اٹھانے والے ،جسکے لیے لائی گئی ہو،اوراس کی قیمت کھانے والے ،سب کے سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں ،اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کا نماز روزہ اور جے قبول نہیں کرتا۔ تا آئکہ وہ تو بہنہ کریں۔ پس اگر وہ تو بہ کے بغیر مرگئے تو اللہ تعالیٰ برق ہے کہ انہیں شراب کے ہر گھونٹ کے وضح جہنم کی پیپ پلائے۔یا در کھیے ہر نشہ آور چیزحرام ہے اور ہرشراب حرام ہے خواہ دہ کی قتم کی ہو۔

حفزت سری سقطی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک شرابی کودیکھا، جو مدہوش زمین پر گراہوا تھا اور ایک شرابی کودیکھا، جو مدہوش زمین پر گراہوا تھا اور ایٹ شراب آلودہ منہ سے اللہ اللہ کہدہ ہاتھا۔ حضرت سرّی ؓ نے وہیں بیٹے کراس کا منہ پانی سے دھویا اور فر مایا، اس بے خبر کو کیا خبر کہنا پاک منہ سے کس پاک ذات کا نام لے دہا ہے۔ منہ دھوکر آپ چلے گئے آپ کے بعد شرابی کو ہوش آیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ تمہاری بے ہوشی کے عالم میں حضرت سری ؓ بہاں آئے تھے اور تمہار امنہ دھوکر گئے ہیں شرابی سے شکر بڑا پشیمان ہوا اور نادم ہوا اور رونے لگا اور نسس کو خاصہ کرکے بولا، بشرم! اب تو سری ؓ بھی تجھے اس حال میں دیکھ گئے ہیں۔ خداسے ڈر

ادرآئندہ کے لیے تو برکر۔دات کو حضرت سرگ نے خواب میں کسی کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے سرگ اہم نے شرابی کا ہماری خاطر منہ دھویا ،ہم نے تمہاری خاطراس کا دل دھویا ۔حضرت سرگ ہجد کے وقت مسجد میں گئے تو ای شرابی کو تہجد پڑھتے ہوئے پایا۔آپ سے اس سے پوچھا کہ تم میں یہانقلاب کسے آگیا؟ تو وہ بولا آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں جبداللہ نے آپ کو بتادیا ہے۔ حضرت ابوامامہ سے مروی ہوہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت اور برکت کا سبب بنا کر بھیجا ہے۔ اور مجھے جاہلیت کی تمام مُری رسوم اور طور لیقوں کو مثانے کا تھم دیا ہے اور میرے اللہ نے تشم کھائی ہے کہ میرے بندوں سے جو رسوم اور طور لیقوں کو مثانے کا تم اس کو دوز خیوں کے جسم سے نگلی ہوئی پیپ پلاؤں گا اور برخت فض میرے خوف سے شراب بینا چھوڑ دیگا تو ہیں اس کو پاک حوضوں سے شراب طہور پلاؤں گا۔ جوشم میرے خوف سے شراب بینا چھوڑ دیگا تو ہیں اس کو پاک حوضوں سے شراب طہور پلاؤں گا۔

الله کے خوف سے شراب اور نشے کو چھوڑنے کا بہت بڑا اجر ہے اس لیے شراب پینے والوں کو چاہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کا والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حضوراس گناہ اور جرم سے تو بہ کرلیں۔ ورنداس دنیا اور آخرت میں ان کا انجام بہت کہ اموگا جس کا اندازہ انسان نہیں لگاسکتا۔

(بحالہ اللہ بیری توبہ)

#### شراب نوشى كاعلاج

ال بات سے انکارنہیں کیا جا سکتا کہ شراب نوشی کی عادت ختم کرنے کے لیے گئی اہم طریقوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹریا طبیب کوشراب کے عادی مریض کے لیے خاصی تگ و دوکرنی پڑتی ہے۔ میں ان تما م طریقہ ہائے علاج سے زیادہ بنیادی سبب دور کرنے کو اہمیت دیتا ہوں۔ اور وہ ہے ''ایمان کی کمزوری''! جس نے مسلمان کواس مرض میں جتلا کیا ہے۔ شراب اسلامی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی معاشرے میں ایمانی دوح اور دین شعور کو بیدار کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کیے بغیر کوئی ہتھیا ربھی اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوسکتا۔ امریکہ جودنیا میں سب سے زیادہ ترقی یا فتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ کے کارگر ثابت نہیں ہوسکتا۔ امریکہ جودنیا میں سب سے نیادہ ترقی یا فتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ کے ایمان کی طرف رجوع کے بغیر کوئی ہتھیا جاتا ہے۔ کے 1920ء میں اس نے بہت بڑا تاریخی تج بہ کیا جس کے متعلق کچھلا حظے فرما ہے:

''امر کی حکومت نے 1920ء میں شراب کورام قرار دے دیا ۔اخلاق کی در تھی اور معاشرے کی نظیر کے لیے یہ اتنابرا تجربتھا کہ انسانی تاریخ میں شاید ہی اس کی مثال پیش کی جا سکے۔اس کے لیے حکومت نے قانون کی بالا دی اور اپنے تمام اختیارات کو استعال کیا۔اعلان سے قبل پورے ملک میں شراب کے خلاف زبردست مہم شروع کی گئی۔شراب کی خریدوفروخت پر چھاپے مار نے اور وعظ وضیحت ،رسالوں ، کتابوں اور فلموں کے ذریعے شراب کے نقصانات بیان کرنے کے لیے ایک میڈی شکیل دی گئی۔وں سال تک یہ مہم جارہی رکھی گئی۔اس سلطے میں شرو اشاعت پرساڑھے چھرکروڑ ڈالرخرچ ہوئے۔ جب کہ شراب کی قباحت کے معاق جومواد شاکع کیا اشاعت پرساڑھے چھرکروڑ ڈالرخرچ ہوئے۔ جب کہ شراب کی قباحت کے معاق جومواد شاکع کیا گیا اس کے صفحات کی تعداد نو کروڑ ہے۔یہ وسیح اختیارات تجربے کے آغاز سے پہلے صرف کئے ۔اس کے علاوہ 1920ء سے 1933ء تک ۱۳ سال کے عرصہ میں اس مہم پر جواخر اجات ہوئے۔اس کے علاوہ 1920ء سے 1933ء سے 1933ء کی عدالت کے بیان کے مطابق اس قانون کی تحفیذ میں۔ اس کے عرصہ میں اس مہم پر جواخر اجات میں۔ ۱س کے علاوہ 20 گئے۔ ۵لا کھ چیل میں ڈالے گئے ۱۳ کے بیان کے مطابق اس قانون کی تحفیذ میں۔ ۲۰ آدی تش کے گئے دور تقریباً میں۔ کروڑ پونڈ کی اطاک ضبط کی گئیں''۔

امریکہ نے بہ جانی اور مالی نقصانات صرف اس غرض کے لیے برداشت کئے کہ وہاں کے تہذیب یا فتہ لوگوں کوشراب کے جسمانی ،اخلاقی اوراقتصادی نقصانات سے آگاہ کیا جائے لیکن اس جمر پورجد و جہد کے باوجود گھائے اور ناکامی کے سواقوم کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔اگر قانونی بالادی سے کوئی ایک دکان بند کی جاتی توچوری چھپ کی ہزاروں دکا نیں کھل جاتیں قوم کے لڑک اورلڑکیاں ان دکانوں سے شراب لانے لگ گئے۔شراب کی قیمت میں پہلے کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوگیا۔ بیسمگانگ کی شراب اضافہ ہوگیا۔ بیسمگانگ کی شراب اس قدررد کی تھی اورصحت کے لیے مہلک تھی کہ ڈاکٹروں نے اسے شراب کی بجائے زہر کہنا شروع کی دوریا۔ جس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ نیویارک میں 1918ء پابندی سے پہلے شراب کی وجہ سے بیار بڑنے والوں کی تعداد (۲۵۲) تھی۔ جب کہ وجہ سے بیار بڑنے والوں کی تعداد (۲۵۲) تھی۔ جب کہ بابندی کے بعد 1927ء میں مریضوں کی تعداد (۱۳۵۳) اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد (۲۵۰۰) تی درج ذیل بابندی کے بونیا کے سامنے آئے ان کا اجمالی خاکہ درج ذیل بابندی کے جونیا کے سامنے آئے ان کا اجمالی خاکہ درج ذیل

ے:ـ

الوگوں کے دلوں سے قانون کی بالا دی ختم ہوگئی اور معاشرے کے تمام طبقوں میں بغاوت کی فضاید اہوگئی۔

۲۔ شراب پر پابندی لگانے سے کوئی مقصد حل نہ ہوسکا۔ بلکداس کے استعمال میں پہلے کی نسبت ذیادہ اضافہ ہوگیا۔

سے حکومت کو پابندی لگانے کے ایسے زبر دست نقصانات ہوئے جن کا شار نہیں کیا جاسکتا اسی طرح شراب سمگلنگ میں حاصل کرنے سے قوم کو بہت زیادہ خسارہ ہوا۔ جس کی دجہ سے مکی اقتصادیات کو بہت بڑادھیکالگا۔

۳- پہلے کی نسبت بیار یوں میں اضافہ ہوا۔ ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ گئ۔ اخلاقی حالت بدتر ہوگئ۔ تمام معاشرے میں جرائم پھیلنے لگے جن کازیادہ تر اثر نئی نسل پر پڑا۔

۵۔بالآخر جب اس اخلاقی قانون کے برعکس نتائے سامنے آئے تو مجوزا 1933ء میں شراب پرسے پابندی اٹھالی گئی۔ بیٹمام خطرناک نتائج کس ملک میں سامنے آئے تہذیب وتدن میں جس کوسب سے آگے سجھا جاتا ہے اور جہال کے لوگول کے لیے نفع ونقصان کی پر کھ کرنا سب سے زیادہ آسان ہے۔

اب آیئے ذرااس علاقے کی طرف نظر دوڑا کیں جوتاریخ کی سیاہ ترین دَور میں آئ سے چودہ صدیال قبل جہالت میں سب سے آگے تھا۔ جہال کے لوگ اُجڈ اور اَن پڑھ تھے علم وحکمت کے نام کی کوئی شے وہال موجود نہ تھی۔ تہذیب و تمدن کا وہاں نام ونشان نہ تھا۔ جہال دس ہزار میں سے شاید وباید ہی کوئی ایک کھاپڑھا ہوتا تھا جہال کے باشندے شراب کے اس قدرعاش اور میں سے شاید وباید ہی کوئی ایک کھاپڑھا ہوتا تھا جہال کے باشندے شراب کواڑھائی سومختلف دلدادہ تھے کہ اس پر جان تک قربان کر دیتے تھے۔ جن کی گفت میں شراب کواڑھائی سومختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔ شراب اس طرح ان کی گھٹی میں رہے بس چکی تھی کہ اس کے بغیرون وزندہ نہ میں جسے تھے۔

اوگوں کی بیحالت اسلام کے ظہور سے بل جزیرہ نمائے عرب میں تھی۔ جب نور رسالت کی کرنیں پھوٹیں اور شریعت اسلام نے تدریجاً شراب پر پابندی شروع کردی اور بالآخر تھوڑی ہی

مدت کے بعدائے طعی حرام قراردے دیا گیا تو صحابہ کرام عبی زبان پکارا کھے" انتھیٹ یا بارب" ''اے ہمارے رب! ہم نے شراب کو ہمیشہ کے لیے خبر باد کہددیا''۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب شراب پر پابندی لگائی گئی تو عرب میں اس وقت شراب سے زیادہ لذیذ اور خوشگوار کوئی چیز نہ تھی اور کسی چیز کی پابندی ہم پر اتنی شاق نہیں گزری۔اس کے باوجود ہم نے مٹکوں کے مٹکے سرکوں پر اُنٹریل دیے۔

بعض نے شراب کے ساتھ مٹکوں کو بھی پھوڑ ڈالا۔اوربعض نے پانی اورٹی کے ساتھ ان کو اچھی طرح دھویا۔ایک عرصہ تک مدینہ کی گلیوں میں شراب کے اثرات باتی رہے۔ جب بھی بارش ہوتی تو گلیوں میں شراب کارنگ بھوٹ پڑتا اوراس کی او مہکنے لگ جاتی۔

امریکہ اور سرزمین عرب میں شراب کی پابندی کا جور دعمل ہوا ،اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کی بھی اصلاحی منصوبے اور پروگرام کی کامیا بی کا دارو مدار قوت ایمان پرہے۔ ایمان ہی سے عملِ صالح ،تقوی اور تمام فضائل حسنہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ کی بھی انسان کے لیے کہ کی عادات سے نجات حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اسلامی تربیت کوئیس اپنا تا۔ شراب سے نجات حاصل کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ اسلامی تربیت کوئیس اپنا تا۔ شراب سے نجات حاصل کرنا سے کے جتنے بھی مروجہ جدید علاج ہیں ،ان کی حیثیت ثانوی ہے۔ بنیا دی علاج یہ ہے در کہ انسان کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کی خشیت گھر کر جائے''۔

## شراب نوشى كالصل طريقة علاج

شراب نوشی کی عادت ِ خبیشه اور دیگر مسکرات و نشه آور کاعلاج چار پہلوؤں سے کیا جاسکتا ہے دو کا تعلق اسلامی مما لک کے حکام سے اور دو کا شراب میں مبتلاعوام الناس سے ہے۔

ا۔اسلامی ریاستوں کافرض ہے کہوہ غیراسلامی تعلیم جوکہ اکثر ممالک میں رواج پزیر ہے اس کو یکسرختم کر دیں کیونکہ وہ نئ نسل کی ضیح تعلیم وتربیت کے متعلق اللہ تعالی اور عوم الناس کے سامنے جواب وہ ہیں۔حکومت اس چیز کی مکلف ہے کہ نئ نسل کو قرآن وسنت کی تعلیم دے اور اسلامی افکار ونظریات کی روثنی میں ان کی تربیت کرے۔

۲\_تمام اسلامی ریاستول کی بیذمه داری ہے کدوہ شراب کی درآمد پر پابندی عائد کریں۔

> ۳۔شراب میں مبتلا ہونے والے ہمیشہ تو بہتا ئب رہیں۔ ۴۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔

اب يهال قباورذكرالله كاطريقه اورمفهوم بيان كياجاتا بيد ابربارتو بكرنے كامفهوم ، وانسان حضوراكرم صلى الله عليه وسلم كربتائے ہوئے طريقوں كے مطابق تو بكركے باده خوارى جيے مهلک مرض سے نجات حاصل كرنا چاہتا ہے۔ اس كو پہلے دوركعت نماز پڑھنی چاہيے۔ پھرصدق دل سے اس گناہ سے تو بہ ماضى كی لغزشوں پر آنسو بہانے اور آئندہ كے ليے پرموم واستغفار كرنے كانام ہے۔ فدانه كرے اگر تو بہ كے بعد دوبارہ اس كا ارتكاب كر بيلي تو اس خفار كرنے كانام ہے۔ فدانه كرے اگر تو بہ كرے جتنى دفعه به گناہ سرز دہواتى دفعه ناميز بيس ہونا چاہيے۔ وہ دوبارہ عزم واستقلال سے تو بہ كرے جتنى دفعه به گناہ سرز دہواتى دفعه رحت كو مدنظر ركھے، اس مصيبت سے نجات حاصل كرنے كے ليے وہ بميشہ الله تعالى كى بے پاياں رحت كو مدنظر ركھے، اس صورت ميں الله تعالى كے ہاں اس كا شار تو بہ كرنے والوں ميں ہوگا۔ نه كہ گناہ پراصرار كرنے والوں ميں جيسا كہ حديث شريف ميں آتا ہے۔ حضرت ابو بمرصد ہي رضى الله عند قرمایا "ممان مين استعفر و لو عاد سَبعينَ عند فرماتے ہيں كه نبی اكرم سلى الله عليه و كما ہوئے نہ استعفر و لو عاد سَبعینَ موتا۔ خواہ ایک دن ميں سرز دفعال سے گناہ ول کی بخشش طلب كر لیتا ہے وہ گناہ پرمصر نہيں ہوتا۔ خواہ ایک دن ميں سرز دفعال سے گناہ مرز دہوجائے "۔

اس من میں میں صاحب خطبات جرم کا ایک تر بذکر کردینا مناسب ہوہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے جوشراب کے عادی تھے اور اس سے نجات عاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اسے ہمیشہ تو بہتا ئب رہنے کی وصیت کی انہوں نے توب تو کرلی۔ مگر پھر دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جی کہ کئی بار توب کی اور ہر دفعہ تو بہ کے بعد گناہ کر بیٹھے جا لا خراکا کروہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے۔"میں اس کھیل سے اکتا چکا ہوں۔ اس سے جھے کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ میں نے بوچھا۔ آپ کتنے عرصے سے شراب کے عادی ہیں؟ اس نے جواب دیا ہیں برس سے ۔ میں نے کہا آپ فقط ہیں ہفتے اس کا تجربہ کردیکھیں اس کے بعد اگر کوئی فائدہ محسوس نہیں سے ۔ میں نے کہا آپ فقط ہیں ہفتے اس کا تجربہ کردیکھیں اس کے بعد اگر کوئی فائدہ محسوس نہیں۔

ہوتو ہے شک بیمل چھوڑ دیں۔اس نے سوال کیا کہ میں تبہ مطمئن ہوں گا جب آپ جھے اس قتم کے ناقص تجر بہکا فا کدہ بتا کیں۔ میں نے جواب میں کہا: جب آپ دور کعت پڑھکر ظوم نہیت سے تو بہ کرتے ہیں اور اپنے جرم پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی بٹدے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔خصوصا جن کا تعلق اللہ سے ہے۔جیبا کہ مدیث شریف میں ہے۔المت انب من المد نسب کمن لا ذنب کم تو بہ کرنے والا گناہ سے برکی الذمہ ہوجاتا ہیں ہے۔ المت انب من المد نسب کمن لا ذنب کم تو بہ کرنے والا گناہ سے برکی الذمہ ہوجاتا ہے بہ بتنی دفعہ بھی آپ عادت سے مجبور ہو کر شراب ہیش کے۔اور اس کے بعد دور کعت نماز آپ کے لیے نفع کو بہرکیں گے۔ور اس کے بعد دور کعت نماز آپ کے لیے نفع اور غیم سے ہور ہوگر نظر اس کی تو شیطان پر بینہایت گراں گزرے اور غیمت ہوگی جب آپ بیطر ذعمل ہمیشہ کے لیے اپنالیس گے تو شیطان پر بینہایت گراں گزرے گھر وہ مجبوز اشراب کی عادت ترک کرنے میں آپ کا معاون ہوگا۔ کم از کم اتنا ضرور ہوگا کہ وہ شراب کا وسوسہ بیدا کرنے سے احتر از کریگا''۔خدا کا شکر ہے کہ اس عمل کو اپنانے سے شراب کی عادت ان صاحب سے چھوٹ گئی۔

اس واقعہ کوسیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے قصے سے ایک طرح کی مناسبت ہے۔ وہ یہ کہ ایک دفعہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق تہجہ کی نماز کے لیے بیدار نہ ہو سکے نوانہیں ہوئی۔ وہ سے دوسری رات بے حدافسوں ہوا۔ جس کی وجہ سے وہ خدا کے سامنے گریہ وزاری کرنے گئے۔ جب دوسری رات ہوئی۔ تو تہجد کے وقت خود شیطان نے ان کو بیدار کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو باوجو دوشن ہونے کے بچھے کس لیے جگار ہاہے؟ تو اس نے جواب دیا کل تہجہ کے فوت ہونے پر باوجو دوشن ہوں کے آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا جو تہجہ سے حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ لہذا میں اس لیے بیدار کر رہا ہوں۔ کہ آپ تہجد کے فوت ہونے پر افسوں کر کے تہجہ سے زیادہ ثو اب نہ حاصل کر ایک بیار کر رہا ہوں۔ کہ آپ تہجد کے فوت ہونے پر افسوں کر کے تہجہ سے زیادہ ثو اب نہ حاصل کر ایک بیار کر رہا ہوں۔ کہ آپ تہجد کے فوت ہونے پر افسوں کر کے تہجہ سے زیادہ ثو اب نہ حاصل کر یا کہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ شراب کاعادی جب اس سے تو بہ کرے گا تو شیطان اسے بار بار اکسائے گا مگر جب وہ ہر دفعہ تو بداور دور کعت نماز کے ذریعے شیطان کی سازش کونا کام بنادے گا اور شیطان کواس بات کا یقین دلا دے گا کہ بیٹے خص گناہ کرنے کے بعد تو بہ سے باز آنے والانہیں تو شیطان

کوخود ہی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔اس لیے کہ اسے یہ گوارا نہیں کہ کوئی شخص بھی گناہ کے بعد آنسو بہائے ،دوففل نماز توبہ پڑھے اور سلسل فائدہ اٹھا تا چلا جائے ۔بار بار توبہ کرنے سے گناہ تو ہر بار معاف ہوجائے گا،نوافل نفع میں آئیں،رہ گئے ندامت کے آنسوتو ان کا تو کوئی مول ہی نہیں۔ یہ قرب خدا کے مخصر ترین ذریعہ ہیں۔

موتی سمجھ کے شان کر بمی نے چن لیے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے (اتبال)

ایک حدیث شریف میں صاف وارد ہے کہ اس آنکھ پر دوزخ کی آگ حرام ہے جس سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آگ حرام ہے جس سے اللہ کے خوف کی وجہ ہے آنسونکل آئے۔ بے شارا حادیث شریفہ میں بیضمون وارد ہے کہ ذکرالہٰی کی محت وسکینت کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک لمس انسانی شخصیت کو معاصی سے یاک کردیتا ہے۔

وہ خص جونشہ بازی کا عادی ہو،اس کے لیے ازبس ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوۓ کرے اور ذاکرین کی مرف رجوۓ کرے اور ذاکرین کی صحبت اختیار کرے۔

(بحوالہ خطبات جرم)

## شراب نوشى برعبرتناك داقعات

واقعہ تمبرا: عبدالملک بن مروان کہتے ہیں ایک نوجوان روتا ہوامیرے پاس آیا نہایت ملکین آ کر کہنے نگاس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہم میرے لیے کوئی تو بہ کی صورت ہمیں نے کہا تو کیا گناہ کیا ہم عبد الملک نے کہا تو تو بہ کر لے اللہ تیرے گناہ درگر رکر رکا تیرا گناہ معاف فرمادیگا پھراس نے تفصیل بتائی میں نے خواب میں دیکھا تیرے گناہ درگر رکر رکا تیرا گناہ معاف فرمادیگا پھراس نے تفصیل بتائی میں نے خواب میں دیکھا ایک قبر کھل ہے میں نے اس میں میت کا چرہ قبلے سے پھرا ہواد یکھا میں ڈرکے مارے نگلے لگا تو ایک کہنے دالے نے کہا تو بی چھتا نہیں کہ اس کا چرہ کیوں قبلہ سے پھرا ہوا ہے میں نے کہا بتا دوتو کہا ایک کہنے دالے نے کہا تو بی چھتا نہیں گرا ہوا ہے اور جہنم کا طوق اس کی گردن میں ہے پھر میں نے میں نے میرا میں نے پھر میں نے میرا کو کہن نے میں نے کہر میں نے کہر میں نے کہر میں نے کھر میں نے میرا میں ہے پھر میں نے میرا میں کے گردن میں ہے پھر میں نے میر میں نے کھر میں نے میرا میں کے کہر میں نے کھر میں نے کہر میں نے کھر میں نے کہر میں نے کھر میں نے کھر میں نے کہر میں نے کہر میں نے کہر میں نے کھر میں نے کھر میں نے کہر میں نے کھر کے ک

نكلنے كاراده كيا تو مجھے كہنے والے نے كہا تو يو چھتانہيں يہ كيوں اس عذاب ميں كرفتار ہے ميں نے كہا بتاكس وجدے ہے كہنے لگاية شرائي تقااور بغير توب كے مركيا تيسرى جگديس نے قبر كھودى تو مردے كو آ گ کے کمیلوں سے زمین سے بندھاہوا پایا اور زبان اس کی گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی پھرڈ ر کے اس بھا گنے لگا تو آواز دی گئی کہ اس کا حال تو بوچھا ویہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے میں نے کہا بتا و کہا گیا یہ چغل خورتھا اور پیشاب سے احتیاط نہ کرتا تھا پھر کہا کہ اے امیر المؤمنین میں نے چوتھی قبر کھودی تو مردہ کودیکھااس پرآگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں چھر میں ڈرکے مارے بھا گنے لگا تو مجھے کہا گیا اس کا حال تونہیں یو چھتا یہ کیوں عذاب میں متلا ہے میں نے یوچھا تو کہا گیا بہتارک الصلوة تھا میں نے یانچویں قبر کھودی اور صاحب قبر کود یکھا کہ اس کی قبر فراخ ہے صد نگاہ تک اور مردہ آرام کررہا ہے بہترین کیڑے اورلباس ہے نور ہی نور چمک رہا ہے میں ہیبت ناک ہوکر نکلنے لگا تو مجھے حسب سابق کہا گیا تو یو چھتانہیں کہاس کوا تناعزت اورا کرام کیوں ملامیں نے کہابتاؤ کہنے لگے یہایک فرمانبردارنوجوان ہرودت عبادت میں مشغول رہتا تھا یہ قصدس کرعبدالملک نے کہا یے برت ہے گنهگارول کے لیے اور خوشخبری ہے نیک لوگول کے لیے للبذا ضروری ہے ہراس شخص پر جوان گناہوں میں مبتلا ہے توبہ کرے اور جلدی اطاعت گزار بن جائے اللہ ہم سب کو مطیع بنائے۔ (آمين)

واقعہ نمبر ۱۲: مولانا مناظر احسن گیانی "مقالات احسانی میں تحریفر ماتے ہیں کہ نور
الدین زنگی کابیٹا شنرادہ اساعیل جوباپ کے بعد حلب کا حکمران تھائگل ۱۹ سال کی عمر میں اس
شنرادے کی مرض قولنج سے دفات ہوگئی عین شباب کے زمانہ میں جب عنان حکومت سنجالی عرص کا
چید ماہ بعد قولنج میں مبتلا ہوگیا اطباء نے بیطبی تجویز پیش کی کہ تھوڑی ہی شراب استعال سیجئے مرض کا
از الدہ وجائے گا اصرار کرد ہے تھے مگر س نوجوان شنراد سے نے کہا لا افعل حتی اسنل الفقھاء
میں جب تک فقہاء سے نہ پوچھلوں سے وہی شراب ہے جس سے ملوک وسلاطین امراء وزراء و حکام
میں جب تک فقہاء سے نہ پوچھلوں سے وہی شراب ہے جس سے ملوک وسلاطین امراء وزراء و حکام
میں جب تک فقہاء ہے نہ پوچھلوں سے وہی شراب ہے جس سے ملوک وسلاطین امراء وزراء و حکام
المسلک علاء نے بالا تفاق جواز کا فتوی دیا شنجرادے نے حنفی کوخطاب کیا کہتم کیا کہتے ہو کیونکہ امام
اعظم ابو حنیفہ تھے بالا تفاق جواز کا فتوی دیا شنجراد ہے نے حنفی کوخطاب کیا کہتم کیا گہتے ہو کیونکہ امام

عالم ہیں ابو بکر کاسانی انہوں نے اضطراری حالت میں شراب کے استعال کی اجازت دی ہے اس کے باوجود شیز اوے نے کہا میری موت کا وقت مقرر ہے تو شراب کے استعال ہے بھی نہیں ٹل سکتی علماء سے کہا جس چیز کا اللہ نے حرام ہونے کا حکم دیا ہے اسے میں استعال کر کے خداسے کیسے ملوں گا چنا نچے فوت تو ہوگیا مگر شراب استعال نہیں گی۔

واقعه نمبر ۱۳: حضرت عثالؓ نے فر مایا کہ شراب نوشی سے بچو کہ ساری خباشوں کی جڑ ہے اس پر پھرایک قصد سنایا پہلے لوگوں میں ایک بد کارعورت تھی اس نے ایک آ دمی کو گھر بلا کر دروازہ بند کردیا کہنے گئی تین کامول میں ہے ایک کام کریا تواس چھوٹے بیچے کوتل کریا شراب پی لے یا مجھ ہے زِنا کروہ فکر میں پڑ گیا کہ کہاں آ کر پھنس گیا سوچ سوچ کر کہا چلوشراب بی لوں تھوڑی در بعد نشار جائے گاز نااور آل سے نے جاؤں گاعورت نے شراب کا پیالہ پیش کیا جب بی لی تو شراب نے اثر دکھایا ہوش وحواس جاتے رہے عورت ہے بھی منہ کالا کرلیا اورلڑ کے کوبھی قبل کر دیا پیقصہ بیان کر ك حفرت عثانٌ نے فرمایا ف اجته نبو اللحمر اس شراب سے بچوبیاورایمان جمع نہیں ہو سکتے ہیہ قیامت کی علامت میں سے ہے کہ شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ پیشراب اتنی منحوں چیز ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں جس جگہ شراب کا قطرہ جارا ہے اسکے خشک ہوجانے کے بعد اگر وہاں مینار بنا كراذان كالجھے كہاجائے تب بھى نہ كہوں گاياكسى جگه شراب كا قطرہ درياميں پڑجائے پھروہ خشك ہو جائے سبزہ اُگ آئے تو وہاں پر جانوروں کو جرانے کے لیے بھی تیار نہیں ایسی منحوس چیز ہے۔ شراب نوشی کی حضور کے زمانے میں کوئی سز امتعین نہتی چنانچہ ایک شرابی کوحضور ﷺ کے دور میں پکڑ کرلائے حضور ﷺ کے حکم پرصحابہ نے ہاتھوں سے جوتوں سے مکوں سے اس کی مرمت کی البہتہ حفرت عمر کے دور میں جب بیمقد مات زیادہ آنے لگے تو آپ نے اس کی سز ااتتی درّے مقرر کر دی حد بھی اس وقت لگائی جائے گی جب نشرار جائے ہوش میں آ جائے تب حد جاری ہوگی جاہے شراب کی بد بوزائل ہو بانہ ہر حال میں صد کگے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت وہ دور دکھائے جب شرايول كوبرسرعام كورْ كليس، آمين\_ (بحوالہ تباہی کے ستر راہتے)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی شراب نوشی سے دورر ہنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین \_

# جہنم میں لے جانے والاسا توال عمل تکبر کرنا

الله جل شانہ نے قرآن پاک میں گی جگہ کمبر کی فدمت بیان فرمائی ہے۔اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ۔ساصوف عن ایشی المذین یہ کمبرون فی الادض بغیر الحق ط

'' میں ایسے لوگوں کواد کام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جود نیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا اُن کو کوئی حاصل نہیں''۔

کوئی حاصل نہیں''۔

کیونکہ اینے کو بڑا سمجھنا حق اُس کا ہے جودا قعہ میں بڑا ہے دہ ایک خداکی ذات ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے کہ۔''اسی طرح اللہ تعالی ہر مغرور و جابر کے پورے قلب میں مہر

کردیتے ہیں''۔

(بان القرآن)

اورارشاد ہے کہ ' دیقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسندنہیں کرتے''۔

#### (بيان القرآن)

اورارشاد ہے کہ۔''اورتہارے پروردگار نے فر مایا ہے کہ جھے کو پکارو میں تمہاری درخواست قبول کرلوں گا جولوگ میری عبادت سے (جس میں دعا بھی داخل ہے) تنز کی تم ہیں وہ عنقریب ذلیل ہوکر جہنم میں داخل ہو نگے''۔ (بیان القرآن)

اور تکبر کی ندمت قر آن پاک میں بہت زیادہ آئی ہےاور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد پاک ہے کہ'' جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا''۔

حفرت ابوہریرہ کی روایت سے رسول اکرم ﷺ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑائی میری چا در ہے اور عظمت میری از ارہے، تو جوکوئی شخص ان دونوں چیزوں میں سے کسی میں مجھ سے جھگڑا کرے گا تو اُس دجہم میں ڈال دوں گا اور ذرا پر داہیں کروں گا اورا یک صدیث میں رسول اکرم عظاکا ارشافقل کیا گیا ہے کہ جس کے قلب میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کومنہ کے بل جہنم میں ڈال دےگا۔

رسول اکرم ﷺ کا بی بھی ارشاد ہے کہ آ دمی اپنے نفس کو بڑھا تا رہتا ہے یہاں تک کہ جبارین میں لکھ دیاجا تا ہےاور جوعذاب اُن کو ہوتا ہے دہی اُس کو بھی ملتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں سے ایک گردن نکلے گی جس کے دوکان ہول گے جس سے دہ سے وہ سے گی اور دوآ تکھیں ہول گی جن سے وہ دیکھے گی اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ بولے گی اور کہے گی کہ میں تین آ دمیوں پرمسلط ہوں، ہر متکبر ضدی پر اور ہر اُس مختص پر جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہواور تصورینا نے والے پر۔

اوررسول اکرم ﷺ کاارشاد ہے کہ جنت اور دوزخ میں مناظرہ ہواجہنم نے کہا کہ میں ترجیح دی گئی ہول متنکبراور جبارلوگوں کے ساتھ اور جنت نے کہا کہ میں ایسےلوگوں کے ساتھ ترجیح دی گئی ہول جو کمزوراورگرے پڑے اور بھولے بھالے ہول گے۔

اوررسول اکرم بھی کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے دوصا جز ادول کو بلایا اور فرمایا کہ بیں تہمیں دوچیز ول کا حکم کرتا ہوں اور دوچیز ول سے منع کرتا ہوں ،شرک اور کبر سے۔ اور حضرت ابو ہریر ہے۔ سول اکرم بھی کا ارشاد منقول ہے کہ قیامت کے دن جہارین اور

متكبرين كوچيونٹيوں كے برابر كرديا جائے گا،لوگ ان كوروندتے ہوئے جاكيں گے۔

قرآن پاک میں حضرت موک علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت موک علیہ السلام نے تکبر سے پناہ ما تگتے ہوئے فرمایا کہ انسی عدفت بوہی و دبکم کہ بے شک میں بناہ مانگاہوں ہر مسلم جو قیامت کا مشکر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ دب العالمین مسلم میں بناہ مانگاہوں ہر مسلم جو قیامت کا مشکر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کو سے محبت نہیں فرماتے اور رسول اکرم بھی نے فرمایا کہ ایک آدی اگر کر چل رہا تھا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسایا حتی کہ دھنستا چلا جائے گا قیامت تک۔ مزید آپ بھی نے فرمایا قیامت کے دن جبار مسلم لوگ چیونی کی طرح اٹھائے جائیں گے اور لوگ ان کوروند یکے ذلت ان کوڑھائے گی جیسے بہلاگناہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ تکبر ہے کوئکہ جب بعض بزرگوں کا قول ہے کہ سب سے پہلاگناہ نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی اور وہ تکبر ہے کوئکہ جب اللہ نے فرشتوں کو تھم دیا کہ آدم کو تجدہ کروتو سب فرشتوں نے سجدہ کیا گرا بلیس نے تکبر کرتے

ہوئے سجدے سے افکار کردیالہذا جو تحص تکبر کرے گا تواس کو بھی ایمان نفع نہ دے گا جیسے البیس کو نفع نہیں دیا۔ایک حدیث میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابربھی تکبر ہوگاوہ جنت میں داخل نہ ہو گا اور اللہ ایسے متکبرغروروالے ہے محبت نہیں کرتا۔ رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ حدیث قدس ہے بعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں عظمت اور بڑائی میری جا در ہے اور جو مخص میری جا درکو ہاتھ ڈالے گا اس کوجہنم میں پھینک دوں گا اور ایک جگہ فرمایا جنت جہنم کا مناظرہ ہوا جنت نے کہا میرے اندر کمز ور اورضعیف لوگ داخل ہوں گے دوزخ نے کہامیرے اندر بڑے بڑے جبار متکبر داخل ہوں گے۔حضرت سلمہ بن اکوع فرماتے ہیں ایک آدمی نبی کریم کے پاس کھانا کھار ہاتھا بائیں ہاتھ سے۔آپﷺ نے فر مایا دائیں ہاتھ سے کھااس نے جواب میں کہا کہ میں دائیں ہاتھ ے کھانے کی ہمت نہیں رکھتا حالانکداس کا ہاتھ ٹھیک تھا گرتکبر کی وجدے ایسا کہا چنانچ آب نے بددعادی کہتو آئندہ یہ ہاتھ منہ تک نہیں لے جائے گا چنانچے موت تک ہاتھ نہ اٹھا سکا۔اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ نے اتن سزادی کہ اس کو ہمیشہ کے جہنم سے عذاب سے بحاليا \_ايك جگدارشا دفرمايا مين تههيس جهنيسول كي خبر دول فرمايا برسخت مزاج شريراورمتكبر \_حضرت ابن عمر " بھی رسول اکرم ﷺ ہاں طرح نقل کرتے ہیں کہ میں نے سناتھا جوآ دمی تکبر کرے گااور این آپ کوبراسمجھ گا قیامت کے دن الی حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔حضرت ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے جودوزخ میں داخل ہول کے وہ تین شخص مول گے۔ ایک زبردتی امیر بننے والا دوسرا مالدار جوز کو ق نہ ادا کرے تیسر افقیر منکبر اور بخاری شریف میں ہے کہ تین شخصوں کی طرف اللہ تبارک وتعالیٰ قیامت کے دن نہ دیکھے گا نہ ان کو یا ک كرے كابلكدان كودردناك عذاب ديا جائے كاايك احسان جتلانے والا دوسراجا دركو نخنے نے ينجے لٹکانے والا اور تیسر اجھوٹی قتم کھا کرا پنا مال بیچنے والا اور فر مایا بدترین تکبریہ ہے کہا ہے علم کی وجہ سے لوگوں پر ہڑائی جتلا ہے تو ایساعلم اس کونفع نہ دے گا اور جو تحف علم آخرت کے واسطے حاصل کرتا ہے تو میلم اس کا تکبرتوڑے گا اور اس کا دل زم ہوگا ہرونت خدا کو یاد کرے گا بلکہ ہرونت اپنا محاسبہ کرے گا اگر غافل ہوگیاان امور سے توسید ھے رائے سے ہٹ جائے گااور ہلاک ہوجائے گااور جو مخص علم حاصل کرتا ہے علم کوفخر اور تکبراور جاہلوں پر بڑائی جٹلانے کے واسطے اوران کو گھٹیا جاننے کے لئے تو

بیسب سے بڑا تکبر ہے الیا تحض جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ فر مایاعلم اور تکبر جمع نہیں ہوسکتے حتسی یلج الجمع مونا یلج المجمل فی سم النحیاط جیسے سوئی کے ناکہ سے اونٹ کا گزرنا محال ہے علم اور تکبر کا جمع ہونا محال ہے۔ محال ہے۔

حضرت امام غزال " نے احیاءالعلوم میں بہت سی روایات اور آثار کبر کی برائی کی ذکر کی ہیں۔ چند بطور نمونہ ملاحظہ فرمائے۔

حفرت ابو بکرصدیق «کاارشاد ہے جے (ارشاد الملو کے ۱۱۳ میں اس کومرفو عا نقل کیا گیاہے) کہ مسلمان کو نقیر مت مجھو کہ صغیر مسلمان بھی خداکے زدیکے بیر ہے۔

حضرت وہبُّفر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت عدن کو پیدا کیا تو اُس کی طرف فر ما کرارشا دفر مایا کہ تو ہرمتکبر پرحرام ہے۔

رسول اکرم ﷺ کاارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتے جواپی ازار (لنگی وغیرہ) کومتکبرانہ ﷺ ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک شخص جب کہ اکثر کر دو چادریں پہنے چل رہاتھا کہ وہ اپنے آپ کو اچھالنے لگاتو اللہ نے اس کوز مین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستار ہے گا۔

اور حفرت مطرف بن عبداللہ فی دیکھا کہ مہلب رکیشی جبیس اکر کرچل رہاتھا، انہوں نے اُس سے کہا کہ اسے اللہ کے بندے بید چال (اکر کر چلنا) اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول بھی کو اُس سے کہا کہ اُحد جھے کو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں کہا کہ خوب پہچانتا ہوں ناپہند ہے۔ تو مہلب نے کہا کہ جھے کو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں کہا کہ خوب پہچانتا ہوں تیری ابتداء منی کے قطرے سے تھی اور تیرا آخر مردار ہوگا جس سے ہر شخص گھن کرے گا اور تو ان دونوں حالتوں کے درمیان میں اپنے پیٹ میں نجاست لئے پھرتا ہے۔ مہلب اکر کی چال جھوڑ کر روانہ ہوگیا۔

حفرت عمر "کاارشاد ہے کہ جب بندہ تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا مرتبہ بلند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بلند ہواور جب تکبر کرے اور اپنی حدسے بڑھے تو اللہ تعالی اُس کو گراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو ذلیل ہو، پھروہ اپنی نگاہ میں تو بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کے زدیک ذلیل ہوتا ہے جتی کہ لوگوں کی نگاہ میں سؤرہے بھی زیادہ ذلیل ہوجا تا ہے۔ حضرت ما لک بن دینار" فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجد کے درواز ہ پربیآ واز دے کہتم میں جوسب سے بُراہووہ نکل آئے تو خداکی تم مجھ سے کوئی آ گے نہیں بڑھے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک" کو جب بیمقولہ پہنچا تو فر مایا کہ اسی بات نے تو مالک کو مالک بنار کھا ہے۔ (شریعت وطریقت)

تكبر كفري بيجى اشد باورقبول حق ميسب سے برا مانع بے

تکبرایک اعتبارے گفرے بھی اشدے، اس کئے کہ گفر بھی دراصل کبرہی سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کثیرآیات مہار کہ ہیں، مثلاً: ۔قال اللذی استحبروا انا بالذی استم به کفرون ٥

''متکبرین نے مُونین سے کہا کہتم جس بات پرایمان لاتے ہوہم تو قطعاً اس کے مکر ہیں''۔

ابلیس کواس تکبرنے کا فراور شیطان بنایا۔ چنانچہار شادہے کہ۔ ابنی و ستکبر و کان من الکفرین o''اُس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کا فروں میں سے ہو گیا''۔

اس بدترین خصلت کی وجہ ہے انسان حق بات کے قبول کرنے سے محروم ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور اُس کے احکام کی معرفت سے قلب اندھا ہوجا تا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ۔'' میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جودنیا میں تکبر کرتے ہیں جس کا اُن کو کوئی جینہیں''۔

"(یعنی) جینے مغروراورسرکش ہیں اللہ تعالی اُن کے دلوں پرائی طرح مہرلگادیتاہے"۔
اس لئے کہاجا تا ہے کہ کبر کفر کا شعبہ ہے اور جن گناہوں کا تعلق کیر سے ہوتا ہے وہ شیطانی
گناہ کہلاتے ہیں جن کی بڑائی حیوانی گناہوں سے بہت زیادہ ہے، اس لئے الغیبة اشد من الزنا
فرمایا گیا۔ان شیطانی گناہوں سے تو ہلی تو فیق بھی کم ہوتی ہے کیونکہ اُن کے براہونے پرالتفات
نہیں ہوتا اور حیوانی گناہوں کی برائی بہت معروف وظاہر ہوتی ہے۔خودگناہ کرنے والا اُس کو برا
سمجھتا ہے، خفلت اورنش کے غلبہ کی وجہ سے کر جاتا ہے لیکن دل سے شرمندہ ہوتا ہے اور ندامت

ہی توبہ ہے، گویا توبہ کی بڑی شرط ندامت تو موجود ہی ہوتی ہے باتی شرا کط بعنی گناہ سے الگ ہونا اور۔ آئندہ کے لئے نیچنے کاعزم کرناوغیرہ شرا کط پوری کر کے توبہ کرنا آسان ہوتا ہے۔

#### تكبركے دنيوى نقصانات

آخرت کے معاملہ میں بے یقین، لا پرواہی اور اس کے برعکس دنیا پر یقین اور اس کی عظمت اور محبت کی بناء پر ہم لوگوں کا عمل ایسا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم امور آخرت کا خدا الگ اور دنیا کا خدا الگ مانتے ہیں، مثلاً امور آخرت میں گنا ہوں سے بچنے اور نیکیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش اور تد ابیز ہیں کرتے، بلکہ جموٹے تو کل اور بخشش کی امید اور اللہ تعالی کے غفور الرحیم ہوئے کو کا فی سمجھتے ہیں۔ گر دنیوی امور میں تو کل کے ساتھ پوری کوشش اور تد ابیر عل میں لاتے ہیں۔ بغیر گوش اور اسباب کے کامیابی کی امیدیں باندھنے کو جمافت سمجھتے ہیں۔ کسب حلال کو فرض ہیں۔ بغیر گوش اور اسباب کے کامیابی کی امیدیں باندھنے کو جمافت سمجھتے ہیں۔ کسب حلال کو فرض کہتے ہیں۔ نقصان دہ چیز استعال کر کے نقصان سے بے خوف ہو کر اللہ تعالی کو غفور الرحیم نہیں کہتے۔ ایسے آدی پرناراض ہوکر حضرت مولاناروم "فرماتے ہیں کہ۔

'' تیراکسب حلال کہنا کیا تیراتو خون تک حلال ہے کہ تو شرک اور دھوکہ میں پڑا ہوا ہے۔ حالا نکہ تق بات سے ہے کہ خداتو ایک ہی ہے اگر تکبر کرنے میں خدا کی ناراضگی ہے اور وہ متکبر کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو دنیا میں متکبر کوعزت نہیں دے گا۔ دنیا کی عزت بھی اُسی کے دیے سے حاصل ہو کتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ متکبر کو دنیا میں بھی پست اور رسوا کرے گا'۔

حدیث پاک میں ہے کہ من تو اضع للہ رفعہ اللہ ' لیعنی جواللہ تعالیٰ کے لئے تو اضع اور عاجزی اختیار کرے گااللہ یاک اُسے بلند کردیتے ہیں'۔

یہاں صرف آخرت میں بلند کرنے کا ذکر مقصود نہیں، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ دنیا و آخرت دونوں کی بلندی عطافر مادیتے ہیں۔ تواضع کی ضد تکبر ہے اس لئے تکبر پر دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور پستی ضروری ہے۔ چنانچے متکبرین سے دنیا میں ہر آ دمی بغض رکھتا ہے، دل سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آجائے تولوگ بجائے مدد کرنے کے اور خوش ہوتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی نا انفاقی اور لڑائی جھکڑے کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس سے عصہ انفرادی اور اجتماعی نا انفاقی اور لڑائی جھکڑے کا باعث تکبر ہی ہوتا ہے۔ پھر اس سے عصہ

اور حدد، حبِ جاہ بیدا ہوجاتے ہیں، جس سے سینکڑوں قتم کے دنیوی نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی تواضع کو صرف دنیا کے فوائد کے لئے اختیار کرے تواس سے دنیوی زندگی بھی نہایت شیریں وخوشگوار بن جاتی ہے اور اگر حق تعالی کی رضا اور آخرت کے لئے تواضع سے متصف ہونا تھیں ہوجائے تو بھر دنیا و آخرت دونوں ہی میں حقیقی راحت اور رفعت ہاتھ آجاتی ہے۔

یے بجیب بات ہے کہ انسان اپنی عزت و جاہ کے لئے تکبر والے اعمال کو کرتا ہے لیکن ان اعمال اور عادوں میں اس بدترین خصلت کا پایا جانا اُسے قطعاً محسون نہیں ہوتا اور دوسرے حضرات اسے فوراً سمجھ لیتے ہیں۔ اس لئے اُن کی نظروں میں اور بھی ذکیل ہوجا تا ہے ، اور وجہ سے کہ جب اس عیب کے سبب حق تعالی شانہ اُس سے ناراض ہیں اور مخلوق کے دل آئمیں کے قبضہ میں ہیں اس لئے وہ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کردیتے آور سب کواس سے نفرت ہوجاتی ہے۔

#### تكبر كي تعريف

اس كے معنی بیں كمال كی صفات بیں اپنے آپ كواوروں سے بردھ كر جاننا اور ساتھ ہى دوسروں كو حقير وذليل بھى سمجھنا۔ چنانچہ حديث پاك بیں كبركى تعریف يوں ارشاوفر مائی گئ ہے۔ ''الكبر بطر الحق و غمط الناس ''لعنى كبرتن كا انكار اورلوگوں كو تقير سمجھناہے۔ (بحوالد ياض الصالحين)

### تكبركي علامات

تکبراپیمعنی اورتعریف کی روسے تو بالکل واضح ہے، یعنی خودکواوروں سے او نچا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا لیکن جنون کی بیاری کی طرح اس کی بھی ایک عجیب خاصیت ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح جنون والا خودکو مریض نہیں جانتا بلکہ دوسروں ہی کو مجنون سمجھتا ہے اسی طرح دنیا میں کوئی متکبر خودکو متکبر نہیں سمجھتا۔ بلکہ جتنا کسی کے اندر یہ مرض ہوتا ہے اتنا ہی وہ اپنے سے اس کی نفی کرتا ہے اور بفکر ہوتا ہے، مجنون تو عقل کے زائل ہونے کی وجہ سے معذور ہوتا ہے لیکن متکبر معذور نہیں ، کیونکہ یہاں مرض کا احساس نہونے کی وجہ عقل کا فتو نہیں ہے بلکہ بے فکری اور بے معذور نہیں ہے اور جودموت سے اتفاتی ہے جومعاف نہیں ہے اور یہی حال موت کا بھی ہے کہ اعتقادو یقین کے باوجود موت سے التفاتی ہے جومعاف نہیں ہے اور یہی حال موت کا بھی ہے کہ اعتقادو یقین کے باوجود موت سے

الی غفلت و بفکری ہے کہ حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ موت محض افسانہ ہے یا دوسروں کو آیا كرتى ہے ہميں تو تھے بھى ندآئے گى، يا كم ازكم فى الحال اور فورا تو آئى نہيں سكتى، برسوں كے بعد جب بھی آئے گی اُس وقت دیکھ لیں گے، ابھی سے فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ حقیقت اس کےخلاف ہے،موت ہرونت سر برسوار ہے۔اس کی فکر ہرونت وینی حامیہ ،موت کو یادنه کرنا ہی دل کی تخی بطول امل اور ساری غفلتوں کی جڑ ہے۔اسی طرح تکبر بھی بالکل ظاہر ہے کہ ہیہ ايينمعنى اورتعريف كى روسه بالكل واضح بيعنى خودكواورول سهاونيا تبحسنا اور دوسرول كوحقير جاننالمكين انسان كواس كااحساس قطعانهيس موتاجس كي وجهس بي فكرى اورايني حالت برتوجه نه كرنا ہاورالتفات کی ضرورت اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ تکبر کی حقیقت ہی ہے کہ آ دی این تمام افعال واعمال اورافكار وخيالات كواچها سمجهے، جب اچها بى تمجھ رہا ہے تو فكر كى كيا ضرورت \_ جب تک که علامات برغورنه کرے یا کوئی دوسرا دوست متنبه نه کرے بیتنہیں چلتا۔ کیونکہ دوسروں پر توبیہ خصلت اکثر بہت جلدی ظاہر ہوجاتی ہے،جیسا کہ کوئی غصہ میں جب یہ کہتا ہے کہ تو جانتانہیں میں کون ہوں؟ ان الفاظ ہے کبر بالکل ظاہر ہے۔ ای طرح آواز کے اندر بھی محسوں ہوجاتا ہے، بلك حال دهال، چره ك خدوخال اور حركات وسكنات سے تكبر صاف كيك ياتا ہے جس سے وہ شخص سمجھدارانسان کی نظروں میں تو گرہی جاتا ہے البتہ بے وقو فوں پروقتی طور پرتھوڑا سارعب پڑ جاتا ہے کیکن اس کاان کے دل پر پچھا ٹرنہیں ہوتا۔ اہل تواضع کا جورعب اور وقار ہوتا ہے اُس کا دل یراثریر تا ہے۔ محبت وکشش کے ساتھ عظمت وہیبت ہوتی ہے۔اس لئے ہم سب کو چاہئے کہا ہے کومریض مجھ کرعلامات کبرکوغورے بڑھ کرعلاج کی فکر کریں۔اب چندعلامات لکھ کر چھرعلاج عرض كياجائ كاانشاءاللد

حفرت مولانامیال سیدامغر سین صاحب محدث "فرماتے بیل که

(۱)۔ کبراورخود پسندی ایک قلبی امر ہے جس کا اثریہ ہے کہ آ دمی کواپنی رائے یا اعتقاد کے مقابلہ میں امرِ حق کوقبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے۔

(۲)۔ دوسروں کے اعتقاد وخیال، رائے وقیاس، صورت ولباس کو تقیر سمجھنے لگتا ہے۔

(m)۔ شرعی ضرورت کے بغیر دوسروں کی برائی یاعیب نقص کی بات بیان کرتا ہے یا رغبت سے

سنتاہے، بھی ظاہر میں کہ بھی دیتاہے کہ غیبت نہ کرو، مجھ کواچھی نہیں لگتی، لیکن اندرے دل یہی جاہتا ہے کہ میری بات نہ مانے بلکہ اپنی بات سنائے جائے۔

(۳)۔ تواضع کاکوئی کام کر کے بیخیال کرنا کہ میں نے تواضع اختیار کی ہے بیجی تکبر کی علامت ہے کیونکہ متواضع کوتوا پی تواضع کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی ، لین بیسو چنا کہ میں تو برا آدمی ہوں بید کام میں نے تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے اپنی حیثیت سے کم درجہ کا کیا ہے، یہی تو کبر ہوا ،اگراندر برائی کا تصور نہ ہوتا تو وہ کام تواضع کا معلوم نہ ہوتا ، جیسے کوئی خریب وفقیر آدمی زمین پر بیٹھے تو اُس کو کوئی متواضع نہ کے گا ، نہ وہ اپنی کومتواضع کہ سکتا ہے لیکن اگر کوئی امیر آدمی زمین پر بیٹھے کوتواضع کا مسجمتا ہے قام ہر ہے۔

(۵)۔ اپنی شہرت کے اسباب اختیار کرنے والا اور گمنامی سے بیخے والا ہر وقت عرفی وقار کی فکر رکھنے والا آدمی بھی متکبر ہے۔ اپنی اصلاح کے واسطے ایک متفکر کیلئے اپنے اندراس علامت کومسوس کرنا مشکل نہیں۔

(۲)۔ اپنے ساتھ امتیازی معاملہ جائے والا یعنی گفتگو کرنے میں، بٹھانے اٹھانے میں اور دیگر لین دین کے معاملات میں اگر اس کی حیثیت کے مطابق کوئی معاملے نہیں کرتا تو اس کا دل تنگ ہوتا ہے۔ خلا ہرہے کہ دل کی تنگی کی وجہ سے اپنی حیثیت پر نظر بی ہے اور یہ تکبر بی ہے۔

(2)۔ سب سے بڑامتکبراور نقیری کے راستہ کانا کام بلکہ اس راستہ کا الٹا چلنے والا وہ صوفی ہے جو اپنے مشاکُے سے خلافت واجازت کی خواہش اور امید رکھتا ہو۔

#### تكبر كاعلاج

تکبر کی وعیدول اور سزاؤل پرغور کرے اوراس کی برائی اوراس کے نقصانات کو ذہن میں پوری طرح حاضر کرے، پھراپنے باطن میں تلاش کرے کہ تکبر کی کیا کیا علامتیں پائی جاتی ہیں اور یقین کرے کہ میں بیار ہول اور علاج کا محتاج ہول یکبر کے دوعلاج کلی ہیں جو بالخصوص تکبر کے دوعلاج کلی ہیں جو بالخصوص تکبر کے دوراس کے علاوہ دوسرے تمام رذائل کے دور کرنے میں مشترک ہیں اور آسان بھی ہیں اور کا میاب بھی۔

(۱)۔ یہ کہ خود کو کسی محقق مبصر اور ماہر طبیب کے سپر دکر دے اور ان کو تمام حالات کی اطلاع دیتا رہاوران کی بتائی ہوئی تدبیریرول و جان ہے عمل کرے۔اس فکروکوشش برحق تعالی شانہ کی رحمت وعنایت متوجہ موگی اور شیخ کی تربیت اور اُن کے فیض سے تواضع اور عاجزی پیدا ہوجائے گی ادرذ كروشغل بهى جارى ركھاس سےدل برحق تعالى شان كى عظمت ظاہر ہوگى ادران كى صفات كى بچل کا مشاہدہ ہوگا اور اس سے بندہ کا سرکش نفس بچھل جائے گا اور اس میں سے تکبر اور سرکشی کی چڑیں اکھر جائیں گی اور باطل آرزوئیں فنا ہوجائیں گی اور حقیقی تواضع اور عاجزی پیدا ہوجائے گ ادر تكبر بالكل نيست و نابود ہوجائے گااس كے لئے شيخ كى صحبت اور أن كواينے حالات كى اطلاع دینااوراعتقاد ومحبت کے ساتھ ان کی تجویزیمل کرنانہایت ضروری ہے۔اگر صحبت کی نعمت نصیب نه موسكة خط و كتابت كيذريع تعلق قائم ركھ نيزشخ كےمشوره سے قريب رہنے والوں دوستوں میں کسی عزیز کوا پنا نگران مقرر کرلے تا کہ وہ نازیبا حرکتوں پرٹو کتار ہے اور اپنی اصلاح کے لئے رور دکراورعاجزی وزاری کے ساتھ دعابھی کرتارہے۔حضرت تھانوی کے ارشاد کے مطابق اصلاح کے سلسلہ میں دو چیزیں ضروری ہیں جن کا ذکراو پر بھی آچکا ہے ایک اطلاع دوسری اتباع۔ان دونوں باتوں کوخود یا در تھیں۔اس اصلاح تعلق کے نتیجہ میں تعلق مع اللہ پیدا ہوگا،اللہ پاک کاعشق اوراُس کی حضوری حاصل ہوگی۔عشق اور حضوری کی حالت میں اپنی بڑائی اور تکبر کا کیا سوال اپنا وجود بھی عدم معلوم ہوگا ،البت کمال تواضع کی وجہ سے اینے برتکبر کا شبہ ہوا کرے گا ،اللہ تعالی ہم سب كوتكبركاعلاج كرنے كى توفيق عطافر مائے ، آمين يارب العالمين \_

## تكبركرنے والول كےعبرت ناك واقعات

واقعتمبرا

نجران میں ایک نو جوان تھا، بردا خوبصورت، لمباچوڑ اقد، مبحد میں آیا، کوئی بزرگ بیٹے تھے۔ انہوں نے دیکھااورد کھتے رہے، کہنے لگا'' کیاد کھتے ہو؟'' کہنے لگا'' تمہاری جوانی کودیکھتا ہول کیسے جوانی ہے ایک کہنے لگا'' کہنے لگا''میری جوانی پواللہ بھی جیران ہوتا ہوگا''۔

يد بول بولنا تها كده جمونا مونا شروع موكيا - كلفة كلفة اليك بالشت ره كيا - جهوف كا

جوان چھوانچ کا ہو گیا۔اللہ کی غیرت کو جوش آیا کہ بد بخت میری دی ہوئی جوانی پہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں گا۔

#### واقعهمبرا

سااپریل ۱۹۱۲ء کی بات ہے، جب ٹائی ٹینک نامی ایک دیوقامت بحری جہاز سمندر میں رواں دواں تھا۔ اس جہاز کو دنیا کا سب سے پرتیش اور محفوظ جہاز کہا جاتا تھا۔ حتی کہاسے ناڈو سبنے والا جہاز کا خطاب دے دیا گیا۔ چنانچ اسے تیار کرنے والوں کواس پر برانا زتھا۔

اپریل کی ۱۳ اور ۱۵ تاریخ کی در میانی شب تھی کہ جب یہ جہاز سمندر میں موجود ایک آئس برگ ہے آئر ایا اور ۱۵ تاریخ کی در میانی شب تھی کہ جب یہ جہاز کی رفتار ۱۲ تا ن فی گھندتھی۔ اس جہاز پرگ ہے کنٹرول ٹاور اور ارگر دبہت ہے سئنل جھیجے گئے ، لیکن ان کا کوئی فا کدہ برآ مدنہ ہوا۔ یہاں تک کہ ۲:۲۰ منٹ (رات) کو یہ جہاز مکمل طور پر ڈوب گیا۔ جہاز میں سوار ۲۲۲۱ء افراد ہلاک ہو گئے اور صرف ۵۰ کافراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس حادثے کو بحری جہاز کا بدترین حادثہ قرار دیا جاتا ہے۔

"نا ڈو بنے والا جہاز" کیے ڈوب گیا؟ اس کامختصر ساجواب تو یہ ہے کہ قانون خدادندی کے تحت ٹائی ٹمینک محض ایک عظیم الشان جہاز نہ تھا بلکہ انسانی غرور اور برتری کی بدترین مثال بھی تھا۔

#### واقعهمبرا

مرفد بن حوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر ؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اوران کے پاس بی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جس کا چہرہ ایک طرف سے کالا سیاہ تختی کی طرح تھا۔ یوسف نے اس شخص سے کہاتو ''اپنی سرگزشت بیان کر، تا کہ مرثد کو بھی اس کاعلم ہوجائے۔

چنانچدہ بیان کرنے لگا۔ میں نے ایک مردہ کے لئے رات کے وقت قبر کھودی، اس کو جب فن کیا گیا اور قبر برابر کردی گئ تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابردوسفید پرندے آئے، ایک مربانے اور دوسرااس کے پاؤل کے قریب اتر ا۔ پھرانہوں نے قبر کھودی اور ایک اس کے اندر اتر

گیا۔ میں قبر کے قریب ہی تھا۔ میں نے سنا کہ قبر کاوہ پرندہ اس سے پوچھے لگا'' کیا آئو ہی شخص نہیں ہے جودو پہلے کپڑوں میں فخر و تکبر کے ساتھ اپنے سسرال جایا کرتا تھا؟''مردہ نے جواب دیا'' میں تو اس سے کمزور تر ہوں' ۔ پھراس پرندہ نے ایک ضرب لگائی، جس سے قبر اتھل پھل ہوگئ اور قبر سے پانی اور تیل بہد لگا۔ پھر دہ مردہ اور قبر اپنی اصلی حالت پرلوٹ گئے۔ پھر حسب سابق سوال وجواب یانی اور تیل اہل پڑا۔

اس طرح تین مرتبہ ہوا۔ پھراس پرندہ نے میری طرف توجہ کرکے کہا'' تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟'' یہ کہتے ہی اس نے میرے دخسار پرالی ضرب لگائی کہ میں دات بھرو ہیں بے ہوش پڑارہا۔ صبح کے دقت میراچ ہرہ ایک طرف سے ایساہی ہوگیا جیساتم دیکھ دہے ہو۔ (این ابی الدیا)

#### متكبركوالله اوند هےمنہ دوزخ میں ڈالے گا

متنکرخواہ مرد ہویا عورت دونوں نمونہ جہم ہونے میں مسادی ہیں۔ تکبرایک ایباامر ہے جے نہ تواللہ و رسول اکرم ﷺ پند کرتے ہیں اور نہ ہی لوگ متنکر انسان سے ہرایک بغض ونفرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کوسب سے برتر خیال کرتا ہے۔ رسول کریم ﷺ نے تکبر کے فعل پر امت کوڈرایا ہے اور وعید سائی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشا وفر مایا: ''جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالی اس کو اوند سے منہ دوز خ میں ڈالے گا۔''

نیز ارشاد نبوی ﷺ ہے: ''جنت میں وہ انسان داخل نہ ہوگا جس کے دل میں وانہ کے برابر بھی تکبر ہوگا۔'' تکبر تول بغنی اور کر دارسب سے ہوتا ہے، تکبر مبغوض چیز ہے، چاہے وہ ذرہ کے برابر کیوں نہ ہو۔انسان تکبر کیوں کر کر ہے۔۔۔۔؟ جب کہ وہ ایک قطر ہُمنی سے تخلیق ہوا ہے اور اپنے سارے جسم میں گندگی کو اٹھائے ہوئے ہے۔احادیث نبویہ سے معلوم ہوا کہ جنت میں متکبر شخص داخل نہ ہوگا اور متکبر لوگ جہنم میں داخل ہوئے ،خواہ وہ تنکبر مرد ہویا عورت۔

## تكبري متعلق كجهاقوال زرين

کے نمین پراکڑ کرنہ چلا کر دکیونکہ اکڑ کر چلنے سے زمین کو پھاڑنہیں دے گا اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی ہی کو پینچ سکے گا۔ پہاڑوں کی بلندی ہی کو پینچ سکے گا۔

```
جو خص کسی لباس کوشہرت حاصل کرنے یا امارت ظاہر کرنے کی غرض سے بینے گا اللہ تعالیٰ
                                                         اس کوذلت کالباس پہنائے گا۔
             (ارشادنوي الله)
       گنا ہوں بر نادم ہوناان کومٹادیتا ہے اور نیکیوں برمغرور ہوناان کو برباد کر دیتا ہے۔
                                                                                  ☆
      تیری جوانی تھ کودھوکہ نددے۔ بی فقریب تھے سے لی جائے گی۔ (حفرت علیٰ)
                                                                                  샀
                تجھ کولوگ تکبر کرنے سے برانہیں مجھ کتے۔ بلکہ تو تواضع سے براہوگا۔
                                                                                  쑈
بزرگی کی تین نشانیاں ہیں اول دوسر بےلوگ اسے بزرگ سمجھیں۔ دوسرے وہ خودایینے
                                                                                  쑈
      تئیں بزرگ نہ جانے ۔ سوم جب مصیبتوں میں گھر جائے تو سیائی کونہ چھوڑے۔ (زرتشت)
خوبصورت و برصورت سب مخلوق خدا بین سب کا باوا آ دم آیک ہے اور سب کی اصل
                                                                                  쑈
                              خاک ہے پھر بدصورتوں سے نفرت کرناانسانیت سے بعید ہے۔
                                             غرور عقل کے لئے ایک آفت ہے۔
                                                                                  ☆
       تكبرخوشى يوشى اوراجهي حالت ركضكانا منبيس بلكدلوكول كوحقير جان كانام بـ
                                                                                  ☆
                    مت اتراؤ كتم برائ دى كے بيٹے ہو۔ كياخر ككل كيا موجائ؟
                                                                                  쑈
اصل برائی وہی ہے جوتمہاری اپنی ذات میں ہو۔ بڑے اپنی برائی ساتھ لے جایا کرتے
                                                                                  ☆
                                                                                بي-
                                متکبروں کے پاس جا کراپنی انسانیت کاخون نہ کرو۔
                                                                                  ☆
جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی تکبر ہو گا جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تکبر کے معنی ہیں اللہ
                                                                                  ☆
                        کے حق بندگی کوادانہ کرنا اوراس کے بندوں کو حقیر کرداننا۔ (ارشاد نوی ﷺ)
                جوجا مويهنوبشرطيكها ندر همند اوراسراف نه مو- (حضرت عبدالله بن عباسٌ)
                                                                                  ☆
   نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈرے اور بد بخت وہ ہے جو بدی کرے اور اکڑے۔
                                                                                  ☆
سی نے حضرت بایزید بسطامی سے بوچھا کہ متکبرس کو کہتے ہیں فرمایا کہ جو شخص تمام
                                                                                  숬
                                              عالم میں اپنے سے زیادہ کوئی چیز ضبیث سمجھے۔
                     تواضع پیہے کہ درویشوں سے تواضع کرےاورامیروں سے تکبر۔
```

(حضرت بایزید بسطامی)

```
خوشامدلوگ تیرے لئے تکبرکاتم ہے۔(حفرت امام جعفرصادق ا
                                                                                  ☆
              جوايية آپ كودومرول برفضيلت دےده متكبر سے - (حفرت مفيان وُرنّ)
                                                                                  ☆
اگرلوگ تحقیاس صفت کے ساتھ موصوف بتلائیں جو کہ تیری ذات میں نہ ہوتو ان کی
                                                                                  ☆
             تحریف سے مغرورمت ہوجا کیونکہ جابلوں کے کہنے سے تھیکری سونانہیں بن سکتی۔
                               ا گرغرور کوئی علم ہوتا تواس کے سندیا فتہ بہت ہوتے۔
                                                                                  ☆
          مغرورانسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔اس لئے دوی میں مساوات ہوتی ہے۔
                                                                                  ☆
کی آدمی کو بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ برا ہو جاتا
                                                                                  ☆
                                                                                 4
      این آپ کوا تناہی ظاہر کر جتنا کہ توہے یا دیما ہوجیسے اپنے آپ کو ظاہر کرنا جاہے۔
                                                                                  ☆
   جوانی کے دھوکے میں نہ آ جا کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔
                                                                                  ☆
             (حكمائة سرس)
        جوانی میں مست ہو کر چلنے والے! کیا بھی بدمست بھی راہ راست تک پہنچاہے۔
                                                                                  ☆
مغرور خض کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ دوسی میں مساوات کی ضرورت ہوتی بجو
                                                                                  ☆
اس کو پیند نہیں۔مغرود کوکوئی نصیحت نہیں کرسکتا اس لئے کہ ناصح ہونے میں برتری کی ضرورت ہے
                                                              جس ہےاسےنفرت ہے۔
                                    انکساری کاسہارا لے کرچلو۔ورنہ تھوکر کھاؤ گے۔
بعض لوگ اچھا بننے کے لئے اتن بھی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ اچھا نظر آنے کے لئے
                                                                         کرتے ہیں۔
انسان کالخراس میں ہے کہ فخرنہ کرے اور باوجود بڑا ہونے کے اپنے آپ کو کم ترخیال
                        (حكيم افلاطون)
                                            حرام سے کمائی ہوئی روزی پر تکبرنہ کر۔
                                                                                   ☆
                                                    غرور کاسر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔
                                                                                   ☆
```

انسان کواس بادل کی مانند ہونا جا ہیئے جو پھولوں کےعلاوہ کانٹوں پر بھی برستاہے۔

삾

🖈 مغروربدنهم موتاب۔

مغرور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کتا جب اپنے سے چھوٹے کے قریب سے گزرتا ہے تو

سراٹھالیتا ہےاور جب اپنے سے بڑے کے قریب سے گزرتا ہے تو سر جھکا تا ہے اور دم دبا کر گزر

جاتا ہے۔

🖈 غرور فرد کے دماغ میں ساتانہیں بلکہ پہلے ہی سے سر کے کسی کونے کھدرے میں موجود ہوتا

ہے۔جووقافو قاسرک کردرمیان میں آتار ہتاہے۔

🖈 دولت پر تکبرند کرکه دولت کی لذتیں فانی اور عارضی میں۔

🖈 ایخ آپ کوسب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے بلکہ ہر شخص کواپنے سے بہتر سمجھنا چاہیئے۔

🖈 گنامول پرنادم مونا انہیں منا ، یتا ہے۔ جبکہ نیکیوں پر مغرور مونا ان کو تباہ کر دیتا ہے۔

🖈 جس شے کا وجو ذہیں اسے ہم اعتاد سے پیدائہیں کر سکتے۔

این آپ کوسب سے عقل منداور لائق آ دی تصور کرناسب سے بردی غلطی ہے۔

الله جب بیسه بولتا ہے توسیا کی خاموش ہوجاتی ہے۔

🖈 تکبردِ کھ کوجنم دیتاہے۔

(بحواله ٩٩٩٩ اقوال زري)



# جہنم میں لے جانے والا آٹھوال عمل منشیات کا استعمال کرنا

آج کی دنیا کو جوالی انتها کی خطرناک اور تباه کن مسکلد در پیش ہوہ منشیات کا مسبکہ ہے۔
اگر چہ کچھاور بھی مسائل ہیں جنہوں نے کئ مملکوں کو، کئی لیڈروں کو، کئی سائنس دانوں کو، کئی حکیموں اور ڈاکٹروں کو پریشان کر رکھا ہے ان ہیں ہیروزگادی کا مسئلہ ہے، ایڈز کا مسئلہ ہے، بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کی کمیابی ہے بھی اہل مغرب سراسیمہ ہیں۔ایٹی دوڑ اور ترتی نے بھی کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں لیکن ان سب مسائل سے زیادہ تباہ کن اور پریشان کن مسئلہ منشیات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں لیکن ان سب مسائل سے زیادہ تباہ کن اور پریشان کن مسئلہ منشیات کے استعمال کی طرف داغب ہور ہی ہے اور دن بدن ان کثر ت کا ہے، ٹی نسل تیزی سے منشیات کے استعمال کی طرف داغب ہور ہی ہو وں کی قسم اور کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جار ہا ہے۔ ہر ملک میں استعمال ہونے والی نشہ آور چیزوں کی قسم اور کواٹی الگ ہے مگر وائن، شراب، ہیروئن، حشیش، افیون، مارفیا، چرس اور گانجا جیسی چند ایک منشیات ایسی ہیں جن کو دنیا بھر کے نشہ کرنے والے جانے اور پہچانے ہیں۔اگر چدان کے مار کیا منشیات ایسی ہیں جن کو دنیا بھر کے نشہ کرنے والے جانے اور پہچانے ہیں۔اگر چدان کے مارکیا کہتے ہیں، کہیں ان کوفلائنگ کہتے ہیں، کہیں ان کوئیپئن اور گوئی

ان منشیات میں آئ کل سرفہرست افیون اور اس سے بنائی جانی والی چیزیں ہیں۔ کیمیائی طریقوں سے آئ کل سرفہرست افیون اور اس سے بنائی جانی جاتی ہیں۔ طریقوں سے آئ کل مارفین، کوڈین، ہیروئن اور پیھیڈن وغیرہ افیون ہی سے تیاری جاتی ہیں امریکہ منشیات کے استعال میں امریکہ سب سے آگے ہو وہاں لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہونے سے پہلے ہی منشیات کی عادی ہو جاتے ہیں۔

حدتو یہ ہے کہ بارہ تیرہ سال کے بیچ بھی اس لعنت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اگر چہ مغرب والے اہل مشرق کو بدنام کرنے کے لئے ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے ان کے خلاف بہت پروپیگنڈ اکرتے ہیں۔ یہ کہ وہ منشیات پیدا کرتے ہیں اور منشیات فروخت کرتے ہیں۔ لیکن خلامر ہے کہ مارکیٹ میں وہی چیز لائی جاتی ہے جس کی بازار میں طلب ہوتی ہے۔ امریکہ بہادر مشرق کے ترقی پذیر ممالک پر برنے کے بجائے اپنے شہر یوں کی اصلاح کیوں نہیں کرتا، ان پر پابندیاں کیوں نہیں لگاتا، انہیں ایسی عبر تناک سزائیں کیوں نہی دیتا کہ وہ منشیات کے استعال سے بازآ جائیں۔

اسلام نے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کیا ہے ایک وقت تھا کہ پوری دنیا میں شراب نوشی ہوری تھی، منشیات کا استعال ہوتا تھا، خود اسلام تبول کرنے والے زمانہ جاہلیت میں اس کے عادی رہ چکے تھے کیکن اسلام نے آئیس ایسے بدلا اور ان پرائی قد عنیں لگا ئیں کہ شراب نوشی کا نام ونشان تک باقی نہ رہا اور اڑوس پڑوس کے ممالک میں ہے بھی کسی ملک کو وہاں شراب اور دوسری منشیات کے در آمد کرنے کی جرائت نہیں ہوتی تھی۔ حالا نکہ اس وقت سرحدوں کے لئے ویسے حفاظتی انظامات تا ممکن تھے جیسے انظامات آج کل اختیار کئے جاتے ہیں۔ کہاں پاکستان اور کہاں امریکہ بزاروں میل کا فاصلہ ہے، امریکہ کی سرحدوں پر جدید مشینوں کی مدد سے تلاثی کی جاتی ہے کین اس سب کے باوجود وہاں منشیات بہنچتی ہیں اور منشیات کا سب سے زیادہ استعال وہیں ہوتا ہے بلکہ اعداد وشار کے بعض ماہرین کا خیال ہے کہا گرتمام دنیا کے منشیات پندا کی جگہ جمع کر لئے جا ئیں تو اعداد وشار سے کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ برازیلی، چلی، سلو نے ڈار، امریکا، لبنان ، اپنین ، سویڈن ، سوئیٹر رلینڈ ، اسرائیل ، ہا تگ کا تگ ، کوریا ، جاپان ، لاوس ، سنگا پور اور فرانس وغیرہ میں ہیں برس اور پندرہ برس کے لائے اور لڑکیاں منشیات کے عادی ہیں۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ممالک وہ ہیں جوتر تی یا فتہ ممالک کہلاتے ہیں۔ جہاں محنت اور مزدوری کا معقول معاوضہ اور مشاہرہ ملتا ہے، جہاں خوشحال طبقہ اکثریت میں ہے، جہاں عیاشی پر کمی قدغن نہیں، جہاں ہر طرح کی مادر پدر آزادی حاصل ہے، جہاں ہر طرح طبی، معاشرتی اور معاشی آسانیاں حاصل ہیں۔ کیکن اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں منشیات پندوں کی تعدادروز بڑھتی ہی جارہی ہے۔ اصل وجہ یہی ہے کہ وہاں کا انسان اندر سے کھو کھلا ہے، اس نے خوشیاں اور سکون حاصل کرنے کے لئے اور اپنے دل کو مطمئن رکھنے کیلئے ہزاروں جتن کے لیکن اس

کے سارے حربے ناکام ہو گئے ہیں۔اس کی ساری تدبیریں الٹی ثابت ہوئی ہیں۔اس نے عیاشی اور فحاثی عام کردی لیکن اس کو سکون نہل سکا ،اس نے زناکاری اور شراب کو ہوااور پانی کی طرح عام کردیا مگراہے سکون نہیں مل سکا ،اس نے ابوولعب اور طرب وغنا کے نئے نئے طریقے ایجاد کردیکھے مگراہے سکون نہیں مل سکا ،اس نے منشیات کا استعمال کر کے دیکھے لیا مگراہے سکون نہیں مل سکا۔

سکون ملے بھی تو کیے ملے؟ انسان ناقص،اس کی سوچ ناقص،اس کی تدبیر بی ناقص،
اس کاعلم ناقص،اس کے اندازے ناقص،اس کا تجربہ ناقص،اس کی تحقیق ناقص جہاں اسخسارے
نواقص جمع ہوجا کمیں وہاں انسان محض پی سوچ سے اپنی تدبیر سے اپنی علم سے اپنے اندازے سے
اپنے تجربے سے،اپنی تحقیق سے زندگی کا کامل نظام کیے تلاش کرسکتا ہے؟ جبہ میر اللہ کامل،اس کی
تدبیر کامل،اس کاعلم کامل،اس کی قدرت کامل،اس کا اختیار کامل، وہ سارے کمالات والا اللہ جو تھم
دے گا جو طریقہ بتائے گا وہ طریقہ نقص سے پاک ہوگا،وہ طریقہ تضاد سے پاک ہوگا وہ طریقہ تغیر
سے پاک ہوگا اوراس اللہ نے جو کمالات کا خالق و ما لک ہے واضح کر کے بتادیا کہ دلوں کو سکون ان
چیز وں سے ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا بلکہ دلوں کو سکون ایمان سے حاصل ہوتا ہے تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتا ہے، گنا ہوں کے چھوڑ نے سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے، گنا ہوں کے چھوڑ نے سے حاصل ہوتا ہے، تلاوت کی اس کے ساتھ گریہ و بکاء

سلسلہ میں سب سے پہلی بات تو آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ اسلام میں ہوتم کا نشر حرام ہے، شراب بھی نشہ ہونے کی وجہ سے حرام ہے اس لئے میں اسے منشیات کے موضوع میں زیر بحث لے آیا ہوں۔ میں یہ وضاحت اس لئے کر رہا ہوں کہ عام طور پر جب منشیات کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ اس سے ہیروئن وغیرہ تو مراد لیتے ہیں لیکن شراب کی طرف ان کاذبین ہیں جاتا۔

حالانکہ شراب تو منشیات میں سرفہرست ہے۔ بہر کیف عرض بیکرنا جا ہتا ہوں کہ اسلام میں ہرقتم کا نشدحرام ہےخواہ وہ شراب کی شکل میں ہویا کسی اور شکل میں ہو۔

رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ کوئی نشہ آور چیز نہ ہیو کیونکہ میں نے ہرنشہ آور چیز کوتمہارے لئے حرام کردیا ہے۔ ایک ادر حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فر مایا ہے کہ جس نے کسی نشہ آور چیز کوحرمت کے بعد حلال سجھتے ہوئے پیا چھرنہ تو توبہ کی نداس سے باز آیا تو قیامت کے دن اس کا میر سے ساتھ اور میرااس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔

آپ ﷺ کابیار شاد بھی ہے کہ نشہ آور چیز نہ تو پیواور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کو پلاؤ۔اس ذات کی شم جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے جو خص نشہ کی لذت حاصل کرنے کے لئے اسے بے گادہ قیامت کے دن شراب ہے محروم رہے گا۔

اس مضمون کی متعددا حادیث مبارکہ ہے آپ عللے سے منقول ہیں جن میں آپ عللے نے ہرنشہ آور چیز کورام قرار دیا ہے۔

### منشيات كينقصانات

اگرنقصانات کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ہاں جن منشیات کا استعمال عام ہوگیا ہے وہ شراب سے کہیں زیادہ خطرناک اور بدترین ہیں۔

اس کے سلسل استعال سے انسان کا مدافعتی نظام ختم ہوجا تا ہے اور وہ مڈیوں کا ڈھانچہ بن کررہ جاتا ہے اور بہت جلدموت کی آغوش میں چلاجا تا ہے۔

ان منشیات نے صرف افراد ہی کو تباہ نہیں کیا بلکہ گھر انوں اور خاندانوں کو تباہی ہے دو جار کر دیا۔ منشیات کا عادی انسان بوڑھے والدین اور بیوی بچوں تک کو چھوڑ جاتا ہے۔ والدین نے برئی آرزوؤں سے اسے پالا تھا اور اس کی جوانی کے ساتھ ان کی بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ آج دہ ہیروئن پی کر سرراہ پڑا رہتا ہے اور اس کے بوڑھے والدین دو وقت کی روٹی کے لئے در بدرکی تھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔

ہم اخبارات میں ایسے ایسے واقعات بھی پڑھتے ہیں کہ کی ہیرو نجی نے اپنے نشد کی خاطر والدین کے کپڑے، کسی نے گھر کے برتن ، کسی نے اپنی بیوی کی عزت و ناموں اور کسی نے اپنے یجے تک پچ ڈالے ہیں۔

آپ بھی ہپتالوں کے آس پاس چکر لگائیں آپ دیکھیں گے کہ یہ اپناخون بیچنے کے

کے منڈلاتے رہتے ہیں۔ جھے باوثوق احباب نے بتایا کہ جب بھی اخبار میں ضرورت گردہ وغیرہ کا اشتہار شائع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہیرونچی اپنا گردہ بیچنے کے لئے پہنچتے ہیں۔ نشے کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہیں کہ اپنا ہر عضواور ہرقیمی چیز بیچنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بیوی بچوں سے زیادہ قیمی چیز کہاں ہوگی لیکن یہ بدمست اور پھر دل حیوان انہیں بھی بیچنے کے لئے آمادہ ہوجاتے ہیں۔

خدارا! آپ ان کو کبھی فٹ پاتھوں، گلی کو چوں اور گندے نالوں کے کنارے کیڑے کور وں اور حیوانوں کی طاب کر جوئے دیکھیں بقینا آپ کوان کی قابل رحم زندگی پرترس آئے گا۔ یہ بہینوں عسل نہیں کرتے ، میل کچیل کی وجہ سے ان کے سر کے بال چپک جاتے ہیں، ان کے کپڑوں سے تعفن اٹھتا ہے، ان کے منہ سے ایسی بد ہو آئی ہے کہ ان سے بات کرنا محال ہوجا تا ہو کپڑوں سے تعفن اٹھتا ہے، ان کے منہ سے ایسی بد ہو آئی ہے کہ ان سے بات کرنا محال ہوجا تا ہوئے پائیں گندگی اور کوڑے کر کٹ کے ڈھیر سے قوت لا یموت تلاش کرتے ہوئے وہوئے پائیں گے، وہ ہوٹلوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور کھانا کھانے والوں کے نوالے گنتے رہتے ہیں۔ وہ ہرخض سے روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ اب تو ان کی رہتے ہیں۔ اب تو ان کی خرید رہ کے منہ کو تکتے رہتے ہیں۔ وہ ہرخض سے روٹی کا سوال کرتے ہیں۔ اب تو ان کی خرید نے کا ادادہ کیا ادھر بی آئی اور شرمناک لجاجت سے بھیک مانگنی شروع کر دی ، آپ کس کس خرید نے کا ادادہ کیا ادھر بی آئی کو تو بھکاریوں کی فوج ظفر موج کا سامنا کرنا پڑے گا صالانکہ ہم اُس دین کے مانے والے ہیں جس نے بھیک مانگنے کو حرام قراردیا ہے۔

مخرصادق ﷺ کا می بھی ارشاد ہے کہ''جو مخص اپنی ثروت میں اضافہ کرنے ہی کے لئے مانگتا ہے دہ انگارے مانگتا ہے پھر چاہے کم طلب کرے یازیادہ''۔

یہ بھی سیدالصادقین ﷺ کا فرمان ہے کہ'' آدمی بھیک مانگتارہے گاحتیٰ کہ قیامت کے روز اس طرح آئے گا کہاس کے چیرہ پر گوشت کا ایک نکڑا بھی نہیں ہوگا''۔

میتخت ترین دعیدیں ہیں گرہیرونچی اورنشہ باز انسان انہیں کہاں پیشِ نظرر کھتا ہے وہ تو سوپنے اور سیحفے کے قابل ہی نہیں رہتااس کے قوائے فکر یہ عطل اور بریکار ہوکررہ جاتے ہیں اسے نہ تواپی دنیاوی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے نہ دین ذمہ داریوں کا ،اسے توبس نشہ جا ہیئے خواہ وہ کسی صورت میں ملے کسی طریقے سے بھی ملے خواہ بھیک ما نگ کر ،خواہ بدن کے کپڑے بھے کرخواہ چوری کرے ،خواہ پنا خون اور گردے کرے ،خواہ پنا خون اور گردے بھی مواسے نشہ ملنا چاہیے۔

محترم قارئین! ان لوگوں کی زندگی انتہائی قابلِ رحم ہے اور ہمیں غور وفکر اور منشیات کے پورے کاروبار کے خلاف جہاد کی دعوت دیتی ہے۔ ان میں سے کئی اجتھے گھر انوں سے تعلق رکھتے ہیں گرنے کی لعنت میں گرفتار ہوگئے ہیں بحثیت مسلمان ہمیں ان کی اس قابل رحم زندگی کا درد ایٹ دل میں محسوں کرنا چاہیئے اور ان کی اصلاح اور منشیات کے سدباب کے لئے ہرممکن کوشش کرنی چاہیئے۔

ایک لائق خور بات یہ ہے کہ آخران کو ہیروئن کہاں سے ملتی ہے۔ یہ خود تو ہیروئن بیدانہیں کرتے نہ بی یہ بناسکتے ہیں ،اگرانہیں ہیروئن سپلائی کرنے والے پکڑے جا کیں اورانہیں عبر تناک سزائیں دی جا کیں تو یہ سلسلہ کسی قدر کنٹرول میں آسکتا ہے لیکن ہمارے ہاں جب بھی جرائم کے خلاف کوئی مہم شروع ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی مجھلیاں پکڑلی جاتی ہیں مگر بری بری مجھلیوں بلکہ مگر مجھوں پر ہاتھ ڈالنے کی کوئی جرائے نہیں کرتا۔

ہمارے گئے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم دولت کی ہوں اور مال کی محبت میں استے اندھے ہوگئے ہیں کہ پوری دنیا میں منشیات فروشی میں ہم بدنام ہیں ، دنیا کے ہرائیر پورٹ پر ہمیں شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بیشک بلاوجہ نہیں ہے بلکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارے اونچی سوسائٹی کے معزز تا جراونچے عہدوں پر فائز افسران بالا بلکہ قوم کی نمائندگی کرنے والے وزراء تک اس کارِ بد میں ملوث رہے ہیں اور بار ہاان کے اسکینڈل اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں لیکن قوم کا خون کی کی کر بلادی کے یہ خون کی کی کر بلادی کے یہ خون کی کی کر بلادی کے یہ مجرم ہیں ، باپ زندہ ہوتے ہوئے بیتم ہوجانے والے مجرم ہیں ، باپ زندہ ہوتے ہوئے بیتم ہوجانے والے بچوں کی بر بارک نے والی بچوں کی ہر کرنے والی بھوں کی بر کرنے والی بھوں کی ہر کر نے والی بھوں کے یہ مجرم ہیں ، شوہرکی موجودگی میں بواؤں سے بدتر زندگی بسر کرنے والی سہا گنوں کے یہ مجرم ہیں ، شوہرکی موجودگی میں بواؤں سے بدتر زندگی بسر کرنے والی سہا گنوں کے یہ بجرم ہیں ۔

والدین سے ان کے بڑھاپے کے سہارے چھیننے کے یہ مجرم ہیں۔ پاکستان کو انٹر نیشنل

اللیج پر بدنام کرنے کے بیمجرم ہیں۔ان کی سفاکی کی انتہا ہے ہے کہ معصوم بچوں کواغوا کرنے کے بعد ان کا پیٹ چیر کراس میں ہیروئن مجر کر برآ مد کرتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو لاچ سے کران کے جسم میں ہیروئن مجرکر باہر جیجتے ہیں۔کلام مقدس کواندرے کھوکھلا کر کے منشیات سپلائی کرتے ہیں۔

اے کاش! میرے نبی کاسپاہی عمر فاروق طہوتا تو ان سفاک درندوں کی لاشیں پاکستان کے ہر چوراہے پر ننگق دکھائی دیتیں، چھوٹے بڑے کے امتیاز کے بغیر میزان عدل قائم ہوتی تو چیماتی کاروں میں پھرنے والےعدالت کے کٹہرے میں دکھائی دیتے۔

مسلمانو!اسلام کے نظامِ عدل کے قیام کی کوشش کرواں کے بغیر مجرموں کی سرکو بی نہیں ہوسکتی ،صرف چېروں کے بدلنے سے پچھنہیں ہو گا نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے۔

# نسوار ،سگریٹ،حقہ، بان

جب ہم مشیات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نسوار، سگریٹ، حقہ اور پان کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ اس میں بھی ایک قتم کا نشہ ہے اور نشہ کی بھی قتم ہوا چھا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں کی کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے کسی کو عہدہ و منصب کا نشہ ہوتا ہے، ان میں سے کسی بھی وجہ سے انسان پرنشہ طاری ہوجائے وہ اسے تباہی تک پہنچا دیتا ہے اور نسوار سگریٹ، حقدادر پان میں اگر چہ ہیروئن وغیرہ جیسا نشہ تو نہیں ہے لیکن بہر حال کچھ نہ پچھ نشر خرور ہے اور نشہ کے ساتھ ساتھ ان میں گی دوسری خرابیاں بھی پائی جاتی ہیں۔

ایک خرابی جوان سب میں مشتر کہ طور پر پائی جاتی ہے وہ اسراف اور نضول خر چی ہے۔
شاید آپ کا خیال یہ ہے کہ روز انہ چار چھر و پخرچ کرنے میں کونی نضول خر چی ہے تو یہ بات سجھ
لیں کہ نیک کے کام میں جتنا بھی خرچ کیا جائے وہ نضول خر چی ہوگ ۔ حضرت علیٰ کی بے پناہ سخادت اور
طریقے سے ایک پائی بھی خرچ کی جائے تو وہ نضول خر چی ہوگ ۔ حضرت علیٰ کی بے پناہ سخادت اور
دریا دلی کود کھے کرکس نے عرض کیا لا حیو فی الاسو اف ''اسراف میں کوئی بھلائی نہیں' تو انہوں
نے جو اباارشاد فرمایا تھا کہ لا اسواف فی المحیو ''بھلائی (کے کاموں میں خرچ کرنے) میں کوئی

مقصدیہ کہ نیکی اور بھلائی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے جتنا بھی خرچ کیا جائے یہ اسراف نہیں ہوگالیکن غلط کل پرایک روپیہ بھی خرچ کیا جائے توبیا سراف ثار ہوگا۔

ویسے آپ یہ بات بھی پیش نظر کھیں کہ ہرکوئی چار چھرو پے خرچ کرنے والانہیں ہے۔
ہم نے ایسے بلانوش اور پان خور بھی دیکھے ہیں جن کا منسگریٹ پان سے خالی ہوتا ہی نہیں ہے اور
ان میں سے بعض سگریٹ بھی انہائی فیمتی اور غیر ملکی پیتے ہیں اور بڑے نخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا
سگریٹ کا روز انہ خرچ پچاس سے کم نہیں ہے اور جو بظاہر غریب ہیں اور ان کا پان یا سگریٹ کا
روز انہ خرچ چھرو پے ہے وہ ہر ماہ ایک سواسی رو پے اور ایک سال میں بائس سورو پے اور اپنی چالیس
سال کی عمر میں چھیانو سے ہزار رو پے اس شوقی فضول کی نذر کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے جو
صرف چھرو پے روز انہ خرچ کرتے ہیں اور جو پندرہ ہیں رو پے روز انہ اڑ اتے ہیں ان کا حساب تو
لاکھوں میں جائے گا۔

اگراللہ کے یہ بندے اس پیسے سے خود جج کر لیتے یا اپ والدین کو جج کروادیتے یا اس سے کوئی صدقہ جاریکا کام کرجاتے تو ان کی خون نسینے کی کمائی ٹھکانے لگ جاتی مگراس سے آئیس کیا فائدہ حاصل ہوا۔ یہ تو ہم انفرادی نقصان کی بات کررہے ہیں۔ اگر ہم اجماعی سطح پر سوچیں تو اعداد وشار ہمارے دو نگئے کھڑے کردیتے ہیں کہ ہم کتنے بڑے جم کاار تکاب کررہے ہیں۔ بہت بہلے یعنی 1965ء تک باوٹو تی ماہرین کا خیال تھا کہ پاکستان میں روزانہ ۱۹۳۰ کی کاا ہزار روپے اور ہر گھنٹے میں ایک لاکھ ۲۹ ہزار روپے اور ہر گھنٹے میں ایک لاکھ ۲۹ ہزار روپے کے سگریٹ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ جبکہ ای رقم میں کالڑا کا سپر سانک جیٹ طیارے یا ۵۰۰ مئیک یا دس بحری جہاز خریدے جا سکتے تھے، یہ تو 1965ء تک کی صورت حال تھے، اب صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اور سردوں کے ساتھ خوا تین میں بھی یہ مرض سرایت کر گیا ہے ایک سال میں دنیا میں جن میں حرشر سرایت کر گیا ہے ایک سال میں دنیا میں جس قدر سگریٹ تیار ہوتے ہیں ان سے ذمین سے لے کر سرایت کر گیا ہے ایک سال میں دنیا میں جس قدر سگریٹ تیار ہوتے ہیں ان سے ذمین سے لے کر سات فٹ چوڑ اادرا یک سگریٹ کے برابر موٹا فرش بچھایا جاسکتا ہے جبکہ چاند ہماری زمین سے اڑھائی لاکھ میل کے فاصلہ پر ہے۔

اس سے آپ اندازہ لگائے کہ دنیا میں سگریٹ نوشی کی دبائس قدرعام ہوگئ ہے۔ انسان گویا اپنے ملک کی کرنبی مندمیں دبا کر بڑے شوق سے اس کا دھواں اڑا تا ہے۔ یہی حال ہمارے پان خور بھائيوں كابھى ہےاوروہ اسراف كے ساتھ ساتھ گندگى بھى پھيلاتے ہيں، جہاں دل جاہتا ہے پان كى پيك بھينك ديتے ہيں۔ چنانچ كوئى ائيشن،كوئى بس اسٹاپ،كوئى اہم عمارت، يہاں تك كەسجدتك ان كى پكيار يوں سے محفوظ نہيں رہتی۔

### منشيات كطبتي نقصانات

پھریہ بھی سوچے کہ ان چیزوں میں اسراف اور تبذیر بی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیشا بھر یہ بھی نقصانات بھی ہیں اکثر پان خور حضرات تمباکو والا پان استعال کرتے ہیں لہذا وہ تمباکو کے مفراثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتے ۔سگریٹ بھی تمباکو بی سے بنما ہے جبکہ جدید تحقیقات نے یہ بات ثابت کردی ہے کہ تمباکو میں پایا جانے والا نہر جے کوٹین کہتے ہیں اگر اس کے ہیں قطر سے سانپ جیسے زہر ملے جانور کو کھلا دیئے جاکیں تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے گرانسان برا اسخت جان رڈھیٹ) ہے کہ زہر بیتا ہے گرزندہ رہتا ہے۔ گرالی بھی کیازندگی کہ انسان بیاریوں کا گھر بن کر رہ جائے۔

اللہ کے بندو! جس امریکہ کی نقالی کوتم اپ لئے نخر سجھتے ہواور جہال ہے درآ مد کی جانے والی ہر چیز کوآ سانی تحقہ بچھ کر سینے سے لگاتے ہوائی امریکہ کی امریکن کینرسوسائی، امریکن ہیلتھ سروس، امریکن میڈیکل ایسوی ایشن او برٹش میڈیکل ریسرچ کوسل نے طویل تحقیق کے بعد اعتراف کیا ہے کہ دل اور پھیچھڑوں کے سرطان کا سب سے بڑا سبب تمبا کو اور سگریٹ نوٹی ہوا انہوں نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اگر سرطان موجودہ شرح کے مطابق پھیلنا رہا تو ہر دومن کے بعد ایس مرجائے گا۔ اب بھی ہرسال دنیا میں دی الاکھانسان تمباکونوثی کی وجہ سے مرجائے گا۔ اب بھی ہرسال دنیا میں دی الاکھانسان تمباکونوثی کی وجہ سے مرجاتے ہیں۔ فیلسوف اسلام امام غزالی " نے بہت پہلے کھاتھا کہ حشیش اور تمباکوس سر مختلف بیاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کی جدید طبی تحقیقات نے ثابت کردیا ہے کہ واقعی تمباکونوثی سے پیدا ہونے والی بیاریوں کی تعدادان امراض سے کم نہیں جوام غزالی " نے ذکر کئے ہیں۔ دنیا بھر کے ذاکر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر یلے جزوٹار اور کوٹین سے خون کی دنیا بھر کے ذاکر تسلیم کرتے ہیں کہ سگریٹ کے زہر یلے جزوٹار اور کوٹین سے خون کی دنیا جرکے واتی ہیں، دماغ کی کارکردگی کم ہوجاتی ہیں، دماغ کی کارکردگی کم ہوجاتی ہے، دائی کھانی

ہوجاتی ہے، نزلہ زیادہ رہتا ہے بینائی کم ہوجاتی ہے، مزاج میں ضد،خوف، بدمزا بی اور چڑچڑا پن پیدا ہوجا تا ہے،معدہ صحیح کام نہیں کرتا، بھوک اُڑ جاتی ہے۔ بیسارے امراض تمبا کونوش سے پیدا ہوتے ہیں۔

کس قدر تعجب کا مقام ہے کہ لوگ اپنا بیساخ ج کرکے یہ بیاریاں فریدتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو محض فیشن کے طور پر سگریٹ پیتے ہیں وہ بیوتو ف بیجھے ہیں کہ ہم سگریٹ پیتے ہوئے ہیں اور بعض فیشن کے طور پر سگریٹ نوٹی سے خیل پر واز کرتا ہے اور عجیب بعض شعراء اور تخلیق کا روں کا خیال ہے ہے کہ سگریٹ نوٹی سے خیل پر واز کرتا ہے اور عجیب بعض شعراء اور تخلیق کا روں کا خیال ہے ہے کہ سگریٹ نوٹی سے خیل پر واز کرتا ہے اور عجیب بعض میں آتے ہیں لیکن میتو ایسے ہی ہے جیسے بعض لوگ جب لیم نین اور کندگی میں بیضے ہیں تو ان کا تخیل خوب پر واز کرتا ہے بلکہ ان کا خیال تو یہ بھی ہے کہ جب تک ہم کشن فیل کیں ہمیں اجابت ہی نہیں ہوتی ۔ عجیب عجیب بہانے لوگوں نے سگریٹ نوٹی کے لئے کر اش رکھے ہیں لیکن سے بہانے تو اسے کام دے سکتے ہیں جوابیٹ نفس کی پرستش کرنے والا ہے مگر جواللہ کا بند کا بندہ ہے اور اللہ کا بند کا بینے کہ اسلام کی نظر میں تم با کو ضبیت چیز ہے اور ہم خبیث تر وال کرتا ہے ان کے طیبات کو اور حرام کرتا خبیث تو ویہ حور م علیہ م المحتبیث "وہ (اللہ کا نبی) علال کرتا ہاں کے طیبات کو اور حرام کرتا ہے ان پر خبیث چیز وں کو"۔

اسلام کی صدافت کے لئے یہی بات کافی ہے کہ دنیا تمام تر تحقیقات کے بعد آج جن چیز ول کے نقصانات کو تنگیم کر ہی ہے اسلام نے اقل روز بی سے اپنے مانے والوں پر انہیں جرام کردیا تھا اور ہر نشر آ ور چیز کے استعال ہے منع کر دیا تھا خواہ وہ شراب ہویا بھنگ ہویا افیون ہویا کو کین ہویا ہیروئن ہویا سگریٹ ہو یتمبا کو بحروف سے کسی نے کیا اچھا فقرہ اخذ کیا ہے کہ۔

کو کین ہویا ہیروئن ہویا سگریٹ ہوتمبا کو بحروف سے کسی نے کیا اچھا فقرہ اخذ کیا ہے کہ۔

ا ک و

تم مت بنو استعال کرنے والے تمبا کواورنسوار میں ایک بڑی خرابی اسلامی نقطہ نظر سے ریجھی ہے کہان کی وجہ سے منہ میں

تمبا کواور سوار میں ایک بڑی خرابی اسلامی نقطہ نظر سے ریبھی ہے کہ ان کی وجہ ہے منہ میں سخت قتم کی بدیو پیدا ہوجاتی ہے اور جمیں حکم ریہ ہے ۔ بودار چیز کھا کر مسجد میں نہ جا کیں۔ نبی اکرم م

کا فرمان ہے کہ''لہن یا پیاز استعال کرنے والے کو چاہئے کہ مجد میں نہ آئے (لیعنی نماز باجماعت میں شامل نہ ہو) بلکہ اپنے گھریر ہی نماز ادا کرلئ'۔

یے ممانعت اس لئے ہے کہ اس کی بد بوسے دوسر ہے لوگ پریشان نہ ہوں حالانکہ اگر کوئی اس کے بعد سنگٹرہ یا گھیرا استعال کر لے تو بد بوختم ہوسکتی ہے جب کہ تمبا کو اور شوار کی بد بوختم نہیں ہوتی ۔ بعض لوگ کئی کرنے کے بعد بجھتے ہیں کہ بد بوختم ہوگئ ہوگی حالانکہ ایر انہیں ہوتا اور ایک حساس شخص کو ان کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ یوں بھی شاعر کا کہنا تو یہ ہے کہ۔

### ہزاربار بشویم دہن بہ مشک وگلاب ہنوزنام تو گفتن کمال بے بی ادبی است

اگر ہزار بار بھی ہم اپنے منہ کوعطراور گلاب کے ساتھ دھولیں تو بھی ہمارامنہ اس قابل نہیں کہ ہم اس منہ سے بد بوک کہ ہم اس منہ سے تیرانام لے سکیں، پھر کس قدر بادب ہو وہ خض جس کے منہ سے بد بوک بھیکا اٹھتے ہوں اور وہ نماز بھی پڑھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے درود شریف کا ورد بھی کرتار ہے حالانکہ بدیو کی وجہ سے فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ان لوگوں کا منہ ہی بدیودار نہیں ہوتا نسید بھی سیاہ ہوتا ہے۔

### تمبا کونوش را سینه سیاه است اگر باورنداری نے گواہ است

ایک اور خرابی ہمارے نسواری بھائیوں میں یہ ہے کہ وہ جہاں جاہتے ہیں منہ سے نسوار نکال کر پھینک دیتے ہیں جس سے عجیب می کرا ہت آتی ہے کیونکہ معاف فرمادیے گا اس کی ظاہری صورت بالکل پرندے کی بیٹ کی طرح ہوتی ہے۔

قابل احترام قارئین! ایک اخباری اطلاع بیہ کہ اس وقت ہمارے غریب اور صاحب شروت نشہ باز ہر سال منشیات کی خرید اری پرمجموعی طور سے سالان تمیں ارب روپے خرچ کر رہے ہیں اور پاکستان میں نشہ بازوں کی تعداد چوہیں لاکھ ہے جس میں روز بروزاضا فیہی ہور ہاہے۔ یہ اعداد وشار رد نگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ پھر یہ اعداد وشار تو صرف ہیروئن اور افیون وغیرہ استعمال

کرنے والوں کے حوالے سے ہیں۔ اگر سگریٹ، حقہ، نسوار اور پان کے ذریعے تمباکو پینے اور کھانے والوں کے اعداد و شارا کھٹے کئے جا کیں تو بات کروڑوں افراد اور کھر بول رو پے تک پنچ گی۔ اندازہ لگا بیئے اُس ملک کے باسیوں کی فضول خر چی اور چو نچلے کتنے ہیں جہال ساڑھے پانچ کروڑ افراد کروڑ افراد کو حت، صفائی اور پینے کے لئے صاف پانی ایس سہولتیں میس نہیں ہیں۔ دس کروڑ افراد صاف پانی کی جدید مہولت سے محروم ہیں، تین کروڑ سٹر لاکھافراد غربت کی کیر کے نیچ زندگی گزار رہے ہیں، چار کروڑ چالیس لاکھافراد ناخواندہ ہیں اور اس معاشرے میں پانچ سال سے کم عمر کے ایک کڑوڑ ہیں لاکھ رو پے کے تازہ ترین بحث میں ساجی بہود کے شعبے کے لئے صرف تین ارب روپے خصوص کئے گئے ہیں۔

ایک ایسے معاشرے میں کہ جہال معاثی تفادت اتنا بھیا تک ہے کہ ایک طرف دس اور میں ہزار کے جوتے پہنے جاتے ہیں اور دومری طرف بے شار لوگوں کے پیر بھی چپل کی آسائش سے آشنا ہی نہیں ہوئے۔ جہاں چندا فراد کی بیٹیوں کی شادی پر کئی لاکھ کی رقم خرچ ہوتی ہے اور ایک عام کسان یا مزدورا پی بیٹی کی رضتی کے وقت چند سوتی جوڑوں کے اہتمام کے لئے بھی کسی کی نظرِ کرم کافتاح ہے۔

## تمباكو كےخطرناك نقصانات

تمبا کونوشی بلاشبہ ایک مفرصحت عادت ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ یہ ایک ہلکے در ہے کا نشہ ہوتا ہے۔ اس سرور کو حاصل کرنے کے لئے وہ بار بار کوشش کرتا ہے خاص طور پر جب اس کا اثر زائل ہو جائے۔ چونکہ یہ ایک ہلائے مکا نشہ ہے اس کا اثر زائل ہو جائے۔ چونکہ یہ ایک ہلائے مکا نشہ ہے اس کا اثر بھی دیر یانہیں ہوتا۔ لہذا اس کے شرجلدی لگانے پڑتے ہیں۔ اس کے مفزا اُر ات کی مقدار فی کش کم ہوتی ہے۔ اس لئے اس کے زہر کی شدت کا انداز ہیں ہوتا لیکن کم مقدار میں بھی اگر بار بارلیا جائے تو اس کی مقدار کم نہیں رہتے ۔ زہر کی تعریف بھی بہی ہے کہ وہ غودگی بیدا کرتا ہے اور اس سے سرور ماتا ہے۔ اس کا اثر ختم ہونے پراس کی تعریف بھی بہی ہے کہ وہ غودگی بیدا کرتا ہے اور اس سے سرور ماتا ہے۔ اس کا اثر ختم ہونے پراس کی خواہش بیدا ہوتی ہے۔ پھراسے کھا تا یا بینا پر تا ہے۔ اس سے اس ذہر کی شدت کے مطابق نقصان خواہش بیدا ہوتی ہے۔ پھراسے کھا تا یا بینا پر تا ہے۔ اس سے اس ذہر کی شدت کے مطابق نقصان

پنچتا ہے۔ کسی بھی اور زہراور تمبا کو کے زہر میں صرف شدت ہی کا فرق ہے تیز زہر جلدی اثر دکھا تا ہے جبکہ ہلکی قتم کا زہر جلدی اثر نہیں دکھا تا لیکن نقصان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سینگھیا کھا لینے سے انسان چند منٹوں میں مرجا تا ہے اور سگریٹ پینے والے کے جسم پر برسوں میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ بہر حال زہر نہر ہے اور ہر حال میں مضرصحت ۔ اس کا اثر تیز ہو یا ہلکا کہ محسوں نہ ہو ۔ سے لئے نقصان دہ ہے۔

تمباکوایک چھوٹا سا چوڑ ہے چوڑ ہے توں والا پودا ہوتا ہے اس کا قد اورشکل چوں والی گوبھی چیسی ہوتی ہے۔ اسے کا کے رسمھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اکثر خطوں بیس اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ غالبًا پندر ہویں صدی عیسوی سے اس کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے انگلتان میں سر والٹرر یلے نے اس کو استعال کیا تھا۔ ایک روایت ہے کہ جب سر والٹر کے منہ سے اس کے ایک ملازم نے دھواں نکلتا دیکھا تو اس پر پانی کی بالٹی ڈال دی۔ وہ جھتا تھا کہ اسے آگ لگ گئ ہے۔ بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حکماء نے اسے بطور دوائی استعال کیا تھا۔ معدہ کی ہوا خارج کرنے کے لئے اسے استعال میں لایا گیا تھا۔ بعد میں بیامراء کے محلوں کی زینت بن گیا اور اس طرح یے وام الناس میں بھی استعال ہونے لگا۔

فی زمانہ تمباکونوش ایک فیشن بن گئی ہے۔ ہرنو جوان اورخوش پوش آدمی اگراچھی قتم کے سگریٹ کی ڈبی جیب میں ندرکھتا ہوتو اسے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جس قدراہ نچاسگریٹ وہ استعال کرتا ہوگا اس تم کی بائی بحثری کا آدمی مقصود ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے نقصانات کس قدر ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سی تمباکونوش ہے آپ سوال کریں کہ آپ تمباکوکو چیتے ہیں ذرا ہمیں بھی اس کے فوائد ہے آگاہ فرما ئیں تو اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہوگا بس جی ایک بری عادت پڑگئی ہے۔ اس کا فائدہ تو کوئی بھی نہیں بس آیک نشہ ہے جس کا انسان عادی ہوجا تا ہے۔ نشے کے عادی انسان کی عقل ودائش پر سوائے بھی جارہے ہیں۔ ہے جس کا انسان عادی ہوجا تا ہے۔ نشے کے عادی انسان کی عقل ودائش پر سوائے بھی جارہے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ گڑھے ہیں گرانے ہیں جارہے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ گڑھے ہیں گرانے ہیں گرانے ہیں کہ سامنے گڑھا ہے۔ یہ بھی تسلیم ہے کہ معلوم بھی ہے کہ گڑھے ہیں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں گر ہیتے بھی جارہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ معلوم بھی ہے کہ گڑھے ہیں۔ اس کا فائدہ کوئی نہیں گر ہیتے بھی جارہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ

لوگ خودفریی میں مبتلا ہیں۔

تمباکونوشی مسلمہ طور پرمفزصحت عادت ہے۔ اس سے کھانی، سردرد، لرزہ، مرگی، اعصاب کی کمزوری، ضعف حافظہ، سکتہ، بےخوابی، فالجی، دیوا تکی، ٹی بی، ضعف بصر بضعف دل، بلڈ پریشر جیسی نامراد بیاریاں لاحق ہوجاتی ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ کہ سگریٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور کھانس بھی رہے ہیں۔ دم گھٹا جارہا ہے لیکن وہ سگریٹ والا ہاتھ سگریٹ کو بھٹنے کی بجائے پھرمنہ کی طرف ہی الاتا ہے اور اس سے کھانی زیادہ ہوتی ہے۔ مگر دماغ یہ کام نہیں کرتا کہ اس کم بخت سگریٹ کو ہی بھینک دیں اس لئے کہ تمباکونوش کی بری عادت پڑگئی ہوتی ہے۔ زبر کھانے سے سکون محسوں ہوتا ہے۔ زندگی چاتی ہے تو جائے گھر کا چراغ بجھتا ہے تو بچھ جائے مگر سگریٹ سے بیان وفاداری میں فرق نہ آئے۔ سگریٹ سے بیان وفاداری میں فرق نہ آئے۔ سگریٹ سے بیان وفاداری میں فرق نہ آئے۔ سگریٹ سے دفاداری اور اپنے آپ سے اور خاندان سے دشمنی۔ یہ انداز فکر خوب ہے۔

جدید حقیق نے تو یہاں تک ثابت کردیا ہے کہ سرطان کی بیاری کا موجب بھی تمبا کونوشی ہے۔ روزانہ ٹی وی پرآتا ہے اور سگریٹ کی ڈبید پر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مفرصحت ہے مگر کو ئی اثر نہیں بلکہ تمبا کونوشی کے نئے نے طریقے ایجا دکر لئے ہیں۔ کوئی تمبا کو کو بطور نسوار استعال کرتا ہے۔ کوئی ناک کے ذریعے اور کوئی منہ میں رکھ کر استعال کرتا ہے۔ ناک میں استعال کرنے سے دماغ کی جھلیاں کمز ور ہو کر نزلے میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور نسوار منہ میں رکھ کر دانت ضائع کر لیتے ہیں۔ اس پر ہی کیا موقو فف سگریٹ کو جس پینے کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ یا در کھے! نشہ کرنے والوں کی ابتدا سگریٹ سے ہی ہوتی ہے۔ نشہ کھانے والے لوگ یقینا سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں اور جولوگ تمبا کونوشی کی بری عادت ہیں اور جولوگ تمبا کونوشی کی بری عادت انسان کو بری منشیاتی اشیاء کھانے کا عادہ بنادیتی ہے۔

# منشات کاشرعی حکم اوراس کے نقصان دہ نتائج

قابل احترام قارئين! اسلامی تعلیمات نے ادنی تعلق رکھے والا ہر خص بخوبی جانتا ہے کہ شریعتِ اسلامی کی بنیادی اساس ہے کہ وہ ہرمفیداور تافع چیز کومباح قرار دیتی ہے اور ہرنقصان دہ

چزکومنوع وحرام قراردی ہے، بلکہ جب فوائد کے مقابلے میں نقصانات کا پلز ابھاری ہوتو اسی صورت میں بھی حرمت کا حکم ہوتا ہے، شراب کی حرمت والی آیت 'قبل فیھما اٹم کبیر و منافع للہ خاس '' ہے بھی یہی اصول فاہرت ہوتا ہے، ہاں ایک طرف بیاصول فاہرت یاں ہواوہاں دوسری طرف ایک اوراصول بھی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کیلئے شریعت کے جو مقاصد بنائے اور مقرر کئے ہیں، اور جن کے تحفظ کے لئے احکام نازل کئے ہیں اورانہیں ضائع اور تلف کر ناحرام قراردیا ہے وہ تین ہیں جو ضروریات، حاجات اوران کی صلحوں کی تعمیل کے لئے مکمالیات میں منحصر ہے۔ ضروریات وہ ہوتی ہیں جن پرلوگوں کی زندگی اور فائدے کے حصول اور برائی سے بچاؤ کے مفادات کا انتصار ہوتا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی ندر ہے تو زندگی کا نظام در ہم برہم ہوجاتا ہے اور بنظی و بگاڑ بھیل جاتا ہے، بی ضروریات اساسی پانچ ہیں۔ جان، عقل، مال، دین اور دین اور آبروکی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ان کی حفاظت کی غرض اور آنہیں نقصان سے بچائے کو خرض قراردیا گیا ہے، اس کی حفظ کا اہمام خرض قراردیا گیا ہے، اس برائی سے بچائے کے خرض اور آنہیں نقصان سے بچائے کو خرض قراردیا گیا ہے، اس برائی ہے بیارائہ تعالی نے ان می حفاظت کی غرض اور آنہیں نقصان سے بچائے کو خرض قراردیا گیا ہے، اس برائی ہے بیارائد تعالی نے ان ضروریات کی تخلیق کے ساتھ ان کے تعفظ کا اہمام خرض قراردیا گیا ہے، اس برائی ہے بیات کے احکام مقرر فر مانے ہیں۔

چنانچددوتمہیدی اصولوں کے بیان کرنے کے بعدالفاظ کے پیجوں اور ان کی بناوٹ سے صرف نظر کر کے اگر آج کے موجودہ معاشرے میں سرایت کردہ سم قاتل "مشیات" کا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ لیا ہو بخو بی معلوم ہو سکے گا کہ بینشیات جو ترتی یا فتہ اور غیر ترتی یا فتہ ملکوں میں بھی پھیل پھی عام معمول بن کر مردوں ، جوانوں اور لڑکوں میں بہاں تک کہ کم من بچوں میں بھی پھیل پکی عام ہے کس قدر قبائح شرعیہ اور خطرناک نتائج کی حامل ہے۔ نشیات ایک ایسا ناسور ہے جو قیتی انسانی زندگی اور اس پر تعمیر کردہ انسانی معاشر سے اور سوسائٹ کو جڑوں سے کھوکھلا کر دیتا ہے ، اس کے نقصانات لا تعداد ہیں جن کا احاط کرتے کرتے بیسوں کتا ہیں کسی جا چکی ہیں اور سینکٹر وں تحقیقات نقصانات لا تعداد ہیں جو پا ایک خطرناک میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نشیات انسانی زندگی کا خوبصورتی کے دینز پردوں میں چھپا ایک خطرناک دوست ہے جو وقتی طور پر اپنے استعمال کرنے والے کولذت و سرور کی چسکیاں تو محسوں کراتا ہے دوست ہے جو وقتی طور پر اپنے استعمال کرنے والے کولذت و سرور کی چسکیاں تو محسوں کراتا ہے۔ لیکن در پردہ وہ اس کاخون چوں رہا ہوتا ہے۔

اب ہم ان ذکر کردہ شرعی مقاصد کو منشات کے تناظر میں جانچتے ہیں چنانچہ آب سب حضرات کو بخو بی معلوم ہے کہ شریعت میں انسانی جان ونفس کی حفاظت کا امرمؤ کد فرمایا گیا ہے چنانچارشادخداوندی ہے۔ 'ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة ''کتم اپن جانوں کو (باتھوں ہاتھ) ہلاکت میں نہ ڈالو۔ جبکہ منشات کالینا اپنی زندگی کے قیمتی اٹائے کوداؤ پرلگانا ہے۔ یہ ملک ملکے انسان کو مختلف بیاریوں کے شکنج میں کس کرموت کے منہ میں دے دیتی ہے،معاشرے میں تچیلی ہوئی بیاریاں مثلاً نظام تفس کی تباہی ، تھیپر سے کا کینسر ، گلے کا کینسر نمونیا ، نیس وم ، دل کا انجماد، اچا تک موت،خون کی نالیوں کا جماؤ اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی معذوری، دورانِ خون کی خرابی اوراس کا انجماد ، نظام به ضم کانعطل ، بونث ، نرخره ، آنت اور انقراس کا کینسروغیره اور حاملة ورت اوراس كے بيے ميں پيدا ہونے والى تمام خرابيان اس منشيات كاسياه تيجه بين ان كاسبب بننے والی تمام اشیاء شرعا ناجائز وحرام ہیں اس طرح شریعت نے جس دوسری چیز کی حفاظت کا حکم دیا ہوہ عقل ہے اگر عقل نہیں تو انسان مانند حیوان ہے جسے شریعت نے غیر مکلّف قرار دے کر عام انسانوں سے الگ کردیا ہے پینشیات انسان کواس حیوانیت کی طرف تھییٹ کر تھینچ لیتی ہے پھریہ انسان اینے کئے کی وجہ سے غیر مکلّف تو نہیں بن جاتا لیکن وہ سارے کام ان یا گلوں کی طرح كرنے لگتا ہے جس كے لئے وہ عنداللہ مسئول بھى تھېرتا ہے عقل كوفوت اور ماؤف كرنے والى بير منشیات انسان سے ماں باپ بہن بھائی، خاندان اور برادری کے تمام اقد ارواحر ام کوسلب کر لیتی ب كه جو كلى بوئى ناكامى اور نامرادى ہے۔

ای طرح مال بھی ایک نعت خداوندی ہے جس کواچھے کا موں میں خرچ کرنے کا تھم ہے لیکن بینشیات اپنے اوپر جتنا مال صرف کرواتی ہے وہ سب تبذیر واسراف ہے جو کہ شرعاً نا جائز ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بیاسراف کرنے والے اور اپنے مال کو پیجا لٹانے والے شیاطین کے بھائی اور اس کے خاندان و قبیلے میں سے ہیں۔ اس کے دینی وشری قبائے بیشار ہیں نشہ کرنے والا شری اواس سے پہلوتہی اور منکرات کا خوگر ہوا کرتا ہے وہ عبادت کے قریب بھی کیوں کر جاسکتا ہے جبکہ باری تعالیٰ نے تھم دے رکھا ہے ' لا تقرب و الصلونة وانتم سکاری '' نشے میں دھت تم باری تعالیٰ نے قریب بھی محت جاؤ۔ یہ بالکل عیال ہے کہ نشیات کواپنی روزہ موہ خوداک کا درجہ دینے عبادت کے قریب بھی محت جاؤ۔ یہ بالکل عیال ہے کہ نشیات کواپنی روزہ موہ خوداک کا درجہ دینے عبادت کے قریب بھی محت جاؤ۔ یہ بالکل عیال ہے کہ نشیات کواپنی روزہ موہ خوداک کا درجہ دینے

والے لاز ما جوراور ڈاکو ہواکرتے ہیں چاہے وہ روڈوں پر پھرتے ہوئے جری و ہیرو کچوں کی شکل میں ہوں یا سوٹ ہوٹ ہوں کے دلدوز عصمت در یوں میں ہوں۔ بلکہ روز مرہ کے دلدوز عصمت در یوں کے واقعات بھی اس لعنت کا نتیجہ ہیں۔ غرض یہ ہمنشیات ایک الی وباہے جو شریعت کے بتائے ہوئے تمام مقاصد کی صدے اور معاشرے کی مہلک بیاری ہے اور ان تمام انسانوں کو بے کا اور معاشرے پر بوجھ بنادیے والی ہے جو کسی نہ کی درجے میں ابنی قوم اپنے وطن اپنے اہل وعیال کے جرگیرو خیرخواہ بن سکتے ہے۔ اللہ تعالی معاشرے والی گئر گیرو خیرخواہ بن سکتے ہے۔ اللہ تعالی معاشرے والی گندگی سے پاک فرمائے۔ آبین۔

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل لیعنی منشیات سے دورر ہنے کی قو فیق عطافر مائے ،آمین۔



# جہنم میں لے جانے والانوال عمل حجھوٹ بولنا

#### سے اور جھوٹ قر آن وحدیث کی روشنی میں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عند نے فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا ہے: '' بچے کولازم پکڑواس لیے کہ بچے نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لیے جاتی ہے، اور انسان بچے بولتا ہے اور سچائی پرقائم رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے حتی کہ وہ اللہ کے یہاں صدق کھود یا جاتا ہے، اور تم جھوٹ سے بچواس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی آگ تک پہنچاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کے پیچھے پڑا رہتا ہے بہاں تک کہ وہ الله کے یہاں کذا ہے وجھوٹا لکھ دیا جاتا ہے'۔ (بخاری وہلم)

(ف) ..... صدق و سچائی کا مطلب یہ ہے کہ بات واقع و حقیقت کے مطابق ہو، اور انسان سے اس کاعقیدہ و ممل اور قول فیل میں مطالبہ کیا گیا ہے، اور سچے ہو لنے والا جنت میں نیک لوگوں میں ہوگا اور ایک دوسرے کے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور ان کی کتاب علمین میں ہوگی فرمایا: (یُسقونَ من دَّ حیقِ مَنحتومِ ختامهُ مسک وَ فی ذلک فلیتنا فس المتنا فسونَ)۔

(ایملففین ۲۵)

''اورانہیں پینے کوشراب خالص ملے گی جس پرمشک کی مہر ہوگی اورا کی ہی چیز کی حرص کرنا چاہیے حرص کرنے والوں کو'۔

امام غزالی' احیاءالعلوم' میں لکھتے ہیں:واضح رہے کہ صدق (سچائی) کالفظ چھ مع نی میں مستعمل ہوتا ہے۔ گفتگو میں سچائی ،نیت وارادے میں سچائی ،عزم میں سچائی ،عزم کے بورا کرنے میں سچائی ،مل میں سخات کہ سکرنا،البذا جو محض ان تمام چیزوں

میں صدق وسچائی سے متصف ہوگا وہ صدیق شار ہوگا ،اس لیے کہ لفظ صدیق صدق میں مبالغے کا صیغہ ہے ،اس کا عکس کذب وجھوٹ ہے ،جس سے متصف شخص نالبندیدہ ومبغوض ہوتا ہے ،اور فاسق و فاجر کہلاتا ہے ،اور فاجرلوگ جہنم میں ہوں گے ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:''بیشک بدکاروں کا نامہ عمل سجین میں رہے گا'۔ (کمففین)

ان کا کھاناز قوم ہوگا اور پینے کیلیے ان کوگرم پانی ملے گا، قیامت کے روزیبی ان کی مہمانی ہوگی۔ ہوگی۔

یادر کھئے آپ جب کی چیز کے ساتھ متعلق ہوں گے اورا سے اپنا کیں گے خواہ وہ حق ہویا پالٹی آپ جب کی چیز کے ساتھ متعلق ہوں گے اورا سے اپنا کیں گے ذریعے پہانے خاکس کے ذریعے پہانے خاکس کے ذریعے آپ کی خدمت ہوگی ہاور آپ کی مدح سرائی ہوگی ،اوراگر وہ قابل غدمت ہوگا ،اور شریف اورا چھے آدی کی جس بہترین وصف سے تعریف کی جاسکتی ہے وہ ہے گفتگو میں سچائی اور جھوٹ سے بچنا ،اور بیا یک ایسی چیز ہے جس میں مسلمان وکا فرایک دوسر سے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور دیندار و لحد ایک دوسر سے سے آگے بڑھتے ہیں،اس لیے کہ سچائی کی وجہ سے انسان کی قدرومزلت بلند ہوتی ہے اور مخلوق میں بلند درجہ حاصل ہوتا ہے۔

اصلاح معاشرہ اوراسلام نائی کتاب میں اکھا ہے کہ حضرت وہب بن مذہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا: میں نے توراۃ کے حاشے پر بائیس با تیں لکھی دیکھیں، بنی اسرائیل کے صالحین و نیکو کارول کی عادت یہ تھی کہ وہ یکجا اکھا ہو کر انہیں پڑھتے پڑھاتے تھے، وہ با تیں یہ ہیں: کوئی خزان علم سے زیادہ نفع بخش نہیں، اور کوئی مال حلم و بردباری سے زیادہ سود مند نہیں، اور غصہ سے زیادہ کمتر کوئی عادت نہیں، اور کوئی ال حلم و بردباری سے زیادہ سود مند نہیں، اور کوئی برارفیق منہیں، اور جہائت سے بڑھ کرکوئی برارفیق نہیں، اور تھو گئے سے زیادہ بہتر کوئی کرم نہیں، اور تقو گئے سے بڑھ کرکوئی شرف نہیں، اور خواہشات کے چھوڑ نے سے زیادہ بہتر کوئی کرم نہیں، اور اللہ کی وحدا نیت وغیرہ میں خور وگر سے افضل کوئی عمل نہیں، اور کوئی نیکی صبر سے زیادہ براک کوئی برائی نہیں، اور نری ورفق سے زیادہ اچھی کوئی دوانہیں، اور بد اضلاقی سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بیاری نہیں، اور تق سے زیادہ تھا مبر و قاصد نہیں، اور کوئی قر و دلیل سے زیادہ نے والاکوئی فقر و دلیل سے ان سے زیادہ نیل کرنے والاکوئی فقر و دلیل سے ان سے زیادہ نیل کرنے والاکوئی فقر و دلیل سے ان سے زیادہ نیل کرنے والاکوئی نقر و

فاقہ نہیں، اور مال جمع کرنے کی ہوس سے زیادہ بد بحت بنانے والی کوئی مالداری نہیں، اور صحت سے زیادہ اچھی کوئی زندگی نہیں، اور حفت و پاکدامنی سے زیادہ پرسکون کوئی زندگی نہیں، اور خشوع و خضوع سے زیادہ بہتر کوئی زندو تقوی نہیں، اور خاموثی سے خضوع سے زیادہ بہتر کوئی حفاظت کرنے والا چوکیدار نہیں، اور کوئی غائب چیز موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ بہتر کوئی حفاظت کرنے والا چوکیدار نہیں، اور کوئی غائب چیز موت سے زیادہ قریب نہیں ہے۔ (اصلاح محاشرہ اسلام)

# سيائي کے شمرات

جوشحض سوال و جواب، اور تھم دینے اور منع کرنے ، اور تلاوت و ذکر ، اور لینے دینے میں صدق وصحائی کو اختیار کرے گا وہ اللہ تعالی کے دربار میں بھی اور لوگوں میں بھی معتمد ومحترم اور محبوب ہوگا ، تجی گوائی دے گا اور عدل و انصاف پر ببنی فیصلہ کرے گا ، اس کے ساتھ معاملہ نفع کا سودا ہو گا ، اور اس کی صحبت و مجالست برکت کا ذریعہ ہوگی ، اور جوشخص معاملہ میں سچا ہوگا وہ ریا کاری اور شہرت و دکھا و سے دور ہوگا ، وہ جو کام کرے گا وہ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ، اور جو چیز چھوڑے گا وہ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ، اور جو چیز خصوت و کھوڑے گا وہ بھی اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ، اور جو چیز خصوت و کھوڑے گا وہ بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے ، اس کی نماز وروزہ اور زکو ہوجے ، اور تعلق وقطح تعلق ، اور خوشنودی و سکون سب کا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوگا۔

 اور جو خص ان صفات کا ما لک ہوتو پھر ہم پر یفریضہ عائد ہوتا ہے کہ جب وہ بات کر نے قو ہم اس کی تقید لی کریں ،اور اس کے ساتھ و ہیا ہی برتا و کریں جے وہ پسند کرتا ہو،تا کہ اچھائی و فضیلت اور مکارمِ اخلاق پر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں ،اور اسے مجور آ جھوٹ ہو لنے پر مجور نہ کریں یا بادل ناخواستہ اسے منافقوں کی صفات اختیار کرنے پر آمادہ نہ کریں ،حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو خص لوگوں کے ساتھ تین با تیں اختیار کر سے تو لوگوں پر بھی لازم ہوجا تاہیکہ وہ اس کے ساتھ تین با تیں اختیار کریں ،وہ خص جوان سے بات کر سے تو بچ ہولے ،اور جب وہ ان سے وعدہ کر سے وعدہ کر سے وعدہ کر سے وعدہ پورا کر ہے ،اور جب ان سے وعدہ کر سے وعدہ پورا کر ہے ،اور جب ان سے وعدہ کر سے وعدہ پورا کر میں ،اور زبان سے وعدہ پورا کی مدح سرائی کریں ،اور اس کی معاونت والمداد کرتے رہیں۔

حفرت لقمان عیم ہے کی نے پوچھا کہ کیا آپ فلاں قوم کے غلام نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! پوچھا گیا کہ پھرآپ اس عظیم مرتبہ تک کسے پہو نچ؟ انہوں نے فرمایا: اللہ کے تقویٰ اورخوف وڈراور گفتگو میں سچائی وصد ق اختیار کرنے اورامانت ادا کرنے اوراما یعنی (بے فاکدہ چیز دل) کے چھوڑ نے کے ذریعے ہے۔ جومؤمن اللہ کے اخلاق اپنائے گا اوررسول اللہ کے فاکدہ چیز دل) کے چھوڑ نے کے ذریعے ہے۔ جومؤمن اللہ کے اخلاق اپنائے گا اور وہ خیر و جھلائی کی بات ہی کے گا، آج ہم آیک ایسے ذام نے میں رہ رہے ہیں جس کے بسے والوں میں جھوٹ کا دور دورہ ہے کہے گا، آج ہم آیک ایسے ذمانے میں رہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اس کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور اس سے چھس کو سچائی کے بجائے جھوٹ ہو لئے اور نیکی کے بعد برائی و گناہ پر مجبور کرتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ سے ہڑ پ کر جاتے بعد برائی و گناہ پر مجبور کرتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ سے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ سے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو شخص خود بھیڑیا نہ بنے اسے بھیڑ سے ہڑ پ کر جاتے ہیں ، اور جو تھیڑیا ہوگا۔

آئے کے دور میں آپ بہت سے کا فرول ، بت پرستوں کو گفتگو و معاملات اور اصولوں میں نہایت سچاپکا یا کئیں گئیں کے اور اس سچائی کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے اغراض ومقاصد میں خوب کا میاب ہیں ، اور لوگوں کو ان پر بھر پور اعتماد ہے اور اس کے برعکس ہمارے مسلمان بھائیوں کی حالت اس سے بالکل مختلف ہے، غیر مسلموں نے ہمارے دین کی ہراچھائی وفضیلت کو اختیار کر لیا

اورہم نے ان کی ہر برائی اور ذالت کو اپنالیا ہے جبکہ قرآن کریم اور سنت نبویہ میں سچائی وصدق پر ابھاررہی ہے، اور سچ کو اختیار کرنے پرہمیں وہ دین اسلام رغبت دلار ہاہے جس کے عظیم نبی کی ممتاز ترین صفت بلکہ ان کے نبی بننے سے قبل ہی ان کالقب صادق ومصدوق اور امین تھا۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کے سب سے زیادہ حقدار وہ علماء دین ہیں جو انہیاء کرام علہ یم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں ،کاش وہ اپنی باتوں میں سے ہوتے اور جو وعظ و تصحت اور دعوت و بلیغ کا کام کرتے ہیں اس میں سے ہوتے اور الله کی حدود کی پاسبانی کرتے اور کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرے یا ظالم کی مددیا مظلوم کی امداد سے ہاتھ کھینج کران حدود کونہ توڑنے ، اور کاش بی علاء کرام وہ مداہنت و مجاملت اور چاپلوسی چھوڑ دیتے جس کی وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن الممکر کا کام معطل ہور ہاہے،اور جسکی وجہ سے ان میں سے بعض اپنی حرکوں کی بالمعروف اور نہی عن الممکر کا کام معطل ہور ہاہے،اور جسکی وجہ سے ان میں سے بعض اپنی حرکوں کی وجہ سے اللہ عرف اور بی تاریخ کی ویہ کے ہیں،فر مایا سورۃ قلم میں کہ!

تو آپ تکذیب کرنے والوں کا کہنانہ مانے یہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جا کیں تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جا کیں اور آپ ایسے خص کا بھی کہنانہ مانے گا جو براقسمیں کھانے والا ہے فریل ہے طعنہ باز ہے چلنا پھر تا چھلخو رہے نیک کام سے رو کنے والا ہے حدسے گزرنے والا ہے شخت گنا ہگارہے خت مزاج ہے اس کے علاوہ بدنسب بھی ہے اس نظر سے کہ وہ مال اور اولا دوالا بھی ہے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے خرافات ہیں۔ ہے جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے خرافات ہیں۔ (سورہ تلم)

# سچائی ہی میں حقیقی نجات ہے

اور رسول اکرم صلّی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: سچائی کواختیار کرو چاہے تہ ہیں اس میں ہلاکت ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس لیے کہ حقیقی نجات اس میں ہے، اور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی الله عنهما سے فر مایا: اس چیز کو چھوڑ دو جو تہ ہیں شک میں ڈائتی ہے اور اسے اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈائتی ،اس لیے کہ بچائی طمانیت واطمینان کا ذریعہ ہے اور جھوٹ شک و شکا۔

ایک صحابی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ ہم نجی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس تھے،آپ نے وضوکا پانی منگوایا،اور برتن میں ہاتھ ذال کراس سے پانی نکالا اور وضوکیا،ہم نے بھی آپ کی پیروی کی اور ہم نے بھی چلو بھر کر پانی نکالا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے دریافت فرمایا جمہیں اس کام پر کس نے آمادہ کیا؟ہم نے عرض کیا:الله اور اس کے رسول کی محبت نے،آپ کی نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ بدکرتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول کی محبت کرے تو اگر تمہارے پاس امانت رکھائی جائے تو اسے اوا کرو،اور جب بات کروتو تی بولو،اورا پنے پڑوی کے ساتھ پڑوی کا حق ادا کرو۔

ی کریم صلی الله علیه وسلم سے بوچھا گیا کہ سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ بھانے ارشاد فرمایا: وہ خص جوصاف دل اور تجی زبان والا ہو، صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی بھانچ بولیا نے والے کوتو ہم جانے ہیں لیکن قلب مخموم (صاف دل) سے کیا مراد ہے؟ آپ بھانے ارشاد فرمایا: وہ با کیزہ وصاف تحرادل جس میں نہ گناہ ہونہ زیادتی و بغاوت اور حقد وحسد ، صحابہ نے عرض فرمایا: وہ جو دنیا سے نفرت کیا: اے اللہ کے رسول بھائی مراس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ آپ بھانے نے فرمایا: وہ جو دنیا سے نفرت کے دوراً خرت سے محت رکھے۔

### حجوث اوراس كاانجام

انسان جننازیادہ جھوٹ ہوتا ہے اورخلاف واقع بات کرتا ہے اتنائی مخلوق اورخالق کے بہال جھوٹامشہور ہوتا ہے پھر نداس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے ،اور ندکوئی شخص کسی چیز کے بارے میں اس پراعتماد کرتا ہے،اگروہ عالم ہوتا ہے تو اس قلم وزبان مہم ہوتے ہیں،اورا گرتا جرتو ناپ تول میں تہم ہوتا ہے،اورا گرکارخانہ دار ہوتا ہے تو پیداواراس کے معیار میں مہم ہوتا ہے،اورا گرطبیب ہوتا ہے ،اورا گرطبیب ہوتا ہے ،اورا گرطبیب ہوتا ہے تو اپنی امائنداری اور سیح کام کرنے ہوتا ہے اس لیے جھوٹ ہو لئے والا اس سے پہلے کہ کسی اور پرظلم کرے خودا ہے اوپر ہی ظلم میں تہم ہوتا ہے اور انگر الکھوڈیا جاتا کرتا ہے اورخصوصا اس وقت جب وہ مستقل جھوٹ بولٹار ہے اورا سمان وزمین میں جھوٹا لکھوڈیا جاتا

ارشادر بانی ہے کہ''اور اللہ نے ان برظلم نہیں کیا بلکہ خودانہوں نے اپنے او برظلم کیا ہے۔ (سور فیل)

جھوٹ جن آفات کا ذریعہ بنتا ہے وہ کتنی کری ہیں،اور جھوٹ کی وجہ ہے جھوٹا تحف جس لعنت، پیٹکاراور گناہ کا مستحق ہوتا ہے جواس کو دوزخ اور کرے ٹھکانے تک پہنچاتے ہیں وہ کیسا دردنا ک ہے جھوٹ سب کا سب حرام اور گندہ فعل ہے،اور جھوٹ کی موقع پر بھی جائز قرار نہیں دیا گیا سوائے جنگ کے،اور جنگ تو مدمقابل کو فریب دیے ہی کا نام ہے،ای طرح مسلمانوں میں صلح صفائی کے لیے اور غضب شدہ حق یا کوئی ہوئی چیز حاصل کرنے کے لیے جھوٹ ہولئے میں کوئی حضرت میں جہاتھا کہ دہ ان کی بہن ہیں،ای طرح جب ان کی قوم نے انہیں ہوں کے سامے اپنی بول کے سامے وہ نہیں ہوں کے میلے میں شرکت کی دعوت دی تو انہوں نے فرمایا کہ میں بیارہوں۔

دوسری طرف بنوقر یظہ والوں ہے، اور تعریض و کنا ہے ہیں جھوٹ ہے چھٹکارا حاصل کرنے کاراستہ ہے، اور ہے مؤمن کو یہ خوب معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشکل موقعوں اور تخت مراحل ہیں انسان تعریف و کنا ہے کے ذریعے جھوٹ ہے کس طرح فی سکتا ہے ، جمہ بن سیرین کہتے ہیں کہ گفتگو و کلام میں عظمند آ دی کے لیے آئی وسعت ہے کہ انسان کو جھوٹ کی ضرورت ہی نہ پڑے، البتہ مقد مات وغیرہ میں حاکم وصاحب حق کی شیت کا اعتبار ہوتا ہے ، لیکن بہر حال کسی کے حق کو ختم کرنے یا جو چیز اپنی نہ ہواس کے لیے جھوٹ بولنا قطعا جا کڑ نہیں ہے ، بندہ کہتا ہے کہ زیادتی کرنے والے مدعی کی جمت و دلیل ختم کرنے ہے جہاں پر جمت و بر ہان اور دلیل فائدہ و نفع نہ پہنچار ہی ہو۔

# حموث بولنا بچوں کے ساتھ بھی جائز نہیں

بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا مناسب نہیں ہاور نہ یہ درست ہے کہ آپ انہیں کچھ دیے کا وعدہ کریں اور پھروہ چیز ان کو نہ دیں تا کہ وہ بھی اس پُری خصلت کے عادی نہ بنیں اور جھوٹ بولنا وعدہ خلائی میں اپنے والدی اقتداء نہ کریں، نی سلی الشعلیہ وسلم نے دبیکھا ایک عورت اپنے بیٹے کو بلار بی ہاوراس سے کہ ربی ہے آ جاؤمیں تہیں دے دوں؟ آپ واللہ نے وریافت فر مایا کہتم اسے کیا دینا چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا اسے مجور دوں گی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایابات یہ ہے کہا گرتم اسے مجور نہ دیتیں تو تہارے اعمال ناسے میں ایک جھوٹ کھ دیا جاتا ۔

ن فرمایابات یہ ہے کہا گرتم اسے مجور نہ دیتیں تو تہارے اعمال ناسے میں ایک جھوٹ کھ دیا جاتا ۔

ث فرمایابات یہ ہے کہا گرتم اسے مجور نہ دیتیں تو تہارے اعمال ناسے میں ایک جھوٹ کھ دیا جاتا ۔

منادی والی رات مور تیں حضرت عاکث صدید یقدرضی اللہ عنہا کولیکر نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاضر ہوئی، آپ نے ان کے سامنے دود دھ پیش کیا تو ان میں سے بعض نے کہا: ہمارا دل نہیں چاہ ور ہا ہے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسول کرلیا کہ وہ بھوکی ہیں، آپ ویکھ نے ارشاد فر مایا: اپنے او پر جھوٹ اور بھوک کو جمع نہ کرو، اور جو خص تھوڑ اسا جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے زیادہ جہوٹ بولنا بھی آ سان ہو جاتا ہے ، اور انسان اور برائی و گناہ کے درمیان صرف ایک پہلے قدم کا فاصلہ ہوتا ہے اور اور پر نے بی کی طرف گرنا بہت آ سان ہے لیکن او پر کی طرف چڑ ھنا بہت مشکل میں کہ بولنا ہے۔

جھوٹ کی فدمت اور اس سے روکنے وڈرانے کے سلسلے میں بے ثارا حادیث وارد ہوئی ہیں اور ان میں سب سے خت وہ صدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک سائل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا مُومن نے تاکرتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا : بھی ایسا ہوجا تا ہے، اس شخص نے پوچھا: اے اللہ کے نبی کیا مؤمن جھوٹ بولتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: جی نہیں، پھراس کے بعد آپ چھا: اے اللہ کے ایک کا درج ذیل فرمان مبارک پڑھا۔ (اقسا یہ فتوی الکذبَ الّذینَ لَا يؤمنُونَ بِآیاتِ اللّٰهِ وَ اولئکَ همُ الکاذِبونَ) (ائتل اللهِ وَ اولئکَ همُ الکاذِبونَ)

''جھوٹ افتر اءکرنے والے تو بس یہی لوگ تو ہیں جواللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور یہی لوگ پورے پورے جھوٹے ہیں'۔

(جسته جسته از اصلاح معاشره اوراسلام)

# حبوث بولنے اور جھوٹی گواہی دینے سے تعلق وعیدات

جھوٹ کیا ہے؟ یہ کہ جان ہو جھ کر خلاف واقعہ بات بیان کرنا۔ جھوٹ ہولیے والا آدمی بطاہر غلط بیانی کرکے اپنا کوئی وقتی فائدہ حاصل کر لیتا ہے یا کسی نقصان سے نیج جاتا ہے ایکن جب اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے تو اسے انتہائی شرمندگی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معاشرے کا ہرشریف اور عزت دار فرداس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اس کی دروغ گوئی کا جماشرے کا ہرشریف اور عزت دار فرداس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر جب اس کی دروغ گوئی کا عتماد نہیں کرتا ، بلکہ اسے 'جھوٹے اور کے چو جو جو گوئی کا اعتباد نہیں کرتا ، بلکہ اسے 'جو کسی عقمند کے نزدیک قابل فخر لقب نہیں۔ معاشرے میں ہمیں کہ اب کے کہ ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے گھر والے بھی ان کے گھر والے بھی ان کی بات پرائی کی بات کے گھر والے بھی ان کے گھر والے بھی ان کی بات پراغتاد نہیں کرتے۔ اس سے بردی معاشرتی رسوائی کسی انسان کے لیے اور کیا ہوگی ؟

آخرت میں ملنے والی شدیدترین سزاکے علاوہ جھوٹا آدمی دنیا میں خدائی نعمت''صراط متقیم'' پانے کامستی نہیں رہتا۔اللہ تعالی کاار شادہے:انَّ المُلْکَ لا یھدِی مَن هو مسرِف کذاب ° "الله كسى السي محض كو مدايت نبيس ديتا جو حدس كزر جانے والا اور كذ اب (يعنى بهت از ياده اور مستقل جموث بولنے والا) هؤ'-

دوسری جگداللہ تعالی نے جھوٹ سے منع کرتے ہوئے فرمایا : وَ لا تَـقفُ مَـا لیسَ لکَ به عِلم. ''اورکسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تنہیں علم نہ ہؤ'۔

ایمان لانے کے بعدخواہ تخواہ ڈیگیں مارنے، بڑے بڑے وعوے کرنے اور کچھ کئے کرائے بغیرستی شہرت سمیٹنے والوں کو ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کہ ''اے لوگو! جوایمان لائے ہوئم کیوں وہ بات کہتے ہوجو کرتے نہیں؟اللہ کے نزدیک بیتخت ناپندیدہ حرکت ہے کہتم کہودہ بات جو کرتے نہیں''۔ (سورة سف)

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جموث کو ایمان کے منافی اور نفاق کی علامت قرار دیے ہوئے ارشاد فرمایا کہ''جس شخص کے اندر چار عادت ہوں وہ پکامنا فق ہے اور جس شخص کے اندر ان میں سے ایک عادت ہوتو اس میں نفاق کی ایک عادت ہے، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ (اور ففاق کی وہ چار عادتیں یہ جیں )(ا) جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے(۲) جب بات کرے تو جھوٹ ہولے در نا کی خلاف ورزی کرے (۳) اور جب جھاڑا کرے تو گائی گلوچ کے'۔ (بخاری شریف)

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما نو جوان صحابہ میں سے تھے۔ بھیپن اور جوانی بلکہ ساری عرصٰ اللہ عنہما نو جوان صحابہ میں سے تھے۔ بھیپن اور جوانی بلکہ ساری عرصٰ سکھنے ہمکھانے اور حدیث رسول بھی بیان کرنے میں گزری۔ آپ کا شار فقہا ہو جا بہت ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ چل کرآتے اور آپ سے دینی مسائل دریافت کرتے تھے۔ ان سے ایک موقع پر چند حضرات نے دریافت کیا کہ بچھلوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا'' جب اپنے افسروں یا امیروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہاں جب نکل آتے ہیں تو بھران سے متعلق ایسی و یسی با تیں کرتے تھے''۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: '' حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں ہم الیی حرکت کومنافقت میں شار کرتے تھے''۔
ہم الیی حرکت کومنافقت میں شار کرتے تھے''۔
حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے ایک دن اپناخواب بیان فرمایا اور بتایا کہ آج رات خواب

میں، میں نے فلاں فلاں قتم کے بحرم کا یہ حال دیکھا۔جھوٹ بولنے والے کا حال بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ جہم ایک آدی کے پاس آئے جوگذی کے بل چت لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدی اس کے اوپر کھڑ اہوا تھا اور دوسرا آدی اس کے ایس سے کے اوپر کھڑ اہوا تھا جو ذرا جھوٹا ہوتا ہوں کے ایک کھڑ اہوا تھا جو ذرا جھوٹا ہوتا ہوں کے ایک طرف آتا ہا اور جڑ کے گدی تک چیر دیتا ہے، اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے۔ اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے، اور اس کی آنکھ کو گدی تک چیر دیتا ہے۔ پھروہ دوسری طرف سے دوسری طرف جاتا ہے اور وہاں بھی اسی طرح کی چیر بھاڑ کرتا ہے۔ اور ابھی وہ دوسری طرف سے فارغ بھی نہیں ہو پاتا کہ پہلی جانب پی اصلی شکل پر بلیٹ آتی ہے ( یعنی صحیح وسالم ہوجاتی ہے) وہ آدی اس جانب کی دوبارہ چیر بھاڑ کرتا ہے جس طرح اس نے پہلے چیر بھاڑ کی تھی ( گویا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہتا ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا سجان اللہ! ان دونوں کا کیا ماجرا ہے؟ دونوں فرشتوں نے جھے بتایا : یہ آدی گھر سے نکلتا تو کوئی ایسا جھوٹ بولتا جو دور دور تک ماجرا ہے؟ دونوں فرشتوں نے جھے بتایا : یہ آدی گھر سے نکلتا تو کوئی ایسا جھوٹ بولتا جو دور دور تک سے تھیل ھاتا '۔ ( بخاری شرف)

جھوٹ صرف بہی نہیں ہوتا کہ انسان اپی طرف سے غلط بیانی کرے، بلکہ یہ جھی جھوٹ ہے کہ ہرتی سائی بات جس کانہ کوئی سر ہونہ کوئی پیرآ کے بیان کردے۔ انسان کو بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اسے جھوٹ شار کیا ہے۔ فرمایا: کے فسیٰ بالمَوءِ کِ کَذَبًا ان یحدّث بکلّ ما سمع۔ (مسلم شریف)

"کی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے بہی کافی ہے کہ ہرئی سنائی بات آ گے بیان کرنے"
عام معاملات کا جھوٹ کی وقت پکڑا جاسکتا ہے، اس لیے بعض لوگ بطورا حتیاط اس سے
پر ہیز کرتے ہیں۔ اور جو جھوٹ پکڑا نہ جاسکتا ہواسے بیبا کی سے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹا
خواب بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے کے بارے ہیں شدید وعید
فرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ" جس آ دمی نے بن دیکھے جعلی اور فرضی خواب بیان کیا، روز قیامت اسے بو
نرمائی ہے۔ ارشاد ہوا کہ" جس آ دمی نے بن دیکھے جعلی اور فرضی خواب بیان کیا، روز قیامت اسے بو
کے دودانوں کے درمیان گانھ لگانے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور دہ ہرگز ایسانہ کرسکے"۔

(بخاری شریف)

دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اسب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی وہ

خواب بیان کرے جواس نے دیکھائی ہیں ہے'۔

رزق حلال کمانا ہرانسان پر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔بذر بعد تجارت رزق حلال کمانا ہرانسان پر نماز روزے کی طرح فرض ہے۔بذر بعد تجاور نیک تاجر کی کمانا بہت بڑے در ہے اور مقام کی بات ہے۔حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اور نیک تاجر کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ''سچا اور ایماندار تاجر (قیامت کے روز) نبیوں ،صدیقوں،اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا''۔ (تدی شریف)

لیکن اس قد وظیم مقام اور قابل احترام ذرایدروزگارکواگرکوئی نادان جموفی قسموں اور فلط بیانی کے ذریعے ضائع کر دے تو یقینا انتہائی بدشتی کی بات ہے ۔اگر سی اور اہین تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہداء کا ساتھی ہے تو فلط بیانی کرنے والا اور جموفی قسمیں کھانے والا تاجر اللہ کی مبغوض ترین مخلوق ہے۔ بلکہ انتہائی خسارے اور گھائے کا سودا ہے۔ فر مایا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے کہ' روز قیامت اللہ تعالی تین آ دمیوں سے بات نہیں کرے گا، نہ ہی الن کی طرف نگاہ محت فرمائے گا، اور نہ ہی آئییں گناہوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے در دناک عذاب ہو کا ۔ایک وہ آ دی جس کے پاس صحرا میں زائد از ضرورت پانی موجود تھا اور اس نے راہی سافر کواس کے استعمال سے روک دیا اور ایک وہ آ دی جس نے عمر کے بعد سودا بیچا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر کے استعمال سے روک دیا اور ایک وہ آ دی جس نے عمر کے بعد سودا بیچا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر گا کہ سے کہا کہ میں نے تو خود اسنے کا خریدا ہے ، حالانکہ وہ جموٹ بول رہا تھا۔ لیکن گا کہ نے اعتبار کر کے اس سے لیا۔ اور ایک وہ آ دی جس نے امام (فرما نروائے وقت) سے صرف دنیوی فرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ چیز نہ می تو خرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ چیز نہ می تو خرض کے لیے بیعت کی۔اگر امام نے اسے مطلوبہ چیز دے دی تو وفا کر تار ہا اور اگر مطلوبہ چیز نہ می تا کہ دیا ہے۔

جھوٹی قسمیں کھا کھا کر سودا فروخت کرنے والے تا جروں کے بارے میں ایک اور حدیث میں، جے حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عند نے بیان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ' روز قیامت اللہ تعالیٰ تین قسم کے افراد سے بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نگاو رحمت سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں گنا ہوں سے پاک کریں گے۔ ان کے لیے در دتا ک عذاب ہوگا''۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تین دفعہ دہرایا۔ حضرت ابوذرغفاری رضی اللہ عنہ نے کہا:''ایسے لوگ تو بہت گھائے اور خسارے میں رہے۔ آپ بتا کیں تو سہی یہ کون لوگ ہیں؟''

آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ' مخنول سے ینچے کپڑا رکھنے والا نیکی کرکے احسان جتلانے والا۔اورجھوٹی قسم کھا کر سودا پیچنے والا'۔
(مسلم شریف)

منے ہنانے اور تفری طبع کے لیے بھی جھوٹ بولنا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو بخت نا پندیدہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے نام نہاد عاشقانِ رسول اسے نن، آرٹ، کومیڈی فنون لطیف، جدید تہذیب، ترقی اور ضرورت کلچرکانام دیتے ہیں۔ فرمایار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے:

"تباہی ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے جواس لیے جھوٹ بولتا ہے کہ دہ لوگوں کو ہنائے، بربادی ہے اس کے لیے، اور بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، بربادی ہے، بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اور بربادی ہے، اس کے لیے، اس کے، اس

جس طرح ہننے ہنانے کے لیے جھوٹ بولنا باعث پر بادی ہے اس طرح محف کسی کو خصہ دلانے یا فنی طور پر پر بیٹان کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی پُری بات ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔
ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا:''میری ایک سوکن ہے۔اگر میرے فاوند نے مجھے پچھ نہد یا ہولیکن میں کہوں کہ اس نے مجھے فلال فلال چیز دی ہے تو کیا مجھے گناہ ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ''جو چیز نہیں دی گئی ہے اس سے آسودہ حال ہونے کا اظہار کرنے والاا یہ بی ہے جھوٹ کے دو کیڑے ہیں رکھے ہوں۔'' مونے کا اظہار کرنے والاا یہے بی ہے جھوٹ کے دو کیڑے ہیں رکھے ہوں۔''

(لیعنی وہ سرسے پیر تک جھوٹا ہے، یا سرسے پیر تک جھوٹ میں لپٹا ہوا ہے، کیونکہ اس زمانے میں دوکپڑوں میں ہی سرسے پیرتک پوراجسم لپیٹ لیاجا تا تھا۔)

جس آدی کے جھوٹ کا اثر جس قدرزیادہ ہودہ ای حساب سے آخرت میں جواب دہی اور سزا کا بھی مستحق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درج ذیل قول سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے۔ آپ بھی نے ارشاد فر مایا کہ' روز قیامت اللہ تعالیٰ تین قتم کے آدمیوں کی طرف نگاہ شفقت نہ فرما کمیں گے اور نہ ہی آئییں گناہوں سے پاک کریں گے۔ اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا: بڑھا ہے میں زِنا کرنے والا مبادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنے والا بخریب ہوتے ہوئے تکبرادر کھنے والا 'م

حدیث پاک پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہان تینوں انسانوں نے وہ کام کیے ہیں جو

ان کے حالات ، ضروریات یا مقام سے بالکل مناسبت ندر کھتے تھے۔ بوڑھا آدمی تو جائز شہوت سے بھی کنارہ کش ہور ہا ہوتا ہے ، کجایہ کہ زِنا کرے؟ بادشاہ ،سر براہ قوم یالیڈرکوقوم کے لیے نمونداور ایچھے اخلاق و کردار کا آئینہ ہونا چاہیے تھا، کجا یہ کہ وہ خود جھوٹ جیسی ذلیل اور نیچ حرکت کرے فریب و نادار آدمی اور تکتر چرمنی دارد؟ اے تو تواضع ،اکھارکاور شجیدہ روی سے زندگی نبھانے کی فکر کرنی چاہیے تھی ۔ کہاں بیغربی اور کہاں بیتکتر اور خرمستیاں؟ اسی لیے بیلوگ الیم سزا کے متحق قر ارد یے گئے ہیں۔

جھوٹ کی ندکورہ بالاقتمیں سب کی سب گناہ ہیں اور یقینا بہت بڑا گناہ ہیں۔لیکن ان
سب سے زیادہ خطرناک اور نتائج کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان دہ جھوٹی گواہی دینا
ہے، کیونکہ جھوٹی گواہی ہے کی معصوم کا خون بہسکتا ہے، کی پاک دامن اور عزت دارشریف آ دمی
کی عزت کا اشتہار بنایا جا سکتا ہے اور مالی حقوق پرڈا کہ ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ حا کم یا قاضی تو ہرجگہ
موجو ذہیں ہو سکتے ،اورا گرموجو دبھی ہوں تب بھی فیصلہ تو گواہوں کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ چنانچے فیصلے کی
اصل جان گواہی ہوتی ہے۔اگر گواہ جھوٹا ہواور قاضی کو اس کے جھوٹ کا پیتہ نہ چل سکے تو قاضی اس
کی گواہی کی بنا پر فیصلہ دینے کا شرعاً اور عرفا پابند ہے۔ لہذا غلط فیصلے کا اصل ہو جھ صرف گواہ پرعا کد ہو
گا۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی سے منع فر مایا، ارشاد ہوا کہ '' پس بتوں کی گندگی سے بچواور
گا۔ای لیے اللہ تعالیٰ نے جھوٹی گواہی سے منع فر مایا، ارشاد ہوا کہ '' پس بتوں کی گندگی سے بچواور
جھوٹ ہو لئے سے پر ہیز کرؤ'۔ نیک اور بھلے مائس بندوں کی تحریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے
فر مایا کہ '' اور (رحمٰن کے بند ہوہ ہیں) جو جھوٹ کے گواہ نہیں بغتے ،اور کسی لغو چیز پران کا گزرہو
جائے تو شریف آ دمیوں کی طرح گزرجاتے ہیں'۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے جب چوٹی کے بڑے بڑے گناہ شمار کیے تو شرک اور والدین کی نافر مانی کے بعدسب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو قرار دیا۔ فرمایا کہ' آپ سلی الله علیه وسلم نے تین دفعہ دریافت فرمایا: ''کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ نہ بتادوں''؟ ہم نے کہا: ضرور ضرور یارسول اللہ! تو آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''الله کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافر مانی کرنا، جھوٹی گواہی و بنا اور جھوٹ بولنا''۔ آپ صلی الله علیه وسلم میک لگائے ہوئے تھے کہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس آخری بات کواتی بارد ہرایا کہ ہم دل ہی دل میں لگائے ہوئے تھے کہ سید ھے ہوکر بیٹھ گئے اوراس آخری بات کواتی بارد ہرایا کہ ہم دل ہی دل میں

تمناكرنے لكے،اےكاش آپ سلى الله عليه وسلم خاموش اختيار فرماليں "- (جارى شريف)

صرف يهن بين آپ صلى الله عليه وسلم في جموئى گوانى كوشرك كے برابر قرار ديا ہے، كيونكه شرك الله تعالى كے حقوق بين سب سب براظلم ہے تو جموئى گوانى بندول كے حقوق بين سب سب براظلم ہے تو جموئى گوانى بندول كے حقوق بين سب سب براظلم ہے۔ آپ سلى الله عليه والله ہے۔ آپ سلى الله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله والله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله والله عليه وسلم : "فاجتنبُوا الرّجسَ منَ الله والله وا

''اے لوگو! جھوٹی گوائی شرک کے برابر کا گناہ ہے'۔اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نہ الجح کی آیت ۱۳۰ تلاوت فر مائی جس کامفہوم ہے کہ:'' بتوں کی گندگی سے بچوادِرجھوٹ بولنے سے برہیز کرؤ'۔

عدالتی جھوٹی گوائی کے علاوہ ہر جھوٹی شہادت، جیسے تعلیمی سند، تجربے کا سرٹیفیک ،غلط شاختی کارڈ ،غلط پاسپورٹ ،جعلی اور نقل دستاویزات ،فرضی اسٹام اور اقر ارنا ہے حتی کنفلی نوٹ اور جعلی کرنی بھی ای حتم میں شامل ہیں ،کیونکہ ان سب غلط کاریوں کا اصل مقصد دوسروں کے حقوق یا استحقاقات پرڈا کہ ڈالنا ہے۔اورخود بظاہر برٹ معصومانہ طریقے سے اسے اپنے فائدے میں محفوظ کرنا ہے ،اس لیے ہرائی مجرمانہ حرکت سے بازر بہنا جا ہے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہوں۔

(بحوالہ بیرہ گناہوں کی حقیقت )

## جھوٹ گناہ کے راستے کھولتا ہے

جھوٹ گناہ کے راستے کھولتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر کئی مرتبہ مزید جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔تو جونہی انسان جھوٹ بولتا ہے تو گنہگار ہوتا چلا جاتا ہے۔ حتی کہ اس کا میرگناہ اسے دوزخ میں لے جاتا ہے۔

ایمان اورجھوٹ دومتضاد چزیں ہیں اس لیے ان دونوں کا کیجا جمع ہوناغیر ممکن نے چنانچہ نیک صالح لوگ بھی جھوٹ نہیں ہولتے خواہ انہیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہاٹھانی پڑے اس کی تا ئید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ 'دکسی کے دل میں ایمان و کفر ا کٹھا جمع نہیں ہوسکتا اگر کفر ہے تو ایمان نہیں اور ایمان ہے تو کفرنہیں اور جموث اور پیج بھی اکٹھا جمع نہیں ہوسکتا۔اور خیانت وامانت بھی اکٹھی نہیں ہوسکتی'۔ (منداحمہ)

آخرت میں جھوٹ کی بڑی بڑی سزائیں ہیں ہمعراج والی حدیث میں آپ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جارہے ہیں۔ قبر میں بھی یہی عذاب قیامت تک ہوتارہے گا۔

جموت کے متعلق لوگ احتیاط نہیں کرتے بلکہ اچھے اچھے لوگوں کا بیحال ہے کہ وہ بلا وجہ جمھوٹ کو بُر انہیں جائے ۔ جیسے اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو بہلانے کے لیے ان سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ وہ ان وعدوں کو تھوڑی دیر میں بھول جا ئیں گے۔ گر جھوٹ بہر حال جھوٹ ہے۔ اسلام نے اس جھوٹ کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ ایک کمن صحابی عبداللہ بن عامر جہتے ہیں کہ 'آلیک و فعہ میری مال نے مجھے بلایا اور حضورا نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف رکھتے تھے تو مال نے میرے بلانے کے لیے کہا کہ یہاں آتھے بچھ دول گی۔ حضور صلی ۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماں کو کیا دینا جا ہمی ہو۔ مال نے کہا میں اس کو کھور دول گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم اس وقت اس کو بچھ نہ دیتیں تو یہ جھوٹ بھی تہمارا الکھا جاتا''۔

### (ابوداؤدشريف)

ہنسی نداق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا :که ''کوئی بندہ پورامنومن ہوئی نہیں سکتا میہال تک کہ ہنسی نداق میں جھوٹ بولنا اور جھکڑا کرنا چھوڑ دے آگر چہوہ فی نفسہ سچاہؤ'۔

لیعنی ہرصورت میں جھوٹ بولنا اور فضول جھگڑا کرنا گراہے۔اس سے ایمان کامل جاتارہتا ہے۔اس سے ایمان کامل جاتارہتا ہے۔الیے بی وہ جھوٹ جو محفل میں دوسروں کوخوش کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔اس سے اگر چہ کسی کو نقصان نہیں پہنچتا بلکہ بعض موقعوں پر بیا یک دل چہی کی چیز بن جاتا ہے تاہم اسلام نے اسکی بھی اجازت نہیں دی۔تا کہ کسی صورت میں جھوٹ کی راہ نہ نکلے۔ تر نہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جولوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے اس پر یافسوں کی بات ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو تحف لوگوں کوخوش کرتا ہے وہ جھوٹ بول کراپئی آخرت برباد کرتا ہے۔ جھوٹ بول کراپئی آخرت برباد کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہوئی خیانت کی بات ہے کیونکہ وہ خدا کا اور لوگوں کا امین ہے تو اسکو تی بی بولنا چاہیے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کہ ' یہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات کہو۔ اس حال میں کہ وہ تم کوسچا سجھتا ہو''۔ (ابوداود)

جھوٹ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ جب کسی کو کھانے کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ تصنع اور بناوٹ سے یہ کہد دیتا ہے کہ جمعے خواہش نہیں حالانکہ ان کے دل میں اس کی خواہش موجود ہوتی ہے تو یہ بھوٹ ہے۔ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنا نچہا کید دفعہ ایک عوت نے آپ سے دریافت فرمایا: کہ''یارسول اللہ'ا ہم میں سے کوئی کسی چیز کی خواہش نہیں ہتو کیا یہ بھی جھوٹ شار ہو گا۔ارشاد ہوا کہ ہر چھوٹے جسے جھوٹا جھوٹ بھی جھوٹ کھا جاتا ہے''۔ (سنداحمہ)

## جھوٹ ایک معاشرتی ناسورہے

مسلمانوں کی زبوں حالی کی شکایت ہرذی عقل وشعور کو دامن گیرہے، ہر ہمدرداس کے اسباب کی تہدتک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہمیشہ کسی مرض کے لیے اس کے ابتدائی اسباب پرغور دخوض کر کے بی ان پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے اورا گرا کیے جسم کئی بیار یوں کا مجموعہ بن جائے تو علاج کی ابتداء بنیادی بیاری سے کی جاتی ہے۔ معاشرتی برائیوں میں ام الامراض ''جھوٹ'' ہے قرآن و حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ ایمان کا اصل صدتی (بچ) ہے اور کفر کا اصل کذب یعنی حموث ہے۔ صدتی اور کفر کا اصل کذب یعنی جھوٹ ہے۔ صدتی اور کذب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: ''جھوٹ بندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے اور یہی لوگ جھوٹے ہیں'۔ (انول:۵۰)

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے منافق کی جارعلامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے،امانت رکھی جائے تو خیانت کرے اور جھگڑا کرے تو گالی دے۔ (جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ملاحظہ کیا) (بخاری)

ا گرغور کیا جائے تو خیانت اور وعدہ خلافی عملی جھوٹ میں اور گالی بھی جھوٹ ہی کے زمرے

میں آتی ہے عام طور پر جے گالی دی جاتی ہے وہ گالی کا مستحق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا مصداق اس لیے رہی جموث ہے۔

الله تبارک وتعالی نے قرآن کریم میں اخلاق سید، رزاکل اور بدخصلتوں پرتفصیل سے بحث فرمائی ہے، اخلاق رزید میں جھوٹ زبان بحث فرمائی ہے، اخلاق رزید میں جھوٹ ربان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، ہرصورت قابل فدمت ہے۔ ہمارے تمام اعمال کی بنیا و اس پر ہے کہ وہ واقعہ کے مطابق ہوں جبکہ جھوٹ اس کی ضد ہے۔

جھوٹ ہر تولی و فعلی برائی کی جڑاورام الرذائل ہے یہ بہت ہی برائیوں کواپنے گر دجمع کر لیتا ہے کسی آ دمی کے اندراکیلا جھوٹ نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ وہ جھوٹ سے متصف بے شار معاشرتی برائیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔

فرمان باری تعالی ہے کہ: بے شک جھوٹے اور ناشکر ہے (لوگوں کو) اللہ راہ نہیں دکھا تا۔
جھوٹ الیمی برائی ہے جو جھوٹے شخص کے اندرونی فسادو بگاڑی ظاہری دلیل ہوتی
ہے۔جھوٹ الیمامرض ہے کہ پورے بدن میں اس کے برے اثر ات سرایت کر جاتے ہیں اور اس
مرض کے لاحق ہونے کا انداز ہی ٹرالا اور غیر محسوں ہوتا ہے آدمی بہی تصور کرتا ہے کہ اس سے پچھ
نہیں بگڑتا لیکن حقیقت میں پورے معاشرے کا بگاڑ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھئے کہ
ہمارے معاشرے میں اس کی کون کون ہی بھیا نک شکلیں ہیں، بہت معمولی اور بالکل غیر محسوں
ہماری روز اندکی زندگی میں رہے ہے ہوئے ہیں لیکن ہمیں بالکل انداز ہی نہیں ۔ جیسے جھوٹا
میڈ یکل سرفیفیکیٹ ،جھوٹا کیریکٹر سرٹیفیکیٹ ،جھوٹی حاضری ، رفاہی اداروں کے نام پر جھوٹ،
میڈ یکل سرفیفیکیٹ ،جھوٹا کیریکٹر سرٹیفیکیٹ ،جھوٹی حاضری ، رفاہی اداروں کے نام پر جھوٹ،
میڈ یکل سرفیفیکیٹ ،جھوٹا کیریکٹر سرٹیفیکیٹ ،جھوٹی حاضری ، رفاہی اداروں کے نام پر جھوٹ،
مدالت میں جھوٹ ،حکمرانوں کی چاپلوی میں حدسے زیادہ مبالغد آرائی اور آج کل جو یہ سارے
مدالت میں جھوٹ ،حکمرانوں کی چاپلوی میں حدسے زیادہ مبالغد آرائی اور آج کل جو یہ سارے
مدالت میں جھوٹ ،حکمرانوں کی چاپلوی میں حدسے زیادہ مبالغد آرائی اور آج کل جو یہ سارے
مدالت میں جھوٹ ،حکمرانوں کی چاپلوی میں حدسے زیادہ مبالغد آرائی اور آج کل جو یہ سارے
مدالت میں جھوٹ ،حکمرانوں کی جاپلوی میں حدسے زیادہ مبالغد آرائی اور آج کل جو یہ سارے
مدالت کی جھاپ فٹ پا تھیے ڈاکٹر ،حکیم ،مولانا ، پروفیسر اور اللہ تقائی جانے کیا کیا ایہ جھوٹے سابھ

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه نبوت كے چھياليس حصول ميں سے ايك حصه علي خواب بين، آپ صلى الله عليه وسلم كوخواب كے ذريع بھى دى ہوتى تھى كيونكه انبياء كے خواب سيح ہوت ہوت ہوت كا سلسلہ تو ختم ہو گيا مگر خواب كے ذريعے بثارتيں اب بھى ہوسكتى

ہیں، بہت ہے لوگ اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کرا پنے آپ کو''ولی اور مقرب الی اللہ'' ثابت کرنے کے لیے جھوٹے خواب ہیان کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان کے سلمانوں کا حال ا تنا پتلا ہے کہ ایک آ دمی جس پر دنیا داری کے معاطے میں تو اعتاد نہیں کیا جا تا اور اگر وہی آ دمی کہے کہ جھے خواب میں کہا گیا کہ فلاں وربار بناؤتو سجی بنانے کے لیے چندہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیہ بات بھی بڑی عام ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آ دمی کہیں مہمان بنتا ہے اور معنشرے میں بیہ بات بھی بڑی عام ہے کہ جب ہم میں سے کوئی آ دمی کہیں مہمان بنتا ہے اور میزبان کے بوچھنے پر کہ کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہم ضرورت کے باوجود نہ کر کے دو چار مرتبہ ضرور جھوٹ ہو لتے ہیں اور اسے خود داری اور وضع داری کا تقاضا قرار دے کر آ داب محفل کے نام سے پکارتے ہیں حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''تم مجموک اور جھوٹ کو ہر گر جمع نہ کرنا۔''

ہرمیدان میں انسان ترتی کی منزل طے کررہا ہے اور موجودہ صدی میں ذرائع ابلاغ کی ترقی پر خاص توجہ دی گئ ہے ۔ ریڈ ہو، ٹیلی ویژن اور اخبار و رسائل اسکی جدید ترین صور تیں ہیں۔ اپ معاشرے پر ہزار ماتم کیا جائے تب بھی کم ہے آج ہم نے اخلا قیات کی تباہ کاری کے لیے بے شارسامان تیار کر کے اسے''فن''کا نام دے دیا ہے، چونکہ جھوٹ معاشرتی برائیوں کی کلید ہے اس لیے اسلام دشمن (شیطان) اس طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور مختلف ناموں سے ناول، ڈائجسٹ، افسانے ، فلمی گانے و کہ انیاں وغیرہ کی اشاعت و تروی کے ذریعے معاشرے کے رگ وریش میں اس زہر کو پھیلار ہے ہیں اور انہوں نے انداز بھی ایسا اپنایا کہ یاروں کی تجارت بھی موتی رہے اور مسلمانوں کا ایمان بھی جاتا رہے۔

آج کل خوش گیبیاں ہرالیک کاشیوہ بن چکی ہیں اور ساتھ بی یہ ذہن بھی بن چکا ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولا جائے مزاح پیدائہیں ہوتا اس بنیاد پر پتج بولنے والے اور تلقین کرنے والے کو'' دقیا نوس صوفی اور قد امت بہند' کے القابات سے نواز اجا تا ہے۔ سید نا ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ' بندے کا ایمان اس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب تک وہ جھوٹ کو مزاح میں بھی نہ چھوڑے اور سچا ہونے کے باوجود جھکڑ انہ چھوڑے'۔

ہر عمل کا اچھا یا برا نتیجہ نکلتا ہے گراس کا انحصار عمل کی نوعیت پر ہے۔جھوٹ کا تعلق افعال رفیلہ سے ہاں لیے اس کے نتائج بھی برے ہیں اس کو اللہ پاک نے بول بیان فرمایا ہے:''اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ موں گے'۔ (الزمر) فرشتے پا کیزہ روحوں کے مالک ہیں، برائی اور نافر مانی ان کی فطرت نہیں اس لیے:''جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوسے میل بحر دور چلا جاتا ہے''۔
لیے:''جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے جھوٹ کی بد بوسے میل بحر دور چلا جاتا ہے''۔

" نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے بوچھا گیا:" کیا موص بزدل ہوسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھر بوچھا گیا: کیا موص جھوٹا ہوسکتا ہے؟ فرمایا: ہیں!" (مؤطاام مالک)

دیکھے! رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے برد لی اور بخل جیسی بیاریوں بیں نہ بن کے مبتالا بونے کا اندیشہ فرمایا ہے مگر جھوٹ کا سرے سے انکاری یا۔ اسلم نے جھوٹ اور اس کے دو سے ممکن حد تک بیخے کے لیے آوریہ من ناید وغیرہ اللہ اسلام جس کے دو رخ سوال اور مصلفاً ایک بول کر اس کہ الازم مراد لیا جائے ۔ اس طرح بعض جگدا سلام نے جھوٹ بول نے رہ دی ہوٹ ایس کی الازم مراد لیا جائے ۔ اس طرح بعض جگدا سلام نے جھوٹ بول نے میں نہوی ہے: ''وہ آدی جھوٹ انہیں جو لوگوں میں سلے کروانے کے لیے ۔ حدیث نبوی ہے: ''وہ آدی جھوٹانہیں جو لوگوں میں سلے کروانا ہے تواچھائی کومبالغہ سے بیان کرتا ہے یا چھی بات کہتا ہے''۔ (سمجے بخاری)

اس طرح جنگ میں راز داری کے لیے اور جان و مال کے خوف سے بھی انسان جھوٹ پولنے پر مجبور ہوسکتا ہے۔ (بحوالہ جموٹ ایک معاشر تی ناسور)

حجوثی افواہیں پھیلانا

علامہ نووی فرماتے ہیں: جھوٹ کی حرمت پر قرآن وحدیث کے واضح نصوص وآیات وارد ہوتے ہیں اور گنا ہول میں جھوٹ فتیج ترین گناہ اور عیوب میں فخش ترین عیب ہے اور پوری امت جھوٹے قیج پراجماع منعقدہے۔

مزید فرمایا جھوٹ سے نفرت دلانے پر حضرت ابو ہریرہ کی سیجے اور منفق علیہ حدیث کافی ہے کہ: منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف

ورزی کرے جباس کے پاس امانت رکھی جائے تواس میں خیانت کرے۔ (بناری شریف)

حضرت ابو ہر برہ ہے روایت ہے کہ اللہ کے رسول بھٹانے ارشاد فر مایا کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سے اسے آگے بیان کردے (مسلم)

کہتے ہیں''بات زبان سے نکی اور کھوٹوں پر چڑھی'' یعنی معمولی اور چھوٹی ہی بات بہت دور جا پہنچتی ہے جو بات ایک بار کہدی جائے پھر وہ لوٹ کر نہیں آتی چا ہے آدی کتنی ہی کوشش کرے۔ یمکن ہی نہیں ۔ تہمت ہویا افواہ اگر چہ ابتلاء معمولی اور چھوٹی ہوتی ہے کیکن زبان سے نکلنے کے بعدلوگ اسے پرکا کوا ، سینگ سے بھینس اور رائی سے پہاڑ بنا لیتے ہیں کسی بات میں پھول پھنے لگانے میں لوگوں کو بڑا مزہ ماتا ہے۔ حالانکہ تہمت لگانا اور افواہیں پھیلانا ایک بیماری ہے سیکام وہ کرتے ہیں جن کے دلول میں کھوٹ ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش وہ کرتے ہیں جن کے دلول میں کھوٹ ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے بین طالم دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے کہ دیکھواس میں تبہاری تابی ہوتا ہے دوسروں کونقصان پہنچاتے ہوئے خوش ہوتا ہے کہ دیکھواس میں تبہاری تابی ہے دوسروں کونتھوں میں تبہاری خوتا کے دوسروں کونتھوں میں تبہاری تباہی ہے دوسروں کونتھوں میں تبہاری کونتھوں کی خوتا کے دوسروں کونتھوں میں تباہی ہے دوسروں کونتھوں میں تباہی ہوتا ہے دوسروں کونتھوں میں تباہ کی دوسروں کونتھوں میں تباہ کی دوسروں کونتھوں کی کونتھوں کی کانتھوں کے دوسروں کونتھوں کی کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کے دوسروں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کی کونتھوں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کی کونتھوں کونتھوں کی کونتھوں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کی کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کونتھوں کے دوسروں کونتھوں کونت

جب تک سی خض، ملک یا قوم کے بارے میں سی خبر کی درست ذار کئے سے کممل تقید لیں نہ ہوجائے اس کا بیان کرنا گناہ ہے اسلام پا کیزہ معاشرہ کی بنیاد فراہم کرتا ہے اس خاطر افواہیں اڑانے والوں کو وہ باغی بسرکشی اور لعنتی قرار دیتا ہے۔

درج بالا صدیث میں ای طرف توجہ دلائی گئے ہے حضرت مولا نامحم عاشق الی مظلیم اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ''بہت سے لوگوں کو بے تئے آدمیوں سے باتیں سننے اور خبریں معلوم کرنے کا مرض ہوتا ہے پھر جو کچھ سنتے ہیں اسے دوسروں سے بھی بغیر کسی جھجک کے بیان کرتے چلے جاتے ہیں جن لوگوں سے باتیت سنتے ہیں اول توان میں خدا کا خوف اور تقوٰ کانہیں ہوتا، وہ خود بھی خبریں گھڑتے ہیں اور دوسرے اشخاص جن سے انہوں نے سنی ہوں وہ بھی بے اصتیاط اور خود جبی خبریں گھڑتے ہیں اور دوسرے اشخاص جن سے انہوں نے سنی ہوں وہ بھی بے احتیاط اور خود جبی کوئی بات سے اسے آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں اس لئے جس شخص کی سے احتیاط اور خود جبی کوئی بات سے اسے آگے بڑھادے اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں ، حبوث سنتا ہے، جموٹ کوآگے بڑھا تا ہے بھروہ آگے بھیلتا ہے۔ جن لوگوں میں تقوٰ کی ٹر ہیز گاری جموٹ سنتا ہے، جموٹ کوآگے بڑھا تا ہے بھروہ آگے بھیلتا ہے۔ جن لوگوں میں تقوٰ کی ٹر ہیز گاری نہیں ان کا تو ذکر ہی کیا بہت سے دینداؤی کے دعو پیدار بھی اس میں مبتلا ہیں اور وہ ہے کہ کراسے کوسیا

سمجھ لیتے ہیں کہ' الا بلاء برگر دن را دی' حالا نکہ جھوٹے سے بات سکر آگے بیان کرنا خود جھوٹ کو بردھانا ہے۔ سیای جماعتوں کے دفتر وں میں جھوٹی خبریں ڈھلتی ہیں اور جس کا اخبار فردخت نہ ہوتا ہووہ حیرت انگیز'و شتنا ک' سنسیٰ خیز ) خبریں اپنے کمرے میں بیٹھ کر گھڑتا ہواور موٹی سرخیوں سے چھاپتا ہے ان خبروں میں مشہور لیڈروں کر ہمتیں بھی ہوتی ہیں (جے سکینڈل بھی کہا جا تا ہے ) اور جس سے پرخاش ہو جائے اس پرنا کردہ گناہ بھی تھوپے جاتے ہیں پھران جیز وں کو پڑھانے کا رویٹ سے برخاش ہو جائے ہیں اور گھی کو چوں میں جھوٹی خبروں کے چہوتے ہیں اور گھی کو جوں میں جھوٹی خبروں کے چہوتے ہیں اور اس جھوٹ کے بردھانے دالے اور چھاپنے کی ذمہ دار' خبریں بنانے والے اور چھاپنے والے اور اس کو آگے بردھانے والے ہوتے ہیں۔ (زبان کی حفاظت میں ہو

قرآن کریم''سورہ نوراور'' حجرات' میں مسلمانوں کواس بارے میں نصیحت فرمائی گئے ہے اور تنعبید کی گئے ہے اور تنعبید کی گئے ہے کہ جب تک کوئی بات تحقیق کے ساتھ پایی جو دنے پنچے اسے قطعاً گئے نہ برو ھاؤ سیالتٰد کی نظر میں گناہ عظیم ہے اور شان مؤمن کے بالکل بر خلاف ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈنے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹی بائیں کہ ایسا خوا کی بائیں می کرلوگ ادھر ادھر چلے جا کیں گان میں سے بعض آ دمی کہیں گئے کہ میں نے ایک شخص سے ایسا ویسا سنا ہے اس کا چہرہ تو پہچا نتا ہوں کیکن اس کا نام نہیں جانیا۔

آج ہم ای دور ہے گزرر ہے ہیں خبر نیں مشہور ہوجاتی ہیں اور طرح کی باتیں بھیل جاتی ہیں اور طرح کی باتیں بھیل جاتی ہیں اس بات کاسر انہیں پکڑا جاتا کہ یہ بات کہاں ہے چلی اور کس طرح چلی؟ اور اس میں بچ کتنا اور جھوٹ کتنا؟ موجودہ دور میں خبروں ہے دلچیں لینے اور اسے آگے بڑھانے ہے پر ہیز کرتا اور ایسی چیزوں سے خاموثی اختیار کرتا ایمان کی سلامتی کے لئے از بس ضروری ہے۔ اور حضرت این عمر سے روایت ہے کہ حضور اقد س بھی نے فرمایا ''بڑے بہتا نوں میں سے ایک بڑا بہتا ن یہ بھی ہے۔'' این عمر سے کہ کوئی شخص اپنی آئھوں سے دہ چیز دکھلائے جو حقیقت میں آٹھوں نے نہیں دیکھی ہے۔''

مطلب یہ ہے کہ آنکھوں پر جھوٹ باندھا جائے کہ انہوں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت

میں کچھ بھی نہیں دیکھا، گویا مقصود جھوٹا خواب بنانے کی خدمت ظاہر کرنا ہے اوراس کو بڑا بہتان اس لئے فرمایا گیا ہے کہ خواب ایک طرح سے وی کے قائم مقام ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے پس جھوٹا خواب بنانا گویاحق تعالیٰ پر بہتان با ندھنا ہے۔ (مظاہری ہس ۲۳۲۔ج می)

## حھوٹ بولنے والوں کے عبر تناک واقعات

واقعتمبرا

ہارون رشیداور کی ابن عبداللہ اور عبداللہ بن مصعب ایک مجلس میں تھے۔ کی نے ہارون رشید ہے کہا کہ عبداللہ بن مصعب کا ایک قصیدہ ہے اور پھر اس نے قصیدہ سنادیا۔قصیدہ سن کر ہارون کا چرہ صدے سے متغیر ہوگیا۔ بید کھ کرعبداللہ نے فوراً قتم کھائی کہ بیش عرمیر نے ہیں ہیں۔ کی نے قتم کھا کر کہا کہ 'اے امیر المونین بیشعرای کے ہیں۔ اگر بیا نکار کرنا ہے تو میں اس سے کی نے قتم کھا کر کہا کہ '' اے امیر المونین بیشعرای کے ہیں۔ اگر بیا نکار کرنا ہے تو میں اس سے ایک تم لول کا جو اس کو جو نی کھائے گا و جو راغذاب میں پکرا جائے گا۔

ہارون نے اجازت دے دی اور نیجی نے آید بدی بھاری سم لی کو بدائند نے سم سے انکارکردیا۔ ہارون نے خفا ہو کو فضل بن رہ سے کہا کہ اگر عبداللہ جا ہے توقتم کیوں نہیں کھا تا۔؟'' ہارون نے اپنی جا در کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ''اگر اس کے بارے میں کوئی سم لیقو میں ضرور فتم کھا کر کہوں گا کہ بیمیری جا درہے ''

فضل نے عبداللہ کولات مار کرکہا کہ تم کھا۔ چنا نچیاس نے تم کھالی۔اس وقت وہ ڈرسے کا نپ رہا تھا اور چہرہ فق تھا۔ تو بچی نے اس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا'' اے عبداللہ!اب تو ہلاک ہوکر ہی رہے گا، کیونکہ تو نے جھوٹی قتم کھائی ہے۔''

اللہ کی قدرت کہ ابھی عبداللہ مجلس سے اٹھا بھی نہ تھا کہ اس کو جذام ہو گیا اور بدن کے مکڑ کے گل گل کر گرنے لگے۔ تیسرے دن اس کا انقال ہو گیا۔ فضل بن ربیج بھی اس کے جنازے میں شریک تھا۔ جب عبداللہ کو قبر میں رکھ کراینٹیں رکھی گئ تو قبر ہنس گئی اور لاش آئی نیچے چلی گئی کہ لوگوں کی نظروں سے خائب ہوگئی۔ پھراچا تک خت غبار کی آندھی نکل فضل نے شور مچایا کہ 'لاؤمٹی لاؤ' مگرمٹی جس قدر ڈالتے اندر گم ہوجاتی۔ پھر کا نٹوں کے گھر لائے گئے ، وہ بھی اندر خائب ہو

گئے فضل کے حکم ہے اس قبر پر ککڑی کی حصت بنادی گئی اور قبر کی گہرائی کو بھرنے سے تمام لوگ عاجز آگئے۔ (بحوالہ ذواجر)

### واقعهنبرا

انسان اور چیونی میں ایک چیز مشترک ہے۔ وہ ہے ذخیرہ اندوزی۔ حافظ امام ابن قیم نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ: '' امام احمد کے سلسلے مشائخ میں سے ایک خفس کا بیان ہے کہ ایک چیونی ایپ بلل سے نکلی اور اسے مری ہوئی ٹیڈی کا ایک ٹکڑ املاء اس کو اٹھانا چا ہا مگر اسے اٹھانہ تکی۔ اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور اس کو اٹھانے کے لئے کئی چیونٹیوں کو ہلالائی۔ میں نے اس ٹکٹر کو زمین سے اٹھالیا۔ وہ اس جگہ تھوم کر اور اس کو دکھے بھال کر جب نہ ملاتو باتی واپس چلی گئی اور وہ اکیلی وہیں رہی۔

میں نے اس مکڑے کواس کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے اٹھانا چاہا۔ کیکن وہ اٹھانہ کی۔ پھر چلی گئی اور پھران کوساتھ لے آئی۔ میں نے وہ ککڑا پھراٹھا لیا، وہ ادھرادھر دیکھ بھال کرواپس چلی گئیں۔ میں نے کئی دفعہ اس طرح کیا۔ آخریہ ہوا کہ ان چیونٹیوں نے ایک صلقہ باندھا اور اسکو صلقے میں لاکراس چیوٹی کا ایک ایک عضوالگ کردیا۔

میں نے اس حکایت کو جب اپنے استاذ سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا'' دوسری چیونٹیوں نے اس چیونٹ کواس لئے مارا کہ اللہ تعالی نے ان کی فطرت میں بیہ بات ڈال دی کہ جھوٹ برااور جھوٹے کوسز ادینی چاہیے اور دہ چیونٹی ان کے نزدیکے جھوٹی ثابت ہوئی۔

(شفاء العليل لامام ابن قيمٌ)

## واقعتمبرس

حفرت مسلم فرماتے ہیں کدابو محمد حبیب کے پاس ایک آدی نے آکر کہا کہ "تمہارے ذے میرے تین سودرہم ہیں"

> انہوں نے فرمایا''کہال سے تہارے تین سودر ہم میرے دے آگئے؟'' اس نے پھرکہا کہ' میرے تین سودر ہم آپ کے ذمہ واجب الا دامیں۔''

حفرت ابو محمد حبيب فرمايا "احيماكل آجاؤ"

یہ کہہ کراس آ دمی کو داپس کر دیا اور رات کو وضو کر کے نماز پڑھی اور یوں دعا کی کہ'' اے اللہ! اگراس آ دمی نے بچے کہاہے تو ہتو پیسے اوا کرنے کا بند و بست کر دے ، کیکن اگراس نے جھوٹ کہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کوئی مرض پیدا کر دے۔''

> دوسرے دن اس آدمی پر فالح کاایبا تملہ ہوا کہاہے لوگ کندھادے کر لائے۔ صبیب ؓ نے یو چھا کہ دہمہیں کیا ہو گیا؟"

اس نے کہا کہ'' کل میں ہی آپ کے پاس آیا تھا۔آپ پر میراکوئی قرض نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا وہ اس لئے کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے شرم کے مارے جمجے پیسے دے دیں گے۔'' حبیب ؓنے یوں دعاکی کہ''اے اللہ!اگریہ پچ کہدرہا ہے تواس کو صحت کا جامہ پہنا دے۔'' اس دعا کے بعد وہ آدمی اٹھ کرزمین پر اس طرح کھڑا ہوگیا جیسے اس کو بھی کوئی مرض لاحق ہوائی نہیں۔

واقعةبرته

حفرت عمر ؓ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ایک عورت ایک مردکو پکڑ کر لے آئی اور کہنے گلی کہ' اس آ دمی نے میری انگوٹھی چرالی۔

مردنے کہا'' میں نے نہیں چرائی۔'' توعورت نے کہا کہ'' آپ لوگ سب آمین کہیں میں دعا کرتی ہوں کہا۔اللّٰدا گرمیں جھوٹی ہوں تو ، تومیرے ہاتھ شل کردے۔اگریہ آ دمی جھوٹا ہے تو اس کے ہاتھ شل کردے۔'' دوسرے دن صبح وہ آ دمی اٹھا تواس کا ہاتھ شل تھا۔

حضرت عمرہ فرماتی ہیں کہ میں نے دو تین فج کیے ہیں۔ میں نے اہل مکہ اور اہل مدینہ کواس طرح کہتے ہیں) کہ اگر میں نے ایسا کواس طرح کہتے ہیں) کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتو اللہ مجھ میں اس کی کوئی نشانی ظاہر کردے۔ جیسے انگوشی والے میں ظاہر کی۔

(احتوات سنج ۲۳۳ء عبر تاک دافتات)

## حھوٹ سے متعلق ایک سبق آموز واقعہ

کہتے ہیں کہ ایک شخص آنحضرت ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیایار سول اللہ ﷺ مجھ میں جار بری خصلتیں ہیں۔ایک بیکہ بدکار ہوں۔ دوسرے بیکہ چور ہوں۔ تیسرے بیک شراب پیتا ہوں چوتھے بیرکہ جھوٹ بولتا ہوں۔ان میں جس ایک وفر مائے آپ کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ارشاد ہوا كرجھوٹ نہ بولا كرو\_چنانجياس نے عہد كيا۔اب جب رات ہوئى تو شراب پينے كوجى جاہا۔اور پھر بدکاری کے لیے آبادہ ہواتو اس کوخیال گزرا کر شیج کو جب انخضرت بھی ہوچیس کے کررات کوتم نے شراب بی اور بد کاری کی تو کیا جواب دول گا۔؟اگر ہاں کہوں گا تو شراب اور بد کاری کی سزادی جائیگی۔اوراگردنہیں'' کہاتو عہد کے خلاف ہوگا۔ بیسوچ کران دونوں سے بازر ہا۔ جبرات زیادہ گزری اور اندھراچھا گیا تو چوری کے لیے گھر سے نکلنا جایا۔ پھراس خیال نے اس کادامن تهامليا كهكل الريوجه يجههوني توكيا كهول كاير إل "اكركهول كاتوميرا باتصكاف دياجائ كااور ننه" کہوں گا تو بدعہدی ہوگی۔اس خیال کے آتے ہی اس جرم سے بھی باز رہا۔ صبح ہوئی تو وہ وورکر خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔اورعرض کیا یارسول الله الله الله الله الله علیہ الله علیہ الله الله الله الله الله الله خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئیں ۔ بین کر آنخضرت ﷺ بہت خوش ہوئے ۔معلوم ہوا کہ سچائی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ کتاب وسنت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے جوانسان کوخدااوراس کے رسول عظاسے بہت دور کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کددین ودنیا کے لئے جھوٹ سراسرنقصان اور خبارے کا سودا ہے، لہذا میر دوست ذرا سوچیے کہ بیزندگی چندہ روزہ ہے آخرا یک نہ ایک دن اس جہاں سے جانا پڑے گا۔ پھروہ بولا ہواجھوٹ کسی کامنہیں آئیگا۔لہذا میرے دوست! زندگی کے جس شعبے میں بھی ہاسے جھوٹ کی آمیزش سے یا کیزہ کر لے اور آئندہ جھوٹ بولنے سے توب كركاورخداس يكاوعده كرك كرزندكى بحرجموث كى راه اختيار نبيس كروس انشاءاللد

(بحوالهالله ميري توبه)

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جھوٹ نے بیچنے کی توفق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین \_

# جہنم میں لے جانے والا دسوال عمل زگو ۃ ادانہ کرنا

انسان کودولت اس کے علم ، تجربے ، عقل یا خاندان کی بنیاد پڑئیں ملتی ، بلکہ خالصنہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے ، جس کامقصد غریب کواس کی غریبی میں رکھ کراورامیر کو مال ودولت دے کرآنر مانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں فرمایا کہ .

مگرانسان کابیرحال ہے کہ اس کارب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اوراسے عزت اور نعت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اوراس کارزق اس پرتنگ کردیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کردیا۔ (سور ڈنجر)

چنانچ غربی اورامیری دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کی صورتیں ہیں۔ غربی کا امتحان خاسا بخت ہے، کیکن امیری کا امتحان کہیں زیادہ خط ناک ہے۔ یعنیٰ دیا میں ہر ات مال بھت کرنے یا اسے ضائع ہونے ہے ، پیانے کل پریشانی اور آخرت میں ایدہ لمبے حساب کتاب کا معاملہ جس کی وجہ سے نیک اور متقی مالدار غریب جنتیوں سے پانچ سوسال بعد جنت میں داخل ہو سیسی گے۔ اس لئے آپ کی فقر اختیاری کو ترجیح دی ، اور آپ مسلسل بیدعا کیا کرتے تھے:
اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا وا حشو نی فی زمرة المساکین یو م القیامة

اےاللہ مجھے زندگی میں غریب ہی رکھیے اور غریبی میں ہی موت آئے اور قیامت کے زور غریبوں کے ساتھ ہی میراحشر ہو۔ (ترندی شریف)

ہوا، پانی اورسورج کی روشی کی طرح مال ومتاع دنیا انسانوں پریکساں تقسیم نہیں ہوا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے تمام سابقہ شریعتوں اور شریعت محمدی کھی میں بھی ، الل ایمان پرنماز کے بعد زکو ہ کوفرض قرار دیا ہے۔قرآن کریم نے متعدوا نبیاءورسل علیم الصلوۃ والسلام کے مفصل حالات بیان کرنے کے بعدز کو ہ کوخصوصی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ

اورہم نے ان (یعنی سابقہ آیات میں نہ کورانبیاءورسل کو) امام بنادیا جو ہمارے تھم سے راہنمائی کرتے تھے۔ اور ہم نے انبیس وی کے ذریعے نیک کاموں کی نماز قائم کرنے اور زکو قریعے کی ہدایت کی۔

(سور گانبیاء)

اور تمام اہل کتاب کوخت سے حکم دیا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ در کو قائل کا جھی ضرور اہتمام کرنا ہے۔ چنانچے فرمایا کہ

جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ نہیں ہوا گراس کے بعد کہ ان کے پاس (راہ را ست کا کہ بیان واضح آ چکا تھا۔ اور ان کو اس کے سواکوئی تھم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں ' اپنے دین کو اس کے لئے خالص کر کے بالکل یک سو ہو کر۔۔۔۔اور نماز قائم کریں اور زکو قدیں ہے ' نہایت صبحے اور درست دین ہے۔ (سور کہ تینہ)

اللہ تعالی نے بخل کی مدمت کرتے ہوئے فر مایا جولوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل

کر کے خرج نہیں کرتے وہ یہ گمان ہرگز نہ کریں کہ یہ بہتر ہے بلکہ یہ براہان کے لئے تیا مت

کے دن یہ مال گلے کا طوق ہے گا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے فر مایا ہلا کت ہے ان شرکیین کے لئے بحک کرے رکھ رہے ہیں اور خرج نہیں کرتے انکو عذاب کی خوشخری سنادیں قیامت کے دن انکے مونہوں اور پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا مزہ چکھوعذاب کا یہ مال جح کرنے کی سزاء ہے نبی مونہوں اور پیٹھوں کو داغ دیا جائے گا اور کہا جائے گا مزہ چکھوعذاب کا یہ مال جو تو قیامت کے دن اور مون کے نیا کہ جی گرائی زکوا قادانہیں کرتے تو قیامت کے دن وہ مونا کے تیر بنا کر کر کے اسکو داغا جائے گا اسکی پیشائی اور پہلوؤں کو جب وہ ٹھنڈی ہوجائے گی تو پھر یا وہ جنت گرم کیا جائے گا اسکواس طرح عذاب دیا جائے گا حتی کہ حساب کتاب ختم ہوجائے پھریا وہ جنت کے بل گرایا جائے گا باری باری ہر اونٹ لتا ڈیں کے اور منہ سے کھا کیں گر ویا جائے گا باری باری ہر اونٹ لتا ڈیں کے اور منہ سے کھا کیں گر ویا جہنم میں جائے یا جنت کے بیاس ہزار سال کے دن انکا بھی بہی حشر ہوتا رہے گا فیصلہ ہونے تک پھریے جہنم میں جائے یا جنت میں ۔ ایک حدیث میں نبی اکرم پھی نے والا اور دوسر امالہ ارجوز کو اقتہ کر سے تیسر افقیر کیر کرنے والا ۔ حضر ت

ابرع باس فرماتے ہیں جس شخص کے پاس اتنامال ہے کہ جج بیت اللہ اداکر سکتا ہے ہے پھر بھی نہ کرے یا ذکو اق بنتی ہے پھر بھی نہ کرے یا ذکو اق بنتی ہے پھر بھی نہ دی تو ایسا شخص مرتے وقت زندہ رہنے کی تمنا کرے گاکس نے کہا اے ابن عباس خدا کا خوف کریے تمنا تو کا فرکرے گا آپ نے فرمایا میں تجھے قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں پھر ہیآ بیت تلاوت فرمائی واند فقوا مسل رزقنا کم من قبل ان یاتی احد کم الموت البخ.

(ترجمہ) اور خرج کر واللہ کے دیے ہوئے ال سے اسے بل کہ موت آجائے۔
پھر سوال کیا کے ابن عباس زکوۃ کب فرض ہوتی ہے فر مایا جب دوسودرہم موجودہوں تو زکوۃ فرض
ہے پھر پوچھا گیا جج بیت اللہ کب واجب ہے فر مایا جب کہ زادسفر اور سواری میسر ہوتو اس طرح
مال تجارت میں بھی حضرت الور ہرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم شکے نے فر مایا جس نے اپنے مال
کی زکوۃ نددی قیامت کے دن گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا جواس کے دونوں جبر وں
کو چیرے گا اور کہ گا میں تیراوہ ہی مال ہوں جوتو نے جمع کیا تھا پھر آپ نے آیت تلاوت کی و لا
تحسین المذین یہ خلون النے این مسعود فر ماتے ہیں ہے آیت زکوۃ نداداکرنے والوں کے تی میں
نازل ہوئی ہے۔

ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا پانچ گناہوں کے بدلے پانچ عذاب دیے جاتے ہیں دنیا میں وعدہ خلاف اور بدعہدی کرنے والوں پر ظالم بادشاد مسلط کیا جائے گا اور جولوگ اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کرینگے ان میں تنگدی عام ہوجائے گی اور جولوگ ناپ تول میں کی کرینگے تو قط سالی مسلط ہوگی اور اگرز کو چنہیں دیں گے قبارشیں بند ہوجائکی اور جس قوم میں بدحیا کی تجیل جائے گی تو ان میں موت عام ہوجائے گی ۔ آج کہاں گئے وہ حص کر نیوالے مال جمع کرنے والے بینے کی دوڑیں لگانے والے بینہ نے دنیا میں وفاکی نہ آخرت میں اس چا ندی اور سونے کی سلاخوں کو گرم کرکے ان کی بیشانی اور پہلووک اور پیٹھوں کو داغا جائے گا ہاتھ بیچھے بندے ہوئے ہوں گے باوجود مالدار ہونے کے بخل کی وجہ سے مال خرج نہ کیا آج انکوجہنم کے طبقات میں خوط دیا جول گئی خدا کے جائے گئی خدا کے عذاب سے ڈرایا گیا مگر

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتارہا

امت محر الله يه المحران كوة فرض كى كى جسطرة سابقه امتول پرفرض تهى ،اگرچه شرح زكوة برامت كے لئے عليمده ورئى قرآن ميں متعدجك "اقيموا الصلوة" كوراً "كوراً كوراً "كوراً كوراً "كوراً كوراً ك

ا۔ زکوۃ کے ذریع تقسیم اموال کا حکم اللہ تعالی نے اس لیے دیا ہے تاکہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کرنہ جائے فرمایا: کسی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم (سورہ حنس "تاکہوہ (سرمایہ) تمہارے الداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتارہے۔"

ب۔ اگرسر مایی چند مخصوص اوگوں کے ہاتھوں میں رہے یا صرف انہی کی اس پراجارہ داری ہوتو میں رہے یا صرف انہی کی اس پراجارہ داری ہوتو میں رہے یا صرف انہی کی اس پراجارہ داری ہوتو علیحدہ علیحہ ما میں اور خریب ،غریب تر ،اس طرح معاشر ے میں معاش اوا تصادی علیحہ ه طبقے جنم لیس کے جوایک دوسرے کے مقابل اور دشن ہوں گے۔ بالآخر ایسا معاشرہ اقتصادی بحران کا شکار ہوکر تباہ ہوجائے گا۔ اس لئے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا: و انفقو فی سبیل اللہ و لا تلقو بایدیکم الی الته لکة (سورة البقرة)

''اللّٰد کی راہ میں خرج کرواورا پنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈالو۔''

ے۔ زکوۃ اداکرنے کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ انسان کے دل سے مال کی بوجا اوراس کی اندھی محبت ختم ہوجاتی ہے۔ زکوۃ اداکرنے والے کا دل سیم وزر کا غلام بننے کے بجائے پاک صاف ہوجا سے جائے مال عت خداوندی کے علاوہ خدمت انسانیت کے اعلیٰ واشرف اوصاف پیدا ہوئے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ وسم کے مصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ وسم کے مصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ وسم کے مصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ وسم کے مصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ وہ کے اللہ وہ کے مسلم کا معالیٰ اللہ وہ کے کہ کے اللہ وہ کے کے اللہ وہ کے اللہ وہ کے کہ کے اللہ وہ کے کہ کے اللہ وہ کے کہ وہ کے کے اللہ وہ کے کہ وہ کے کہ کے اللہ وہ کے کہ وہ کے کہ کے کہ کے کہ وہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ وہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ ک

من اموالهم صدقة تطهر هم وتزكيهم بها . (سورة توبه)

"اے بی اہم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرواور (نیکی کی راہ میں) انہیں برھاؤ۔

جب زكوة كامعامله ال قدراجم اورمفير بية شريعت محرى مين اس كوايك خاص حيثيت

ومقام دیتے ہوئے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی پانچ معروف بنیادوں میں سے تیسری بنیاد زکو ہ ہے۔ رسول الله وظالم نے ارشاد فرمایا کہ' اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررگھی گئی ہے(۱) لا الله الله محمد رسول الله کی شہادت دینا (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکو ہ ادا کرنا (۴) بیت الله کا تج کرنا (۴) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ (بخاری شریف)

جومسلمان ازخود پابندی سے زکوۃ اداکرتا ہے اس کی جان اور مال اسلامی حکومت میں ہر طرح سے محفوظ ہے ورنداس سے زبردسی زکوۃ وصول کی جائے گی ،خواہ اس کی خاطر جنگ کرنی پڑے۔ رسول اللہ وہ نے فرمایا کہ' مجھے حکم ملا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہ وہ تو حید درسالت کا افر ارکرلیں ، اور نماز قائم کریں ، جب وہ ان کا موں کی پابندی کرنے لگ جائیں تب ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہیں۔ ہاں مگر اسلام کے کسی حق کی وجہ سے لین اگر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی وجہ سے اس کی جان و مال خطرے میں پڑجائے تو بیاور بات ہے اور ان کی حساب اللہ کے دمہ ہے۔

(بخاری شریف)

اورا گرکوئی مسلمان ذکو قاکا نکارتو نہیں کرتالیکن ادائیگی میں کوتا ہی یاستی کا مظاہرہ کرتا ہے تو علاء کرام کی ایک جماعت نے درج ذیل حدیث کی روشنی میں اس پرجر مانہ تجویز کیا ہے، تا کہ آ بیدہ وہ خود یا کوئی دوسراالی حرکت نہ کرے، آپ کا ارشاد ہے کہ''جس نے زکو قادانہ کی ہم اس سے زبرد تی لیس گے اور (بطور جرمانہ) اس کے وصاوت بھی لیس گے بیدہارے رب کا اہل فیصلہ ہے۔

(ابودا وَد شریف)

ز کو ة رو کنے والا جہال معاثی تباہی کا سبب بنرا ہے، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا اور نسر مائے کی گروش میں رکا وٹ بنرا ہے وہاں عام مخلوق خدا بھی اس کی شامت اعمال کی نحوست سے بارش جیسی عظیم نعمت خداوندی سے محروم رہتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کر'' اور جب کسی قوم نے زکو قروک کی تو آسان سے ان کے لئے بارش وک دی گئی اور اگر جانور نہ ہوں تو ایک قطرہ بھی بارش کا نہ برسے۔''

جوآ دی زکوة ادانہیں کرتااس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔حضرت عبداللہ ابن مسعود کافتو کی ہے: امسر تم باقام الصلوت و ایتاء الزکوة ومن لم یزک فلاصلاة له. "جمهين نمازاور زكوة كاحكم ملاب-جوزكوة ادانه كراس كى نماز قبول نبين"

یا گر چد حفرت عبدالله بن مسعودگا قول ہے۔ کین اس کی بنیاد درج ذیل حدیث ہے جس طرف ہاتھ اٹھا تا ہے اور اپنی التجائیں پیش کرتا ہے آپ ﷺ فرماتے ہیں: اس کی دعا کیے قبول ہوسکتی؟ جبکداس کا کھاناحرام، بیناحرام کا،لباس حرام کااورساری غذابی حرام سے حاصل ہورہی ہے عین یہی معاملہ زکو ہندادا کرنے والے کا ہے، کیونکہ جب تک وہ زکوہ ادانہیں کرتا تواس کے مال میں ایک حصد حرام کا شامل ہے اور اس مال سے اس کی ضروریات زندگی بوری ہور ہی ہیں ۔ لہذا اس ک کوئی نیکی یا عبادت حتی که دعا بھی قبول نہ ہوگ ۔ تجربه کی بات یہ ہے کہ حرام کھانے والوں اور ز کوة ادانه کرنے دالوں کو بظاہر دنیا میں شاٹھ باٹھ یا کر وفر تو مل جا تا ہے کیکن ان کے اندرجھا تک کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس دنیامیں جہنم میں زندگی گز ار رہے۔ بید نیا تو ہرانسان کی کسی نہ كسى طرح كث بى جائے گى البته يہال سے كوچ كرنے كے بعد كل قيامت كوز كوة ادا نه كرنے والول كوجن حالات عواسطه بيش آئے گااس كانقشة قرآن كريم نے اس طرح بيان كيا ب فرمايا: "جن لوگوں کواللہ نے اپنے فضل سے نوازاہے اور پھروہ بخل سے کام لیتے ہیں وہ اس خیال میں ندر ہیں کہ بیخیلی ان کے لئے اچھی ہے نہیں بیان کے ق میں نہایت بری ہے۔جو کھ وہ اپنی کنوی سے جمع کررہے وہی قیامت کے روزان کے گلے کاطوق بن جائیگا۔''

یہ مال ودولت کے طوق زینت یا نمائش کے لئے نہیں، بلکہ سز ااور شدید ذلت کی خاطر
انہیں پہنائے جا کیں گے۔ جن لوگوں نے اپنامال و دولت چھپاچھپا کررکھااوراس کی زکو قادانہ کی
ان کا سرمایا کس کس شکل میں نمودار ہوگا۔ حضور اکرم کھٹا کے مندرجہ ذیل فر مان سے اس کی
وضاحت ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ'' اور جوکوئی کنز والا (شریعت کی نگاہ میں وہ مال کنز ہے جس کی
وضاحت ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ'' اور جوکوئی کنز والا (شریعت کی نگاہ میں وہ مال کنز ہے جس کی
زکو قاندادا کی جائے خواہ مال تھوڑ اہویا زیادہ) اپنے مال کی زکو قادانہیں کرتا قیامت کے روزاس کا
کنز (جمع شدہ مال) انتہائی خوفناک اور (کثر ت وشدت زہر کی وجہ سے ) سمنج سانپ کی شکل میں
ظاہر ہوگا۔ جبڑ اکھولے ہوئے مال کے مالک کا پیچھا کرے گا اور جب اس کے قریب پہنچے گا تو وہ
مال والا اس سے بھا گے گا۔ اور سانپ اسے پکار کر کے گا: اپنامخفوظ نزانہ تو وصول کر لو مجھے اس کی

ضرورت نہیں ہے۔ بالآخر جب وہ مالدار دیکھے گاکہ اس بلا سے چھٹکارے کی کوئی سیبل نہیں تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ سانپ اونٹ کی طرح لئے چباڈا لے گا۔'' (سلم شریف) ایک دوسری حدیث میں آپ کی نے سورڈ آل عمران کی فہ کورۃ الصد رآیت کی تفسیر ان الفاظ میں بیان فرمائی کہ'' جس شخص کو اللہ تعالی نے مال عطافر مایا' پھراس نے اپنے مال کی زکوۃ ادانہ کی قیامت کے روز اس کا بیمال خطرناک اور زہر یلے سانپ کی شکل اختیار کرے گا جو ( کشرت

اداندی فیامت کے روز اس کا بید مال حطر نا ک اور زہر سیلے سانپ می سف اصیار کرے کا جو ( کتر ت وشدت زہر کی وجہ سے ) گنجا ہوگا۔اس کی دوز بانیں ہوں گی۔روز قیامت مال والے کے گلے میں طوق کی شکل میں لیٹ جائے گا اور اسے اپنے دونوں جبڑوں میں دبوچ کر کیے گا: میں تیرا مال ہوں

اور میں تیرا خزانہ ہوں'' یفرمانے کے بعد آپ اللہ نے سورت آل عمران کی آیت ۱۸۰ تلاوت فرمائی" و لا یحسبن الذین یبخلون ..... الخ" (بخاری شریف)

نفترسر مائے کے بجائے جن لوگوں کے پاس مال مویثی ہوں ،اورانہوں نے ان میں سے
اللہ کاحق (یعنی زکوۃ) اوانہیں کیا ، ان کے اوپر کیا پچھ بیتے گی اس کا منظر درج ذیل حدیث میں
ہے۔ آپ کی نے فرمایا کہ: 'ابیانہیں ہونا چاہیے کہ کل قیامت کے دن تم میں سے کوئی اپنی گردن
پر بکری اٹھائے چلا آئے اور وہ ممیاری ہووہ مجھ سے شفاعت کی درخواست کرے اور میں صاف
صاف کہ دول: اب میر ب س میں پچھیں میں تم کو ہر بات پہنچا چکا۔ اور نہ ہی کوئی اپنی گردن پر
اور نہ لادے چلا آئے اور وہ بللا رہا ہو، وہ مجھ سے سفارش کے لئے کہ اور میں صاف صاف کہ ہوں: میں تیرے کی کامنہیں آسکتا 'میں تم کو ہر بات پہنچا چکا' (بنای شریف)

اپناپ جرم یاد گرحالات کی وجہ ہے آگر کھولوگوں کے مال کوز ہر میلے اور سنج سانپ کی شکل دے کران کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا تو کچھدوسرے بحرموں کوان کا اپناہی مال دوز خ میں تیا تیا کر داغا جائے گا۔ اونٹ، گائے ، اور بکری کے جو مالکان زکو قادانہیں کرتے ان کے اپنے جانو رانہیں پاؤں تلے کچل رہے ہوں گے اور سینگوں سے زخمی کر رہے ہوں گے۔ یہ سب تفصیلات قرآن مجیدا درا عادیث رسول کھی میں جا بجاند کو جیں۔ اللہ تعالی نے فر مایا جیسا کے اس کا مفہوم پہلے بھی عرض کیا کہ 'درناک سزا کی خوشخری دوان کو جوسونا او چاندی جمع کر کے رکھتے جیں اور انہیں خداکی راہ میں خرج نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا ای سونے چاندی جمنم کی آگ د ہمائی جائے خداکی راہ میں خرج نہیں کرتے۔ ایک دن آئے گا ای سونے چاندی برجہنم کی آگ د ہمائی جائے اور پھراس سے ان اگوں کی بیشانیوں بہلوؤں اور پیٹھوں کوداغا جائے گا (ان سے کہا جائے گا) میہ ہے۔ ہے دہ خزانہ جوتم نے اپنے لئے جمع کیا تھا، لواب اپنی سیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو''

(سور پاتوپه)

اس آیت کی تغییر کے شمن میں مشہور مفسر صحابی حضرت عبداللہ مسعود تقرماتے ہیں کہ داغ دیتے وقت دینار کودینار پریا درہم کو درہم پر چڑھا کہ تہد در تہدر کھا جائے گا۔ بلکہ زکو ہ نہ دینے والے کی چڑی کو چوڑ اکر کے ایک دینارا درایک ایک درہم کوعلیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا۔

ز کوۃ ادانہ کرنے والوں کو قیامت کے روز کن کن حالات سے واسطہ پڑے گا اس کی تفصیل رسول بھٹے نے ان الفاظ بیان فر مائی: کہ'جوکوئی سونے والا چاندی والا اس کاحق بعنی ذکوۃ ادانہیں کرتا توجب قیامت کا دن ہوگا تو اس سونے چاندی کو بڑی بڑی چا دروں کی شکل میں ڈھال دیا جائے گا۔ پھرز کوۃ ادانہ کرنے والے کے پہلوکو دیا جائے گا۔ پھرز کوۃ ادانہ کرنے والے کے پہلوکو بیشانی کواور پیٹے کوان سے داغا جائے گا اور جب وہ ٹھنڈی ہوجا کیں گی تو آنہیں دوبارہ د ہکالیا جائے گا۔ پچپاس ہزارسال والے دن ( یعنی قیامت اور حشر ) میں بیسلسلہ اس طرح چاتارہے گا، یہاں کی ساندانوں کے فیصلے نمنے جاکیں گا۔ بیال خروہ اپناراستہ جنت کی طرف پائے گایا جہنم کی طرف۔ "

ایک صحابی نے سوال کیا یارسول اللہ! اونٹوں والے کا کیا ہے گا؟ آپ اللہ اور مایا: اور جواونٹ والا اپنے اونٹوں کا حق اور ان کے حقوق میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جس روز پائی پلایا جائے گا اس روز دودھ بھی نکال لیا جائے گا۔ تو جب قیا مت کا روز ہوگا اسے اونٹوں کے سامنے کھلے چٹیل میدان میں ڈال دیا جائے گا' وہ پہلے سے زیادہ موٹے تازے ہوں گے اور اپنے مندسے اسے کا اس رہ ہول گے، جب آخری جانور کی باری کھمل ہوجا کیگی تو دوبارہ پہلا آجا کیگا۔ مندسے اسے کا اس رہ جہول گے، جب آخری جانور کی باری کھمل ہوجا کیگی تو دوبارہ پہلا آجا کیگا۔ بہاس تک کہ انسانوں کے فیصلے نمٹ جائیں گے۔ اس کے بعدوہ ابناداستہ اختیار کرے گاجنت کی طرف یا جہنم کی طرف:

سوال ہوا: یارسول اللہ! گائے اور بکری و لے کا کیا ہے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو گا یا بکری والا اس کی زکو ۃ ادانہ کرے توجب قیامت کا دن ہوگا، کھلے چٹیل میدان میں مالک کو اپنے جانوروں کے سامنے پھینک دیا جائے گا۔ کوئی ایک جانور بھی ان میں سے کم نہ ہوگا ، ان گائے اور بکر بیوں میں نہ کوئی مڑے سینگ والا ہوگا ، نہ کوئی بے سینگ ہوگا اور نہ کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئی ہوں گے۔ یہ جانوراپنے جیز اور سید ھے سینگوں سے اسے نکریں ماریں گے اور اپنی چوڑیوں سے اسے نکریں ماریں گے اور اپنی چوڑیوں سے اسے روندتے ہوئے گزریں گے۔ جب آخری جانور کی باری مکمل ہوجائے گی تو دوبارہ پہلا جائور آجائےگا۔ بچاس ہزار سال والے دن میں پیسلسلہ ای طرح چاتارہ کا۔ یہاں تک کہ جب لوگوں کے فیطے نمٹ جائیں گے پھریہ آدمی ابناراستد کھے گاجنت کی طرف یا جہنم کی طرف: "
لوگوں کے فیطے نمٹ جائیں گے پھریہ آدمی ابناراستد کھے گاجنت کی طرف یا جہنم کی طرف: "
لوگوں کے فیطے نمٹ جائیں گے پھریہ آدمی ابناراست کے جرم کے اعتبار سے کافی سمجھی گئی اور اس کے لئے ایک ورنہ اپنے گناہوں کی سز ابھگتنے کے لئے والی جہنم کردیا جائےگا۔

محد بن بوسف فرماتے ہیں کہ میں این ساتھیوں کے ہمراہ الی سنان رحمتہ الله علیه کی زیارت کے لئے گیا جب وہاں پنیج توانہوں نے کہا ہمارے پڑوی کے بھائی کا انقال پر ملال ہو چکا ہے چلیں اسکی تعزیت کرتے ہیں ہم چل پڑے جب ہم اس کے پاس پہنچے ہمیں دیکھتے ہی اس کی چنین فکل گئیں آنسوں تھے نہ تھے ہم نے تعزیت کے کمات کے اس نے قبول نہ کیے بہت تسلی دی مركس فتم كي تعلى قبول نبيل كرر ما تها بهريو جها كيول روتا بي كيابات ب، كينه لكاميل كيول خدوول كمير بعائى كور شام عذاب مور باب بم نے كها تجھے كيے بية چلاتو كوئى غيب جانے والا ہے۔ کہانہیں بات یہ ہے کہل جب ہم نے اسکوفن کردیا لوگ تومٹی ذال کرواپس آ گئے میں اسکی قبرکے پاس بیٹے گیاا بیا تک قبرسے آواز آئی کہ مجھے اسکیے قبر میں ڈال دیا میں عذاب قبر میں مبتلا موں چنانچہ میں نے اسکی قبر کو کھولا دیکھا تو قبرہے آگ کے شعلے نکل رہے تھاس کے گلے میں طوق پر اہوا تھا تو بھائی کی محبت میں بتاب ہوا اور ہاتر بردھا کراس کے طوق کو تھینینے کی کوشش کی تو میری انگلیاں جل گئیں وہ ہاتھ بھی اس نے در کھا دیا چنانچہ میں نے مٹی ڈالی اور بھا گا اب میں کیوں نەردۇل اسكى حالت يرجم نے يو چھاتمہارے بھائى كاكونسا جرم تھاجس كى وجەسے وہ عذاب ميں گرفنار ہے کہنے لگا وہ نماز بھی پڑھتا تھا روزہ بھی رکھتا تھا مگرز کو ۃ ادانہیں کرتا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله النح جم في كهاالله كاس قول كي تقديق ہوگئیم وہاں سے نکلے توسیدھا ابو ذریکی خدمت میں بن اوراس آدمی کا قصد بیان کیا تو انہوں نے فرمایا بقینا اللہ تعالی عبرت کے طور بھی بھی ایساوا قعدا حوال برزخ کا دکھادیتے ہیں ف من ابصر ف لمنفسه و من عمی فعلیها النج جو خض عبرت کی آئھ سے دیکھے تو اس کا اپنا نفع اور جواندھا ہو جا گھے تو اس کا وہال اس پر ہے۔

الله تعالى مم سب كى حفاظت فرمائ اورائ خلوص دل كے ساتھ زكوۃ اداكرنے كى توفيق عطافرمائ آمين، يارب العالمين -

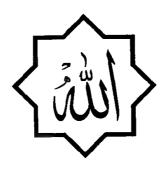

## جہنم میں لےجانے والا گیار ہوال عمل سودی معاملات کرنا

الله تعالى ب جونظام عدل وقسط اپنے بندوں کے لئے پیند فرمایا ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے، کہ ساری زندگی اللہ اوراس کے رسول اکرم ﷺ کی اطاعت اور فرما برواری میں بسر کی جائے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے۔ کہ بندے آپس میں محبت، اخوت، ایثار، ہمدردی، فیاضی اور امدادِ باہمی کے اصولوں بر زندگی گزار دیں۔ جب کہ سودی نظام کی فطرت بیہ ہے کہ وہ انسان میں دشمنی ، نفرت ، خود غرضی ، مفاد پرسی ، شقاور میں اور زبردسی کی صفات پیدا کرتا ہے ، یعنی سود بورے کے پارے اسلامی نظام کی روح اور اس کے اسلامی شخص کوئل کردیتا ہے، اس لئے الله تعالی نے سود خوروں کو اسنے شدیدترین الفاظ میں متنبہ کیا ہے۔ کہ اہل شرک کے علاوہ کسی دوسرے گناہ کے مرتکب کے لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ایسے الفاظ قرآن کریم میں استعال نہیں كية الله تعالى فرماياكه: "العالى اجوايمان لائع موسية رو،اورجو يجيمتم اراسودلوكول يرباقى ره گياہے،اسے چھوڑ دو،اگر ايمان لائے ہو،ليكن اگرتم نے ايسانه كيا، تو آگاه موجاو، كاللهاوراس كرسول (في ) كى طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔" (اور وَالمرو) سودخورجس طرح ایک ایک یائی کی خاطر الله تعالی اوراس کی مخلوق کے حقوق کو بھول ر ہاہوتا ہے ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے مال بڑھانے ، گن گن کر رکھنے اور سنجالنے میں مہنمک ہوتا ہے۔اسے قریبی سے قریبی تعلق رشتہ داری اور قرابت کا بھی کوئی پاس یا لحاظ ہیں ہوتا۔ اس ال يرتى كے باؤلے بن كانقشالله نے اس طرح كينيا ب: ﴿الله يعن يدا كلون الربوا لايقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشيطن من المس. ﴾ "جولوك مودكهات ہیں ان کا حال اس شخص کا ساہوتا ہے جھے شیطان نے چھو کر باؤلا کر دیا ہو۔''انہی اخلاقی ،معاشرتی اورنفسیاتی نقصانات کی وجہ سے الله تعالی نے سود بوے واضح الفاط میں حرام قرار دیا ہے۔ چناچہ ارثادفر مايا: ﴿واحسل الله البيع وحوم الوبوا﴾ "اورالله نة تجارت كوطل كيا باورسودكو حرام "

زمانہ جہالت اور ہدایت قرآن کے آنے سے پہلے جولوگ ایس حرکات کر پچکے تھے ان کے بارے میں تو نرمی کی کوئی گنجائش موجود تھی ،کیکن مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ تعالی کے واضح احکام آنے کے بعد کوئی سودخوری بلکہ غلاظت خوری پرمصرر ہے تو اسے اپنا انجام اس آیت کریمہ کی روشی میں دیکھ لینا چاہے۔
روشی میں دیکھ لینا چاہے۔

الله تعالى كاار ثاد م: ﴿ ف م ن جاء هُ موعظة من ربه فانتهى فلهُ ماسلف و امره الله ومن عاد فاولْنَك اصحب النار هم فيها خلدون ﴾

''جس شخص کواس کے رب کی طرف سے بیضیحت پنچے اور آئندہ کے لئے وہ سودخوری سے باز آ جائے تو جو کچھوہ پہلے کھاچکااس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جواس تھم کے بعد پھراسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہال وہ ہمیشہ رہےگا۔''

نوراکرم اللہ کا عادت مبارکہ تھی کہ نماز فجر کے بعد صحابہ کرام سے ان کے خواب دریافت کرتے تھے، ای طرح ایک موقع پر آپ اللہ نے خود اپنا ایک خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رات میرے پاس دوفر شتے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھالیا اور کہا: ہمارے ساتھ چلئے، چنانچ ہم چل پڑے۔

پھرآپ بھی نے چند مناظر ذکر کر کے فرمایا: بالآخرایک دریا پر پہنچ جس کا پائی خون جیسا سرخ تھا، دریا میں ایک آدمی میں داخل ہو کہ اس آتا اور اپنا منہ کھول دیتا، وہ خص کھنے کرایسا بھر مارتا کہ اس کے منہ میں داخل ہو کراس کالقمہ بن جاتا، وہ بھاگ کر دور چلا جاتا اور تیرتا رہتا، کین گھوم بھر کراس کے پاس دوبارہ بینے جاتا اور اپنا منہ کھول دیتا، پھر والا اس کے منہ پرای طرح بھر مارتا، میں نے دونوں فرشتوں سے کہا: '' آج رات میں نے کئی عجیب وغریب منظر دیکھے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ .....''

توانہوں نے مجھے بتایا: 'اورجس آدمی کے پاس آپ آئے تھے اور وہ تیرر ہاتھا اوراس کے

(بخاری شریف)

منه پر پھر مارے جارہے تھے، وہ سودخورتھا۔''

واضح رہے کہ انبیاء کرام کے خواب بھی وتی اللی کا ایک حصہ ہوتے ہیں جوشر ایعت ن حصرت دلیل ہیں جس طرح دلیل ہیں جس طرح دیگر احکامات اللی خواب ہی کی بنیاد پر حضرت ابراہ سیٹ نے حضرت اساعیل کواللہ کے نام پر ذرج کرٹے کا فیصلہ کیا اور عملاً مکنا قدام بھی کئے ہیکن اللہ تعالی نے مینڈ ھا بھی کا کارن دونوں باپ بیٹے کوامتحان میں کامیاب کردیا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے خواب شریعت کا حصہ ہیں۔ حضور اکرم بھی نے سود کو سات ہلاکت خیز گنا ہوں میں شارکیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ: ''سات ہلاکت خیز گنا ہوں سے دور رہو۔' صحابہ کرام نے دریافت کیا: یارسواللہ بھی اوہ کون کون سے گناہ ہیں؟ آپ بھی نے فرمایا: 'اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللے ،اورسود کھانا۔''

زنا کاری انتهائی قبتے اور غلیظ فعل ہے اور پھر کی تحرم رشتہ دار کے ساتھ بالخصوص والدہ کے ساتھ زنا کرنا تو قابل تصور حد تک بھیا تک اور قابل صدلعت و نفر ت حرکت ہے، کین شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں سودخوری اس ہے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''سود تہتر شم کا ہے۔ اور معمولی شم کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی آ دی اپنی والدہ سے زنا کر ہے۔' اسی لئے سودی لین وین اللہ تعالی کے شدید غصے اور غضب کا سبب ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کے: ''جب کی بستی کے رہنے والوں میں زنا اور سود عام ہوجائے تو انہوں نے خود اللہ کے خود ماللہ کے خود ماللہ کے خود اللہ کے خود کی اس قدر قابل ملامت و لعنت ہے کہ اس کاروبار سے متعلق کی معنی میں شرکت، تعاون یا خدمت اللہ تعالی کو گورانہیں ، جناب رسول اللہ کے خود کی اس کے دونوں اللہ کے خود کی اس کے دونوں کے دونوں کے دونوں پر، اور سودی معالمہ کھنے والوں پر، اور فرمایا سے والے پر، سود کھانے والے پر، اس کے دونوں گواہوں پر، اور سودی معالمہ کھنے والوں پر، اور فرمایا سب برابر ہیں۔''

اس حدیث پاک کی روشنی میں ہر مسلمان اپناچہرہ بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ جوخود سود کھا تا ہو، اور دوسروں کوسود کھلا تا ہو۔ یاا یسے کاروبار کی دلالی کرتا ہو، یاا یسے بینکوں اوراداروں میں چاکری کرتا ہو، جوسودی کاروبار کرتے ہیں۔ یا بلڈنگ ، کر کسی سودی ادارے کو کراہیہ پر دیتا ہو۔ یا پھر کوئی بھی ایسی شکل جس میں سوری کاروبار کے۔ ' ون کی صورت نگلتی ہو۔ جب سوداتی بڑی لعنت ہے تو اس کی کمانی کھانے والا آخر کس طرح قیامت کے روز اللہ تعالی کی شدید سزاسے نے سکتا ہے؟ ......

مورت البقرة آیت ۲۷۵ کے حوالے سے اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ: ' جوالی حرکت کرے گاوہ
جہنی ہوگا، جہاں وہ بمیشہ رہے گا۔' حضورا کرم ﷺ نے حرام خوری پر پلنے والے گوشت کوآگ کا

مستحق قرار دیا۔ اور ارشاد فرمایا: ﴿لاید حل الحید نه لحم نبت من سحتِ النار اولیٰ
ہہ ﴾ ' حرام خوری سے بیدا ہونے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ اس کے لئے
بہت زیادہ مناسب ہے۔'

ایک موقع پرآپ ﷺ نے فرمایا: ﴿لا ید حل الجنة جسد غذی بحوام ﴾ "وهجمم جنت مین نہیں جاسکتا ہے؟ ..... حرام خوری اتن بوی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ۔

جنابِرسول الله ﷺ نے رزقِ حلال کی اہمیت، اور حرام خوری کا نقصان ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔اے لوگو! الله تعالیٰ کی ذات یا کیزہ آور صرف یا کیزہ چیزیں قبول کرتا ہے، اور الله تعالیٰ نے جو تھم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی تھم ایمان والون کو دیا ہے۔ فرمایا: ''اے لوگو! پا کیزہ کھا واور نیک کام کرواور جو کچھتم کررہے ہواس میں مجھے اچھی طرح علم ہے۔

اورائ طرح اہل ایمان سے فرمایا: "اے ایمان والو! ہماری دی ہوئی پا کیزہ چیزیں کھاؤ۔
اس کے بعد آپ ﷺ نے اس آ دمی کا ذکر فرمایا جو بڑا لمباسفر کرتا ہے گردوغبار میں اٹا ہوا پرا گندہ حال ہے اورائ حال میں (جو کہ دعا کی قبولیت کے لئے انتہائی مناسب حال ہے ) آسان کی طرف ہاتھ اٹھا تا ہے (اور دعا کرتے ہوئے کہتا ہے ) کہ اے میرے رب (میری فلاں فلاں دعا قبول فرما، ) لیکن اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، لباس حرام کا، اور وہ حرام پر بی پلا ہوا ہوتا ہے۔ تو پھر آخرا ہے آدمی کی دعا کوں کر قبول ہو؟ ..... (مسلم شریف)

جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی آخرت کا خوف اور اللہ پر ایمان ہوگا وہ ضرور یہ بات سوچیں گے اور بار بار سوچیں گے، کہ ہم خود کیا کھا رہے ہیں؟ .....اپنی اولا دکو کیا کھلا رہے ہیں؟ .....اور کیا زیر کفالت افراد کا سکھ، چین ، سہولتیں اور دنیاوی مقام ومرتبہ ہماری اپنی آخرت کے لئے تو کوئی خطر نہیں بن رہاہے؟ .....

رہایمان ہے کورے، آخرت ہے بنیاز اللہ کے حضور پیش ہونے ہے مشر لوگ تو وہ حقیقۃ انسان کے روپ میں حیوان ہیں، بلکہ بدترین حیوان، قر آن کریم اور سنت مطہرہ سے ماخوذ ان واضح اور روش دلائل کے بعد بھی وہ اپنی چال بدلنے والے نہیں ہیں، یہ عقل کے اندھے جان بوجھ کرجہنم کی آگ میں چھلانگ نگانا چاہتے ہیں۔ آئیس صرف لاٹھی کی دلیل مجھ میں آتی ہے وان بوجھ کرجہنم کی آگ میں چھلانگ نگانا چاہتے ہیں۔ آئیس صرف لاٹھی کی دلیل مجھ میں آتی ہے اور اسی سے ان کو مجھ ایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اور ہماری آئندہ نسل کو حرام خوری اور بالحضوص سود کی تمام قسموں سے محفوظ رکھے، اور رزق حلال کمانے ، کھانے اور زیر کھالت افراد کو حلال کھلانے کی تو فتی دے، آمیں یارب العالمین۔

#### سودي معاملات يرشخت ترين وعبيرات

عطاء خرسائی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ سود کے بہتر درجے ہیں، سب سے چھوٹا درجہ سے جیسے کوئی مسلمان اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور سود کا ایک درہ میں سے زائد زنا ہوں سے بدتر ہے نیز فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن ہر برے آدمی کو کھڑا ہو نے کا حکم فرما کیں گے، سود خور دیوانے اور پاگل کی طرح کھڑا ہوگا اور گر پڑے گا، حجے طور پر کھڑا بھی نہ ہوسکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ قرآن کی سب سے آخر اتر نے والی بھی نہ ہوسکے گا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ قرآن کی سب سے آخر اتر نے والی آیت سودوالی ہے جس کے بعدر سول اللہ ہوگا کا وصال مبارک ہوگیا اور آیت ربا کی پوری وضاحت ہمارے سامنے نہ آسکی للمذا سود سے بھی اور مشتہ کا موں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو، بلکہ ہر صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں سے بھی بچتے رہو۔

حضرت على (رضى الله تعالى عنه) يروايت بي كه جناب رسول الله على في سود كهاني

والے پر،اوراس کے گواہوں پر،اوراس کے لکھنے والے پر،اور رنگ بھرنے والی اور بھروانے والی پر
اور طلالہ کرنے والے پر،اورالیا کروانے والے پر،اورز کو قارو کنے والے پرلعنت فرمائی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ وہ اللہ وہ اللہ فیکانے فرمایا: "ہندہ حرام کما کر جوصد قد کرتا ہے اس پراسے کچھی اجز ہیں ملتا، اپنے لئے جوخرج کرتا ہے،

اس میں برکت نہیں ہوتی ،اور جو پیچھے چھوڑ کرجا تاہے، وہ دوز خ کے لئے اس کا توشہ ہوتا ہے۔''
حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ میں نے چاندی کی ایک پازیب حضرت ابو بکر صدیق کے
ہاتھ فروخت کی آپ نے نے تر از وکی ایک جانب پازیب اور دوسری جانب درہم رکھ کرتو لاتو پازیب ذرا
سی بھاری نکلی آپ نے نے نیچی بکڑلی، میں نے عرض کیا اے خلیفہ رسول (ﷺ)! میں بیز اکد مقدار
چھوڑ تا ہوں۔ آپ نے نے فرمایا:''ہر گرنہیں، میں نے جتاب رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ زائد لینے
والا اور دینے والا دونوں دوز خ میں ہوں گے۔''

میں وہا بھیلے گی ناپ تول میں کی کریں گے تو ہارش ہے محروم ہوجا کیں گے۔ سود کھا کیں گے تو ہا ہمی تو اہمی تو اس کے تو ہا ہمی تو ارجی عبید محروق کی عبید محروق کی عبید محروق کی میں حضرت کی کر دہا ہے تو اسے مارتے اور فرماتے: ناپ میں بورا میں درہ تھا اگر کسی آدمی کود کھتے کہنا ہیں میں کمی کر دہا ہے تو اسے مارتے اور فرماتے: ناپ میں بورا رکھو۔ حضر رت ابن عباس سے منقول ہے کہ فرمایا کرتے تھے: ''اے ججی لوگو! دو با تیں الی تہمارے سپر دہوئی، کہتم سے پہلے لوگ انہی کی وجہ سے ہلاک ہوگئے، ناپ اور تول۔''

ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کہ کوئی تخص بھی سود سے نہ نیچ گا۔ عرض کیا گیا یا ارسول اللہ ﷺ کیا بھی لوگ کھانے لگیں گے۔ارشاد فرمایا: ''جونہیں بھی کھائے گا اس کا غباراورا اثر تو اسے بھی پہنچ کررہے گا۔' یعنی اس کے گناہ کا کچھ حصہ ضرور پالے گا، کہ اس کا گواہ بن جائے گا، یا کا تب بن جائے گا یا اس پر راضی ہوگا، بہر حال فہ کورہ درجوں میں سے کسی نہ کسی درجہ کا گناہ اسے ل کررہے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد گزراہے کہ ذائد لینے دینے والد دونوں دوز ن میں ہوں گے۔ تا جرکولازی ہے کہ اتنا علم ضرور سیکھے جس کی ضرورت اشابا کے تجارت میں پردتی ہے تا کہ وہ سود میں مبتلا نہ ہوجائے۔اور ناپ تول میں بھی خوب احتیاط سے کام لے۔کہ اللہ تعالی نے اس معالمہ یں انتہائی شخت وعید نازل فرمائی ہے۔

چنانچارشادے: ﴿ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالو هم او وزنو هم یخسر ون الایظن او آنک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العلمین. ﴾ ''بری خرابی ہاتپ تول میں کی کرنے والوں کی کہ جب لوگوں سے ماپ کرلیں تو پورالیں اور جب ان کو ماپ کر دیں یا تول کر دیں تو گھٹادیں ان لوگوں کواس کا یقین نہیں ہے کہ وہ ایک بڑے تحت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جا کیں گے۔ جس دن تمام آدی رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔''

" ویل" کے معنی عذاب کی تختی ہے بعض کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لئے مقرر ہے، جولوگوں سے نہ ہے، پوراوصول کرتے ہیں اور جب خوددینا ہوتو کم دیتے ہیں، کیا ان کو قیامت کے دن کی حاضری کا جوایک عظیم اور ہولنا ک دن ہے بیعین نہیں؟ .....ابن آدم کو کچھ فکر کرنی چاہئے کہ جس دن کو اللہ تعالی عظیم فرماتے ہیں وہ کس قدر عظیم

### سودسے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لیجئے

سود لینا حرام ہے۔ سود دوسرے مسلمان کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جوایک طرح کا ظلم ہے۔ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ناپند کرتے ہوئے حرام قرار دیا ہے۔ طلع ہے اسلام کے وقت عرب میں سود کا عام رواج تھا اور سود وصول کرنے کے مختلف طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقے تھے۔ ان کا ایک طریقہ بی تھا کہ جب کی شخص کو نقد مال اوھار دیے تو اس سے ایک مدت کے لئے شرح طے کر لیتے ، اگر وہ مدت گزرجاتی اور اصل زراور سود وصول نہ ہوتا ، تو پھر مزید مہلت دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سود کا دوسراطریقہ سود کی لین دین تھا، ایک شخص کی دوسرے کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا اور ادائے تھت کے لئے ایک مدت مقرر کر دیتا ، اگر وہ مدت گزرجاتی اور قیمت ادانہ ہوتی تو پھر مزید مہلت دینے میں اضافہ کر دیا جاتا اور بیا کی طرح کا سود تھا۔ سود کی ان تمام صور توں سے فتنہ پیدا ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے تختی کے ساتھ منع فر ما سود کی ان تمام صور توں سے فتنہ پیدا ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے تختی کے ساتھ منع فر ما

دیا۔جس وقت سودکوحرام قرار دیا گیا،تواللہ تعالیٰ نے مؤمنین کوتا کید کی کہ اگر کسی نے سود لینا ہوتو

جيها كه پيچية پ ن تفصيل سے پڑھاہے كە "سودكبيره گناه ہے۔"اس لئے اسلام ميں

اسے چھوڑ دے، اورا گرابیا نہیں کرتا ہو پھرتمہارا بی خل اللہ اوراس کے رسول بھٹا کے خلاف ہوگا۔

سود کی برائی کو اگر گہری نظر ہے دیکھا جائے تو سودانسانیت کواس ظلم سوز وادی میں لے جاتا ہے جہاں انسان انسان انسان کا دغری بن کراہی انسان بھائی کا خون چوستا ہے۔ جہاں دلوں میں بغض و کیہ جنم لیتا ہے۔ جہاں غیظ و غضب کی آگ بھڑ تی ہے، جہاں فخر وخر ورسر اٹھا تا ہے۔ جہاں سود خور اپنے جذب رحم کوخود ہی قتل کر دیتا ہے، جہاں عدل وافعاف کچھ حیثیت نہیں رکھتا، جہاں ایٹار واحسان کی اخلاقی پابندیاں تو ٹر دی جاتی ہیں، توجب سود اتنی لا علاج اخلاقی بیاد بیاں بیدا کر کے بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے تو اس دولت کا کیا فائدہ جو بندے اور خدا میں دوری کا باعث سے جوانسان کی اخلاقی پابندیاں تو اس دولت کا کیا فائدہ جو و بر باد کر ڈالے ہتو پھر سود لینے والے اور ایسے نہ جوانسان کا دخمن بنادے جوانسان کی عافیت کو تباہ و بر باد کر ڈالے ہتو پھر سود لینے والے کا در ندامت کے آنسو بہائے جا کیں اور بھید زندگی اتباع کتاب بر خدا کے حضور محافی مائلی جائے اور ندامت کے آنسو بہائے جا کیں اور بھید زندگی اتباع کتاب بر خدا کے حضور محافی مائلی جائے اور ندامت کے آنسو بہائے جا کیں اور بھید زندگی اتباع کتاب بر خدا کے حضور محافی مائلی جائے اور ندامت کے آنسو بہائے جا کیں اور بھید زندگی اتباع کتاب سے ذلت اور رسوائی ہوجاتی ہے، اور آخرت میں سودخور کے لئے دوز خ کا عذاب ہے، الہذا ایسی سے ذلت اور رسوائی ہوجاتی ہے، اور آخرت میں سودخور کے لئے دوز خ کا عذاب ہے، الہذا ایسی دولت کا کیا فائدہ جوذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔

آخرت میں سودخوراللہ تعالی کے غضب میں رہیں گے۔اوراللہ تعالی ان کے قلب کو آتش میں جمردے گا۔اورجس کے شکم میں سود کے مال کا کھانا ہے،اس نے نماز پڑھی تو ہر گر قبول نہیں ہوگی،اورجس نے سودکا مال خدا کی رہ میں صدقہ دیا، وہ صدقہ ہر گر قبول نہیں۔اورسودخور کو اللہ نظر رحمت سے نہ د کھے گا۔اوراس سے کلام نہ کرے گا۔اوراس کودردنا کے عذاب دے گا۔جہنم میں ایس وادی ہے کہ اس کی ہوسے ہر روزسات مرتبہ جہنم فریاد کرتی ہے۔اگر اس میں پہاڑ کو ڈالا جائے تو اس کی حرارت سے جل کر راکھ ہوجائے۔ایی وادی میں سود کھانے والوں، نماز میں سستی کرنے والوں،اورناپ تول میں کی کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دھیل دیا جائے گا۔

حضرت ابن مسعود سے دوایت ہے کہ انہوں نے فر مایا سود لینے والا ،سودد سے والا ،اس پر گواہ بننے والے ،اس کی تحریر کرنے والے پر جبکہ اسے معلوم ہوکہ پی تحریر سود کے لئے ہور ہی ہے،جسم پر پھول گود نے والے ، پھول گدوانے والے پر ، جواپنی خوبصوتی کے لئے اید کرتا ہے،صدقہ سے ا تکارکرنے والا اور بدوی جو بھرت کے بعد پھر مرتد ہو، سب محد بھٹاکی زبان مبارک سے معلون قرار پائے ہیں (احمد)۔

عاکم نے سند سیح روایت کی ہے، حضور کی نے فرمایا کہ چار محض ایسے ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے لازمی قرار دیا کہ انہیں جنت میں واخل نہیں کرے گا اور نہ ہی وہ اس کی نعمتوں سے لطف انداز ہوں گے:۔(۱) شرائی (۲) سودخور (۳) ناحق بنتیم کا مال کھانے والا (۴) والدین کا نافر مان۔

طبرائی نے کبیر میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ وہ ارشاد فرمایا: ''وہ درہم جوانسان سود میں لیتا ہے،اللہ کے نزد یک حالت اسلام میں ۳۳ بارز ناکر نے سے بدتر ہے۔'' ابو یعلیٰ نے سند جید کے ساتھ حضرت ابن مسعود سے دوایت کی ہے انہوں نے حضور کی کی صدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کی قوم کا زنا اور سودخوری فلا بڑبیں ہوتے مگر وہ اوگ عذاب الہی کوا پنے لئے حلال کر لیتے ہیں۔ یعنی جوقوم زنا اور سودخوری میں مبتلا ہے اس نے گویا عذاب الہی کو وہ وت دی ہے۔ احمد نے بیحدیث فل کی ہے، ایسی کوئی قوم نہیں جس میں سودچل نکلے عذاب الہی کو دعوت دی ہے۔ احمد نے بیحدیث فل کی ہے، ایسی کوئی قوم نہیں جس میں سودچل نکلے مگر وہ قبط سال میں مبتلا کی جاتی ہے، اور جس قوم میں زنا کی کثر ت ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے خوف مراق میں مبتلا کر دیتا ہے جا ہو ہی کیوں نہ ہوجائے۔ احمد نے ایک طویات میں ابن ملجہ نے خضراً اور اصبہائی آخی صدیث کو بیان کیا ہے کہ حضور کی گئر نے فرمایا: ''جب مجھے معراح میں سیر کرائی گئی اور ہم ساتویں آسان پر پنچ تو میں نے اوپر دیکھا تو جھے بجل کی کڑک اور گرج، چک نظر کرائی گئی اور ہم ساتویں آسان پر پنچ تو میں نے اوپر دیکھا تو جھے بجل کی کڑک اور گرج، چک نظر آئی ، پھر میں نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح سے، اور باہر سے ان کے پیٹوں میں جس نے ایسی قبلے پھر سے ناری تھی جس نے ایسی قوم کو دیکھا جن کے پیٹوں ہیں ؟۔۔۔۔۔''

انہوں نے جواب دیا: 'میسودخور ہیں۔' طبرانی نے قاسم بن عبداللہ الوارق سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کو صیار فہ (جہاں سود وغیرہ کا کار دبار ہوتا ہے) کے بازار میں دیکھا، وہ اللہ بازار سے کہدرہے تھے:اے المی صیار فہ! تنہیں خوشخبری ہو۔انہوں نے کہا: اللہ آپ و جنت کی خوش خبری دے،اے ابوجم! آپ ہمیں کس چیز کی خوش خبری دے ہیں؟ اللہ آپ فی سے نے رسول اللہ کے کو صیار فیہ کے لئے فرمانے تا ہے کہ آئیس آگ

بشارت دے دو۔' طرانی نے صدیت بیان کی کہاہے آپ کوان گناہوں سے بچاجن کی مغفرت نہیں ہوتی۔خیانت ایسا بی ایک گناہ ہے۔جس چیز میں خیانت کرتا ہے۔ قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ لایا جائے گا۔ سود خور ، جو سود کھا تا ہے، وہ قیامت کے دن پاگل آسیب زدہ اٹھایا جائے گا۔پھرآپ نے بیآیت پڑھی:''جو سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح ہوں گے، جے شیطان آسیب سے باؤلا کر دیتا ہے۔''اصبہانی کی صدیث ہے کہ قیامت کے دن سود خور پاگلول کی طرح اپنے دونوں پہلو کھینچتا ہوا آئے گا۔پھرآپ نے بیآیت پڑھی:''وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جوں گراہ نے بیآیت پڑھی:''وہ اس شخص کی طرح کھڑے موں گے جوں گراہ نے بیآیت پڑھی:''وہ اس شخص کی طرح کھڑے فرایا کہ''جوبھی سود سے اپنا مال بڑھالیتا ہے،''ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، حضور پھی نے فرایا کہ''جوبھی سود سے اپنا مال بڑھالیتا ہے،'آخر کاردہ تک کا شکار بنرآ ہے۔''

## سود کے نقصانات اوراس کی متبادل صورتیں

ذیل میں ہم آپ کے سامنے شنے الاسلام حفرت مولانا مفتی تقی عثانی صاحب مظله کی ایک تقریر پیش کررہے ہیں، جو کہ سود ہی ہے متعلق ہے، اور اس تقریر میں حضرت مفتی صاحب نے بڑے شاندارانداز میں سود کے نقصانات اور اس کی متبادل صور تیں بیان فرمائی ہیں۔

چنانچ موضوع کے عین مناسب اورا ہم ضرورت سجھتے ہوئے ہم اس تقریر کو یہاں نقل کر رہے ہیں۔ لیکن واضح رہے کہ اس تقریر کو معمون کی ہیر پھیر کے بعد اسے ہم نے مضمون کی شکل دے دی ہے گین مفہوم اور مقصود وہ ہی ہے۔ اسے ہم نے کہیں تبدیل نہیں ہونے دیا، لہٰذااب ہم اپنی تمہیدی بات کو تم کرتے ہیں اور اصل مضمون کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل کرنے کا قوفیق عطافر مائے ، آمین۔

سب سے پہلی بات سجھنے کی ہیہ کہ ''سود'' کو قر آن کریم نے اتنابڑا گناہ قرار دیا ہے، کہ شائد کسی اور گناہ کو اتنا بڑا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب نوشی، خزیر کھانا، زنا کاری اور بدکاری وغیر کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعال نہیں کئے گئے جو''سود'' کے لئے استعال کئے گئے ہیں۔
''یں۔

چِنَاپِیْفُر مایا کہ:﴿یایها الّٰذین آمنوا اتقو الله وذروا مابقی الرباان کنتم مؤمنین

#### فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ﴾ (مورة البقرة : ١٤٦)

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور'' سود'' کا جو حصہ بھی رہ گیا ہواس کو چھوڑ دواگر تمہارے اندرایمان ہے، اگرتم ''سود'' کونہیں چھوڑ و گے ( لیعنی ''سود' کے معاملات کرتے رہو گے ) تو اللہ اور اس کے رسول بھٹا کی طرف سے اٹرائی کا سے دسول بھٹا کی طرف سے لڑائی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی گناہ پڑیمیں کیا گیا۔ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی گناہ پڑیمیں کیا گیا۔

چنانچ جولوگ شراب پیتے ہیں،ان کے بارے میں پنہیں کہا گیا کہان کے خلاف اعلان جنگ ہے یا جو خزیر کھاتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے،اور نہ یہ کہا کہ جوزنا کرتے ہیں ان کے خلاف اعلان جنگ ہے،اور نہ یہ کہا کہ جولوگ سود کے معاملات کونہیں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن 'سود' کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ سود کے معاملات کونہیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے اعلانِ جگے گہاتی شخت اور سے میں وعید اس پر دار دہوئی ہے اب سوال ہے کہ اس پر اتن علین اور شخت وعید کیوں ہے؟ ....اس کی تفصیل انشاء لیڈ آ کے معلوم ہوجائے گی۔

## سودکس کو کہتے ہیں؟

سجھنے کی بات ہے کہ ''سود'' کس کو کہتے ہیں؟ ۔۔۔۔''سود'' کیا چیز ہے؟ ۔۔۔۔۔اس کی تعریف

کیا ہے؟ ۔۔۔۔۔جس وقت قرآن کریم نے ''سود'' کو حرام قرار دیا اس وقت اہل عرب میں ''سود'' کا

لین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت ''سود'' اسے کہا جاتا تھا کہ کی شخص کود یئے ہوئے قرض

پر طے کر کے کسی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطالبہ کیا جائے اسے ''سود'' کہا جاتا تھا۔ مثلاً میں نے آج

ایک شخص کو سورو پے بطور قرض دیے۔ اور میں اس سے کہوں کہ میں ایک مہینے بعد بید قم واپس لوں گا

اور تم جھے ایک سودورو پے واپس کرنا اور یہ پہلے سے طے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودورو پے واپس لوں گا۔ تو یہ ''سود کر ویا کہ ایک ماہ بعد ایک سودورو پے واپس کرنا اور یہ پہلے سے طے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودورو پے واپس کی اور تم بھے لوں گا۔ تو یہ '' ہو' ہے۔ پہلے سے طے کر نے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے بچھ طے بیس کیا

ہے۔ مثلاً میں نے رکوسورو پے قرض دے دیے ، اور میں نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے ایک سودورو پے دیے ، اور میں نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے ایک سودورو پے دیے ، اور میں نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے ایک سے درمیان بیا یک سودورو پے داپس کرنے کی بات طخبیں تھی ، تو یہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں تھی ، تو یہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں تھی ، تو یہ سودورو پے واپس کرنے کی بات طخبیں تھی ، تو یہ سے اور حرام نہیں تھی ، تو یہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں تھی ، تو یہ سے دورورو پے واپس کرنے کی بات طخبیں تھی ، تو یہ سے دورورو ہے واپس کرنے کی بات طخبیں تھی ، تو یہ سودنہیں ہے اور حرام نہیں تھیں تھی ، تو یہ سے دورورام نہیں تھیں وہ تھیں دوروں ہے واپس کرنے کی بات طخبیں تھی ، تو یہ سے دورورام نہیں کی بات کے دیا کہ کی بات کے دوروں کے دیا کہ کو دیا کہ کو دوروں کے دیا کہ کو دوروں کے دیا کہ کی بات کے دوروں کی کو دیا کہ کی بات کے دوروں کے دیا کہ کو دیا کہ کی دوروں کے دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کی بات کے دوروں کے دیا کی بات کی کو دیا کہ کی کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کی بات کے دوروں کی کو دیا کی کو دیا کہ کو دیا کی کو دیا کہ کو دیا کہ کی دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کو دیا کہ کی

ہے بلکہ جائز ہے۔خودحضوراقدس اللہ سے نابت ہے کہ جب آپ کی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کامطالبہ کرتا تو آپ وہ قرض کچھزیا دتی کے ساتھ بڑھتا ہواوالی فرماتے ،تا کہاس کی دل جوئی ہوجائے لیکن بیزیا دتی کیوں کہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اس لئے وہ 'سود'' نہیں ہوتی تھی ،اور مدیث کی اصطلاح میں اس کو''حسن القضاء'' کہا جاتا ہے، یعنی اجھے طریقے ہیں جو نہیں ہے قرض کی ادا یکی کرنا۔اور ادا یکی کے وقت اچھا معاملہ کرنا، اور پچھزیا دہ دے دینا، بیسو نہیں ہے بلکہ پی کریم بھی نے یہاں تک فرمایا کہ: اون خیار کم احسنکم قضاء کی دریاں کے بخاری)

''لینی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں۔ جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں۔'لیکن اگر کو کی شخص قرض دیتے وقت ہد طے کر لے کہ میں جب واپس لوں گا۔ تو میچھ زیادتی ك ساته واليس لول كا،اس كو "سود" كہتے ہيں۔اور قرآن كريم نے اس كو تخت اور تكين الفاظ كے ساتھ قرار دیا۔ اور سور ہُ بَقرہ کے تقریبالورے دورکو عاس ''سود'' کی حرمت پربازل ہوئے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے معاشرے میں پہلہاجا تا ہے کہ جس''سود'' کوقر آن کریم نے حرام قرار دیا تھا وہ درحقیقت بیتھا کہ اس زمانے میں قرض لینے والاغریب ہوتا تھا۔اوراس کے پاس روئی اور کھانے کے پینے نہیں ہوتے تھے۔ اگروہ بھار ہے تو اسکے پاس علاج کے لئے پینے نہیں ہوتے تھے۔اگر گھر میں کوئی میت ہوگی ہے تواس کے پاس اس کو کفنانے دفنانے کے پینے ہیں ہوتے تھے،ایسےموقع بروہ غریب بیجارہ کی سے بیسے مانگاتو قرض دینے والا کہتا کہ میں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم مجھے اتنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو گے تو چونکہ یہ ایک انسانیت کے خلاف بات تھی کہالیٹ مخض کوایک ذاتی ضرورت ہےاوروہ بھوکا نگا ہےالیی حالت میں اس کوسود کے بغیر پیسے فراہم نہ کرناظلم اور زیادتی تھی اس لئے اللہ تعالی نے اس کوحرام قرار دیا، اور سود لینے والوں کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ لیکن ہمارے دور میں اور خاص طور پر بینکوں میں جوسودی روپے کالین دین ہوتا ہے،اس میں قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ بلکہ اکثر اوقات وہ بڑا دولت مند ہوتا ہے اور وہ قرض اس لئے نہیں لیتا کہ اس کے پاس کھانے کونہیں ہے، یااس کے پاس سننے کے لئے کیڑانہیں ہے۔ یادہ کسی بیاری کے علاج کے لئے قرض لےرہاہے، بلکہ وہ اس لئے قرض لے رہا ہے تا کہ ان پیپوں کو اپنی تجارت اور کا روبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والاشخص سے کہے کہتم میرے پیسے اپنے کا روبار میں لگاؤگے۔ اور نفع کماؤگے واس کا دس فیصد بطور نفع کے مجھے دو۔ تو اس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ .....اور یہ وہ سوذہیں ہے جس کو قر آن کریم نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ اعتراض دنیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جاتا ہے۔

ایک اعتراض بیاتھایا جاتا ہے کہ بیکاروبار سوداور بیتجارتی قرض حضوراقدس بھٹا کے زمانے میں نہیں سے، بلکداس زمانے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعال کے لئے قرضے لئے جاتے سے لہٰذاقر آن کریم اس کو کیسے حرام قرار دے سکتا ہے جس کااس زمانے میں وجود وہی نہیں تھا۔اس لئے بعض لوگ بیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جس ''سود'' کوحرام قرار دیا ہے، وہ غریبوں اور فقیدوں والا''سود'' تھا۔اور بیکاروباری سودحرام نہیں ہے۔

کہ بات تو یہ ہے کہ کی چیز کے حرام ہونے کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ اس فاص صورت میں حضور اقد س کے ذانے میں اس کا وجود بھی ہو۔ قرآن کریم جب کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار دیتا ہے جا ہے اس کی کوئی خاص صورت حضورا قد س کھا کے ذمانے میں موجود ہویا نہ ہواس کی مثال یوں بچھئے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو، اب آئ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ شراب کی حقیقت یہ ہے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہو، اب آئ اگر کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ صاحب! آجکل کی بیرہ ہم کی اور برانڈی حضورا قدس کے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے ذمانے میں موجود تھی اور جناب مراب کی خاص شکل نہیں تھی ، لیکن اس کی حقیقت یعنی ' ایسا مشروب جونشآ ورہو' موجود تھی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے ذمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم کے ذمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذا اب وہ بمیشہ کے لئے حرام ہوگئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ لہذا اب وہ بمیشہ کے لئے حرام ہوگئی ہے ، اب جا ہے شراب کی ن شکل آجائے۔ اور اس کا نام جا ہے وہ سکی رکھ دیا جائے۔ یا بر انڈی رکھ لو یا کوک رکھ لو ہ نشر وب برشکل اور برنام کے ساتھ حرام ہے۔

اس لئے یہ کہنا کہ ' کمرشل لون' چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں، اس لئے حرام نہیں ہیں، یہ خیال درست نہیں۔ ایک لطیفہ یادآیا، ہندستان کے اندرایک گویا (گانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ نج کرنے چلا گیا۔ جج کے بعدوہ مکم کرمہ سے مدینہ طیبہ جارہا تھا کہ داستے ہیں ایک منزل پراس نے قیام کیااس نمانے میں مختلف منزلیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان منزلوں پر دات گزارتے اورا گلے دن شبح آگے سفر کرتے۔ اس لئے گویے نے داستے ہیں ایک منزل پر دات گزار نے کے لئے قیام کیا، اور اس منزل پر ایک عرب گویے کی منزل پرایک عرب گویے کی آفاز ذرا بھدی اور خراب تھی۔ کریہ الصوت تھا، اب ہندستانی گویے کواس کی آواز بہت بری گی۔ آوراس نے اٹھ کر کہا کہ آج بیا تا ہمری تجھ میں آئی کہ حضور اقد س بھے نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی فرار دیا تھا اس لئے کہ آپ بھی نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میراگاناس لئے کہ آپ بھی نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میراگاناس لئے کہ آپ بھی نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی میراگاناس لئے کہ آپ بھی نے ان بدوؤں کا گانا ساتھا اس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ بھی خوارانہ دیتے۔

آجکل یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر چیز نے بارے میں لوگ یہ کتے ہیں کہ صاحب! حضور اقدی ہے گئے ہیں کہ صاحب! حضور اقدی ہے گئے ہیں گئی اس طرح ہوتا تھا اس لئے آپ نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ آج چونکہ یکس اس اس حنہیں ہورہا ہے لہذاوہ حرام نہیں ہے کہنے والے یہاں تک کہدرہے ہیں کہ خزیر کواس لے حرام قرار دیا گیا تھا کہ وہ گذے ماحول میں پڑے رہتے تھے غلاظت کھاتے تھے گئی سے مول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف سھر کا حول میں ان کی پرورش ہوتی تھی اب تو بہت صاف سھر کا حول میں ان کی پرورش ہوتی ہے ہواران کے لئے اعلیٰ درجے کے فارم قائم کردیے گئے ہیں۔ لہذا اب ان کے حرام ہونے کی کوئی وجنہیں ہے۔

یادر کھئے! قرآن کریم جب کسی چیز کوحرام قرار دیتا ہے تواس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اس کی صورتیں چاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنانے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رہیں ،کیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ برقر اررہتی ہے۔اوروہ حقیقت حرام ہوتی ہے۔ شریعت کا اصول

پھریہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ آنخضرت ﷺ کے عہد مبارک میں تجارتی قرضوں کا رواج نہیں تھا۔ اور سودی قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لیے جاتے تھے اس موضوع پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ''مسئلہ سود''کے نام سے ایک کتاب کھی ہے اس کا دوسراحصہ حضرت مفتی تقی عثانی صاحب نے لکھا ہے۔اس حصہ میں مفتی صاحب نے پچھ مثالیں پیش کی میں کہ سرکاردوعالم ﷺ کے زمانے میں بھی تجارتی قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب بیکہا جاتا ہے کہ عرب صحرانشین تواس کے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں بیقصور آتا ہے کہ وہ معاشرہ ہوگا ہے کہ معاشرہ ہوگا ہے کہ وہ معاشرہ ہوگا ہے کہ وہ معاشرہ ہوگا جس میں تضور اقد س بیٹ تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگی اورا گر تجارت ہوتی بھی ہوگی تو صرف گندم اور جو وغیرہ کی ہوتی ہوگی ۔ اور وہ بھی دس میں روپے سے زیادہ کی نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوئی بڑی تجارت نہیں ہوتی ہوگی ، عام طور پر ذہن میں بیقصور میٹھا ہوا ہے۔

لیکن یادر کھے! یہ بات درست نہیں عرب کاوہ معاشرہ جس میں حضوراقد سی الشریف لائے اس میں بھی آج کی جدید تجارت کی تقریباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثلاً آجکل" جائن اسٹاک کمپنیال" ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی پیداوار ہے اس سے اسٹاک کمپنیال" ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چودھویں صدی کی پیداوار ہے اس سے پہلا" جائنٹ اسٹاک کمپنی" کانسونہیں تھا۔ لیکن جب ہم عرب کی تاریخ پڑھے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عرب کا ہر قبیلے میں تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کم تمام آدمی روپے دورو پے لاکرایک جگہ جمع کرتے اوروہ رقم " مثام" بھی کر طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام آدمی روپے دورو پے لاکرایک جگہ جمع کرتے اوروہ رقم " مثام" بھی کر اس سے سامان تجارت مثلوا تے آپ نے تجارتی قافلوں کا نام سناموگا۔ وہ" کاروان" یہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے نے ایک ایک روپیہ جمع کر کے دوسری جگہ بھیجا اوروہ ہاں سے سامان تجارت مثلوا کر یہاں فروخت کردیا۔ چنا فی قریش ایلافہم رحلة کر یہاں فروخت کردیا۔ چنا فی قریش ایلافہم رحلة الشتاء و الصیف کی

وہ بھی ای بنا پر کہ بیعرب کے لوگ سردیوں میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے اور گرمیوں اور سردیوں کے بیسٹر محض تجارت کے لئے ہوتے سے ۔ یہان سے سامان لے جاکر وہاں بچ دیا وہاں سے سامان لاکر یہاں بچ دیا اور بعض اوقات ایک ایک آدمی اپنے قبیلے سے دس دس لا کھ دینار قرض لیتا تھا۔ اب سوال بیہ ہے کہ کیا وہ اس لئے قرض لیتا تھا کہ اس کے گھر میں کھانے کوئیں تھا؟ ۔۔۔۔۔ یا اس کے پاس میت کوئف دیئے کے لئے گھر انہیں تھا؟ ۔۔۔۔ یا اس کے پاس میت کوئف دیئے کے لئے انہیں تھا؟ ۔۔۔۔۔ گا ہر ہے کہ جب وہ اتنا بردا قرض لیتا تھا تو وہ کسی کمرشل مقصد کے لئے لیتا تھا۔

"(آج کے دن) جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو میں جو چھوڑ تا ہوں وہمارے چیا حضرت عباس کا سود ہے۔وہ سب کا سبختم کردیا گیا۔"

چونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کوسود پر قرض دیا کرتے تھے۔اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ آج کے آپ ﷺ کے فرمایا کہ آج کے دن میں ان کا سود جود وسرے لوگوں کے ذمے ہیں وہ ختم کرتا ہوں اور روایات میں آتا ہے کہ وہ دس ہزار (۱۰۰۰۰) مثقال سونا تھا۔اور تقریباً چار (۴) ماشہ کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور یہ دس ہزار مثقال کوئی سرمایا ٹہیں تھا۔ بلکہ یہ سود تھا جولوگوں کے ذمہ اصل رقوم پر واجب تھا۔

اس سے انداہ لگائے کہ وہ قرض جس پر دس ہزار سودلگ گیا ہو، کیا وہ قرض صرف کھانے کی ضرورت کے لئے تھا؟ ..... ظاہر ہے کہ وہ قرض تجارت کے لئے لیا ہوگا۔

حضرت زبیر بن عوام جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسا نظام قائم کیا ہوا تھا جیسے آ جکل بینک کا نظام ہوتا ہے۔لوگ ان کے پاس امانتیں لا کررکھواتے تو بیران سے کہتے کہ میں امانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں بیرقم میرے ذھے قرض ہے۔اور پھر آپ اس کو تجارت میں لگاتے۔

چنانچہ جس وقت آپ گاانقال ہواتو اس وقت جوقرض ان کے ذمہ تھا۔ اس کے بارے میں ان کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن زبیر طرماتے ہیں کہ: ﴿فحسبت ماعلیه من المدیون فو جدته الفی الف و ما ئتی الف ﴾ ''لینی میں نے ان کے ذمہ واجب الا داء قرضوں کا حساب لگایا ہتو وہ ایکی لا کھ دینار نکلے۔

لہذایہ کہنا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہوادھیں تھے۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہوادھیں تھے۔ یہ بالکل خلاف اور قرآن کے اور تھی تھے اور اس پر سود کالین دیں بھی ہوتا تھا ،اور قرآن کریم نے ہرقرض پر جوزیادتی وصول کی جائے اس کوحرام قرار دیا ہے لہذا یہ کہنا کہ ''کمرشل لون' پر انٹرسٹ لینا جائز ہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔

اس کے علاوہ ایک اور غلط بھی بھیلائی جاری ہے، وہ یہ کہ ایک سود مفر دہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک سود مفر دہوتا ہے اور ایک سود مرکب ہوتا ہے، لیتنی سود پر سود لگتا چلا جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقد س بھی کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ لیکن سود مفر دجائز ہے اس کے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھا اور نہ ہی قرآن نے اس کوحرام قرار دیا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ:

﴿ يَايِهَا الذَينُ امنوا اتقوا الله و فروا مابقى من الربا ﴿ (سورة القرة ٢٥٨)

"ا ايمان والو! الله سے ڈرو، اور ربا كا جو حصہ بھى ره گيا ہو، اس كو چھوڈ دو۔ ايعنى اس كے كم يا زياده ہونے كاكوئى سوال نہيں، كوئى بحث نہيں، جو يَحريجى ہو، اس كو چھوڈ دو۔ اور اس كے بعد آگر مايا كہ: ﴿ وَ ان تبتم فلكم رؤس امو الكم ﴾

"اگرتم رباسے توبكر لوتو پھرتم ہارا جوراس المال ہے وہ تم ہارا حق ہے۔ "

اورقر آن مجید نے واضح فرمادیا کہ راس المال تو تہارا حق ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی زیا ہ تی بھی ناجائز ہے۔ لہذا ہے کہنا بالکل غلط ہے، کہ سود مرکب حرام ہے، اور سود مفرد حرام نہیں ہے، بلکہ کم ہویا زیادہ سب حرام ہے، اور قرض لینے والا غریب ہوت بھی حرام ہے، اور قرض لینے والا امیر اور مالدار ہوتو بھی حرام ہے، اگر کوئی شخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہے، اور آخری ہے۔ حرام ہے، اور آگر تجارت کے لئے قرض لے رہا ہوتو بھی حرام ہونے میں کوئی شہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی عرض کروں کرتقریباً ۵،۵۰ سال تک عالم اسلام میں بینکنگ انٹرسٹ کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہاور جیبا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سود مرکب حرام ہے، ادر سود مفر دحرام ہیں ہے دغیرہ ۔ یہ اشکال اور اعتراضات عالم اسلام میں تقریباً ۵۰ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث ختم ہوگئ ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف علاء بلکہ ماہرین معاشیات اور مسلم بینکرز بھی اس بات پر شفق ہیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ای طرح مرام ہے، جس طرح عام قرض کے لین دین پر سود حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کی قابل ذکر شخص کا اس میر اختلاف نہیں، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریباً چار (م) سال پہلے جدہ میں مجمع الفقہ الاسلامی جس میں تقریباً پینتالیس (۲۵) مسلم ملکوں کے سرکر دہ علاء کا

اجتاع ہوا، اوران تمام ملکوں کے تقریباً دوسو (۲۰۰) علماء نے بالا تفاق بیفتوی دیا کہ بینکنگ بالکل حرام ہے۔ اوراس کے جائز ہونے کا کوئی راستنہیں لہذا بیمسئلة واب ختم ہو چکا کہرام ہے یائہیں؟

اب ایک بات باقی رہ گئی ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے ، وہ بیک شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ حضوراقد س بھا کے زمانے میں صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرض لئے وہ ترض لئے وہ قرض کے رہا ہے مثلاً اس کے پاس کھانے کو جاتے تھے، اب اگرایک شخص ذاتی ضرورت کے لئے تفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آپ اس سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں بیتو غیرانسانی حرکت اور ناانسانی کی بات ہے، لیکن جو خص میر سے سے سود کا مطالبہ کر رہے ہیں بیتو غیرانسانی حرکت اور ناانسانی کی بات ہے، لیکن جو خص میر سے سے کو تجارت میں لگا کر فق کمائے گا آگر میں فقع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تو اس میں کیا خرا بی

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی حکم میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہئے ، اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کردیا، وہ حرام ہوئی ، لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات عرض کرتا ہوں تا کہ یہ بات اچھی طرح دل میں اتر جائے ، وہ یہ کہ اگر آپ کسی خص کو قرض دے رہے ہیں۔ تو اس کے بازے میں اسلام یہ کہتا ہے، کہ ان دو باتوں میں سے ایک بات متعین کرلو:۔(۱) کیاتم اس کی کچھا کہ ادکرنا چاہتے ہو؟ .....(۲) یا اس کے کاروباری حصہ دار بنتا چاہتے ہو؟ .....(۲) یا اس کے کاروباری حصہ دار بنتا چاہتے ہو؟ .....

اگر قرض کے ذریعہ اس کی المداد کرنا چاہتے ہوتو وہ پھر آپ کی طرف سے صرف المدادی ہوگی، پھر آپ کواس قرض پرزیادتی کے مطالبے کا کوئی جی نہیں، اورا گراس کے کار دبار میں حصہ دار بنا چاہتے ہوتو پھر جس طرح نفع میں حصہ دار بنو گے ای طرح نقصان میں بھی اس کا حصہ دار بنتا ہوگا۔ یہ بیس ہوسکتا کہ تم صرف نفع میں حصہ دار بن جا و نفع ہوتو تمہارا، اورا گرنقصان ہوتو وہ اس کا، لہذا جس صورت میں آپ اس کو کار وبار کے لئے بیسے دے رہے ہیں تو پھر ینہیں ہوسکتا کہ کار وبار میں نقصان کا خطرہ تو وہ برداشت کرے، اور نفع آپ کوئل جائے بلکہ اس صورت میں آپ اس کو قرض نے دیں، بلکہ اس سے معاہدہ کریں کہ جس قرض نے دیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک جوائف انٹر پر ائز سیجے۔ یعنی اس سے معاہدہ کریں کہ جس کار وبار کے لئے تم قرض لے رہے ہو، اس میں اتنا فیصد نفع میرا ہوگا، اور اتنا تمہارا ہوگا، اگر اس

کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ بھی ای نفع کے تناسب سے ہوگا۔لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے کہ آپ تو اس سے میں کہاں قرض پر ۱۵ فیصد آپ سے لوں گا، چاہے تہہیں کاروبار میں نفع ہو، یا نقصان ہو۔ یہ بالکل حرام ہے،ادرسود ہے۔

آج كل انظرست كاجونظام رائح باس كاخلاصه يه به كه بعض اوقات قرض لينے والے كونقصان هور الله عن رہا، اور قرض لينے والله كائده بيس رہا، اور قرض لينے والانقصان بيس رہا، اور قرض لينے والانقصان بيس رہا، اور بعض اوقات ميہ ہوتا ہے كہ قرض لينے والے نے زيادہ شرح سے نفع كما يا اور قرض دينے والے كو اس نے معمولى شرح سے نفع ديا۔ اب قرض دينے والانقصان بيس رہا۔ اس كوا يك مثال كذر ليه سبحے۔

وہ اس طرح وصول کرتا ہے کہ قرض لینے والا ان دس روبوں کو پیداواری اخراجات اور مصارف میں شامل کر لیتا ہے مثلال فرض کرو کہ اس نے ایک کروڑ روپید بدیک سے قرض لے کر کوئی فیکٹری لگائی، یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری کے مصارف میں ۱۵ فیصد بھی شامل کروادئے جواس نے بینک کوادا کئے، لہذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شامل ہو گئے تواب جو چیز تیار ہوگی، اسکی قیمت پندرہ

فیصد بڑھ جائے گی۔ مثلاً اس نے کپڑا تیار کیا تھا، تواب انٹرسٹ کی وجہ سے اس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ گئی، البذا ڈیپازیئر جس کوایک سو کے ایک سودس روپے ملے تھے۔ جب بازار سے کپڑا تریدے گا تواس کواس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد زیادہ دینی ہوگی، تو متجہ بید لکلا کہ ڈیپازیئر کو جودس فیصد منافع دیا گیا تھاوہ دوسرے ہاتھ سے اس سے زیادہ کرکے پندرہ فیصد وصول کرلیا گیا۔ بیتو خوب نفع کا سودا ہوا۔ وہ ڈیپازیئر خوش ہے کہ جھے سورو پے کے ایک سودس روپے ل گئے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تواس کو سوروپ کے بدلے ۹۵ روپے ملے، اس لئے کہ وہ پندرہ فیصد کپڑے کی کوسٹ میں چلے گئے، اور دوسری طرف ۸۵ فیصد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلا گیا۔

## شركت كافائده

اوراگرشرکت پرمعاملہ ہوتا ،اور یہ طے پاتا ، کہ شلاً ۵۰ فیصد نفع سر مایا لگانے والے کا ہوگا ،
اور ۵۰ فیصد کام کرنے والے تا جرکا ہوگا۔ تو اس صورت میں عوم کو ۱۵ فیصد کے بجائے ۵۰ فیصد نفع ملتا
اوراس صورت میں یہ ۵ فیصد اس چیزی لاگت میں بھی شامل نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی
فروخت کے بعد سامنے آئے گا اور پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود تو لاگت میں شامل کیا
جاتا ہے، کیکن نفع لاگت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے۔ تو بیصورت اجتماعی نفع کی تھی۔

اوراگرفرض کرو، کہایک کروڑ روپیہ بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی ،اس تجارت میں اس کونقصان ہوگیا، وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہوگیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کی کے نتیج میں کس کا روپیہ گیا؟ ۔۔۔۔۔ فاہر ہے کہ عوام ہی کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارانقصان عوام پر ہے۔ اوراگر نفع ہے۔ تو دہ ساراکا ساراقرض لینے والے کا ہے۔ قرض لینے والے تا جرکا اگر نقصان ہوجائے تو اس نے اس نقصان کی تلافی کے لئے ایک اور راستہ تلاش کرلیا ہے، وہ ہے ''انشورنس' مثلاً فرض کرو کہ روئی کے گودام میں آگ لگ گئ تو اس نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عاکد ہوتا ہے اور انشوارنس کمپنی میں کس کا پیسہ نقصان کو پورا کرنے کا فریضہ انشورنس کمپنی پر عاکد ہوتا ہے اور انشوارنس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے جوایئ گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں ہے۔۔۔۔۔۔۔وہ غریب عوام کا پیسا ہے اس عوام کا پیسہ ہے جوایئ گاڑی اس وقت تک سڑک پرنہیں

لا سکتے جب تک اس کوانشورڈ نہ کرلیں ۔اورعوام کی گاڑی کا ایکسٹرنٹ نہیں ہوتا ،اس کوآ گنہیں لگتی لیکن وہ بیمہ کی قسطیں ادا کرنے پرمجبور ہیں۔

ان غریب عوام کے ہیمہ کی قسطوں سے انشورنس کمپنی کی عمارت تعمیر کی گئی، اورغریب عوام کے ڈیپازیٹ کے ذریعہ تاجر کے نقصان کی تلافی کرتے ہیں، لہذا میسارا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے تا کہ اگر نفع ہوتو سرمایا دار تاجر کا ہو، اور اگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے ختیج میں میہ صورت حال ہورہ ہے، بینک میں جو پوری قوم کا روپہ ہے، اگراس کو چے طریقے پراستعال کیا جاتا تو اس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام میں تقسیم دولت کا جوسٹم ہے، اس کے نتیج میں دولت کا جوسٹم ہے، اس کے نتیج میں دولت نیچ کی طرف جانے کے بجائے اوپر کی طرف جارہ ہی ہے۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے حضور اقد س کی گئے نے فرمایا: ''سود کھانا ایسا ہے جسیساا بنی مال سے زنا کاری کرنا۔'' اتنا سنگین گناہ اس کئے ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم کو تابی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

 ایک دوسراسوال بھی اہم ہے جوآ جکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم
یتو مانتے ہیں کہ انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن اگر انٹرسٹ کوختم کر دیا جائے تو پھراس کا متبادل طریقہ کیا
ہوگا؟.....جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے؟.....اس واسطے کہآج پوری دنیا میں معیشت کی
روح انٹرسٹ پر قائم ہے، اوراگر اس کی روح کو نکال دیا جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ
نظر نہیں آتا۔ اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ اوراگر
ہے تو ممکن اور قائل ممل نہیں ہے۔ اوراگر کسی کے پاس قائل عمل طریقہ موجود ہے تو وہ بتائے کہ کیا
ہے۔ اس

اس سوال کا جواب تفصیل طلب ہے۔ اور ایک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق ادا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کا جواب تفوڑ اسائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام نہم اور عام الفاط میں بیان کرنے آسان بھی نہیں ہے، کیکن میں اس کو عام نہم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تا کہ آب حضرت کی بھو میں آجائے۔

سب سے پہلے تو یہ مجھ لیجئے کہ جب اللہ تعالی نے کسی چیز کوحرام قراردے دیا کہ یہ چیز حرام میں سب سے پہلے تو یہ محمد لیجئے کہ جب اللہ تعالی اس کو ہے۔ تو چرین کا گردہ چیز تا گزیر ہوتی تو اللہ تعالی اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کاار شاد ہے: ﴿لایکلف الله نفساً الا وسعها ﴾
حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کاار شاد ہے: ﴿لایکلف الله نفساً الا وسعها ﴾
(سورة القرہ: ۲۸۷)

"دیعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کسی ایسی چیز کا تھم نہیں دیے جواس کی وسعت ہے باہر ہو۔"لہذا ایک مؤمن کے لئے تو اتن بات بھی کافی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہے نیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کونسی چیز انسان کے لئے ضروری ورک اور ہے۔ اور کون کی چیز انسان کے لئے ضروری اور ہے۔ اور کون کی چیز ضروری نہیں ہے۔ لہذا جب اس چیز کو حرام قرار دے دیا تو یقینا وہ چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ ہے وہ ضروری اور ناگز بر معلوم ہور ہی ناگز بر نہیں ہے۔ اس چیز میں کہیں خرابی ضرور ہے جس کی وجہ ہے وہ ضروری اور ناگز بر معلوم ہور ہی ہے تو اب اس خرابی کو دور کرنے کی ضرور ہے ہیں کہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں ہے گا۔ اور یہ چیز ناگز بر ہے۔ دو سری بات یہ ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انٹر سٹ جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ جس کی وقرض دیا جائے تو ان کوغیر سودی

قرض دینا چاہئے۔ اور اس پرکسی منافع کا مطالبہ ہیں کرنا چاہئے۔ اور اس سے یہ نتیج نکلتے ہیں کہ جب انٹرسٹ ختم ہوجائے گا تو ہمیں پھر غیر سودی قرضے ملاکریں گے، پھر جتنا قرض چاہیں حاصل کریں ، اور اس سے کوٹھیاں بنگے بنا کمیں ، اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں ۔ اور ہم سے کسی انٹرسٹ کا مطالبہ ہیں ہوگا۔ اور اس سوج کی بنا پرلوگ کہتے ہیں کہ بیصورت قابل عمل نہیں ہے اس لئے کہ جب ہرخص کوسود کے بغیر قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرض دیا جائے گا تو پھر اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا کہ سب لوگوں کو بغیر سود

یادر کھے کہ انٹرسٹ کا متبادل قرض حسنہ نہیں ہے کہ کسی کودیے ہی قرض دے دیا جائے بلکہ اس کا متبادل ''مشارکت' ہے یعنی جب کوئی شخص کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا یہ کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بنتا جا ہتا ہوں ،اگر تمہیں نفع ہوگا تو اس نفصان میں بھی شامل ہوں گا، تو اس نفصان میں بھی شامل ہوں گا، تو اس کاروبار کے نفع اور آن ہدان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ ''مشارکت' ہوجائے گا، اور یہ نظر سے کا متبادل طریقہ کارہے۔

اور''مشارکت''کانظریاتی پہلوتو ہم آپ کے سامنے پہلے ہی پیش کر پچکے ہیں کہ انٹرسٹ کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصہ کھا تہ دار کو ملتا ہے کیکن اگر''مشارکت'' کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے اور سرمایا کاری''مشارکت'' کی بنیاد پر ہوتو اس صورت میں تجارت کے اندر جتنا نفع ہوگا اس کا ایک متناسب حصہ کھا تہ داروں کی طرف بھی منتقل ہوگا اور اس صورت میں تقسیم کا نظام اور او پر کی طرف جائے بنچ کی طرف آئے گا، لہذا اسلام نے جو متبادل نظام پیش کیا وہ ''مشارکت''کا نظام ہے۔

لیکن یہ دمشارکت 'کانظام چونکہ موجودہ دنیا میں ابھی تک کہیں جاری نہیں ہے اوراس پر عمل نہیں ہوا اس کے اس کی برکات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آرہی ہیں ابھی گزشتہ ہیں پچیس سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقامات پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالیاتی ادار سے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلا یا جائے اور شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کو اموقت پوری دنیا میں کم از کم اس سے لے کرسوتک ایسے شاید آپ کے علم میں بھی یہ بات ہوگی کو اموقت پوری دنیا میں کم از کم اسی سے لے کرسوتک ایسے

بینک اور سر مایا کاری کے ادار ہے قائم ہو چکے ہیں جن کا بید دعویٰ ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلار ہے ہیں اور انٹرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے ہیں ہم ینہیں کہتے کہ ان کا بید دعویٰ سو فیصد سے جلکہ ہوسکتا ہے کہ اس میں چھ غلطیاں اور کوتا ہیاں بھی ہوں ۔ لیکن بہر حال! بید حقیقت اپنی جگہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں تقریباً ایک سوادار ہاور بینک غیر سودی نظام پر کام کر رہے ہیں اور بیصر ف اسلامی ملکوں میں نہیں بلکہ بعض مغربی اور بور پین مما لک میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ان بیکوں اور اداروں نے ''مشار کہ'' کے طریقے پڑ کمل کرنا شروع کیا ہے۔ اور جہاں کہیں ''مشار کہ'' کے طریقے کو اپنایا گیا، وہاں اس کے بہتر نتائ کے نکلے ہیں۔

لین اس میں ایک عملی د شواری ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ''مشارکہ'' کی بنیاد پر بینک سے پیسہ لے گیا، اور ''مشارکہ'' کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت کے ہیں کہ اگر نفع ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس ناک بات بیہ ہے کہ خود ہمارے عالم اسلام میں بددیا تی اتنی عام ہے، اور بگاڑا تنا بھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی شخص اس بنیاد پر بینک سے پینے لے گیا کہ اگر نفع ہوا تو لاکر دوں گا اگر نقصان ہوا تو نقصان بینک کو بھی برداشت کر ناپڑے کا تو وہ پینے لے گیا کہ اگر خوانے والا شخص بھی بلٹ کر نفع لے کر نہیں آئے گا، بلکہ وہ بمیشہ بین طاہر کرے گا کہ بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے نفع کا مطالبہ کریں۔ بلکہ اس نقصان کی تلا فی کے لئے مجھے مزیدر قم دیں۔

عملی بہلوکا بیالی اہم مسلہ ہے، گراس کا تعلق اس ''مشارکہ'' کے نظام کی خرابی سے نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے بہیں کہا جائے گا کہ یہ ''مشارکہ'' کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے ہے جواس نظام پڑھل کررہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندرا چھے اخلاق دیا نت اورامانت نہیں ہے، اوراس کی وجہ سے''مشارکہ'' کے نظام میں یہ خطرات موجود ہیں کہلوگ بینک سے''مشارکہ'' کی بنیاد پر پسے لے جائیں گے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے ذریعہ ڈیازیٹر کونقصان بہنچا کیں گے۔

لیکن بیمسلہ کوئی نا قابل حل مسکہ نہیں ہے اور ایسا مسکہ نہیں ہے کہ اس کاحل نہ نکالا جا سکے،اگر کوئی ملک اس" مشارکہ 'کے نظام کواختیار کرے تو وہ بآسانی بیال نکال سکتا ہے کہ جس

کے بارے میں بیٹابت ہوکہاس نے بددیا تی سے کام لیا ہاورا پنے اکاؤنٹس سے بیان نہیں کئے ، تو حکومت ایک مدت دراز کے لئے اس کو بلیک لسٹ کرد ہے، اور آئندہ کوئی بینک اس کوفایٹا لنگ کی کوئی سہولت فراہم نہ کرے اس صورت میں لوگ بددیا تی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جائئٹ اسٹاک کمپنیاں کام کر رہی ہیں، اوروہ اپنے بیلنس شیٹ شائع کرتی ہیں اور اس بیلنس شیٹ میں اگر چہدیا تی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجوداس میں وہ اپنا نفع ظاہر کرتی ہیں۔ اس لئے اگر مشارکہ "مشارکہ" کو پورے ملکی سطح پراختیار کریں تو اس طل کواختیار کیا جا سکتا ہے البتہ جب تک"مشارکہ " دمشارکہ" کو پورے ملکی سطح پراختیار کریں تو اس طل کواختیار کیا جا سکتا ہے البتہ جب تک"مشارکہ کو کل سطح پراختیار نیا جا تا۔ اس وقت تک انفر دی اداروں کومشارکت پرعمل کرنا دشوار ہے، لیکن ایسے انفر ادی ادار سلیکٹ ڈبات چیت کے ذریعہ مشارکہ کر سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایبادین عطافر مایا ہے کہ اس میں ''مشار کہ'' کے علاوہ بینکنگ اور فائینانسنگ کے اور بہت سے طریقے ہیں، مثلاً ایک طریقہ اجارہ کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص بینک سے بیسہ مانگئے آیا اور بینک نے اس سے پوچھا کہ جہیں کس ضرورت کے لئے بیسے چاہئے؟ ۔۔۔۔۔اس نے بتایا کہ مجھے اپنے کارخانے میں ایک مشنری باہر سے منگا کرلگانی ہے، تو اب بینک اس شخص کو بیسے نہ دے، بلکہ خود اس مشنری کو ترید کراس شخص کو کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے البتہ آجکل فائینانسگ اداروں اور بینک میں کرایہ پر دے دے۔ اس عمل کو اجارہ کہا جاتا ہے البتہ آجکل فائینانسگ اداروں اور بینک میں فائینانشل لیز نگ کا جوطریقہ درائے ہے، وہ شریعت کے مطابق نہیں ہے اس ایگر یمنٹ میں بہت کے مطابق میں متعدد فائینانشل ادارے ایسے ہیں جن میں لیز نگ ایگر یمنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو اختیار کرنا جا ہے۔

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے نام سناہ وگا، وہ ہے'' مرا بحد فائینا نسنگ' یہ بھی کی شخص سے معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں نفع پر وہ چیز بچ دی جاتی ہے فرض کیجئے کہ ایک شخص بینک سے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام مال خرید نا چاہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال خرید نا چاہتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال خرید کر اس کو نفع پر بچ و سے بیائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بچ و سے بیائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بی و سے جائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بی و سے جائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بی و الی بات شرعاً جائز ہے۔ بعض لوگ سے بیسے تیں کہ '' مرا بحد'' کی سے صورت تو ہا تھ گھما کر کان پکڑنے والی بات

ہوگئ، کیونکہ اس میں بینک سے نفع لینے کے بجائے دوسرے طریقے سے نفع وصول کرلیا۔ یہ کہنا درست نہیں، اس لئے کہ آن کریم نے فرمایا: ﴿واحل الله البیع وحرم الربا﴾ مورة البتا و درم الربا﴾

"دیعنی اللہ تعالی نے تیع کوطال کیا اور رہا کوحرام کیا ہے۔" اور مشرکین مکہ بھی تو یہی کہا کرتے تھے کہ تھے بھی رہا جیسی ہے،اس میں بھی انسان نفع کما تا ہے اور رہا میں بھی انسان نفع کما تا ہے اور رہا میں بھی انسان نفع کما تا ہے، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ ....قرآن کریم نے ان کا ایک بی جواب دیا کہ یہ بھادا حکم ہے کہ رہا حرام اور رہے حلال ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ روپیہ کے اوپر روپینیس لیا جاسکتا، لیکن اگر درمیان میں کو آبیز یا مال تجارت ہوائے، اور اس کوفروخت کر کے نفع حاصل کرے اس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اور اس کے اندر درمیان میں مال آجا تا ہے اس لئے شریعت کے اعتبار سے وہ سودا جائز ہوجا تا ہے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے عرض کیا یہ ' مرابح' اور ' لیزنگ' مطلوبہ اور پہندیدہ متبادل نہیں ہیں ، اور اس سے تقسیم دولت پر کوئی بنیادی اثر نہیں پڑتا ، البتہ پہندیدہ متبادل ' مشارکہ' ہے لیکن آئندہ جومنفر دادارے قائم کئے جائیں ،ان کے لئے آز مائٹی اور تجرباتی مرتمیں مرابحہ اور ' لیزنگ' پر بھی ممل کرنے کی گنجائش موجود ہے ،اوراس وقت بھی کچھ فائنا شل اسلیو ٹوشن ان بنیا دوں پر کام کر رہے ہیں۔

بہرحال! یو "سود" اوراس کے متعلقات کے بارے میں عام با تیں تھیں جوہم نے پیش

کردیں۔ "سود" ہے تعلق ایک مسئلہ اور ہے، جس کی صدائے بازگشت بار بارسنائی دیت ہے، وہ یہ

ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دارالحرب جہاں غیر مسلم حکومت ہو وہاں سود کے لین دین میں کوئی
قباحت نہیں، وہاں غیر مسلم حکومت سے سود لے سکتے ہیں اس مسئلہ پر بھی لمبی چوڑی بحثیں ہوئی
ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے دارلحرب ہویا دارالاسلام، جس طرح سوددارالاسلام میں جرام ہے،

ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ چاہے دارلحرب ہویا دارالاسلام، جس طرح سوددارالاسلام میں جرام ہے،

اسی طرح دارالحراب میں بھی حرام ہے، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عام آدمی کو جائے کہ اپنا پیسہ بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے، جہاں پیپوں پر سودنہیں لگتا، لیکن اگر کسی شخص نے غلطی
سے سیونگ اکاؤنٹ میں پیٹے رکھ دے ہیں اوراس رقم پر سودنل رہا ہے تو پاکتان میں تو ہم لوگوں

سے کہددیتے ہیں کہ سود کی رقم بینک میں چھوڑ دو، کین ایسے ملکوں میں جہاں ایسی رقم اسلام کے خلاف کام پرخرچ ہوتی ہے، دہاں اس شخص کو چاہئے کہ دہ سود کی رقم بینک سے وصول کر کے کسی مستحق زکوۃ کو واب کی نیت کے بغیر صرف اپنی جان چھڑا نے کے لئے صدقہ کردے اور خود اپنے استعال میں ندلائے۔

ایک بات اور عرض کروں وہ یہ کہ بیکام نسبتا ذرامشکل لگتا ہے، کین اس کے باو جود ہم مسلما ٹوں کواس بات کی پوری کوشش کرنی چاہئے کہ ہم خودا سے مالیاتی اوارے قائم کریں جو اسلامی بنیا دوں پر کام کریں اور جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سلمنے عرض کیا کہ ''مشار کہ مرابح'' اور ''لیزنگ'' کی کھمل اسکیمیں موجود ہیں اور ابن بنیا دوں پر مسلمان اپنے ادارے قائم کر سکتے ہیں ،اور یہاں کے مسلمان ماشاء اللہ اس بات کو بھتے ہیں اور اس میں خودان کے مسائل کا بھی مل ہے ،ان کو چاہئے کہ یہاں رہ کر فائنیا نشیل انسٹیٹوٹ قائم کریں۔امریکہ میں ہمارے علم کے مطابق کم از کم ہاؤسنگ کی صدتک دوادارے موجود ہیں ،اور سے اسلامی بنیاد پر کام کررہے ہیں آئی مطابق کم از کم ہاؤسنگ کی صدتک دوادارے موجود ہیں ،اور جے اسلامی بنیاد پر کام کررہے ہیں آئی مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے اوارے قائم کرنے چاہئیں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ماہر فقہاء مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے اوارے قائم کرنے جاہئیں لیکن اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ ماہر فقہاء اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو کمل کرنے کی تو فیق اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔اللہ تعالی ہم سب کو کمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آسین۔

الا (ازشخ سلام حضرت مفتى تق عثاني صاحب)

## سودخورول کے در دناک واقعات

واقعهمبرا

عبدالله بن مدین کہتے ہیں کہ میرے بھین کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد کی قبر پرقر آن خوانی کے لئے حاضر ہواکر تا تھا، ایک دن فجر کے بعدائد ھیرے ہی میں قبرستان پہنچ گیا۔ جہاں تک جھے یاد آتا ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا اور شب قدرتھی۔ میں اپنے والد مرحوم کی قبر کے قریب بیٹھ کرقر آن کی تلاوت میں مشغول ہوگیا وہاں اس وقت میرے علاوہ اور کوئی دوسر اشخص نہ

تھا۔ میں نے اچا تک سنا کہ کوئی نہایت دلدوز اور ہیبت ناک آ واز میں کراہ رہا ہے، یہ آ واز جس نے مجھے گھبراد یا تھا، میرے قریب بی ایک پختہ اور سفید قبرے آرہی تھی۔ میں نے قر آن خوانی بند کر دی اور اس آ واز کی طرف کان لگا دیئے، میں نے محسوں کرلیا کہ ہ آ واز ای قبر میں ہونے والے عذاب کی ہاور مردہ اس وقت عذاب میں مبتلا ہے اور اس دردنا ک انداز سے آ ہوزاری کر رہا ہے، یہ آ واز ایسی ہے کہ جس سے آ دمی کے دل مکر نے مکر بے ہوجائے اور انسان گھبراجائے۔

تھوڑی دیریک میں اس آواز کوسنتار ہا، لیکن پو پھٹنے لگی تو اس آواز کا آنا بند ہو گیا، اس کے بعد ایک شخص ادھر سے گزراتو میں نے پوچھا کہ یقبر کس کی ہے؟ ۔۔۔۔۔اس نے بتایا کہ فلال کی ہے، میں بھی اس کو جانتا تھا اور بچین میں بھی دیکھا تھا۔ اس کے اکثر اوقات مسجد میں گزرتے تھے، تمام نمازیں اپنے وفت پرادا کرتا تھا اور وہ انتبائی خاموش اور شجیدہ آدی تھا۔ چونکہ میں اس کی نیکی اور خویوں سے واقف تھا اس کئے میصور تحال میرے اوپر شاق گزری، میں نے واپس آکر اس کے دوستوں اور واقف کاروں سے اس کے احوال دریافت کیے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ میشخص سودی کاروبار کیا کرتا تھا۔ (ازمولا ناعبدالمُون فارد قی)

#### واقعهنمرا

کی تھے میں مردے کو کہ ایک واقعہ اخبار میں شائع ہوا تھا کہ بلو چستان کے ایک تصبے میں مردے کو کحد میں اتارتے ہوئے اس وقت لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا جب مردے سے لیٹے ہوئے سانپ نے کفن سے اپنا سر باہر نکالا ۔ عینی شاہدوں کے مطابق ہلاک ہونے والا سودی کارو بارکر تا تھا۔ العیافی باللہ تعالیٰ ۔

(بحوالہ روز نامہ دن ، لاہور)

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رادی ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: ''میں نے معراج کی رات (دوزخ میں) دیکھا، پھے لوگ وہ ہیں جن کے پیدا لیے ہیں جسے بڑے بڑے کرے ہیں اوران کے پیٹوں میں سانب ہیں جو کہ باہر سے نظر آرہے تھے۔ میں نے کہا: جرئیل! یکون لوگ ہیں؟ ۔۔ تو جبرئیل (علیہ السملام) نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ یہسود خور ہیں۔' العماذ باللہ تعالیٰ

مسلمانو!غورکرو،اوردیکھوکہ سودخورد نیاوآخرت میں کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لہذاہمیشہ حلال کما وَاور حلال کھا وَاور بال بچوں کو بھی رزق حلال کھلاؤ۔

#### واقعهمبرس

ایک صاحب کی زبانی حالات کھی رہ میں رقم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بلوچ صاحب کی زبانی حالات کھی رہا ہوں۔ بوت روڈ ملتان کے ایک قبرستان میں بورڈ کے در لیعے قبر کشائی کا تھم ملا، بیا یک ایسے آدی کی فیٹ تھی جوا پی زندگی کے ہیں سال سعودی عرب میں رہا، الحاج تھا، حافظ قرآن تھا، سعودی عرب سے پاکستان واپس آکر سودی کارو بار شروع کر دیا، اچا تک مرگیا۔ اس کی پہلی ہیوی کے بچول نے مجسٹریٹ کو درخواست دی کہ ہمار سالوکوز ہردے کر مارا گیا ہے، ڈن ہونے کے ایک سال بعد قبر کشائی کا تھم ملا۔ میں بورڈ کا ممبر تھا۔ سول جی کی موجودگی میں قبر کھولی گئی، نہ کوئی ہو، نہ کوئی کیٹر اتھا۔ جب کفن نعش سے ہٹایا گیاتو صرف ہڈیوں اور سیاہ را کھ کے سوا بچھ باتی نہ تھا۔ البتہ پختلف رنگ کے جب کفن نعش سے ہٹایا گیاتو صرف ہڈیوں اور سیاہ را کھ کے سوا بچھ باتی نہ تھا۔ البتہ پختلف رنگ کے کے اندر تھے۔ ان کوزیادہ چھیٹر نے سے خطرہ تھا، اس لئے آئ حالت میں چھوڈ دیا گیا۔ بی حالت کے اندر تھے۔ ان کوزیادہ چھیٹر نے سے خطرہ تھا، اس لئے آئی حالت میں چھوڈ دیا گیا۔ بی حالت دیکھ کراحیاس ہوا کہ جو خص سود کا کاروبار کرے گا مرنے کے بعد اس پر ایسی آگ مسلط کردی جائے گی جواس کوجلا کر راکھ کردے گی۔ اس کی نعش پر کفن و یہے ہی تھا۔ معلوم ہوا کہ اس آگ کا اثر ویا مرنے والے کے جم بردہا۔

#### واقعهنبرته

ایک اخباری رپوٹ کے مطابق سودخور کی قربانی ناجائز،گائے رسہ تزواکر بھاگ نکلی، ذرج کرنے کی بار بارکوشٹوں کے باوجودگائے کی گردن پرچھری نہ چل کی۔ کالج روڈ ڈسکہ کے مشہور زمانہ تا جرنے عید قربان کے موقعے پرقربانی کی خاطر بچاس ہزار روپے مالیت کی فیتی گائے خریدی اور قربانی کی خاطر جب ذرج کرنے کے لئے قصائی نے گائے کی چاروں ٹائیس کھے میدان میں باندھ کرذرج کرنے کی نیت کی تو گائے رسہ تزواکر فور آبھاگ نکلی جسے علاقے کے لوگوں نے دوبارہ پکڑکر ذرج کرنے کے لیے باندھ اور قصائی نے جونمی گائے کی گردن پرچھری چلائی تو قدرے زور

لگانے کے باوجود نہ چل سکی ۔ حتی کرگائے کی گردن سے رتی بجرخون بھی نہ نکلا اور ایک غائبانہ آواز آئی کہ ' سود حرام ہے اور نا جائز سود کی قربانی نہیں ہو گئی۔' اس آواز کاسنا تھا کہ قصائی اور اس کے ساتھی اور دیگر قریب کھڑ ہے لوگ دم دبا کر بھاگ نظے اور گائے بھی موقعے سے غائب ہوگئی۔ اس واقعے کوئ کرلوگوں نے قب کی اور سودخور عمران شریف نے اعلانیا ہے گنا ہوں کا سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اعتراف کیا اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معانی مانگی، اس منظر کود کی صفے والے کئی لوگ بھی معانی مانگنے گئے۔

اس دوران عمران شریف نے کالج روڈ پرلوگوں کے سامنے آہ و بکا کی، ناک کی لکیریں نکالیس اور کہا کہ'' اس دوران ڈبسکہ کے نکالیس اور کہا کہ'' اس دوران ڈبسکہ کے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں وہی گائے دوبارہ اچا تک بھا تی ہوئی ان کے سامنے آگئ، جس کو دکھ کرلوگ درط کیرے میں مبتلا ہوگئے ، اور بجھ لیا کہ خداوند کریم نے عمران شریف کی تو بہ قبول کرلی ہے۔دوبارہ تصائی بلوایا گیا اور قربانی کی گئی، جس کا سارا گوشت عمران شریف نے غریبوں میں تقسیم کردیا۔اس دافتے کی خبر دوردراز تک لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔

(رونامدانصاف لا موردوز نامنجرين لا مور، ۱۵ فروري ۲۰۰۲ء)

#### واقعهٔ نمبر۵

اس طرح کا ایک اور واقعہ ننڈ وآ دم کے ایک کپڑے کے تاجر کے ساتھ ہوا، اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، اخباری اطلاع کے مطابق قبرستان میں ایک جنازہ لایا گیا، امام صاحب نے جوں ہی نماز جنازہ کی نبیت باندھی، مردہ اٹھ کربیٹھ گیا۔ لوگوں میں بھگداڑ چھ گئی۔ امام صاحب نے بھی نبیت توڑ دی اور پھولوگوں کی مدد سے اس کو پھر لٹادیا۔ تین مرتبہوہ مردہ اس طرح اٹھ کربیٹھ گیا۔ امام صاحب نے مرحوم کے رشتہ داروں سے پوچھا:''کیا مرنے والاسودخورتھا؟……'انہوں نے امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ اثبات (لیمنی ہاں) میں جواب دیا۔ اس پر امام صاحب نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیا۔ لوگوں نے باش قبر میں رکھی تو قبر زمین کے اندر دھنس گئی۔ اس پر لوگوں نے لاش کومٹی وغیرہ لوگوں نے داش کومٹی وغیرہ سے دبا کر بغیرفاتے ہی گھرکی راہ لی۔ (بولا اللہ کے اندر دھنس گئی۔ اس پر لوگوں نے لاش کومٹی وغیرہ سے دبا کر بغیرفاتے ہی گھرکی راہ لی۔

#### واقعةمبرا

حضرت خواجہ حبیب عجمی بڑے جلیل القدر اولیاء سے ہوئے ہیں۔طریقت میں آپ حضرت خواجہ حسن بھریؓ کے خلیفہ تھے۔ابتداء میں بہت دولت مند تھے کیکن سودخور تھے۔ ہر روز تقاضا کرنے جاتے۔ جب تک وصول نہ کر لیتے اسے نہ چھوڑتے ،ایک روز کسی مقروض کے گھر گئے لیکن وہ گھر پرموجود نہ تھا۔اس کی بیوی نے کہا کہاس کے پاس قرض ادا کرنے کے لئے رقم موجودنہیں ہے۔البتہ کری ذرج کی تھی۔اس کی گردن موجود ہے۔جوہم نے گھریر یکانی ہے، لیکن آی اس عورت سے بری کا گوشت زبردی لے آئے اور گھر پہنچ کر بیوی سے کہا کہ بیسود میں ملی ہا ہے ایک الوء بیوی نے کہا کہ آٹا اور لکڑی بھی ختم ہاں کا بھی بندوبست کردوء آپ دوسرے قر ضداروں کے ماس گئے اور یہ چیزیں بھی سود میں لے آئے جب کھاتا تیار ہو گیا تو کسی سوالی نے آ واز دی کہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دو،آپ نے اندر ہی ہاں سائل کو جھڑک دیا۔ سائل چلا گیا۔ جب آپ کی بوی نے ہانڈی سے سالن نکالنا جاہاتو دیکھا کہ وہ خون ہی خون ہے، بیوی نے حیران ہوکر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا کہ اپنی شرارتوں اور کنجوی کا نتیجہ دیکھ اور خواجہ حبیب عجمی ا نے سے ماجرہ دیکھاتو حیرت زدہ رہ گئے۔اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب بریا کردیا،ای وقت سابقہ بےروی سے توبہ کی، ایک روز باہر نکلے، راستہ میں بے کھیل رہے تھے انہوں نے خواجہ صاحب كود مكي كرچلاناشروع كرديا:

" بہ جاؤ حبیب سودخور آرہا ہے، ہم پراس کی گردیھی پڑگئ تو ہم بھی ایسے ہی ہوجائیں گے۔" بیسنا تو تڑپ اٹھے، ندامت سے سرجھکا لیا، اور کہنے لگے: اے رب! بچوں تک تو نے میرا حال ظاہر فرمادیا خواجہ حسن بھر کی خدمت میں حاضر ہو کرتو ہی ،سب قرضداروں کا قرض معاف کردیا، اپنا سارا مال واسباب راہ خدا میں دے ڈالا، عبادت وذکر اللی میں مصروف ہوگئے اور صائم الدہراور قائم اللیل رہنے لگے، کچھ عرصہ بعدا یک دن پھر آنہیں لڑکوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش رہو حبیب العابد جاتے ہیں، یہن کر آپ رونے لگے اور کہا کہ "اے اللہ! بسب تیری طرف سے ہے۔

جب اس طرح عبادت کرتے ایک مت گزرگی تو ایک دن بیوی نے شکایت کی کہ ضرورت کیے پوری کی جائے،آپ نے فرمایا کہ چھا کام پرجا تا ہوں، مزدوری سے جو ملے گالے آوگا۔ چنا نچہ آپ دن بھر گھر سے باہر رہ کرعبادت کرتے اور شام کو گھر واپس آجاتے۔ بیوی آئیس خالی باتھ دیکھتی تو کہتی کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ فرماتے کہ میں کام کر رہا ہوں۔ جس کا کام کر رہا ہوں۔ جس کا کام کر رہا ہوں۔ جس کا کام کر رہا ہوں دہ بڑا ہے وقت آنے پرخود ہی اجرت دے دیا کروں گا، فکر نہ کرو، لہذا بجھے اس سے مول دہ بڑا تی ہوئے شرم آتی ہے، وہ کہتا ہے ہر دمویں روز مزدوری دیا کروں گا، چناچہ بیوی نے دس دن صبر کیا۔

جب آپ دسویں روز بھی شام کو خالی ہاتھ گھر واپس جانے گئے تو راستے میں آپ کو خیال آیا کہ اب بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ اس خیال میں گھر پنچی، تو بجیب ماجرہ دیکھا، عمدہ عمدہ کھانے تیارر کھے ہیں، بیوی آپ کود کھتے ہی بول آٹھی کہ یہ س نیک بخت کا کام کررہے ہوجس نے دن رات کی اجرت اس تم کی جیبی اور تین ہزار در ہم نقر بھی جیبے ہیں اور یہ بھی کہلا بھیجا ہے کہ کام زیادہ محنت سے کرو گئو اجرت زیادہ دوں گا۔ یہ دکھ کر آپ کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں خیال گزرا کہ خدائے پاک نے ایک خواج کہ کار نیادہ خدائے پاک نے ایک تبکی رہندے کی دس روز کی عبادت کا میصلہ دیا۔ اگر زیادہ حضور قلب سے عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے، یہ خیال آتے ہی خلائی دنیاسے بالکل الگ ہو گئے اور ایس عبادت کروں تو نہ جانے کیا کچھ دے، یہ خیال آتے ہی خلائی دنیاسے بالکل الگ ہو گئے اور ایس عبادتیں اور ریاضتیں کیس کہ اسرار الہی بے نقاب ہو گئے ، عنایت اللی کانزول شروع ہو گیا اور آپ کو مستجاب الدعوات کا درجہ لل گیا۔

(جوالہ اللہ یمری تو ب

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی سودی معاملات کرنے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لےجانے والابار ہوال عمل نماز کا حیموڑنا

الله تارك وتعالى الرشاد فرمات بين فيخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعو االشهوات فسوف يلقون غيا.

اس آیت کی تشریح میں ابن عباس فرماتے ہیں کماس میں نماز ضائع کرنے کے معنی نہیں کہ بالکل ہی پڑھتے نہ تھے بلکہ وہ تاخیر کردیتے تھے وقت کوٹال کر پڑھتے تھے اس طرح امام التابعین حضرت سعید بن خبیب فرماتے ہیں کہ ظہر کی نمازعصر کے دفت اورعصر کی نمازمغرب کے آنے تک اور مغرب کوعشاء تک اورعشاء کو فجرتک نہ برھے اگرای حال میں مر گیا اور تو بہند کی تواس كوالله كے اس فرمان كے مطابق وادى غيى ميں پھينك ديا جائيگا غيى ايك وادى ہے دوز خ ميں جو بہت گری اور بہت بری جگدے ایک جگداللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین بلاکت ہے ایسے نمازیوں كے لئے جونماز سے بے خبر ہیں۔حضرت سعد بن الى وقاص فرماتے ہیں كدميں نے نبى اكرم سے سوال کیا یارسول اللہ جولوگ اپنی نماز وں سے بے خبر ہیں سے کون لوگ مراد ہیں آپ نے فرمایا جونماز کے اوقات میں تاخیر کرنے والے ہیں وہ نام کے تونمازی ہیں مگراس ستی کی وجہ ان کے لئے ویل اور عذاب بخت ہے اور بعض حضرات نے ویل کی تغییر یہ بھی کی ہے کہ ویل جہنم کی ایک دادی ہے اگر دنیا کے سارے پہاڑ بھی اس میں ڈالے جائیں تو وہ سارے پکھل جائیں وہ اس قدر سخت گرم ہے بیتو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے ہاں اگر توبکر لی اور دنیا کے اندر ہی نادم ہو گئے تو اور بات الماك مراد الله عن ذكر الله ....الخ كايان والوائم كوتهارے مال واولا داور تجارت غافل ندكردين الله كايادے جس شخص نے بیکام کیا تو بیلوگ خسارے میں ہوں گے۔مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں ذکر

الله سے یا کچ وقتی نمازیں مراد ہیں الہذا جو محض مال اور اولا د تجارت کی وجہ سے تاخیر کردیگا ستی کریگا تو خسارے میں بڑیگا گویہ آیت بھی نماز میں ستی کر نیوالوں کے لئے بطور وعید کے کافی ہے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز ناقص ہوگی تو وہ خسارے میں ہوگا۔ارشاد باری تعالی ہے جب دوز خیوں سے سوال کیا جائے گا ماسلککم فی سقر تمہیں دوزخ میں کس چیزنے بہنچایا تو وہ بھی جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانانہیں کھلاتے تھے اور متخرے کیا کرتے تھے اصل بات رہے کہ میں قیامت کے دن کا یقین بی نہیں تھا کہ ایک دن حساب والا بھی ہے جب آگیا تو اب کیا کسی کی سفارش کام آئے گی ، حدیث یاک میں حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فر مایا فرق مسلمان اور کا فرکا نماز کی وجہ سے ہے جس نے نماز کو جان بوجه كرچهور اتو كافر موكيا يعنى كافرول والافعل كيانه كرحقيقنا كيونكه كلمه كوب ايك جكه ارشاد ب بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس نے جان بو جھ کرنماز چھوڑ دی اس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں پھر فرمایا مجھےاللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں لڑائی کروں لوگوں سے حتی کے کلمہ طبیبہ کی گواہی دیں اور نماز قائم كريں اورزكوة ديں ايس صورت ميں ان كامال جان محفوظ ہوجائے گا مگرحق كے ساتھ باقى حساب ان کا اللہ پر ہے یعنی ظاہر پر اعتبار کیا جائے گا ان کے ظاہری کلمہ کی بہکت سے ان کا مال وجان محفوظ ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے جو تحف نماز کا اہتمام کر ہے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی حساب پیش کرنے کے وقت جمت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو تحف نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے نور نہ ہوگا نہ جمت ہوگی نہ نجات کا کوئی ذریعہ ،اس کا حشر فرعون ہامان الی بن خلف کے ساتھ ہوگا اور قارون کے ساتھ ۔حضرت عمر گافر مان ہا لیے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے اور بعض علماء نے کہا کہ تارک صلوق کا ان کے ساتھ حشر ہونیکی وجہ یہ کہ فرعون ملک کی وجہ سے غافل تھا اور یہاں بھی یہی وجہ ہا گر ہامان کے ساتھ حشر ہے تو اس کی وزارت کی وجہ سے اور قارون سے مال کی نسبت سے اور الی بن خلف مے کامشہور تا جرتھا اس کے ساتھ نسبت تجارت کی وجہ سے ہو تھا اس کے نسبت سے اور الی بن خلف مے کامشہور تا جرتھا اس کے ساتھ نسبت تجارت کی وجہ سے ہو تھی تا جرہو کر خدا سے غافل تھا ہے تھی۔

"امام منبل في معاذبن جبل سروايت كى ہے كه نبى اكرم الله في فرمايا جو خص جان

ہو جھ کرنماز چھوڑ دے اس سے اللہ تعالی بری ہیں اس طرح بیہ قی نے حضرت عمر کی روایت نقل کی ہے کہ ایک آ دمی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور سوال کیا کہ اسلام میں بہترین عمل کون سا ہے اللہ تعالیٰ کے نزد یک فرمایا نماز کواپ اوقات پر پڑھتا اور جس نے نماز کوترک کردیا تو اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ نماز دین کا ستون ہے حضرت عمر کو آخری وقت جب برچھا مارا گیا تو اکثر اوقات غللت طاری رہتی تھی مگر نماز کے اوقات میں جگادیا جاتا تھا تو فرماتے تھے ہاں ہاں جو شخص نماز کوضائع کردیاس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں تو حضرت زخموں سے چور تھے خون بہتا تھا مگر نماز اوفرماتے تھے۔

حضرت عبیداللہ بن شفق جوتا بعی ہیں فرماتے ہیں کہ حضور وہ اللہ ترک نماز کو کفر جائے سے ، حضرت علی الرقعی سے ایک عورت نے تارک الصلو قائے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تارک نماز کافر ہے اس طرح ابن مسعود قرماتے تھے تارک نماز بدین ہے ابن عباس کا قول ہے ایک نماز کو جان کرچھوڑنے والے پر قیامت کے دن اللہ تعالی تاراض ہوں گے۔

ایک حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا بے نماذگی خدا کے ہاں دوسری نیکیاں بھی ہرباد ہوجا کیں گی ان پرکوئی اجزئیں ملے گا۔ ابن جزم گا قول ہے کہ شرک کے بعد بردا گناہ نماز میں سستی کرتا ہے اس کے بعد مؤمن مسلمان کوئل کرتا ہے ابراہیم نختی کا فرمان ہے نماز ترک کرنا کفر ہے ایوب ختیائی نے بھی بہی قول اختیار کیا ہے ون بن عبدالله فرماتے ہیں قبر میں بھی نماز پوچھی جا گیگ اگر نماز درست نکل آئی تو باقی اعمال بھی دیھے جا کیں گے ورند دوسرے کسی ممل کی طرف نہیں دیکھا جائے گا ایک حدیث میں ہے کہ اگر نماز کوا ہے اوقات میں خشوع وخضوع سے پڑھتا ہے تو نماز جاتے گا ایک حدیث میں ویتی ہے کہ اللہ تھے بھی ایسے آباد کرے جیسے تو نے مجھے آباد کیا اور اگر اوقات کوٹال کر بری طرح سے پڑھتا ہے تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لیسٹ کرای کے منہ پر اگر اوقات کوٹال کر بری طرح سے پڑھتا ہے تو وہ نماز پرانے کپڑے میں لیسٹ کرای کے منہ پر ماردی جاتی ہے کہ خدا کھے کر بادکیا اس کے آج ہم بربادی کا گلہ کیوں ماردی جاتی ہے کہ خدا گئے نمیں کوئی شک نہیں۔

حضرت عبدالله بن عمروعاص سے ابوداؤاد نے روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تین شخصوں کی نماز قبول نہیں ایک امام جس کے مقتری راضی نہوں دوسرا جوکسی آزاد کوغلام بنالے تیراب وقت نماز پڑھے والا نیز آپ نے یہ جی فرمایا جو خض دونمازوں کو جمع کرلے بغیر کی عذر کے تو وہ کبیرہ گناہوں کے ایک وروازے پڑنچ گیا۔ اللہ جمیں نماز صحیح پڑھے کی قرفی عطاء فرمائے۔
ابوداؤد نے اپنی سنن میں روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک بھٹا نے فرمایا سات برس کی عمر میں نماز مار کے پڑھاؤ۔ دوسری روایت میں اتنااضافہ ہے کہ دس برس کے بعدان کا بستر الگ کردو، امام ابوسلیمان خطابی نے اس صدیث سے بنمازی کو کہ دس برس کے بعدان کا بستر الگ کردو، امام ابوسلیمان خطابی نے اس صدیث سے بنمازی کو سزادیئے پردلیل پکڑی ہے امام شافع کے اصحاب نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جب بالغ کے سزا کا حکم ہے تو تارک صلوۃ تو یقیناً مستحق ہوگا باتی تارک صلوۃ کے بارے میں علاء نے اختلاف کیا ہے امام مالک امام شافع اور احد بن ضبل نے فرمایا کہ تارک صلوۃ کی گردن تلوار سے ماردی جائے اس کے کفر کے بارے میں اختلاف کیا ہے ابراہیم نختی ابوب سختیا نی عبداللہ بن مارک احمد بن ضبل اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ وہ کا فر ہے اور حضور کی اس حدیث سے استدلال مبارک احمد بن ضبل اسحاق بن راہویہ نے کہا کہ وہ کا فر ہے اور حضور کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کا فروں کے درمیان اور ہمارے درمیان جو عہد ہے وہ نماز کا ہے جس نے اسکوچھوڑ ااس نے کفر کیا پھرا کے جگہ فرمایا مسلمان اور کا فر کے درمیان فرق نماز چھوڑ نے کا ہے۔

اکی حدیث میں ہے جو محف فرض نمازوں کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ اس کا پانچ طرح کا
اکرام فرماتے ہیں بہلارزق کی تنگی ہنادی جاتی ہے دوسرااس سے قبر کاعذاب ختم کردیاجا تا ہے تیسرا
اعمال نامددا کیں ہاتھ میں دیاجائے گا چوتھا بل صراط ہے بجلی کی طرح گزرجائے گا پانچواں جنت میں
بغیر صاب کے داخل ہوجائے گا اور جو نماز میں ستی کرے بندرہ طریقے سے عذاب ہوگا تین طرح
مرنے کے دقت تین طرح قبر میں تین طرح قبر سے اٹھنے کے بعد پانچ طرح دنیا میں دنیا کے پانچ
مرنے کے دقت تین طرح قبر میں تین طرح قبر سے اٹھنے کے بعد پانچ طرح دنیا میں دنیا کے پانچ
میں اسرزق سے برکت ختم ہوجائے گی۔ ۲۔ دوسرا صلحاء کا نور اس کے چبرے سے ہٹادیا
جاتا ہے۔ ۳۔ تیسرے اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے۔ ۳۔ چو تھا س کی دعا کیں قبول
خبیں ہوتی۔ ۵۔ یانچویں خدا کے نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ نیس ہوگا۔

موت کے وقت کے تین عذاب میہ بیں ا۔اول ذلت کی موت مرتا ہے۔دوسرا بھوکا مرتا ہے۔۳۔ بیاس کی شدت میں مرتا ہے،اگر سمندر بھی پی انے تب بھی پیاس نہیں بھیے گی۔ قبر کے تین عذاب یہ بیں ا۔ اول قبر تنگ ہوجاتی ہے جتی کہ پسلیاں ایک دوسر ہیں گھس جاتی ہیں۔ ۲۔ دوسر اقبر میں ایک سانب مسلط ہوجاتا ہے جس کی آتھیں آگ کی ، ناخن لوہے کے است لیے کہ ایک دن چل کرختم ہوآ واز اس کی بجل کی کڑک کی کی وہ کہتا ہے جھے میر رے دب نے تھے پر مسلط کیا ہے تا کہ میں تجھے میح کی نماز ضائع کرنے کے بدلے آفاب نکلنے تک مارے جاؤ پھر ظہر سے عصر تک بھر عصر سے مغرب تک پھر مغرب سے عشاء تک اور عشاء ضائع کرنے کی وجہ سے صحح تک ۔ جب ایک دفعہ مارتا ہے تو مردہ زمین میں ستر گڑھنس جاتا ہے اس طرح اس کو قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔

سے تیسرا قبر میں آگ جلادی جاتی ہے اور قبر سے نکلنے کے تین عذاب ہیں ا۔ اول حساب سے تکنے سے لیا جائےگا۔ ایک روایت سے لیا جائےگا۔ اللہ اس پر ناراض ہوئے۔ سے تیسرا جہنم میں داخل کیا جائےگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے ماتھ پر تین سطریں کھی ہوئی ہوئی پہلی سطر اواللہ کے حق ضائع کرنے والے دوسری سطر اواللہ کے قصہ کے ساتھ مخصوص تیسری جس طرح تونے اللہ کے حق کوضائع کیا اس طرح آج تو میری رحمت سے مایوں ہے۔

حضرت ابن عباس سے روایت ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گاوہ جہنم میں ہوگا وہ عرض کرے گایا اللہ کیوں بیتھم ہوا کس جرم میں کہا جائے گاتو نماز میں سستی کرتا تھا اور اللہ کے نام کی جھوٹی قتم کھا تا تھا ایک مرتبہ حضور وہن نے صحابہ سے فرمایا یوں کہو یا اللہ ہمیں شقی محروم نہ فرمایو چھاشتی محروم کون ہے فرمایا نماز کا چھوڑ نے والا اور روایات میں ہے جس کا قیامت کے دن پہلے منہ سیاہ ہوگا وہ نماز کا چھوڑ نے والا ہوگا دوز خیس ایک وادی ہے جس کا نام لم لم ہے جس میں سانپ ہیں ہرسانپ اونٹ کی گردن کے موٹائی کے برابر ہے اور لسبائی ایک مہینے کی مسافت جوتارک الصلو ق کوکائے گائس کی زہرتمام جسم میں چیل جائے گی ستر برس تک جس سے اس کا گوشت گل کرگر جائے گا۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ ایک شخص کی بہن فوت ہوگئ اس کو فن کرتے وقت ایک تھیلی جس میں قم تھی اس قبر میں گر گئی جس کا پہتہ نہ چل سکا جب سارے لوگ واپس چلے گئے اس کو · اپنی تھیلی یا د آئی تو اس نے قبر کو کھولا دیکھا تو قبر آگ کے شعلوں سے بھری ہوئی تھی فورا قبر کو بند کر کے روتا ہوا گھر واپس آیا بیہ ماجراا پنی ماں کو بتایا دریافت کیا کہ میری بہن کا کیا گناہ تھا تو اس نے روتے ہوئے بتایا کہ وہ نماز میں ستی کرتی تھی بیاس کا حال ہے اور جو بالکل ہی نماز نہ پڑھے اس کا کیا ہے گا۔

بخاری اور سلم میں ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ خدمت میں آیا پہلے آتے ہی اس نے نماز پڑھی پھر نماز کے بعداس نے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا جانماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی اس نے پھر ای طرح نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی خرض تین مرتبہ اس نے نماز پڑھی جیسے پہلے نماز پڑھی خرض تین مرتبہ اس نے نماز پڑھی جیسے اس نے عرض کیا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا میری نماز میں کیا کی ہے جھے اس کا صحیح طریقہ بتا کیں آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لئے کھڑ ابوتو تکبیر کہداور قر اُت کر پھر کوع اطمینان سے اوا کر اس طرح ساری نماز پڑھ مقصد یہ کہ تعدیل ارکان میں کی سے کر پھر سرا تھا قیام اطمینان سے اوا کر اس طرح ساری نماز پڑھ مقصد یہ کہ تعدیل ارکان میں کی تھی جس کا آپ نے اس کو سکھایا اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ جب تک طلب بیدا نہ ہواں وقت تک مسکلہ نہ تایا جائے تا کہ بے قدری نہو۔

امام احمد المجی طرح ادانه ہوتو وہ نہیں ہے کہ جس کی نماز میں رکوع سجدہ انچھی طرح ادانه ہوتو وہ نماز ہوتی نہیں سے حدیث میں حضور ﷺ نے ارشاد فر مایا سب سے زیادہ براچور وہ ہے جونماز سے بھی چوری کرے لوچھا گیا یا رسول اللہ نماز میں کس طرح چوری کرے گا فر مایا کس کارکوع اور سجدہ انچھی طرح ادانہ کرے گا۔

اس طرح ایک جگه امام احمد بن طنبل ابو بریرهٔ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں نبی
اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی پیٹے کورکوع میں سیدھانہ کیا اس کی نماز قبول ہی نہیں اور
فرمایا منافق کی نمازیہ ہے کہ وہ سورج میں بیٹھا رہتا ہے جب سورج شیطان کے دوسینگوں میں
نکاتا ہے تو یہ اٹھکر چار ٹھونگے مارلیتا ہے یہ منافق ہے۔ ابی موی سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم
اللہ بیٹھے ہوئے تصحاب کے درمیان اسنے میں ایک شخص نے نماز پڑھی رکوع کیا دوٹھو نکے مارتار ہا
آپ نے فرمایا دیکھاتم نے اس کونماز پڑھتا ہوا اگر یمرگیا تو مردود مرے گا ملت مجمد یہ پر اس کی
موت نہیں آئیگی جوکوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے فرماتے
ہیں نبی اکرم پھٹانے فرمایا ہر نمازی کے دائیں اور بائیں ایک ایک فرشتہ ہوتا ہے نماز پوری اداکر نے

کے بعد وہ اس کی نماز کو اوپر لے جاتے ہیں آگراس کا رکوع اور بجدہ چی نہیں ہوتا تو نمازاس کے مند پر ماردی جاتی ہیں آگراس کا رکوع اور بجدہ چی نہیں ہوتا تو نمازاس کے مند پر ماردی جاتی ہے۔ حضرت سلمان فاری فرماتے ہیں نبی اکرم بھٹانے ارشاو فرمایا نماز کا ایک تراز و ہے جس نے اس میں کی کی تو اس کے بدلے میں بھی کی کی جائے گئم قرآن میں نہیں پڑھتے فویل کمصلین بیدویل ایک وادی ہے جس کی گرمی ہے۔ ووز خ بھی پناہ مانگتی ہے نعوذ باللہ من ذ لک۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول خدافظ نے فرمایا جب کوئی شخص سجدہ کرے تو منہ اور ناك اور دونوں ہاتھوں كوزيين پرر مھے كيونكه الله نے وحى كى ميرى طرف كەميى سات اعضاء برىجده كرول بپيثاني ناك دونول تصليول اور دونول گفنے اور پنج اور دونوں قدموں پر اور بال اور كپڑول کونہ لیپٹوجش خص نے نماز پڑھتے وقت ہرعضو کواس کاحق نہ دیا تو وہ عضولعت کرتاہے نمازختم ہونے تک۔امام بخاریؓ نے حذیفہ بن بمان سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ایک مخض کو و یکھانماز پڑھتے تو جورکوع ہجدہ اچھی طرح نہ کرتا تھا آپ نے فر مایا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں اگر اس طرح برصة برصة مركيا مطلب يدكمازى اصلاح ندى توتيرا خاتمه المت محديد برنبين ہوگا۔امام ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت حذیفہ "نے اس سے بوچھا تو کتنے عرصہ سے نماز یر در اےاس نے کہا جالیں برس سے فرمایا ساری نمازیں تونے برباد کردیں اگرا سے حال میں مر گیا تو ملت محدید پر تیراخاتمہ نہ ہوگا۔حضرت حسن بھری فرماتے ہیں دین سے تجھے کوئی اور چیز محبوب ہے اگر تحقید دین محبوب ہوتاتو تیری نماز کیول گھٹیا ہے حالانکہ قیامت کے دن سب سے یملے نماز کاحساب ہوگا جیسے حضور عظاکا فرمان ہےسب سے پہلے نماز کاحساب ہوگا اگر نماز مجج اور درست نکل آئی تووہ بامراداور کامیاب ہوگا گرخراب نکلی تو نوافل دیکھے جائیں گےاورنوافل سے کی پوری کی جائے گی اس طرح تمام اعمال کا حساب ہوگا دعا ہے الله رب العالمین صحیح نماز بردھنے کی توفیق عطاء فرمائے، آمین۔

الله تعالیٰ کا ارشاد یوم یکھنٹ من ساق جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اس دن آتکھیں جھک جائیں گی ان دن آتکھیں جھک جائیں گی ان پر ذات چھائی ہوگی حالانکہ ان کو دنیا میں نماز کے لئے بلایا جا تا تھا جبکہ وہ سیح سلم تھے مگر پھر بھی نہ جھکے،ابرا ہیم بھی فراتے ہیں اس سے نماز باجماعت نہ پڑھنا مراد ہے حضرت

سعید بن مسیب فرماتے ہیں اس سے دہ لوگ مراد ہیں جوا ذان من کر تندرست ہونے کے باوجود جماعت میں ندآتے سے حضرت کعب احبار فرماتے ہیں بیآ بت نماز کو باجماعت ند پڑھنے والوں کے حق میں نازل ہوئی ہے اس سے تخت وعید اور کیا ہوگی، بخاری و مسلم کی روایت ہیں تو یہ بات ملتی ہے کہ رسول اکرم کی نے فرمایا میرادل چا ہتا ہے کہ اپنے مصلے پر کسی اور کو کھڑا کروں جولوگوں کو نماز پڑھائے اور چند جوانوں سے کہوں وہ لکڑیاں اکٹھی کریں اور جا کرایسے لوگوں کے گھر جلا دوں جو نماز باجماعت نہیں پڑھے کتنی شخت وعید ہے۔

ایک جگہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک نابینا حضور ﷺ خدمت میں حاضر ہوااس نے عذر پیش کیا کہ میرے پاس کوئی آ دئی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے اگرا جازت ہوتو میں گھر میں نماز پڑھ کوں آپ نے بلا کر پوچھا کیا تو میں نماز پڑھ کوں آپ نے بلا کر پوچھا کیا تو اذان کی آ واز سنتا ہے اس نے کہا جی ہاں فرمایا پھر تجھے اجازت نہیں مسجد میں آ نا پڑے گا اس طرح حضرت عمر بن کلثوں حضرت عمر بن کلثوں ہے کہا نہوں نے بھی اپنے نابینا ہونے کا عذر کیا کہ مدینے کی گلیوں میں حشرات الارض موذی جا کور ہجی میں مکان دور ہے کوئی آ دمی مبحد میں لانے والا بھی نہیں اجازت ہوتو گھر پڑھ لوں ارشاوفر مایا اذان کی آ واز سنتا ہے عرض کی جی ہاں فرمایا پھر تجھے مسجد میں آ تا پڑیگا خود سوچو جب اند ھے آ دمی کو اجازت نہیں توضیح سالم کو کیسے اجازت ملے کی حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں جوشی قائم اللیل ہو، راتوں کو جاگنے والا شب زندہ دارصائم النہاردن بھر روزہ محمود ورجہنمی ہے۔

ابوہریرہ فرماتے ہیں جو محض اذان کی آواز سے اور مجد میں نہ جائے تواس کے کان پھلے ہوئے سیسے سے بھرد سے جائیں سے بہتر ہے نبی اکرم بھی نے ارشاد فر مایا جو محض اذان کی آواز سے اور بغیر عذر کے نماز کے لئے نہ جائے نماز گھر پڑھے تو نماز قبول ہی نہیں ہوگی پوچھا گیا عذر سے کیا مراد ہے ارشاد فر مایا دشمن کا خوف ہویا کوئی مرض وغیرہ ۔ حاکم نے مندرک میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں حضورا کرم بھی نے فرمایا تین آ دمیوں پراللہ کی لعنت ہے ایک اس امام پرجس پرمقتدی خوش نہ ہوں دوسری وہ عورت بھی ملعون ہے جو خاوند کے بلانے پر بستر پر نہ آئے تیسرادہ محض بھی ملعون ہے جو اذان س کر بھی معجد میں نہ آئے ۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا

نماز مسجد کے علاوہ جائز نہیں جو مسجد کا پڑوی ہو پوچھا گیا مسجد کا پڑوی کون ہے فر مایا جواذان من لے۔

اور بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرماتے ہیں جو محض یہ پہندکر ہے کہل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہووہ ان نماز دل کو ایسی جگہ ادا کر ہے جہاں اذان ہوتی ہولیتی مجد میں بے شک اللہ نے تمہارے نبی شکا کے لئے ہدایت کے طریقے مقرر کردیے ہیں یہ نماز بھی ان طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے اگر تم گھروں میں پڑھو گے جیسا کہ فلال شخص پڑھتا ہے تو سنت کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑنے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ نے والے ہو گے، اور یا در کھو جو سنت کے طریقے کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا ہمارا حال تو یہ تھا جماعت سے چھچے کوئی نہیں رہ سکتا تھا ہاں اگر کھام کھلامنا فتی ہو تا یا مریض ور نہ جماعت سے کوئی چھچے نہ رہتا حتی کہ دو آ دمیوں کے سہار ہے گھشتا ہوا بھی آ سکتا تھا تو اس کو بھی صف میں لاکر گھڑ اکر دیا جا تا تھا۔

حضرت ربیج بن ختیم کے متعلق آتا ہے کہ ان کو فائج ہوگیا تو دو آدمیوں کے سہار ہے نماز کے لئے تشریف لاتے ان سے لوگ کہتے آپ تو معذور ہیں گھر میں پڑھا کریں وہ فرہاتے ہاں محملے کھیک ہے مگر میں موذن کی آواز حی علی الصلو ۃ می علی الصلو ۃ من لیتا ہوں تو چاہے مجھے گھٹبوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تب بھی جاؤں گا حضرت حاتم فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ایک نماز فوت ہو گئی البواسحاق بخاری نے میری تعزیت کی مجھے افسوس ہوا کہ آج آگر میر الڑکا فوت ہو جاتا تو دس ہرار سے ذائد آ دمی تعزیت کے لئے آتے لیکن دین کا نقصان لوگوں کی نظر میں ہاکا ہے۔

ابن عرقرماتے ہیں حضرت عمرؓ ایک مرتبہ باغ کی طرف گئے واپس آئے تو نماز عصر قضاء ہوگئ آپ نے فرمایا اناللہ واناالیہ راجعون اس پر فرمایا میر کی جماعت کے فوت ہونے پر میں تہہیں گواہ بنا کر کفارہ کے طور پریہ باغ مسکینوں کے لئے وقف کرتا ہوں، یہ باغ تھجور کا تھا۔

نی اکرم ﷺ نے فر مایا منافقوں پر دونمازیں بہت بھاری ہیں عشاءاور فجر اگران کو پہتہ چل جاتا کہ اٹکا کتنا اجر ہے توان نماز وں کے لئے گھسٹ کر بھی چلے آتے ابن عمر تخر ماتے ہیں جب کوئی شخص عشاءاور فجرکی نماز سے چھچے رہ جاتا تو ہم گمان کر لیتے کہ شائد بیمنا فق ہوگیا ہے۔ عبیداللہ ابن عمر قواریری سے روایت ہے کہتے ہیں میری عشاءاور فجرکی نماز کبھی فوت نہیں ہوئی تھی ایک رات میر ہے مہمان آگے ان کی مشغولی کی وجہ سے میری عشاء کی نماز فوت ہوگئی میں بھر ہی ایک رات میر نے گھر آگراس بھرہ کی گلیوں میں نکلا کہ ہیں جماعت مل جائے گر مساجد بند ہو چکی تھیں پھر میں نے گھر آگراس حدیث کے مطابق کہ جس میں آتا ہے کہ جماعت کی نماز ستائیس گنازیادہ درجہ رکھتی ہے قومیں نے فوت شدہ نماز کوستائیس مرتبہ پڑ ھااور سوگیارات کو میں نے خواب میں ایک گھوڑ سوار جماعت کو دیکھاان کے ساتھ میں نے بھی گھوڑ ادوڑ ادیا گر آئیس نہ پکڑ سکا میں نے ان میں سے کسی ایک کو کہا تو اس نے کہا تو ہمیں نہیں مل سکے گا اس لئے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تو نہیں پڑھی پھر مجھے جاگ ہوگئی اس وجہ سے میں بڑا پر بیثان رہا۔

فائدہ: نمازی محنت سے خفلت دور ہوجاتی ہے نماز کیا ہے سب پھوکو چھوڑ وسب پھے کے خیال کو بھی چھوڑ ودل لگا کر دھیان جما کر نماز اداکر نا پھر یہ بھی ہے کہ نماز نہ پڑھنا بھی جرم ہے اور نماز کی دعوت نہ دینا بھی جرم ہے بقتمتی ہے آج مسلمان کی تقسیم ہوگئ نمازی مسلمان اور بے نمازی مسلمان ورنہ پہلے مسلمان کی ایک ہی شم تھی وہ صرف مسلمان سے اس لئے حضورا کرم بھٹانے نے مسلمان ورنہ پہلے مسلمان کی ایک ہی شم تھی وہ صرف مسلمان سے اس لئے حضورا کرم بھٹانے نے حضرت علی کو وصیت فرمائی کہ تین چیز وں میں تا خیر نہ کرنا نماز کا جب وقت ہوجائے گر کی جب بالغ ہوجائے جنازہ جب تیار ہوجائے کیوں کہ نماز کی تا خیر سے ایمان میں بد ہو چھیلنے کا خدشہ خطرہ ہے لوگی نہ اٹھانے میں عزت میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ لوگی نہ اٹھانے میں عزت میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ (بحوالہ تانی کے میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ (بحوالہ تانی کے میں بد ہوکا خطرہ ہے۔ (بحوالہ تانی کے میر رائے)

حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضورا کرم بھے نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی آ دی کو تھم دول کہ وہ نماز پڑھائے ،اور میں جا کران کے گھروں کو جلادوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں حالانکہ نبی پاک بھی کی جواس امت پر شفقت ہے وہ واضح ہے مگر جماعت سے نماز نہ پڑھنے والے پراتنا غصہ ہے کہ آگ لگا دینے کو بھی آ مادہ ہیں۔ایک حدیث میں حضورا کرم بھی نے فرمایا جماعت کو چھوڑ نے سے رک جا و در نہ اللہ دلوں پر مہر لگا دینے تو غافل ہوجاؤگی ایک حدیث میں ہے جونہ مٹے گانہ میں ہے جس نے جمعہ چھوڑ ابغیر عذر کے تو خدا کے ہاں منافق لکھا جائے گاوہ ایسا دفتر ہے جونہ مٹے گانہ تبدیل ہوگا حضرت حفصہ فرماتی ہیں حضورا کرم بھی نے فرمایا جمعہ ہرعاقل بالغ پر فرض ہے۔

ابن عباس سے مردی ہے کہ حضورا کرم بھی نے فرمایا جو خص بغیر عذر کے نماز و ہیں پڑھ

لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی عرض کیا گیا عذر سے کیا مراد ہے فر مایا خوف ہویا کوئی در ندہ ہر فدی میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے بوچھا گیا جو تخص دن بحرروزہ رکھے اور رات بحرنفل ہڑھے گر جمعداور جماعت میں شریک نہ ہوتو آپ نے فر مایا شخص جہنمی ہے ایک نابینا صحابی نے رخصت مائلی کہ مجھے کو لانے والا کوئی نہیں اگر اجازت ہوتو میں گھر میں نماز ہڑھ لیا کروں پہلے تو آپ نے رخصت دیدی چرفر مایا اومیاں تو اذان کی آواز سنتا ہے کہنے لگا ہاں یارسول الله فر مایا پھر تخفے اجازت نہیں نماز مسجد میں آگر ریوھنی پڑی ہوہ صحابی عبداللہ بن مکتوم تھے۔

حضرت ابوہریر افرماتے ہیں جو خض اذان س کر بھی مسجد میں نہ آئے اس کے کان سیسے بھردئے جا کیں یہ بہتر ہے، حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جو خض اذان کی آواز سے مسجد کا پڑوی ہوتو اس کی نماز مجد کے علاوہ ہوگی بھی نہیں مقصد ہے قبول نہ ہوگی ، حضرت عبداللہ بن مسعود قرماتے ہیں جو خض بیچا ہے کہ کل قیامت کے دن مسلمان بن کراللہ کی دربار میں حاضر ہو تو اس کو چاہئے کہ پانچوں نمازوں کو ایسی جگہ اذا کرنے کا اہتمام کرے جہاں اذان ہوتی ہو، یعنی مسجد میں کیونکہ تمہارے لئے اللہ نے اپنی کی سنتوں کو مسجد میں کیونکہ تمہارے لئے اللہ نے اپنی کی سنتوں کو مشروع فرمایا اور اگر تم نے بی کی سنتوں کو چھوڑ اتو گمراہ ہوجاؤ گے اور فرماتے ہیں ہم تو اپنا حال بدد کھتے تھے کہ جماعت ہے یا تو کوئی مریض بیجھے رہ جا تا ہے یا تھلم کھلا منافق ورنہ ہو تحض دوآ دمیوں کے سہارے بھی آ سکتا تو لا کرصف میں کھڑا کر دیا جا تا تھا۔ ایک حدیث میں ہے جو تحض اچھی طرح وضو کرے پھر مبحد کی طرف چلے تو ہر ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوگا اور دھمت کے فرشتے کے بدلے اس کی نیکی کسی جائے گی اور ہر ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوگا اور دھمت کے فرشتے اس کی مخفرت کی دعا کرتے رہیں گے جب تک وہ مبحد میں باوضو بیٹھارے گا۔

فرضت یہ کہتے ہیں "اللهم اغفر لهم الرحمهم" ایک حدیث میں ہے حضورا کرم اللہ فر مایا کیا میں تہمیں درجات کو بڑھانے والی اور گناہوں کو مٹانے والی چیز نہ بتاؤں صحابے عرض کیا ضرور بتا کیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا وضوکر تا مشقت کے وقت اور چل کرآنا مبحد کی طرف اور نماز کا انتظار کرنا۔ یہ رباط ہے یعنی جتنا تو اب اللہ مجاہد کواسلامی سرحد کی چوکیداری کا عطافر ما کیں گا تاہی اس نماز کا انتظار کرنے والے کو۔ (رواہ سلم)

# بينمازيون برعذابات كيعبرتناك داقعات

واقعہ اسسفر مایار سول اللہ ﷺ نے ''میں نے دیکھا کچھلوگ ہیں، جن کے سرپھر سے کوٹے جارہے ہیں۔ کا ماز دن کو قضا کر کے بڑھتے تھے۔''
ماز دن کو قضا کر کے بڑھتے تھے۔''

واقعہ اسسام ابن کثیر نے امام اوزای کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں ایک آدی تھا جو جمعہ کے روز شکار کونکل جاتا تھا اور نماز جمعہ کا انتظار نہیں کرتا تھا، پس وہ اپنے ٹچر سمیت زمین میں جمنس گیا اور نچر کے صرف دو کان باہر رہے (البدایہ النہایہ)

ایک دن اییا ہوا کہ وہ اپنے کام میں مشغول تھا اور صرف ایک تارنی میں باتی رہ گئ اور اذان کان میں آئی،اس نے سوچا کہ ایک تارکو معطل نہ چھوڑ وں، چنانچہ اس کو نمٹا کر پھر کھڑ اہوا، جب مسجد میں آیا اور وضو کے لئے پانی حاصل کرنے کے لئے کنوئیں میں ڈول ڈالا تو ڈول بجائے پانی کے زرسر نے سے بھرا ہوا انکلا ،اس نے سمجھا کہ یہ میر سے او پر عتاب ہوا ہے، یعنی میں نے طلب دنیا میں نماز کی طرف آنے میں تاخیر کردی ،اس نے جھے نیا ہی میں عزائی جا با میں نماز کی طرف آنے میں تاخیر کردی ،اس نے جھے کہی بافندگی سہت ہے، میں اور پچھ نہیں جا وار استعقار کیا اور درگا ہ اللی میں عرض کیا کہ 'اے اللہ! مجھے بہی بافندگی سہت ہے، میں اور پچھ نہیں جا ہتا آئندہ نماز میں تاخیر نہیں کروں گا۔'اس کے بعد ڈول کنوئیں میں ڈالا تو حسب معمول بی سے بھرا ہوا ہرآ مہ ہوا۔

(سفرنامه حجاز)

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی نماز کے چھوڑنے سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا تیر ہواں عمل بدعت کا اختیار کرنا

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ جوکوئی ہمارے اس دین میں وہ کام جاری کرے جواس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ (رواہیج بخاری وسلم)

دین اسلام ایک صاف سپاکامل و کمل دین ہے، رہتی دنیا تک اس کا ہر ہر گھم محفوظ ہے کیسے ہی احوال بدل جا کیں اور کیسے ہی انقلابات آ جا کیں لیکن اسلام اپی جگداٹل ہے اس کی کسی چیز میں بد لنے کی گنجائش ہیں اسلامی زندگی کے تمام شعبوں کے قوانین اسلام نے ایسے واضح کے ہیں کہ ان ہے۔ بہتر کوئی پیش نہیں کرسکا اور نہ آج تک کوئی پیش کرسکا اسلام کامل اس قدر ہے کہ اسلام کے نہ نظام حکومت میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے نہ اس کے نظام اقتصادات میں کسی کی ضرورت ہے نہ اس کے نظام محاشرت میں کسی تبدیلی کا موقع ہے نہ اس کے فظام خاری وساری وساری ہے اور اس میں کسی ترمیم کی حاجت ہے خرضیکہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں اسلام جاری وساری ہے اور اس میں کہیں جسی کسی جا جا کہ ان کے فیار نہدیلی و ترمیم کی خرورت نہیں اور کیونکر تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کسی تبدیلی و ترمیم کی خرورت نہیں اور کیونکر تبدیلی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ کسی نان الیوم اسملات لکم دینکم کا اعلان فرسروا مجلی ہیں۔

پھراسلام کے احکامات میں کوئی الجھاؤ اور پیچیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے سیجھنے یاعمل کرنے میں دفت پیش آئے ، بلکہ اس کا ہر فیصلہ دوٹوک اور ہر حکم صاف اور صرح اور ہر قانون ظاہر اور بین ہے۔الترغیب والتر ہیب میں ہے کہ رسول خداہ الشکانے فرمایا کن

''البتہ میں نےتم کوایسےصاف راستے پرچھوڑ اہے جس کارات اور دن برابر ہے اس سے وہی ہے گا جو ہلاک ہوگا (یعنی اپنی جان کو دوزخ میں ڈالنے کو تیار ہوگا۔)

# بدعت كى مذمت اور قباحت

جب کردین اسلام کامل وکمل اور صاف وصری دین ہے جس میں ذراسی بھی ترمیم اور اضافہ کی گنجائش نہیں ہے تو اب اس میں کسی بدعت کا نکالنا اور اپنی طرف سے کسی ایسے کام کودین میں داخل کرنا جودین میں نہیں ہے سراسر گمراہی ہوگی اور دین میں اپنی طرف سے پیرلگانا ہوگا۔ حضرت امام مالک نے فرمایا: ﴿من اتبی بدعة فَكُانَةُ ان محمد اخطا الرسالة ﴾

بدعت کے علاوہ کوئی کتنا بڑا گناہ ہو چونکہ انسان اسے گناہ بھتا ہے اس لئے اس کے اس کے سے کرنے سے ڈرتا بھی ہے اور تو بہ بھی کرتا ہے، قیامت کے دن کی پکڑکا بھی خیال اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، لیکن بدعت کو چونکہ نیکی بھے کر کیا جاتا ہے، اس لئے اس سے تو بہر نے کا موقع ہی نہیں ماتا ہشیطان کی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ انسان کوا سے عمل پرڈال دے جو حقیقت میں گناہ ہو اور کرنے والا اسے نیکی بھتا ہو، التر غیب والتر ہیب میں ہے کہ:

"دینی اہلیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہ کرائے ہلاک کیا (یعنی دوزخ کامستحق بنایا) تو انہوں نے جھےاس طرح ہلاک کردیا کہ گناہ کر کے تو بہ کرلی اور میری محنت پر تو بہ کر کے پائی بھیردیا، جب میں نے بیہ اجراد کھا تو میں نے ایسے مل جاری کردیئے جونفوں کی خواہشوں کے موافق ہیں اور حقیقت میں گناہ ہیں، وہ ان کا موں کو چونکہ نیکی سجھتے ہیں اس لئے اپنے کو ہدایت پر جانتے ہیں، لہذا استغفار نہیں کرتے۔

جب اہل بدعت کو کسی بدعت پر تنبیہ کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے تو بجائے اس کوترک کرنے کے النامنع کرنے والے پراعتراض کردیتے ہیں اور یہ ججھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اس پر اعتراض جزدیا دیا اس لئے ہمارا عمل بدعت نہیں رہا، مثلاً جب کسی بدعت ہے ہوائی جہاز بھی جاتا ہے کہ تہمارا عمل بدعت ہے ہوائی جہاز بھی جاتا ہے کہ تہمارا عمل بدعت ہے ہوائی جہاز بھی بدعت ہے تم ان میں کیوں سوار ہوتے ہو، یہ چیزیں حضور بھی اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں کہا تعدید ہے ہوائی بدعت ہے تم صفور بھی ایک جہارا وجود بھی بدعت ہے تم صفور بھی کہ دیتے ہیں کہ ہدیتے ہیں کہ تہمارا وجود بھی بدعت ہے تم صفور بھی کے زمانہ میں یا خلافت راشدہ کے دور میں کہاں تھے؟ بدعتیوں نے اپنی بدعت پر جمنے کے لئے ہم بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔

## شرعاً بدعت كامفهوم كياب

 مطابق مسئلہ نہ بتاتا ہواور جب کسی چیز کا بدعت ہونا ثابت ہوجائے تو اسے چھوڑ دو، کٹ ججتی اور الئے سید ھے سوال وجواب کرنے سے بدعت نیکی نہ بن جائے گی یہی رہے گی اور آخرت میں مواخذہ کا باعث ہوگی۔ بعض لوگ اپنے عمل کو بدعت تو مانتے ہیں لیکن سے کہہ کر پیچھا چھڑا لیتے ہیں کہ بید بدعت حسنہ ہے حالانکہ حسب فرمان نبی اکرم کا پیکل بدعة صلالة ہر بدعت گراہی ہے اور ہر بدعت سیء ہے کوئی بدعت حسنہ کہ دیا ہوہ درحقیقت بدعت حسنہ کہد دیا ہوہ درحقیقت بدعت نہیں ہے وہ منتیں ہیں۔

ان کی اصل عبد نبوت اور عبد صحابهٔ اور عبد تا بعین میں متی ہیں چونکدان صورت احوال کے اعتبارے کچھ بدل گئی اس لئے اس کوبعض علاء نے توی اعتبار سے بدعت حسنہ کہد دیا، اگر بعض علماء نے بعض چیزوں کو بدعت حسنہ کہددیا ہوتواس سے ہر بدعت حسنہ کیسے ہوجائے گی؟ جتنی بدعتیں ہیں ان کواہل بدعت حسنہ ہی کہتے ہیں،اس طرح سے تو چودہ سوسال سے لے کر گویا اب تک کسی بدعت کاوجود ہواہی نہیں ، بدعتوں میں مبتلا ہیں اور ہر بدعت کو حسنہ کیے جا کیں ،اس طرح سے کوئی برعت،بدعت نبيس رئتى اورسرورعالم على كارشاد "كل بدعة صلالة "كاكوكى معنى ومصداق باقی بی نہیں رہتا۔ بدعت کے اعمال مقرز نہیں ہیں بلکہ بے شار ہیں اور ہر ملک اور ہرصوبہ میں علیحدہ علیحدہ بدعتیں ہیں بحوام سے مرعوب ہو کر بہت سے علاقوں میں علاء بھی بدعتوں میں شریک نظر آتے ہیں علماء کی ذمدداری ہے کہ عوام میں جو کوئی عمل ہوتاد یکھیں اسے قرآن وحدیث اورسنت خلفائے راشدین وعمل صحابہ میں تلاش کریں ،اگر نہ ملے تو پوری کوشش صرف کریں کہ وہ عمل جیموٹ جائے اوراس کی جگہ سنت نبویہ (علی صاحبها الصلو ة والحية ) يرعمل مونے لگے، بياه شادى مرنے جينے میں ہرجگہ بے شار بدعتیں ہوتی ہیں، قبروں پر بے شاروبے انتہا گناہ ہوتے ہیں، جن کو کار ثواب سمجها جاتا ہے کیکن حقیقت میں بدعت ہوتے ہیں، تیجہ، دسواں، بیسواں، حالیسواں، بری ثواب پہنچانے کے گھڑے ہوئے خود ساختہ طریقے ،قبروں کے عرس ،قبروں پر چادریں یا پھول چڑھانا ، قبروں کوشس دینایا پختہ بنانا، قبروں پرروٹیاں یاغلتقشیم کرنا، شب برات کا حلوہ، حضرت جعفر کے کونڈے،حضرت پیران پیرکی گیار ہویں مولود میں قیام وغیرہ بے شار بدعتیں رائج ہیں اوران کے مٹانے کے لئے اللہ کے سیج بندے جان تو ڑکوشش کر چکے ہیں، کیکن چونکہ ان چیزوں کو نیکی سمجھ کر کیاجا تا ہے اس لئے چھوڑنے کے بجائے علی نے کرام ہی کو برا کہد دیاجا تا ہے اور عورتیں تو رسموں اور بدعتوں کی ایسی پابند ہیں کہ ہرج ،مرض بنگی تراشی ،امیری غربی ہر حال میں ان کے انجام دینے کو فرض بجھتی ہیں،فرض نمازوں کو چھوڑ دیں گی ،مگر بدعتیں اور رسمیں نہ چھوڑیں گی ،اللہ تعالیٰ سجھ دے اور ہر مسلمان کو ہر بدعت سے بچائے۔

سینکر ول سنتیں موجود ہیں، حدیث شریف کی کتابوں میں شیحے سند سے مروی ہیں ان کو چھوڑ کرخود تر اشیدہ طریقوں کو اختیار کرنا اور بدعت حسنہ کہہ کران پر مضبوطی ہے جمنا (جبکہ قرآن وحدیث کا بھر پورعلم رکھنے والے ان کو بدعت بتارہ ہیں) یہ کونسی جمھداری اور دینداری ہے؟ آخر سنتوں پر چلنا کیوں ناگوارہے؟ بس یمی بات ہے نا کہ نفسوں کو بدعتوں سے مانوس کرلیا ہے اور سنتوں پر چلنا کیوں ناگوارہے؟ بس یمی بات ہے نا کہ نفسوں کو بدعتوں سے مانوس کرلیا ہے اور سنتوں پر چلنے کے لئے نفسوں کو راضی نہیں کرتے۔

حضرت ابوانعلبہ خشی ہے روایت ہے کہ حضورا قدی گئے نے ارشاد فر مایا کہ بے شک اللہ نے بہت می چیز ول کوحرام قرار نے بہت سے فرائض مقرر فر مائے ہیں، سوان کوتم ضائع نہ کر واوراس نے بہت می چیز ول کوحرام قرار دیا ہے سوان کا ارتکاب نہ کرواوراس نے حدود مقرر فر مائی ہیں، سوان سے آگے مت بردھو، اور اس نے بہت می چیز ول کے بارے میں خاموثی اختیار فر مائی ہے بی خاموثی بھو لنے کی وجہ سے نہیں ہے، سوان کومت کریدو۔ (مکلوۃ المعائی)

اس صدیث پاک میں حضور ﷺنے جارچیز دن کا حکم فرمایا ہے جو بہت ہی اہم ہیں،اول فرائف کی پابندی دوم محرمات سے بچنا سوم صدود خداوندی سے آگے نہ بڑھنا چہارم جن چیزوں کی صلت وحرمت کے بارے میں پھنہیں فرمایاان کے کریدنے سے بچنا۔

فرائض کی پابندی اور حرام چیزوں سے بچناسب سے زیادہ اہم ہے، لوگ اس سے بہت عافل ہیں، تجب ہے کہ بہت سے لوگ کلوق کے حکموں کی پابندی اور ڈیوٹی کی بجا آوری پوری طرح کرتے ہیں اور اللہ جوسب کا حاکم اور رازق وخالق ہے اس کے فرائض کی ڈیوٹی انجام دینے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کوکوئی اہمیت نہیں دیتے اور بہت سے لوگ نوافل اور تطوعات میں چیش پیش نظرا تے ہیں اور فرائض کی اوائیگ میں زبردست کو تا ہی کرتے ہیں اور کھلے طور پر حرام چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، راقم الحروف نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تجد اور ذکر وسیج کے چیزوں میں پڑے ہوئے جیں، راقم الحروف نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تجد اور ذکر وسیج کے

بہت پابند ہیں لیکن فرض نمازیں ان کی ذمہ قضاء ہیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ نفل صدقہ خیر خیرات کرنے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے اور روزہ داروں کے روزہ کھلوانے ہیں اپنے مال میں سے بڑاخرج کرتے ہیں لیکن زکوہ صحیح حساب سے نہیں دیتے اور باقاعدہ ادانہیں کرتے اور جج بھی حجھوڑے ہوئے ہوئے ہیں بہت سے لوگ حرام کمانے سے درلیخ نہیں کرتے اور اس سے جج کرتے ہیں اور اینے دیندار ہونے کے گمان میں ہی جتلا ہیں۔

بہت سے پیروں اور فقیروں نے لوگوں کو بہکار کھا ہے کہ سالانہ نذرانہ دیئے جاؤتم جنتی ہونمازروزہ کی ضرورت نہیں، بس ہم کونذرانہ دیئے سے اللہ کو بیارے ہوجاؤگے ایسے پیروں نے لوگوں کے ایمان کا ناس کرر کھا ہے خود ڈو بے ہیں مگر ان کو بھی لے ڈو بے ہیں، الحاصل فرائفن خداوندید کی پابندی اور حرام کا موں سے بچنا بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری ہے، اللہ ہم سب کواس کی توفیق دے۔

یہ بات بھی یادر کھنا ضروری ہے کہ فرائض ومحربات قرآن مجید میں بھی ہیں اور حدیث شریف میں بھی فرقہ منکرین صدیث جو یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑمل کرنا کافی ہے یہاں کی جہالت ہے اور بدین کی بات ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے: ﴿وَمَا اللّٰهُ كُمُ الْوَسُولُ فَحَدُوهُ وَمَا نَهْكُمُ عَنْهُ فَالنَّهُوا﴾
عنه فالنّهوا﴾

''اوررسول جو پچھتم کودیں وہ لے لواور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔'' اور فرمایا ﴿قَلْ ان کنتم تحبون اللّٰه فاتبعونی یحبیکم اللّٰه ﴾ (آل عمران)'' آپ فرماد یجئے کہتم اللّٰہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہوتو میرااتباع کرواللّٰہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔''

اور حدیث شریف میں ہے کہ آنخضرت کے نے فرمایا کہ: ''کیاتم میں سے کوئی سے ہمتا ہے کہ اپنی مسند سے تکیدلگائے انگل سے بول کیے کہ اللہ نے اس کے سوا پھے حرام نہیں کیا، جواس قر آن میں ہے، خبر داریقین جانو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بہت ی چیزوں کا حکم دیا ہے اور بہت ی جیزوں سے میں نے روکا ہے اور بیسب تعداد میں قر آن کے اور بہت کی جین اور بہت کی چیزوں سے میں نے روکا ہے اور بیسب تعداد میں قر آن کے احکام کے برابر ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ (ابوداؤدشریف)

اوريفر مايا ﴿وحدحدود فلا تعتدوها ﴾ "اورالله ني بهتى صدود مقرركى بين اس

ے آگے نہ بڑھو۔'اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو اپ او پرحرام کر لینا، جیسے پچھ لوگ بعض بھلوں کے متعلق طے کر لیتے ہیں کہ ہم بینیں کھا کیں گے اس طرح سے حرام کر لیتے ہیں قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ:''اے ایمان والو!اللہ نے جو چیزیں تہمارے واسطے حلال کی ہیں،ان کو حرام مت کرو،اور حدود سے آگے مت نکلو بلا شبہ اللہ حد سے آگے نکلنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔''

حضوراقدی ایک مرتبشد پینے کے تعلق فرمادیا تھا کہ اب ہرگزنہیں ہوں گا،اللہ جل شانہ نے آیت نازل فرمائی، ﴿ يَا اللهِ النبي لَم تحرم ما احل الله لک ﴾ "اے بی تم اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہوجیے اللہ نے تہارے لئے طال کیا ہے۔"

ایسی بہت سی سمیں آج بھی لوگوں میں موجود ہیں جن میں عملاً بلکہ اعتقاداً بھی بہت م حلال چیزوں کوحرام سمجھ رکھا ہے بمثلا ذی قعدہ کے مہینہ میں (جسے ورتیں خالی کامہینہ کہتی ہیں) اور محرم وصفر میں شریعت میں شادی کرنا خوب حلال اور درست ہے لیکن اللہ کی اس حدسے لوگ آگ نکلتے ہیں اور ان میں شادی کرنے سے بچتے ہیں، ماہ محرم میں میاں بیوی والے تعلقات سے بچتے ہیں، اور بہت کی قوموں میں بیوہ عورت سے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کوحرام بنار کھا ہیں، اور بہت کی قوموں میں بیوہ عورت سے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے ہیں اور عملاً اس کوحرام بنار کھا

جس طرح حلال کوترام کرنامنع ہے اس طرح ترام کوحلال کرلینا بھی منع ہے، ترام وحلال مقرر فرمانے کا اختیار اللہ بی کو ہے خواہ اس نے قرآن میں نازل فرمایا ہو یا اپنے نبی ﷺ کی زبانی بتایا ہو بقر آن مجید میں ارشاد ہے کہ:''اور جب چیزوں کے بارے میں محض تبہاراز بانی جھوٹا دعوئی ہے ان کی نبیت یوں مت کہد یا کرو کہ فلال چیز ترام ہے جس کا حاصل سے ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاؤ گے۔''

دوسراطریقه حدسے آگے بڑھنے کا بیہ ہے کہ جو چیز اللہ کے یہاں تقرب اور نزد کی نہ ہو اسے تقرب کا باعث بجھ لیں ،مثلا قبروں کا طواف جو شرک ہے یا نہ بولنے کا روزہ رکھ لیما یا دھوپ میں کھڑے رہناوغیرہ۔ایک طریقہ حدسے آگے بڑھنے کا بیہ ہے کہ جو چیز شریعت میں ضروری نہیں ہے گرچہ جہز شریعت میں مثلا یا عقاد افرض کا درجہ دے دیں ،اور جواسے نہ کرے اس پرلعن طعن کریں مثلاً

شب برات کا حلوہ اور عیدالفطر کی سویاں کہ شرعاً ان دونوں کی کوئی اصلیت نہیں ہے مگر لوگ اسے ضروری مجھتے ہیں اور جونہ پکائے اس کوئلو بنیتا پڑتا ہے، بیاہ شادی اور مرنے جینے میں بے شار ایسی رسمیں کی جاتی ہیں جن کوفرض کا درجہ دیا جاتا ہے اور شرعاً ان کی کوئی اصل نہیں، بلکہ بعض ان میں شرکے رسمیں ہیں۔

ایک طریقہ مدسے آگے بڑھنے کا یہ ہے کہ عموی چیز کو جو ہر وقت مستحب ہے کسی خاص وقت کے ساتھ مخصوص کرلیں ،مثلا نماز فجر اور نماز عصر کے بعد امام سے مصافحہ کرنا اور عید الفطر اور بقر عید کے دن نماز دوگانہ پڑھ کر گلے ملنا اور مصافحہ کرنا،مصافحہ بڑے تواب کی چیز ہے اور ملاقات کی سنت ہے، نہ کہ عید کی اس کوکسی خاص وقت کے لئے مقرر کرنا اور عمل سے فرض واجب کا درجہ دینا صحیح نہیں۔

حدے آگے بڑھ جانے کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی عمل کے بارے میں وہ فضیلت تجویز کرلی جائے جوقر آن وحدیث سے ثابت نہیں جیسے دعائے گئے العرش اور درود کھی کی فضیلتیں گھڑر کھی ہیں۔

ایک صورت حدے آگے بڑھ جانے کی ہیہ ہے کہ کی گالی کوئی خاص ترکیب وترتیب تجویز کرلی جائے ،مثلاً مختلف سورتیں پڑھنا تجویز کرلینا (جو حدیث سے ثابت نہ ہو)اس کی پابندی کرنا، پاسورتوں کی تعداد مقرر کرلینا جیسے تبجد کی نماز کے متعلق عوام میں مشہور ہے کہ پہلی رکعت میں آامر تبقل ہواللہ احد پڑھی جائے اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ گھٹا تا جائے ، پیلوگوں نے خود تجویز کیا ہے، اس طرح ہفتہ بھر کے دنوں کی نمازیں اور ان کی خاص خاص نصف سلتیں اور ان کی خصوص ترکیبیں لوگوں نے بنالی ہیں ہی حدے آگے بڑھ جانا ہے۔

کسی نواب کے کام کوکسی خاص جگہ کے ساتھ مخصوص کرلینا (جس کی تخصیص شریعت سے اللہ است نہ ہو ) یہ بھی حدسے آگے بڑھ جانا ہے، جیسے بعض جگہ دستور ہے کہ قبر پر غلہ یا روٹی تقسیم کرتے ہیں، نواب ہر جگہ سے بہنچ جانا ہے پھراس میں اپنی طرف سے قبر پر ہونے کو طے کرلینا اور یہ بھینا کہ یہاں تقسیم کرنے سے زیادہ نواب ملے گا حدود اللہ سے آگے بڑھ جانا ہے۔

ایک صورت حدے آ کے بڑھ جانے کی یہ ہے کہ بعض کھانے کی چیزوں کے متعلق اپنی

طرف سے یہ تجویز کرلیا جائے کہ اسے فلال شخص کھا سکتا ہے، اور فلال نہیں کھا سکتا جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے سے قرآن مجید میں ان لوگوں کے متعلق فر مایا گیا ہے کہ:'' اور وہ اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مویثی اور (مخصوص) کھیت ہیں ان کوکوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں اور (یہ بھی اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ (مخصوص) مویثی ہیں جن پر سواری یا بار بر داری حرام کردی گئی ہے اور (مخصوص) مویثی ہیں جن پر یہلوگ اللہ کا نام نہیں لیتے محص اللہ پر افتر اء کر نے کے طور پر اللہ ان کو عنقر یب افتر اء کی سزاد سے دیگا اور وہ (یہ بھی) کہتے ہیں جو چیز ان مواثی کے پیٹ میں ہے خالص ہمار سے مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کو عنقر یب غلط بیانی کی ہے اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں وہ سب (مردعورت) ساجھی ہیں اللہ ان کو عنقر یب غلط بیانی کی سزاد سے دیگا مبلا شہدہ تھکہت والا ہے اور علم والا ہے۔''

ای قتم کی شکلیں آج کل فاتحہ و نیاز والے لوگوں نے بنار کھی ہیں، مثلاً حضرت فاطمہ ذہراً ا کے ایصال اُو اب کے لئے بی بی بی کی صحتک کے نام سے پچھر سم لی جاتی ہے اس رسم سے جو کھانا پکتا ہے اس میں بیقا عدہ بنار کھا ہے کہ اس کھانے کو مرداورلڑ نے نہیں کھاسکتے ،صرف لڑکیاں کھا تیں گی اور اس کے ساتھ بیفرض کر رکھا ہے کہ اس کھانے کے لئے کورے برتن ہوں جگہ لیپی ہوئی ہو، بیہ سب خرافات اپنی ایجادات ہیں، ۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ:

"آپان سے کہد دیجئے کہ بیتو بتلاؤ کہ اللہ نے تمہارے لئے جو پچھ رزق بھیجاتھا پھرتم نے (اپی من گھڑت سے )اس کا پچھ حصہ حلال قرار دے لیا، آپان سے پوچھے کیاتم کوخدانے علم دیا ہے یا محض اللہ ہی پرافتر اءکرتے ہو۔''

ایک صورت حدسے بڑھ جانے کی ہیہے کہ اپنی طرف سے کسی گناہ کامخصوص عذاب تجویز کرلیا جائے جو کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ میں نہ کورنہ ہو، جیسا کہ بہت سے واعظ بیان کرتے پھرتے ہیں۔

یصورت بھی حدسے بڑھ جانے کی ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ طے کرلیا جائے کہ اس کا حساب نہ ہوگا، جب کہ حدیث میں اس کا ثبوت نہ ہو، جسے مشہور ہے کہ رمضان شریف کے آخری جمعہ کو نیا کپڑا یا نیا جوتا کہن لیا جائے تو وہ بے حساب ہوجا تا ہے اس لئے بعض لوگ بہت سے

جوڑےاس دن بہن لیتے ہیں بیسب غلطاور لغوہے۔

یہ چندصور تیں صد ہے آگے بڑھ جانے کی احقر نے لکھ دی ہیں غور کرنے سے اور نکل سے منع فرمایا سے منع فرمایا سے منع فرمایا سے منع فرمایا گیا ہے چنا نچدار شاد ہے ﴿ تلک حدود الله فلا تقر بوھا ﴾ '' ہے اللہ کی حدود ہیں سوان سے آگے مت نکلنا اور جواللہ کی حدود ہیں۔'' نکل جا کیں سوا سے ہیں۔'' نکل جا کیں سوا سے ہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔''

اور فرمایا ﴿ تملک حدو دالله فلاتعتدوها و من یتعد حدو دالله فاولنک هم السظالمون ﴾ "یالتد کی حدود بیسوان سے آگے مت نکلنا ،اور جوالله کی حدود سے باہر نکل جائے سوایے ہی اوگ ظلم کرنے والے ہیں۔"

اورفرمایا ﴿ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراخالداً فیها وله عداب مهین ﴿ "اورجُو فَضَ الله اوراس کے رسول کی فرمانبرداری نه کرے اوراس کی صدود سے آگے بڑھ جائے ،اللہ اس کوآگ میں داخل فرمائے گا،جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اوراس کے لیے ذلیل کرنے والی سزاہے۔"

حضوراقدس بھی نے جو بے فرمایا کہ وسکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تب حضو اعتبا (اللہ تعالیٰ شانہ نے بہت ی چیز وں کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے جو بھولنے کی وجہ سے نہیں ہے سوان کومت کر یدو )اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال بتائی ہیں ان کو حلال سمجھواور جن چیز وں کوحرام کیا ہے ان کوعقیدہ اور جمل سے حرام سمجھوہ جرام و حلال بتائی ہیں ان کو حلال سمجھواور جن چیز وں کو متعلق و حلال کے قواعد بھی بتادیئے گئے ہیں، بوقت ضرورت ان قواعد سے کام لو، اور جن چیز وں کے متعلق کوئی حکم صادر نہیں فرمایا تم خواہ کؤ اہ ان کی کر ید میں مت پڑو، زمانہ نبوت میں بعض مرتبہ سوال کرنے پر احکام نازل ہوجاتے تھے، لہذا حضور اقدس کی نے فرمایا کہ جن چیز وں کے بیان سے خاموثی ہوان کومت کر یدو، اللہ نے جس چیز کی ممانعت نہیں فرمائی اس کے متعلق بی نہ بھوکہ العیافہ باللہ اللہ کومی کو سہوہ و گیا ہے، جواس کا حکم نازل نہیں فرمایا بلکہ اس نے تم پر دم فرمایا کہ اس چیز سے نہیں دوکا ، اس کے کرنے پر تمہاری پکڑنہ ہوگی ، جب اللہ منع فرمانا چاہیں گے ممانعت نازل ہوجائے گی تم خود سوال کرنے پر ایسا حکم نازل مونے کا باعث کیوں بغتے ہو؟ ممکن ہے کہ سوال کرنے پر ایسا حکم نازل کرے ممانعت نازل ہونے کے کا باعث کیوں بغتے ہو؟ ممکن ہے کہ سوال کرنے پر ایسا حکم نازل

ہوجائے جس کے کرنے سے جان جراؤ اس وقت مجرم بنوگے۔قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ :''اے ایمان والو!الی با تیں مت پوچھوکہ اگرتم سے ظاہر کردی جا کیں تو تمہاری نا گواری کا سبب ہو،اورا گرتم زمانہ زول قرآن میں ان باتوں کو پوچھوتو تم سے ظاہر کردی جاویں ،سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کردیئے اور اللہ بڑی مغفرت والے بڑے حلم والے ہیں ایسی باتیں تم سے پہلے لوگوں نے بھی یوچھی تھیں چرو وان باتوں کاحق نہ بجالائے ،''

حضورا قدس ﷺ پورا دین کائل وکمل ہم کو دے کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں حلال وحرام اور نا جائز وجائز خوب واضح کر کے بتادیا ہے اور جن چیز وں کے متعلق صریح تھم موجو ذہیں ہے تو اعد سے ان کی حلت وحرمت اور جواز وعدم جواز کا پہتہ چل جا تا ہے، جوقر آن وحدیث ہیں بیان کردئے گئے ہیں لہٰذا جن چیز ول کا تھم صریح قر آن وحدیث کے قواعد کے ماتحت ان کی حرمت اور عدم جواز کا فتو گی نہ ملے ان کو جائز سمجھا جائے گا مشلا ہم بہت ہی ترکاریاں کھاتے ہیں جن کا ذکر قر آن وحدیث بھی ثابت نہیں اس لئے ان کی حرمت بھی ثابت نہیں اس لئے ان کی کا کھانا جائز ہے اس طرح ریل ، ہوائی جہاز بس کی سواری اور ان دواؤں کا تھم جن کی ممانعت سے خصوصی یا قواعد کی روسے نہیں لگانی ان کا استعمال درست ہے۔ (بحوالہ جنہ جنہ ارتعام اسلین)

#### خدا کے نز دیک نین شخص زیادہ مبغوض ہیں

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کو تین شخصوں سے بوی دشنی ہے، حرم میں گناہ کرنے والا ، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈ نے والا اور ناحق مسلمانوں کا خون جا ہے والا تا کہ اس کا خون بہائے۔'' (بخاری شریف)

لین گناہ الله یاک کے غصہ کا سبب ہے، دنیا میں جس قدر گنامگار ہیں ان سب پرجس قدر غضب الی اتراہے اس سے زیادہ غضب اس پر ہے جوحرم میں گناہ کرے، کافروں کی رسمیں مسلمانوں میں پھیلائے اور ناحق مسلمان کا خون جا ہے کیونکہ گویا پیخض اللہ کا مقابلہ کرتا ہے، جق تعالی نے کعبشریف کوا بنامقدس گھر تھرایا ہے اس کے ادب واحتر ام کا اور اس کی عبادت کا حکم دیا ہے، پھرجس نے حرم میں گناہ کیااس نے حرم کی ایسی ہے اوبی کی جس کی مثال نہیں ملتی ،جس طرح کوئی بادشاہ کے منع کرنے کے باوجود بھرے در بار میں بادشاہ کی شان میں ہے ادبی سے پیش آئے الله تعالى نے انسان كو بيدا كيا، اكل منكوس، كان ، ناك اورسارے اعضاء درست فرمائے ،اس كى تربیت فرمائی زمین پرجگہ عنایت کی ، پھراہے دولت ایمان سے مالا مال کیا، پھراس نے اس کو مارڈالنے کا ارادہ کیا گویا اس نے اللہ پاک کا مقابلہ کیا کہ جس کووہ رکھانا چاہتاہے اے بیمٹانا عا ہتا ہے،ای طرح اللہ یاک نے پنیبر کھی مبعوث فر ماکر قرآن یاک نازل فر مایا اورآپ کھی وحکم فرمایا کہ تمام پہلی رسموں کو مٹادیں ،اب آگر کو کی شخص وہی رسمیں اسلام میں بھیلائے کو یا اس نے شریعت کومٹانا چاہا اور کفر کھیلانا چاہا، گویا شیخص خدا کا دشمن ہے، پہلے کا فروں کی بھی یہی عادتیں تھیں کہوہ اینے مولویوں اور درویشوں کی خودساختہ باتوں کو دی سجھتے تھے ،خواہ وہ خداادراس کے رسول کے حکم کے خااف ہی کیوں نہ ہوں اور ان کو غلط نہیں سمجھتے تھے بہر حال قرآن وحدیث کے مقابلہ میں ان کی بات کومقدم کرنا ،ان کوبطور دلیل کے پیش کرنا باب دادا کے رسم ورواح کو پھیلانا اور پیش کرنا ، دینوی لا لیے سے یا دوستوں کے برامانے کے ڈرسے یا نفسانیت سے حق بیان نہ کرنا خدااوررسول على كلام ميں ردوبدل كرنا، كى پيشى كرنا، اپن عقيدے كے مطابق آيتول كوتو رُسورُ کر پیش کرنا ملح کل کو پیش نظر رکھنا ،اپنی ذات پر یا خاندان پر یا نسب پر فخر کرنا اور ڈیگیس

مارنا، مردوں پرارمان کر کے رونا پٹینا، ماتم کرنا سیاہ لباس پبننا، بلند قبریں بنانا، قبروں پر یامقبرے پر تاریخ وفات لکھنا ، مقبرے بنانا، قبرستان میں مسجد بنانا، وہاں کھانے چڑھانا، باہے اور گانے کو عبادت جاننا، نوروز منانا، صفر کے ابتدائی پہلے تیرہ دنوں کو مخوس جھنا، دنوں کی اور تاروں کی سعاوت وخوست کا عقیدہ رکھنا، جنوں اور پر یوں کو ماننا، ان کی منتیں کرنا، شگون لیتا، بزرگوں کی منتیں ماننا، بزرگوں کی بنیاز کوا چھوتا قرار دینا، تصویروں کی تعظیم کرنا اور جس شخص ہے ججزہ سرز دنہ ہواس کو ماننا، بزرگوں کی نیاز کوا چھوتا قرار دینا، تصویروں کی تعظیم کرنا اور جس شخص ہے ججزہ سرز دنہ ہواس کو بنی یاول نے جھنا وغیرہ وغیرہ، بیہ ہزار وں رسمیں بہود یوں ،عیسا ئیوں ،مشرکوں ،منا فقوں ،اور مکہ کے جا ہوں اللہ ﷺ جا ہوں کی مسلمانوں میں واضل ہوگئی ہیں۔رسول اللہ ﷺ انہیں باتوں کو مٹانے کے لئے اور آئیس رسموں کو ملیا میٹ کرنے کے لئے تشریف لائے اور قرآن اس بھی اس کے نازل ہوا، اب اگر کوئی شخص خود بھی رسموں کا پابند ہے اور مسلمانوں میں بھی پھیلائے اس پراس صدیث کی روسے خدا کا قبر ہے ، وہ معلون ،مردوداور خدا کا دیشن ہے۔

یہاں یہ بھی یا در کھو کہ ایک قتم کی بدعت یہ بھی ہے کہ کا فروں کی رسمیں اسلام میں جاری رکھی جائیں، اگر کوئی کے کہ جس کام کی برائی قرآن وحدیث میں کھلم کھلانہیں ہے، اسے کیوں برا جانا جائے تواس کا جواب یہ ہے کہ جس کام کی اسلام نے جمیں اجازت نہیں دی و منع ہے۔

اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا مجھ سے پہلے اللہ پاک نے جس نبی کوبھی اس کی امت میں مبعوث فر مایا تو اس کے حواری اور صحابہ ضرور ہوئے جواس کی سنتوں کوسکھتے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے ، پھران کی اولا دالی تالائق ہوئی کہ جو کہتے تھے کرتے نہ تھے اور جن باتوں کا انہیں حکم نہ تھا وہ کرتے تھے، پھرجس نے ان سے ہاتھ سے جہاد کیا وہ کال مٹومن ہے جس نے ان سے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مٹومن ہے اور جس نے ان سے دل سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مٹومن ہے اور جس نے ان سے دل سے جہاد کیا وہ بھی مٹومن ہے اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ (مسلم)

رسول الله بیلی نے اپن امت کو ہوشیار کرنے کے لئے پہلی قوموں کا حال بیان فرمایا، آہ آپ کی امت کا حال بیان فرمایا، آہ آپ کی امت کا حال بھی اور امتوں کی طرح ہوا، صحابہ کرام کیے سپے مسلمان، جان نثار، صاف دل اور پاک باطن تھے، آپ کے لئے سینہ سپر رہتے تھے، اور آپ بھی کے حکم کے موافق عمل کرتے تھے اور پاک باطن تھے، آپ کے لئے سینہ سپر رہتے تھے، اور آپ بھی کے حکم کے موافق عمل کرتے تھے ان کے ایک عرصہ دراز کے بعدا یے لوگ بیدا ہوئے کہ لوگوں کو چھاور ہدایات دیتے اور خودان کے

علاوہ کچھاور ہی کرتے ، دوسرول کوفعیحت کرتے اور خود مل سے بھا گتے اور دین میں نئے نئے کام كرتے جن كا حكم نہيں ہے بلكه ان ممانعت كردى كئى ہے،آپ ﷺ نے فرمايا جوان لوگول كو تباہ کردے اور بدعت کوروک دے وہ کامل مومن ہے اور جو صرف زبان سے منع کرتا ہے، بدعت کی برائی بیان کرتا ہے اور بدعتی کو بھرے مجمع میں رسوااور ذکیل کرے وہ بھی مسلمان ہے مگر دوسرے درجہ یر کمین جواس کام کو دل سے برا جانے ،بدعت وبد<sup>ع</sup>ت سے بیزار ہواور اس کے دور کرنے کے منصوب سوجتار ہے وہ تیسرے درجے کا کمزورایمان والامسلمان ہے،اوراگرا تنابھی نہ ہوتو اس میں رائی برابر بھی ایمان نہیں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان مقدور بحر بدعت مثانے کی کوشش کرنارہے، ہاتھ سے بدعتوں کومٹادے یا زبان سے بدعتوں کی برائی بیان کرتارہے یا دل سے بدعت کو براسمجمتار ہے اور بدعتوں سے دوئتی میل جول اور لین دین ندر کھے ورنداس کے ایمان میں نقصان ہے،انسان جس قدر بدعت سے بچتار ہے گا اور بدعتوں کومٹا تا رہے گا اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہوگا۔اور ریجھی معلوم ہوا کہ جس کام کا تھم نہ ملا ہوا گراس کی ممانعت بھی نہ آئی ہوتو بھی اس کام کوکرنا بدعت ہے،مثلاً اذان میں مود فعداللہ اکبر کہنا جاہئے ،اگر کوئی شخص ۵ دفعہ اللہ اکبر کہہ دے اور پیدلیل پیش کرے کہ اس کی ممانعت نہیں ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اور یہی کہا جائے گا کہ چار مرتبہ سے زیادہ کہنے کا حکم نہیں ہے،اسی طرح اگر کوئی اشہدان محدرسول اللہ کے بجائے اشہدان حضرت محدرسول الله كهدد اوريدديل بيش كرے كداس كى ممانعت بھى نہيں ہے تو اس کی سہ بات نہیں مانی جائے گی اور یہی کہاجائے گا کہاس طرح حکم نہیں ہے۔منع کرنے کے لئے یمی دلیل کافی ہے کہاس کام کی صاف طور سے یا بطوراشارے کے اجازت نہیں ملی ،البت عمل کرنے کے لئے دلیل چاہئے ،خواہ آیت ہو یا حدیث ہویا صحابہ کا اور تابعین کاعمل وا تفاق ہو۔

اور حفرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت پر بنی اسرائیل کی طرح ایک زمانیا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے بہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی تھلم کھلا اپنی مال کے پاس آیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کرنے والا ہوگا، بنی اسرائیل کے 21 فرقے ہو جا کین میری امت کے سے فرقے ہوجا کیں گے، بجز ایک فرقے کے سب جہنمی ہیں، پوچھا گیا وہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں فرقے کے سب جہنمی ہیں، پوچھا گیا وہ کون سافرقہ ہے؟ فرمایا جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں

میری امت میں ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ خواہشیں ان کی رگ رگ میں گھس جا ئیں گی، جس طرح دیوانے کتے کا زہرانسان کے دگ رگ میں گھس جاتا ہے۔ (زندی شریف)

لین جس طرح پاگل کتے کی بیاری انسان کے رگ وریشہ میں سرایت کرجاتی ہے اس طرح لوگوں میں بدعتیں اور نفسانی خواہشیں سرایت کرجائیں گا، شخ نئے عقید ہے ہوں گے، نئی نئی مازیں ہوں گی، غرضیکہ روز ہے، صدقہ، خیرات، عبادتیں ہوں گی، نئے سنے وظیفے ہوں گے، نئی نئی ازیں ہوں گی، غرضیکہ روز ہے، صدقہ، خیرات، مراقبہ ہر بات نئی ہوگی، مسلمانوں میں اہل کتاب سے زیادہ پھوٹ بڑجائے گی، ان کے تو 72 ہی فرقے تھان کے 73 فریقے ہوجائیں گے، آخر ایسانی ہوا، خارجی، رافضی، جربیہ، قدریہ، معتزلہ فرقے تھان کے 73 فریق ہوتو گناؤں ہیں بیکٹر وں فرقے ہیں، آپ نے فر مایا، ان ہم مراقبہ ہے، آزاد، سرّاشانی سنی، شیعہ، ایک فرقہ ہوتو گناؤں ہیں بیکٹر وں فرقے ہیں، آپ نے فر مایا، ان تمام فرقے میں ہوں گے، معدوم ہوا کہ جنی وہی ہے، حس کا قر آن وحدیث پرایمان ہواور وہی سے ان مراقب ہے۔ اور جونی با تیں ایجاد کرے یا دی طریقوں میں گھٹا بڑھادے وہ جہنم کی طرف جارہا ہے، رسول اللہ کے تام سے کام نہیں چانا طریقہ ایجاد کیا، اسلام کے تام سے کام نہیں چانا مرسول اللہ کام سے کام چنا ہے، نام سے تو اور الٹا الزام ہر تھیتا ہے۔

اور حفرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیٹا اگر تیر ہے بس کی ہے بات ہوکہ تواس حال میں شبح وشام کرے کہ تیرے دل میں کسی کی طرف سے کدورت نہ ہوتو ایبا کر، پھر فرمایا بیٹا ہے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔

(تذی شریف)

معلوم ہوا کہ آپ کی محبت کی نشانی آپ کی سنت سے محبت ہادر سنت کے مطابق عمل کرنے والا اعلی درجہ والا جنتی ہے کہ جنت میں پیغیبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہوگا، الہذا ہر مسلمان مشاق جنت کا فرض ہے کہ سنت کا گرویدہ رہے اور بدعت سے گھن کرتا رہے، ایک سنت سیجی ہے کہ بمیشدل صاف رکھے، بھی کی کی طرف سے دل میں کدورت پیدانہ ہونے دے۔ .

#### امت کے فساد کے وقت سنت بڑمل کا ثواب

ہماراز مانہ وہی زمانہ ہے، ہر خص اپنی ہی گا تا ہے جوجس کے جی میں آتا ہے، بے دھڑک عمل میں لاتا ہے، پھر کوئی تو خود ہی نئی ٹی باتیں گھڑتا ہے اور کوئی بے دینوں کی رسمیس مسلمانوں میں پھیلاتا ہے، ان تمام گمراہیوں کا واحد سبب ترک قرآن وحدیث ہے، اگر مسلمان اس علم سے خفلت نہیں برتے اور دوسروں علموں میں نہیں لگتے تو بیگر اہیاں نہیلتی۔

اور حضرت جابر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے رسول اللہ بھٹے کے پاس آکر کہا کہ ہم یہود یوں سے باتیں سنتے ہیں جو ہمیں اچھی معلوم ہوئی ہیں کیا آپ ہمیں ان میں سے بعض باتوں کے لکھنے کی اجازت دیتے ہیں ،فرمایا کیا تم بھی یہود یوں اور عیسائیوں کی طرح ہو، میں تہمارے پاس ایک صاف شفاف اور روشن شریعت لایا ہوں ،اگر موسی زندہ ہوتے تو آئییں بھی میری ہی پیروی کرنی پرتی۔ (منداحم)

یعن جس دین میں کی ہوتی ہے اور اس میں سب احکام نہیں بیان کئے جاتے اس دین کے عوام وخواص شک میں ہول تو ہول کہ فلال کام میں کیا فتو کی دیا جائے اور کیا نہیں۔ پھر وہ

دوسرے دینوں کے علماء سے سیکھ کرفتو کی دیں لیکن تمہارا جیران ہونا قابل تعجب ہے کہ اسلام میں سارے احکام بیان کئے گئے اور نعت اسلام کومسلمانوں پر مکمل کردیا گیا ، پیغیر اسلام نے ہربات صاف صاف بتادی اور جمادی اب اس شریعت بیضاء میں کوئی کی نہیں کہ اور دین کی حاجت ہو،اس کے زمانے سے پہلے سارے دین منسوخ ہو گئے ،اگر آج موتی بھی زندہ ہوتے تواسی دین کو اختیار کرتے یہودی تو کس گنتی میں ہیں کہ ہم ان سے دین سکھیں،اب اگر ہم ان سے دین سکھنا جاین تو سویا ہم نے ابنا دین ناقص اور ان کا دین کامل سمجھا،اس بات سے ایمان میں نقصان آ جا تا ہے ہمعلوم ہوا کہ دیگر دینوں کےعلوم پڑھنا اوران سے با تیں سیکھنا غیرمناسب ہے،البتہ دوسرے دینوں سے برہیز کرنے کے لئے ان کے مسائل سکھنے میں کوئی حرج نہیں ،ایسے محف کا پہلے تو اسلام خود پکا اور مضبوط ہونا چاہئے اور عالم بھی ہونا جاہئے ،اکٹرعوام اس وجہ ہے گمراہی میں پڑگئے کہاہے دین سے تو بے خبر رہے البتہ کچھ یہودیوں کے ، کچھ عیسائیوں کے اور کچھ ہندوؤں كے رواح سيكھ لئے اوران برممل كرنے لگے، رفتہ رفتہ وہ ديني بات مجھى جانے لگى، چنانچہ اكثر جاہل . جب عیسائیوں کو بکی ، او نجی اور گنبدوالی قبرین و سکھتے ہیں اوران برتاریخ وفات اور نام ککھا ہوایاتے ہیں یا ہندوؤں کی شادی کی سمیس و کیھتے ہیں تو کہتے ہیں کیساری باتیں ہمارے وین میں بھی ہیں، انہیں یے خرنہیں کہاس دین کے جاہلوں نے انہیں لوگوں سے بیہ با تیں سکھ کراپنے کوان کے مشابه کرلیا پھرا گرکوئی انہیں نفیحت کرتاہے، توبرا مانتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں۔

حفرت ابوا مامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی قوم ہدایت پر آجانے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی گراس وجہ سے کہ انہیں جھگڑا دیا گیا، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، آپ سے مشرک بحث نہیں کرتے مجھل جھگڑتے ہیں بلکہ بیلوگ ہیں، ہی جھگڑالو۔ (زندی)

جھڑااے کہتے ہیں کہ خودتو حق پر نہ ہو گرحق والے کے حق کو جھٹلائے ، دین کا موں مین جب تک لوگ حق بات مانتے رہے راہ ہدایت پر ہے ، اور جب حق کی جگہ ناحق نے لے لی جق بات میں چوں جرا ہونے گی اور اس کو جھٹلانے لگے، تو گراہ ہو گئے ، مسلمان کا فرض ہے کہ ناحق بات پر جھگڑانہ کرے ، اور جو بات قرآن وصدیث سے نابت ہواس کی پیر دی کرے ، جو تحض بدعت کورواج دے اور اس کے لئے جھگڑے اس کا انجام گراہی ہے۔ عہدر سالت میں اکثر کا فرحق کوت

جانے تھے اور پھر بھی جھڑتے تھے، اللہ پاک نے ان کے بارے میں فر مایا کہ یہ لوگ جھن جھڑا الو بیں، ندا کرہ تق کی تحقیق کے واسطے ہیں کرتے بلکہ حق کو جھٹلانے کے لئے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک موحد قرآن وحدیث سے ثابت کرکے کہتا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہئے۔ دوسرا جابل اس کے مقابلے پرآ کر کہتا ہے کہ یہ کام ہمارے باپ وادا یا ہمارے پیر یا جمارے شرکا گوگ کرتے ہیں، اس لئے ہم بھی کریں گے، اس نے خدا اور سول اللہ بھٹ کے ہم کھی کریں گے، اس نے خدا اور سول اللہ بھٹ کے ہم کم کو اپنے بررگوں اور پیرمشائ کی بات سے حقیر جانا اور شریعت کے آسان کام کو چھوڑ کرنا حق سخت تکایف میں پھنسا، اپنی دنیا اور آخرت برباد کی اور گراہی کی دلدل میں جاگرا۔

(بحواله تذكيرالاخوان)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی بدعت کو اختیار کرنے سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا چود ہوائ مل ملاوٹ کرنا

"ملاوٹ" کامفہوم تو براوسیے ہے لیکن عام طور پر کسی گرال قیمت کی چیز میں کسی ستی چیز کے بلا نے کو ملاوٹ کہتے ہیں مثلاً خالص دودھ میں پانی ملانا،خالص (دیسی) تھی میں چربی یا بناسیتی تھی ملانا، پسی ہوئی مرچی میں اینٹوں یالکڑی کا برادہ ملانا، پنے کے چھلکوں کوایک خاص طریقے سے جیائے کی پتی میں ملانا وغیرہ وغیرہ۔

ملاوٹ کی ایک اورقتم ہے ہے کہ کی جنس کی اچھی قتم میں اس جنس کی ناقص گھٹیا، یا عیب دارقتم ملانا، ملاوٹ کی کوئی بھی قتم ہواس کا مقصد ناجا کز منافع کمانا ہوتا ہے۔ اس ناجا کز منافع کی مقدارا کثر اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ملاوٹ کرنے والا لالیج میں اندھا ہوجا تا ہے اور دولت ملانے کی انتہائی بڑھی ہوئی ہوس اسے مجبور کرتی ہے کہ ہر خطرے کومول لے کر یا انتظامیہ کے بددیانت کارندوں کو رشوت دے کر ملاوٹ کا کاروبار جاری رکھے، ملاوٹ خواہ کھانے پینے کی بددیانت کارندوں کو رشوت دے کرملاوٹ کا کاروبار جاری رکھے، ملاوٹ خواہ کھانے پینے کی چیز وں میں کی جائے یا دوسری اشیاء میں، ہرصورت میں بدترین گناہ ہے، کیکن افسوس صدافسوں کہ چیز وں میں کی جائے یا دوسری اشیاء تجارتی منذیوں (ماریشوں) میں تھم کھلافر وخت ہورہی ہیں۔ بیدہ کھے کراور ملاوٹ شدہ یا جبحل اشیاء تجارتی منذیوں (ماریشوں) میں تھم کھلافر وخت ہورہی ہیں۔ بیدہ کھے کہ الشاہ درسول پھٹی سے کہ ملاوٹ کا کاروبار کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کا دوبار کرنے میں اوراد کا ان اسلام کی تخت سے پابندی کرتے ہیں (نماز، روزہ، جبح، ذکوۃ) لیکن سے گھناؤ نا کاروبار کرتے ہوئے ان کے شمیر میں ذراسی چیمن بھی محسوں نہیں ہوتی حالانکہ ملاوٹ کا کاروبار کی برائیوں کا مجموعہ ہوئا:

ا۔دوسروں کوفریب دینایا دھو کے بازی۲۔بدریانی۳۔جموث، حرام خوری۵۔دوسروں

ک صحت برباد کرنا ( کھانے پینے کی ملاوٹ شدہ ناتص چیزیں کھلا بلاکر)

اسلام میں ان میں سے سی بھی برائی کاار تکاب بخت گناہ ہے،ملاوٹ کرنے والا ان سب برائیوں کامر تکب ہوتا ہے،اس سے اس کے گناہ کی تنگین کاانداز ہ کیا جاسکتا ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی چیز میں ملاوٹ کرنے سے وہ چیز عیب دار ہوجاتی ہے اور کوئی عیب دار چوجاتی ہے اور کوئی عیب دار چیز فروخت کرنا جائز نہیں جب تک خرید نے والے کواس کا عیب بتلا نہ دیا جائے ، جوابیا نہیں کرے گا ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے گا ، اس سلسلے میں ہادی اکرم علی کے اشادات ملاحظہ ہوں۔

حضرت واثله بن القع سے روایت ہے کہ میں نے خود سنا، رسول اللہ بھے ارشاد فرماتے سے کہ میں نے خود سنا، رسول اللہ بھے ارشار میات سے کہ جس شخص نے کوئی عیب دار چیز کسی کے ہاتھ فروخت کی اور خریدار کو وہ عیب بتلانہیں دیا تو اس پر ہمیشہ اللہ کا خضب رہے گایا آپ بھی نے بیفر مایا کہ اللہ کے فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ گے۔

حفرت ابوہریرہ ہے دوایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ بھاغلہ کے ایک ڈھیر کے پاس
سے گزرے جو ایک دکا ندار کا تھا، آپ بھائے نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا تو آپ بھا کی
انگلیوں نے گیلا پن محسوں کیا آپ بھانے نے اس غلیفروش دکا ندار سے فر ہایا بتمہارے ڈھیر کے اندر
میتر کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا، غلہ پر بارش کی بوندیں پڑگئی تھیں (تو میس نے او پر کا بھیگ جانے
والا غلہ نیچ کردیا اور خٹک غلہ اس کے اوپر) آپ بھانے نے فر مایا بتم نے اس بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر
کیوں نہ رہنے دیا تا کہ خرید نے والے لوگ اس کو دیکھ سکتے ، (سن لو) جو آدمی دھو کے بازی
کرے (دوسروں کو دھوکادے) وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
(صحیح مسلم)

طبرانی نے بچم کمیراور بچم صغیر میں یہی داقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے اس کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ ہے: "اس طرح کی دغابازی اور فریب کا انجام جہنم ہے" (معارف الحدیث جلد افعر)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ملاوٹ کے ذریعے مال کمانا ناجائز ہے اور ناجائز ذریعے سے کمایا ہوا مال مطلق حرام ہے۔۔۔۔۔حرام مال کی نحوست اور بدانجامی کورسول اکرم ﷺنے اس طرح

بیان فرمایاہے:

''حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ایسانہیں ہوتا کہ کوئی بندہ (کسی ناجا کز طریقے ہے) حرام مال کمائے اور اس میں ہے للہ صدقہ کرے تواس میں (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) ہر کت ہواور جو کاصدقہ قبول ہواور اس میں ہے خرج کرے تواس میں (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے) ہر کت ہواور جو شخص حرام مال (مرنے کے بعد) پیچھے چھوڑ کر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ ہی ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بدی کو بدی ہے نہیں مٹاتا بلکہ بدی کوئیکی ہے مٹاتا ہے، یہ تقیقت ہے کہ گندگی گنہیں دھوسکتی۔ (معارف الحدیث بحالہ منداحم)

ملاوٹ کی طرح ماپ تول میں کی بھی بدترین گناہ ہے،اس طریقے سے کمایا ہوا مال بھی مطلق حرام ہوگا قر آن حکیم اور احادیث نبوی میں اس کے لیے سخت وعیدیں آئی ہیں،ملاوث مرتکب کی طرح اس کے مرتکب کی عاقبت بھی برباد ہوجائے گی۔

ناجائز ذرائع سے حرام مال کمانے والوں کے برعکس جائز ذرائع سے طال رزق کمانے والوں کو آخرت میں بہت بلند درجہ حاصل ہوگا .....حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بوری سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاج نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

(جامع ترذی سنن داری)

آج کل بازار میں ایسی نفتی اور جعلی اشیاء فروخت ہورہی ہیں کہ اگران کو اصلی چیزوں کے ساتھ رکھ دیا جائے تو اصلی اور نفتی میں تمیز کرنا محال ہے مثلا مصنوی زعفران، ساگودانہ، مشک، عنبر، شکر سے بنا ہوا شہد، بھلوں کے ایسے شربت جن میں مبینہ بھلوں کے رس کا ایک قطرہ بھی شامل نہ کمیا گیا ہو، مصنوی روغن بادام، دارچینی وغیرہ وغیرہ۔

ان چیزوں کا کاروبار کرنے والے ای طرح کے مجرم ہیں جیسے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے اس طرح کے مجرم ہیں جیسے ملاوٹ کا کاروبار کرنے والے اس اس کی اور جعلی (نقلی) اشیاء کو اصلی ظاہر کر کے بیچنے جیسی برائیاں ہمارے معاشرے کا ناسور بن چی ہیں، اگر چدان کا ارتکاب ملک کے قوانین میں بھی جرم ہے کیکن ان کا مرتکب کوئی مجرم شاید ہی بھی قانون کی گرفت میں آیا ہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے جولوگ ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں وہ اپنے فرائض دیانت داری

کے ساتھ انجام نہیں دیتے اور بددیا نت تا جروں کے ساتھ ال جاتے ہیں، ایسے جرائم کا انسداد صرف اس صورت میں ہوسکتا ہے کہ ملک میں اسلامی نظام قائم ہواور متعلقہ قوانین کا پوری قوت سے نظاد کیا جائے، جب تک یہ نظام قائم نہیں ہوتا، علاء کرام اور اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے اصحاب (بشمول خواتین) کو چاہیے کہ ان برائیوں کے انسداؤ کے لیے ابنی پوری تو اتا ئیاں صرف کردیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے بھیا تک جرائم کا قلع قمع کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کردیں۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ ایسے بھیا تک جرائم کا قلع قمع کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کرے۔

ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ملاوث سے نکینے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا پندر ہوائ مل حرام مال کھانا

قىال الله تىعىالىي ولا تاكلوااموالكم بالباطل. اورندكھاؤلۇگولكامال باطل طريقة سے عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں اس سے مراد جھوٹی قسم کھاکر کسی کا مال کھانا مراد ہے اور باطل طریقے پر کھاناس دوشم کا ہوتا ہے ایک بیر کہ سی کا مال غصب کر کے یا خیانت كرك كهاجائيا چورى كرك دوسراطريقه جواكهيل كرتماشه دكهاكر مال كمايا جائيا كان بجاني کے ذرایعہ یہ باطل طریقہ ہے وغیر والک۔ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ فرماتے ہیں کہ آدمی لمبے لمبے سفر کرتا ہے بریشان حال غبار آلود کیڑے والا آسان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یارب یارب گراس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام تواس کی دعا کیسے قبول کی جائے ایک لقمہ حرام کا کھانے سے جالیس دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی بیہ قی نے سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے كەنبى اكرم ﷺ فرماتے ہیں جیسے اللہ نے رزق كى تقسيم كى ہے اس طرح اخلاق كى بھى تقسيم اللہ نے کی ہے دنیا تو وہ ہرآ دمی کو بتاہے دوست کو بھی دشمن کو بھی مگر دین صرف اس کو دیتاہے جس کو وہ مجبوب رکھتا ہے اگر کوئی شخص حرام کما تا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے اگریہ خیرات کرتا ہے تو قبول نبیس ہوتی اگروہ پیچھے چھوڑ کر مرتا ہے تو کو یا جہنم کا توشہ چھوڑ کر مراہے اللہ تعالیٰ برائی کو برائی ہے ہیں دھوتے بلکہ برائی کونیکی ہے دھوتے ہیں جیسے پیثاب کو پیثاب سے نہیں بلکہ پانی ہے دھویاجاتا ہے۔ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فر مایا، یہ مال سرسبز اور میشی چیز ہے جس نے حلال طریقے سے کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کوا جر کامستحق بنادیتے ہیں اور جنت کا وارث بنادیتے ہیں اوراس کے برعکس جوحرام طریقے سے کماتے ہیں اور غیرمصرف میں خرج كرتے بين و دارالهون جوجنم ميں ايك جگه ہاس ميں اس كىسيك بك ہے۔ نبى اكرم على نے فر مایا جو مال کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ بھی پرواہ نہیں کریئگے کہ کو نسے درازے سے اس کو دوزخ میں داخل کرے، حضرت ابو ہریر ہ فر ماتے ہیں حرام کھانے سے آدی کمنہ میں مٹی بھر لے تو بہتر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب آدمی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کھواس کارز ق حلال ہے یاحرام اگراس کارز ق حرام سے ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے چھوڑ دواس کو یہ خواہ نخواہ اپنے آپ کو تھکار ہا ہے اور محنت کرر ہا ہے یہ عبادت اس کو فائدہ نہ دیگی اس بات کی تائیداس صدیث ہے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کا کھانا پینا حرام ہے اس کی عبادت کس طرح قبول ہوگی ،ایک حدیث میں ہے روزانہ ایک فرشتہ بیت المقدس کی حجبت پر کھڑے ہوکراعلان کرتا ہے اے حرام کمانے والو تہماری نفل قبول ہیں نہ فرض۔

حفرت عبدالله بن مبارک کا قول ہے کہ ایک درهم مشتبہ میں واپس لوٹادوں بیا لیک لاکھ خیرات کرنے سے بہتر ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو خض حرام مال سے جج کرے اور لبیک کے تو فرشتہ کہتا ہے لا لبیک و لا سعد یک۔

تیری کوئی لیک منظور نہیں نہ جج قبول ہے،ام احمد فرماتے ہیں اگر دس درهم کا کپڑا فرید سے اوراس میں ایک درهم حرام کا ہوتو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تکتے کپڑا اس کے بدن پر دہم حرام کا ہوتو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب حضرت وہب بن الواد فرماتے ہیں اگر چہ ساری رات آ دی قیام کرے تو کوئی فا کہ فہیں ہوگا اگر اس کے پیٹ میں حرام مال ہے اور سفیان تو ری فرماتے ہیں جو شخص حرام مال اللہ کے راتے میں فرج کرتا ہے تو آبیہ تجسے کپڑے کو پیشا ہے ہاک کر رہا ہو صالانکہ کپڑا پانی سے پاک ہوگا اور گناہوں کا کفارہ بھی طلال ہی سے ہوگا، این عرض گا فرمان ہے کہ ہمارا حال تو یہ تھا کہ دی میں سے نو صحال کے چھوڑ دیتے تھے حرام سے بیخ کے لئے حضرت ابو بکر صدیق کا ایک غلام تھا ہر روز وہ مال کما کے لئے تا تھا اور آپ اس سے دریا فت کرتے کہ کیے کمایا اگر محقول جواب دیتا تو وہ کھانا استعمال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر روز ہے دارتھے بغیر پوچھے کھانا استعمال کرتے ورنہ چھوڑ دیتے ایک مرتبہ وہ کھانالا یا حضرت ابو بکر روز ہے دارتھے بغیر پوچھے کھانیا اور صرف ایک لقمہ بی کھایا تھا کہ غلام نے پوچھا کہ آج آ ہی نے جہ بھول پوچھانہیں تو فرمایا، بتا کیے لایا اس نے کہاز مانہ جاہلیت میں میں کا بمن تھا نبوی تھا ایک ویش نے آپے ہم

دیا تھااس کا کام ہوگیا تھا آج وہ مجھے بازار میں تلاش کررہاتھا کہاس کوانعام دوں یہ وہی چیز لایا ہوں تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو نے مجھے ہلاک کرڈالا پھر منہ میں انگلی ڈال کر نکالنا چاہا مگرایک ہی لقمہ تھااور وہ بھی بھوک کی حالت میں کھایا گیا کہاں نکلتا تھا چنا نچہ پانی کا گلاس منگوایا پی کرقے کیا جب تک باہر حرام کالقمہ نکالانہیں آرام نہیں آیا۔

آئ ہم بھی غور کریں اس معاشرے میں کوئی احتیاط ہے حلال وحرام کی تمیز ہے ہم صرف الفاظ و گفتار کے غازی ہیں وہ کردار کے غازی تھے با تیں کم کرتے تھے کل زیادہ کرتے تھے آج مسکد الف ہے کی نے کہا بھی کہ حضرت ایک ہی لقمہ تھا فر مایا اگر میری جان ہی نکل جاتی تب بھی مک مند الک ہونکہ میں نے کہا بھی کہ حضرت ایک ہی لقمہ تھا فر مایا اگر میری جان ہی نکل جاتی تب بھی نکالتا کیونکہ میں نے نبی اکرم ہو گئے ہے۔ شاتھ اجوجہم حرام سے بنے آگ اس کے لئے بہتر ہے۔ علاء نے لکھا ہے حرام کھانے والوں میں سب شامل ہیں اخائی اس کے لئے بہتر ہے ملاء نے والا میں محانے والا ۲۔ چیز مانگے پھر نہ دے۔ رشوت کھانے والا ۸۔ تا پ تول میں کی کرنے والا ۹۔ چور وغیرہ۔ تول میں کی کرنے والا ۹۔ چور وغیرہ۔ اللہ اور دخوان ۱۲۔ دلال کا۔ چور وغیرہ۔

ایک روایت میں ہے نبی اکرم بھٹانے فرمایا قیامت کے دن کچھلوگ ہونگے تھامہ پہاڑ جتنی نیکیاں ہونگی کیکن ساری نیکیاں ھباء منشورا کردی جا ئیں گی اوران کودوزخ میں ڈال دیا جائے گا پوچھا گیایا رسول اللہ کیوں کیا وہ نماز روزہ جج زکواۃ نہ دیتے تھے فرمایا ضرور کرتے تھے مگر مال کمانے میں حرام حلال کی پرواہ نہ کرتے تھے کسی بزرگ کوم نے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کیا گذری ہے کہنے لگا کہ اچھا ہے مگر جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوں اس کی وجہ یہ کہ کہنے کا گیا ہوں اس کی وجہ سے ہے کہ جنت کا ریٹ کیا گیا ہوں اس کی وجہ سے ہے کہ جنت کا داخلہ بنداور جہاں جانور بیاٹ کے بیاٹ زمین غین کرگئے ان کا کیا ہے گا۔

بہرحال گذارش بیہ کد نیا کے رہنے والے کا انجام زوال ہے اگر صحت ہے تو بیاری بھی ہے جوانی ہے تو بیاری بھی ہے جوانی ہے تو برطان کے رہنے والی ہے بہت سورج طلوع ہونی ہے تو برطان ہے بہت مضبوط قلعے تھے جنگی دیواریں گر کئیں البذا زادِراہ تیار کرلوسفر میں جانے سے پہلے سفر لمبااور پرخطر ہے تیجب ہے اس شخص کے لئے جودوستوں کی موت کود کھتا ہے اور

#### حرام مال کھانے کی نحوست اوراس کے نقصانات

حضرت ابوعبدالله ناجی کا انتهائی زریں اورعبرت آموز قول ہے، فرماتے ہیں کہ پانچ اوصاف کے پائے جانے سے عمل پوراہوتا ہے، 'اللہ کی معرفت پر ایمان، حق کی معرفت عمل کو خالص اللہ کے جانے سے عمل پوراہوتا ہے، 'اللہ کی معرفت پر ایمان، حق کی معرفت عمل اور رزق حلال، اگران میں سے کوئی ایک شرط عملی مفقود ہوجائے تو عمل قبول نہیں ہوتا، اگر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہولیکن تم حق کی معرفت سے محروم ہوتو فائدہ نہیں ہوگا، اگر تم حق کی پہچان رکھتے ہو گر عمل سنت کے مطابق نہ ہوتو بھی نافع نہیں اورا کر بیچارول شرائط پائی جائیں گرانسان کی روزی حلال نہ ہوتو بھی پھھ حاصل نہیں ہوتا۔''
ابن رجب ؓ نے بھی اسی سے ملتی جلتی بات کہی ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کواور ان کی امتوں کو پاکیزہ اور طال روزی کھانے اور عمل صالح کا تھم دیا ہے، جب روزی حلال ہوتو عمل صالح قبول ہوتا ہے اورا گر حلال روزی میں مرنہ ہوتو عمل کیسے قبول ہوگا۔''

جیسے مختلف غذاؤں کے مادی اور حی اثرات ہوتے ہیں، کوئی غذاجہم میں گری پیدا کرتی ہے، اور کوئی سردی، کوئی رطوبت پیدا کرتی ہے اور کوئی خشکی ، کوئی غذاطبیعت میں نشاط کا سبب بنتی ہے۔ ای طرح غذاؤں کے روحانی اور معنوی اثرات بھی ہوتے ہے تو کوئی افسردگی کا سبب بنتی ہے، ای طرح غذاؤں کے روحانی اور معنوی اثرات بھی ہوتے

ہیں، قلب ود ماغ، جذبات وخیالات اور اعمال وافعال سب ہی متاثر ہوتے ہیں یہاں تک کہ انسان کی اولا دبھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اگر سامان خور دونوش اور ذریعہ معاش حرام اور تا پاک ہوگا تو دل سیاہ ہوجائے گا ،اس پر قساوت اور ظلمت چھاجائے گی، قبول ہدایت کی استعداد ختم ہوجائے گی، د ماغ میں گندے خیالات پرورش پائیں گے شیطان وساوس اور شہوانی افکار کی ملغار ہوگی، اعمال خیر کی تو فیق سلب ہوجائے گی، نیکی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسان معلوم ہوگا، اولا د بعاوت اور سرکشی پراتر آئے گی، لیکن اگر رزق حلال میسر ہوتو دل میں رفت ولطافت پیدا ہوتی ہے، نور وعرفان کی بارش ہوتی ہے، صبر وشکر اور عفت وعصمت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، اعمال صالح کی تو فیق ارزانی ہوتی ہے۔ ایک عجیب ساسکون اور کیف محسوس ہوتا ہے شاعر مشرق نے صدت مقال اور اکل حلال (تجی بات اور حلال روزی) کو' سردین' قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ متال اور اکل حلال (تجی بات اور حلال روزی) کو' سردین' قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں۔ مدرین مدرتین مصدق مقال اکل حلال

خلوت دجلوت تماشائے جمال عشق ورفت آبیداز نان حلال سردین،صدق مقال اکل حلال علم وحکمت زایداز نان حلال

رزق حلال کی وجہ سے علم و حکمت علی اضافہ ہوتا ہے اور عشق ورقت جیسے پا کیزہ جذبات دل عیں پرورش پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں پا کیزہ چیزیں اور نیک عمل کرنے کا اکٹھے تھم دیا گیا ہے ارشاد باری تعالی ہے ''اے رسولو! پا کیزہ چیزیں کھا واور نیک عمل کرو۔' بعض علم نے ان دونوں کواکٹھا ذکر کرنے میں یہ حکمت بیان کی ہے کہ پاک اور حلال روزی کے استعالی ہے اعمال صالح کی تو فیق ملتی ہے۔ سورۃ البقرۃ میں ہے''اے ایمان والو! کھا وُ پا کیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی میں اور اللہ کا شکر کرواگرتم اس کے بندے ہو' حلال روزی کے میسر آنے پراس کا شکر تو اوا کرنا ہی جی اور اللہ کا شکر کرواگرتم اس کے بندے ہو' حلال روزی کے میسر آنے پراس کا شکر تو اوا کہ اس کے بندے ہو' حلال پر قناعت کرتا ہے اسے شکر کی تو فیق بھی خوب ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں حرام کھانے والے کے پاس دولت کی گئی ہی فروانی کیوں نہ ہولیکن اسے شکر کی تو فیز نہیں ہوتی وہ ہمیشہ حالات کا شکوہ ہی کرتا رہتا ہے۔

یہودی علماء کے جوجرائم اور قباحتیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک جرم پیٹا کہ ان میں سے ایک جرم پیشا کہ ان کی قوم حرام خوری میں مبتل تھی مگروہ اسے معنی میں کرتے ہتھے۔
سورہ مائدہ میں ہے ''ان کے مشاکخ اور علماء انہیں گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے

کیونہیں روکتے ،بہت براعمل ہے جووہ کرتے ہیں۔"

اخصار کے ساتھ حرام روزی کے درج ذیل نقصانات بیان کئے جاسکتے ہیں۔

ا۔آدی دعا کیں قبول ہونے سے محروم ہوجاتا ہے۔ ۲۔ حرام کی طرف میلان ہنس کی کمینگی کی دلیل ہے۔ ۳۔ حرام کی طرف میلان ہنس کی کمینگی کی دلیل ہے۔ ۳۔ حرام کھانے والا جبار کے غضب اور دوزخ کی آگ کا مستحق ہوجاتا ہے۔ ۲۔ حرام مال ،انسان کواللہ سے دورکر دیتا ہے۔ ۵۔ اکل حرام سے نیک اعمال کا ثواب ضائع ہوجاتا ہے۔ ۲۔ درز ق حرام کے نقصانات سے جسم اور عقل بھی محفوظ نہیں رہتی ۔ 2۔ حرام کی ہوں حقوق العباد کے ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے۔

(بحواله خواتين كااسلام)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی حرام مال نے نیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

## جہنم میں لے جانے والاسولہوال عمل ناپ نول میں کی کرنا

خرید وفروخت اور لین دین زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے اور اس شعبے میں عدل وانصاف وریانت وصدافت کو قائم رکھنا اسلام کا بنیادی مقصد ہے البذا تجارت میں لینے اور دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حق اداکریں سودا بیچنے والے کے لیے لازم ہے کہ تاپ تول پورا ہو، تاپ تول میں کمی اللہ کے قائم کردہ نظام عدل کے خلاف ہے، اسلام کا نظام عدل ایک فطری قانون ہے جس کا منشایہ ہے کہ جس کی جو چیز ہوا سے دی جائے اور یہی وہ میزان ہے جے اللہ قائم کرنا چاہتا ہے گرجو خص اپنی عملی زندگی میں اللہ کے اس نظام عدل پڑئیس چلتا تو وہ حقیقت میں خدا کا حکم نہیں مانتا اور یہ خسارے کا سودا ہے۔

الله نقرآن پاک میں کی مقامات پراس امر پر بہت ہی زور دیا ہے کہ ناپ تول کو پورا رکھو، چنا نچہ برخض کواس اصول پر کاربند ہونا چاہئے اور جو دوسرے کاحق ہوا ہے بغیر کسی کی کے اوا کرنا چاہئے، پورے ماپ تول کے متعلق اللہ کافر مان ہے ہے: ﴿واو ف واالسکیل والسمین ان بسال فسلط ﴾ ''اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو۔' ﴿الاسط عوافی السمین ان واقید مواالوزن بالقسط و لا تخسر و االمیزان ﴾ ''خبر دارتم تر از ومیس صدے زیادہ تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ درست کرلو، اور تول کم مت کرو۔''

ان آیات سے صاف ظاہر ہے کہ جتنے مال کی قیمت وصول کی جائے اتنا ہی دیا جائے،
ناپ تول کی کمی کے بارے میں قرآن پاک میں حضرت شعیب کی قوم کا قصہ بیان کیا ہے جس نے
سب سے پہلے ناپ تول میں کمی کے باعث دوسروں کاحق مارنا شروع کیا تھا، یہ قوم عربی النسل تھی
اور مدین میں آباد تھی، مدین اس شاہراہ پر تھا جو ججاز سے شام فلسطین کو جاتی تھی، مدین دراصل ایک
قبیلہ کانام تھا لیکن جب وہ ایک مقام پر آباد ہو گیا تو اس علاقے کانام مدین پڑگیا، مدین کے لوگ

مظا ہر فطرت کی ہوجا کیا کرتے اور خدا کے ساتھ شرک کرتے تھے تی کہ ساری قوم بت پرتی میں مبتلا تھی اس کےعلاوہ اس قوم میں برارواج پیھا کہوہ لین دین اور تجارت میں بےایمانی کرتے تھےوہ جب كسى سے مال خريدتے تو خريدارى ميں اپنى مرضى كے باث استعمال كرتے اور جب كسى كے ہاتھ مال فروخت کرتے تو بیچنے کے باٹ اور ہوتے جووزن میں اصل باٹوں کی نسبت کم ہوتے آخر ان کی برائیوں کی بناپر اللہ کواس قوم کی حالت زار پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کوراہ جن پر لانے کے لیے حضرت شعیب کواس قوم میں پیغیر بنا کرمبعوث فر مایا انہوں نے قوم کوراہ حق کی وعوت دی، آپ نے ان کو کفر وشرک چھوڑ کر خدائے واحد کی بوجا کی تلقین کی ،انہوں نے کہا اے میرے قوم کے لوگو! ایک خدا کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہخرید وفروخت میں اینے ناپ تول کو بورا کرو، اینے معاملات میں بے ایمانی سے کام نہلو، میں اللہ کا پیغیبر ہوں اور میری نبوت کوتسلیم کرتے ہوئے جو میں کہتاہوں اس برعمل کرو،خداکی زمین میں فتند فساد ند میاؤ،حضرت هعیب نے اپن قوم کوتمام برائیوں اور خامیوں سے آگاہ کیااس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اے شعیب ! ہم تمہاری باتوں کونہیں سجھتے ، بلکہ قوم کے سردار غصے میں آ کر آگ بگولا موے اور شعیب سے کہنے لگے کیاتم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا حچوژ دیں،کیاتم پہ چاہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کم کرنا چھوڑ دیں،اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہم غریب اورنادار ہوجائیں گے جتی کہ قوم نے آپ کی ایک نہ سی اور برے کاموں میں آگے بردھتے گئے، حضرت شعیب کے اس پیغام کوقر آن میں یول بیان کیا گیا ہے جس کامفہوم ہے کہ:''توناپ تول پورا کرواورلوگوں کوان کی اشیاءمت گھٹا کردواور زمین میں اس کی اصلاح کے بعدخرابی مت ڈالویتمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو''

اس آیت میں وہی الفاظ ہیں جن کے ذریعے آپ نے تو م کو پورے ناپ تول کی دعوت دی تھی ، پھر سور کا شعراء میں اللہ تعالی نے اسی ضمون کو دوبارہ دہرادیا تا کہ آنے والے لوگ اس قوم کے کردار سے نصیحت بکڑیں۔

''اور پورا مجردوناپ اورنقصان دینے والے نہ بنواورتو لوسیدهی تر از وسے ،اورلوگول کوان کی اشیاء مت گھٹا کردواور ملک میں فساد پھیلاتے ہوئے مت بھرو'' (الشراء) یادر کھیے! پیائش میں کم ماپ والے اور تول میں کم باٹ استعال کرنے والے کا انجام
بہت براہے، وہ لوگ جودودھ ماپ ہیں تو کم ماپ ہیں، کیڑا بیچے ہیں تو اس کی پیائش کم کرتے ہیں
،اشیائے خورد نی بیچے ہیں تو حقیراور معمولی مقدار میں کمی کر لیتے ہیں، پیکنگ کرتے ہیں تو مقرر
تعداد سے کم پیکنگ کرتے ہیں، گویا کہ انسان زندگی کے بشار لین دین کے معاملات میں ب
ایمانی سے کام لیتا ہے اس کا انجام بہت براہے، جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ دراصل اپ آپ
کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کرتا ہے، اور اپ برے انجام کا خود ہی سامان پیدا کرتا ہے، وہ حقیر
دولت جودہ کم تول اور کم ماپ سے کما تا ہے وہ اس کے دین ودنیا کو تباہ کردیت ہوہ کیا، جانے کہ
طمع اور لالی انسان کو لے ڈو بتا ہے، اس گناہ اور جرم کا خمیازہ دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے جو دوسروں
کے لیے باعث عبرت ہوتا ہے، کم تو لئے والوں کے مال میں اکثر خسارہ ہوجا تا ہے، دودھ کم ماپ خوالوں کی ال میں اکثر خسارہ ہوجا تا ہے، دودھ کم ماپ دوالوں کی ال میں اکثر خسارہ ہوجا تا ہے، دودھ کم ماپ دوالوں کی ال میں اکثر جسینسیں مرجاتی ہیں کم ماپ تول سے کمائی ہوئی دولت عیش وعشرت اور برے کا مول
کی نذر ہوجاتی ہے۔

اکٹریوں بھی ہوجاتا ہے کہ انسان جس اولا دکا پیٹ پالنے کے لیے حرام ذرائع معاش اختیار کرتا ہے وہ اولا د نافر مان اور گستاخ ہوجاتی ہے، اور اولا د جسے نادان انسان کم ناپ تول سے حرام روزی کما کر کھلاتا ہے اور اولا د کو جوان کر کے اپنے بڑھا پے کا سہار ابناتا ہے وہ اولا د الٹاوالدین کومصائب اور مشکلات میں ڈال دیتی ہے وہ بڑے ہوکر بدمعاش آوارہ ،بدچلن، قمار باز، بٹر ابی اور بر انسان بن جاتے ہیں، جو والدین کے لیے سہارے کی بجائے وبال بن جاتی ہے اور بیل سب پچھ ناپ تول میں کمی کے باعث ہوتا ہے، اس لیے جو حضرات اس گناہ میں مبتلا ہوں وہ پہلی فرصت میں اللہ کے حضور تو برکیس تا کہ ان کی آخرت سنور جائے۔ (بحوالہ اللہ میری توب)

## ناپ تول میں کی کرناایک عظیم گناہ ہے

قرآن كريم مين ارشاد بارى تعالى بكر: ﴿ويسل للمطففين ، الذين اذاكتالواعلى النساس يستوفون، واذا كالوهم اووزنوهم يخسرون، الايظن اوليُك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العلمين ﴾

سورة مطفقین کی ابتدائی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت برئے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے اور وہ گناہ ہے '' کم ناپنا اور کم تولنا'' یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچی جائے تو جتنا اس خرید نے والے کاحق ہے ، اس سے کم تول کردے ، عربی میں کم ناپنے اور کم تولئے کو ''تطفیف'' کہا جا تا ہے اور یہ' تطفیف'' صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں ، بلکہ ''تطفیف'' کہا جا تا ہے اور یہ' تطفیف'' کے اور یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے ، اس کو اگراس کاحق کم کر کے دیں تو یہ' تطفیف'' کے اندر داخل ہے۔

آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کم ناینے اور کم تو لنے والوں کے لئے افسوس ہے، (التد تعالیٰ نے ''ویل''کا لفظ استعال فرمایا،''ویل' کے معنی تو ''افسوں' کے آتے ہیں دوسرے معنی اس کے ''دردناک عذاب'اس دوسرے معنی کے لحاظ ہے آیت کا ترجمہ بیہوگا کہ )ان لوگوں پر دردناک عذاب ہے جو دوسرں کاحق کم دیتے ہیں،اور کم نایتے اور کم تولتے ہیں،یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرول سے اپناحق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تواس وقت اپناحق پوراپورالیتے ہیں، (اس وقت تو ایک دمڑی بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔)لیکن جب دوسروں کو ناپ کریا تول کر دینے کا موقع آتاہے تواس وقت ( ڈنڈی ماُدیتے ہیں ) کم کردیتے ہیں، (جتناحق دینا چاہئے تھا ،اتنانہیں دیتے)۔ (آگے اللہ تعالیٰ فرمارہے ہیں کہ)'' کیا ان لوگوں کو بی خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کئے جائیں گے،جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہو نگے ، (اور اس وقت انسان کوایے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھناممکن نہیں ہوگا ،اوراس دن ہمارا اعمال نامه مهار بسامنے آجائے گا، تو کیاان لوگوں کو بی خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کراور کم تول کر دنیا کے چند تکوں کا جو فائدہ اور نفع حاصل کررہے ہیں، یہ چند تکوں کا فائدہ ان کے لئے جہنم کے عذاب كاسبب بن جائے گا،اس لئے قرآن كريم نے بار باركم ناسے اوركم تولنے كى برائى بيان فر مائی ،اوراس سے بیجنے کی تاکید فر مائی ،اور حضرت شعیب کی قوم کاواقعہ بھی بیان فر مایا۔)

حضرت شعیب جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، (جیسا کہ پہلے بھی مختصراً گزرا) اس وقت ان کی قوم بہت معصیتوں اور نافر مانیوں میں مبتلاتھی، کفرشرک اور بت پرسی میں تو مبتلاتھی اس کے علاوہ پوری قوم کم نا بے اور کم تو لئے میں مشہورتھی ، تجارت کرتے تھے، کیکن اس میں لوگوں کا حق پورانہیں دیتے تھے،دورری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت بیکرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اوران پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنانچہ حضرت شعیب نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی ہے منع کیا،اور تو حید کی دعوت دی،اور کم ناپنے کم تو لنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اوران پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا،لیکن وہ قوم اپنی بدا عمالیوں میں مست تھی،اس لئے حضرت شعیب کی بات مانے کے بجائے ان سے یہ پوچھا کہ: ''کیا تمہاری نماز متہیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم ان معبوروں کوچھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں،تھرف کرنا چھوڑ دیں۔

(سوره هود)

یعنی کہ یہ ہمارا مال ہے ہم اس کو جس طرح چاہیں ، حاصل کریں چاہے کم تول کر حاصل کریں یا ہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں ہم ہمیں رو کنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے کہ بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے ، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے ان پر ایسا عذاب ہم جوجو شاید کی ورقوم کی طرف نہیں جمیجا گیا۔

وہ عذاب ان پراس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری بہتی ہیں ہوت گری پڑی ،اورایسا معلوم ہور ہاتھا کہ آسان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے جس اور پش فراب نے ساری بہتی والوں نے دیکھا کہا جا بادل کا کئرابہتی والوں کو پریشان کردیا ، تین دن کے بعد بہتی والوں نے دیکھا کہا جا بک ایک بادل کا کمرابہتی کی طرف آرہا ہے ،اوراس بادل کے پیچھے ٹھنڈی ہوا کیں چل رہی ہیں ، چونکہتی کے لوگ تین دن سے خت گری کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے ،اس لئے ساری بہتی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بہتی چھوٹر کراس بادل کے نیچ جمع ہوگئے ،تا کہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھا کیں لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ لیکن اللہ تعالی ان لوگوں کو بادل کے نیچ اس لئے جمع کرنا چاہتے تھے تا کہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کردیا جائے ، چنا نچے جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے ،اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ آرمی تھی ،اس میں سے آگ کے انگارے بر سا شروع ہو گئے ،اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جمل کر ختم ہوگئی ،اس میں واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جمل کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جمل کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جمل کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے بن کر جمل کر ختم ہوگئی ،اس واقعہ کی طرف قر آن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فر مایا ہے

کہ:﴿ فَكَذَبُوهِ فَاحْدُهِم عَذَابِ يوم الطُّلَّةَ ﴾ "دلینی انہوں نے حضرت شعیب کو تبطلایا،اس کے نتیج میں ان کوسائبان والے دن عذاب نے پکڑلیا۔"

ایک اور جگرفر مایا: ﴿ فته لک مسکنهم لم تسکن من بعد هم الا قلیلا و کنا نصن الو ادثین ﴾ '' یعنی بیان کی بستیال و یکھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکیس، مگر بہت کم ، ہم ، ہی ان کے سارے مال ودولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔۔۔۔۔۔وہ تو بیسجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر کم تول کر ، ملاوٹ کر کے ، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال ودولت میں اضافہ کریں گے، کیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئے۔''

چنانچہ یادر کھا جائے کہ اگرتم نے ڈنڈی مارکر ایک تولہ ، یا دوتولہ ، ایک چھٹا تک یا دو چھٹا تک یا دو چھٹا تک مال خریدار کو کم دے دیا ، اور چند پیسے کما لئے ، دیکھنے میں تو یہ پیسے ہیں، کیک حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، جس کوتم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

"جوادگ تیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقے طلق سے نیچا تر رہے ہیں یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگر چدد یکھنے میں وہ روپیہ پیسہ مال ودولت نظر آر ہاہے، کیونکہ اللہ کے حکم کے خلاف کر کے اور اللہ کی معصیت ونا فر مانی کر کے اور اللہ کی معصیت ونا فر مانی کر کے یہ پیسے ماصل کئے گئے ہیں، یہ پیسے اور یہ مال ودولت دنیا میں تباہی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کاذر ایجہ ہے۔

(سورة نیاء)

یا در رکھئیے اور یکم ناپنا اور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم تولنا اور کم ناپنا اپنے اندروسیع مفہوم رکھتا ہے، چنانچ چھزت عبداللہ بن عباس جوامام المفسرین ہیں، سورۃ مطفقین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''قیامت کے دوز سخت عذاب ان الوگوں کو بھی ہوگا جواپنی نماز ، زکوۃ اور روز ہے اور دوسری عبادات میں کی کرتے ہیں'۔اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتا ہی کرتا ، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادانہ کرنا بھی تطفیف کے اندر داخل ہے۔یا مثلاً ایک آقا مزدور سے پوراپورا کام لیتا ہے اس کوذراسی بھی سہولت دینے کو تیاز نہیں ہے کیکن شخواہ دینے کے وقت اس کی جان ککتی ہے، اور

پوری تخواہ بیں دیتا، یا صحیح وقت پرنہیں دیتا، ٹال مٹول کرتا ہے، یہ بھی تاجائز اور حرام ہے، اور تطفیف میں داخل ہے، حضورا قدس بھی کا رشاد ہے: ﴿اعطوا الا جیو اجوہ قبل ان یجف عوقه ﴾ دلینی مزدور کواس کی مزدور کی پیدنے شک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدور کی کرائی کام لے لیا تو اب مزدور کی دیے میں تا خیر کرنا جائز نہیں۔''

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکررکھا،اور نوکر سے یہ طے کیا کہ جہیں ماہانہ اتن شخواہ دی جائے گی،اورروزانہ دووقت کا کھانا دیا جائے گا،لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خودتو خوب پلاو زردے اڑائے،اعلی درج کا کھانا کھایا،اور بچا کچا کھانا جب کوایک معقول اورشریف آدمی پیند نہ کرے،وہ نوکر کے حوالے کردیا، تو یہ بھی ''تطفیف'' ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دووقت کا کھانا طے کرلیا تو اس کا مطلب ہے ہے کہ تم اس کواتی مقدار میں ایسا کھانا دو گے جوایک معقول آدمی پیٹ جرکر کھا سکے،لہذا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی جی تنظفی ہے اور اس کے ساتھ منا انسانی ہے کہ تندرداغل ہوگی۔

یا مثلا ایک شخص کسی محکے میں ،کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہو گویا کہ اس نے بیآٹھ گھنٹے اس محکے کے ہاتھ فردخت کردیئے ہیں اور بیہ معاہدہ کرلیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا، اور اس کے عوض اس کواجرت اور تخواہ ملے گی، اب اگروہ اجرت تو پوری لیتا ہے، لیکن اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اور اس میں سے پچھ وقت اپنے ذاتی کا موں میں صرف کر لیتا ہے، تو اسکا یمل مجمی '' تطفیف'' کے اندر داخل ہے، حرام ہے گناہ کیرہ ہے، بیجی اسی طرح کہ ناپ اور کم تو لئے واللا گنہگار ہوتا ہے، اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کہ بیا خوا کی جو اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا بقو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی ماردی، گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو بورا لے رہا ہے، اور جب دوسروں کے تق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، البذا تخواہ کاوہ حصہ بورا لے رہا ہے، اور جب دوسروں کے تق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے، البذا تخواہ کاوہ وہ حصہ حرام ہوگا جواس وقت کے بدلے میں ہوگا جواس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔

کسی زمانے میں تو دفتر وں میں ذاتی کام چوری چھے ہوا کرتے تھے۔ گرآج کل دفتر وں کا بیحال ہے کہ ذاتی کام چوری چھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صلم کھلا ،اعلانیہ، ڈیکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے،اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہروقت تیار ہیں کہ تخواہ بڑھاؤ ،الا وُنس بڑھاؤ، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو،اوراس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلیے جلوس کرنے اورنعرے لگانے کے لئے ہڑتال کرنے کے لئے ہروت تیار ہیں،لین مینیس دیکھتے کہ ہماری فیصے کا محتوق عائدہورہ ہیں؟ہم ان کوادا کررہ ہیں یانہیں؟ہم نے آٹھ گھٹے کی ملازمت اختیار کی تحقی ،ان آٹھ گھٹوں کو گئی دیانت اورامانت کے ساتھ خرج کیا،اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا،یادر کھو،ایسے ہی لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے،جودوسرے کے حقوق میں کی کرتے ہیں،اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا حذاب ہے،جودوسرے کے حقوق میں کی کرتے ہیں،اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا حداب موگا،اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گا۔

آج تنخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کسی نے یدرخواست دی ہوکہ میں نے دفتر کی اوقات میں اتناوقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لبذا میری تنخواہ کا کے لی جائے۔ یہ عمل وہی شخص کرسکتا ہے جس کواللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو، آج ہر شخص اپنے گریبان میں مندڈ ال کردیکھے مزدوری کرنیوالے ملازمت کرنے والے لوگ کتناوقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی پرصرف کررہے ہیں؟ آج ہر جگہ فساد ہریا ہے، خلق خدا پر بیثان ہے، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے اور صاحب بہادر اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ میں مصروف ہیں، چائے پی جارہی ہے، ناشتہ ہورہا ہے، اس طرزعمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہورہی ہے، اور دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہورہا ہے۔

 نمازد کھ کرفریایا کہ: ﴿ لقد طفففت ﴾ 'تم نے نماز کے اندر تطفیف کی، لیعن اللہ کا پوراحق ادانیں کیا۔''یادر کھے، کسی کا بھی تن ہو، چاہاللہ تعالی کاحق ہو، یا بندے کاحق ہو، اس میں جب کی اور کوتا ہی کی جائے گی تو یہ بھی تا پ تول میں کسی کے علم میں داخل ہوگی ، اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی، جوقر آن کریم نے تا پ تول کی کسی پر بیان کی ہیں۔

اسی طرح ' تطفیف' کے وسیع مفہوم میں بدبات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی ،وہ خالص فروخت نہیں کی ،اس کے اندر طاوٹ کردی ، بدطاوٹ کرنا کم ناپنے اور کم تولئے میں اس لحاظ سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آدھا سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آٹے میں خالص آٹا تو آدھا سیر ہے،اور آدھا سیر کوئی اور چیز ملادی ہے،اس ملاوٹ کا متیجہ بیہوا کہ خریدار کا جوجی تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا، وہ حق اس کو پورانہیں ملااس لئے رہیجی حق تلفی میں واضل ہے۔

بعض لوگ بیاشکال پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خودصاحب فروش ہیں ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے، وہ ہم آ گے فروخت کردیتے ہیں، لہذا اس صورت ہیں ہم ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ نہیں کرتے ، ملاوٹ تھوک فروش کرتے ہیں، کیکن ہمیں لامحالہ وہ چیز و کسی ہی فروخت کرنی ہیں فروخت کرتا ہے، بلکہ پڑتی ہے، اس اشکال کا جواب بیہ ہے کہ اگر ایک خص خود مال نہیں بنا تا، اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دوسرے سے مال کے کرآ گے فروخت کرتا ہے تو اس صورت ہیں فریدار کے سامنے سے بات واضح کردے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوٹ ہے، البتہ میری معلومات کے مطابق آتی اصلیت ہے، اور تنی ملاوٹ ہے۔

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں، جواصلی اورخالص ملتی ہی نہیں ہیں،

بلکہ جہال سے بھی لوگے ، وہ ملاوٹ شدہ ملے گی ، اور سب لوگوں کو بیہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چیز اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے، ایسی صورت میں وہ تا جر جواس چیز کو دوسر سے سے خرید کر لا یا ہے اس کے ذمے بیضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ہر خض کواس چیز کے بارے میں بتلائے۔ اس لیا ہے کہ ہر خض کواس کے بارے میں معلوم ہے کہ بیخالص نہیں ہے، لیکن اگر بیخیال ہوکہ خرید نے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہئے کہ یہ چیز خالص نہیں والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہئے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

ای طرح اگر بیچ جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، تو وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہیے،
تاکہ اگر وہ فخص اس عیب کے ساتھ اس کوخریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے نبی کریم کھی ا نے ارشاد فرمایا کہ:'' جو مخص عیب دار چیز فروخت کرے، اور اس عیب کے بارے میں وہ خریدار کونہ بتائے کہ اس کے اندریہ خرابی ہے تو ایسا مخص مسلسل اللہ کے خضب میں رہے گا، اور ملا تکہ ایسے آدمی مسلسل لعنت بھیجے رہتے ہیں۔''
رمسلسل لعنت بھیجے رہتے ہیں۔''
(این بابر)

ایک مرتبہ حضورا قدس کے ازار میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گئدم کی وہری میں اپناہا تھ و ال کراس کو اور گندم کی وہری میں اپناہا تھ و ال کراس کو اور پنجے کیا تو یہ نظر آیا کہ اور تو اچھا گندم ہے، اور پنجے بارش اور پانی کے اندر گیلا ہوکر خراب ہوجانے والا گندم ہے، اب دیکھنے والا جب اوپر سے دیکھتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے۔ حضورا قدس کے ان اس خص سے فرمایا کہتم نے بیخراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ خریدار کو معلوم ہوجائے کہ یہ گندم ایسا ہے، وہ لینا چاہتو لے لے، نہ لینا چاہتو جھوڑ دے، اس خص نے جواب دیا کہ یارسول اللہ، بارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہوگئ تھی، اس لئے میں نے اس کو خور کردواور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اور پرکردواور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ نے اس کو خور نے کہ کہ اس کی اس کے کہ نے اس کو نے کہ کہ اس کے ارشاد فرمایا کہ اس کو دینے کردیا، آپ نے فرمایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کو اور پرکردواور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ: پھر من غش فلیس منا کہ

جوشحف دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ، یعنی جوشحف ملاوٹ کرکے دھوکہ دے کہ بظاہر تو پوری چیز دے رہا پوری چیز نے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کو نکی دوسری چیز ملادی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے، تو یعش اور دھو کہ ہے اور جوشخص سے کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے، دیکھتے ایسے خص کے بارے میں حضور اقد س میں سے نہیں ہے۔ گئی سخت بات فرمار ہے ہیں، البذا جو چیز نے رہے ہو، اس کی حقیقت خرید ارکو بتا دو کہ اس کی سے حقیقت ہے، مسلمان اور مؤمن کو شیوہ نہیں ہے۔

حفرت امام ابوصنیفایجن کے ہم اور آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے ہوئے قربان کردیا کرتے ہوئے قربان کردیا کرتے

تھے چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا چنانچہ آپ نے اپنے طاز موں کو جو دکان پر کام کرتے تھے، کہہ دیا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت گا کہ کو بتادیا جائے کہ اس کے اندر یوعیب ہے، چندروز کے بعد ایک ملازم نے وہ تھان فروخت کر دیا، اور عیب بتانا بھول گیا، جب امام صاحب نے پوچھا کہ اس عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اس ملازم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کوفروخت کر دیا، گرامام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کواس کا عیب بتادیا تھا؟ ملازم نے جواب دیا کہ میں عیب بتانا بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندراس گا کہ کی تلاش شروع کر دی جو وہ عیب دار تھان خرید کرلے گیا تھا، کافی تلاش کے بعدوہ گا کہ لل گیا تو آپ نے اس کو بتادیا کہ جو تھان آپ میری دکان سے خرید کرلائے ہیں، اس میں فلاں عیب ہے، اس لے آپ وہ تھان جھے واپس کر دیں اور اگر اس عیب کے ساتھ دکھنا جا ہیں تو آپ کی خوشی۔

آج ہم لوگوں کا بیحال ہوگیا ہے کہ نہ صرف بید کر عیب نہیں بتاتے ، بلکہ جانتے ہیں کہ بید عیب دارسامان ہے اس میں فلال خرائی ہے ، اس کے باد جود قسمیں کھا کھا کریہ بادر کراتے ہیں کہ بیر بہت اچھی چیز ہے ، اعلی درجے کی ہے ، اس کوخر پدلیں۔

ہمارے اوپر بیہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہور ہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں جتالا ہے، ہر خض بدائن اور بے چینی اور پر بیثانی میں ہے، ہم خض کی بھی جان، مال، آبر وحفوظ نہیں ہے، ہر خض بدان ہمارے انہی گناہوں کا بتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقوں کوچھوڑ دیا، سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے ، ملاوٹ، دعوکہ فریب عام ہوچکا ہے۔

ای طرح آج شوہر بیوی سے قر سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہیں، کہ وہ ہربات میں میری اطاعت بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان میری اطاعت بھی کرے، اور میرے استھے پڑشکن بھی ندآنے دے، اور چشم وآبر و کے اشارے کی منتظر رہے، سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر کہتا ہے، لیکن جب بیوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت آگے، اس وقت ڈیڈی مار جائے، اور ان کو اوا نہ کرے، حالا تکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم فرمادیا ہے کہ جو وعاشروھن بالمعروف کی 'جیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔'' (سورہ اُ

اور حضور اقد س الله في ارشاد فرمایا: ﴿ حیار کم خیار کم لنساء کم ﴿ (نن) ' تم میں سے بہترین محض وہ ہے جوائي عورتوں کے تق میں بہتر ہو۔''

ایک دوسری حدیث میں حضوراقدس ﷺ نے فرمایا: ﴿استوصوابالنساء خیرا﴾ (صحیح بخاری) ''عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کرلویعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔''

اللہ اور اللہ کے رسول تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تا کید فرمارہے ہیں ہیکن ہمارا سے حال ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں ، بیسب کم ناپنے ادر کم تو لنے کے اندر داخل ہے، اور شرعاحرام ہے۔

ساری زندگی میں بے چاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذہے واجب ہوتا ہے، وہ ہم مردہ بھی شوہر ادائیس کیا، جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر پڑے ہیں، دنیاسے جانے والے ہیں، زھتی کا منظر ہے، اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کردو، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیار خصت ہونے والے شوہر سے کہد دے کہ میں معاف نہیں کرتی چنانچہ اس کومہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے فائدہ اٹھایا، ساری عمر تو اس میں ڈنڈی مار گئے۔

یتو مہری بات تھی، نفقہ کے اندرشریعت کا بیٹم ہے کہ اس کو اتنا نفقہ دیا جائے کہ وہ آزادی اوراطمینان کے ساتھ گزارہ کرسکے،اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی کم ناپنے اور کم تو لئے کے اندرواغل ہے،اور حرام ہے، خلاصہ یہ کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو، وہ اس کو پوراادا کرے،اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعیداللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

ہم لوگوں کا بی حال ہے کہ جب ہم مجلس جما کر بیٹھتے ہیں تو حالات پر تبھرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہورہے ہیں، جان محفوظ بہت حالات خراب ہورہے ہیں، بدائنی ہے، بدائی کے اندر ہیں۔ بیسب تبھرے ہوتے ہیں، کیک کوئی شخص ان نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بدحالی کے اندر ہیں۔ بیسب تبھرے ہوتے ہیں، کیکن کوئی شخص ان

تمام پریشانیوں کاحل تلاش کر کے اس کاعلاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا جبلس کے بعددامن جھاڑ کراٹھ جاتے ہیں۔

ارے ، دیکھوکہ جو کچھ ہورہاہے، وہ خود سے نہیں ہورہاہے بلکہ کوئی کرنے والا کررہا ہے، اس کا کنات کا کوئی فردہ اورکوئی پیۃ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کرسکتا، البذااگر بدامنی اور بے چینی آ رہی ہے تو اس کی مشیت سے آ رہی ہے، اگر سیاسی بحران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے ہورہی ہے، یہ مشیت سے ہورہی ہے، یہ سبب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد سبب پچھ کیوں ہورہا ہے؟ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے: ﴿وَ مِنَا اصابِکُم مِن مصیبة فِیما کسبت ایدیکم و یعفو اعن کئیر اللہ (سررة الشوری) سے نی جو پچھ تہیں برائی یا مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہاور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں۔

دورری جگر آن کریم کاارشاد ب: ﴿ولو يواخذ الله الناس بما کسبواماتوک على ظهرها من دابة ﴾

یعنی اگر اللہ تعالی تمہارے ہرگناہ پر پکڑکرنے پر آ جا کیں تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا جانور باقی خدرہ سب ہلاک و بر باد ہوجا کیں اللہ تعالی اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں الیکن جبتم حدسے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کئے جاتے ہیں، تا کہ تم سنجل جاؤ۔ اگر اب بھی سنجل گئے تو تمہاری باتی زندگی بھی درست ہوجائے گی ، اور آخرت بھی درست ہوجائے گی ، لیکن اگر اب بھی نہ سنجھے تو یاد رکھو، دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آئی رہا ہے، اللہ بچائے ..... آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔

آج ہرخص اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پیے جلدی سے ہاتھ میں آ جا کیں ،کل کے بجائے آج ہی ال جا کیں ، دھوکہ دے کر بجائے آج ہی ال جا کیں ، چاہے حلال طریقے سے ملیں ، ار کھو ، اس فکر کے نتیج ملیں ، فریب دے کر ملیں ، یا دوسرے کی جیب کاٹ کرملیں ،کین ال جا کیں ،یا در کھو ، اس فکر کے نتیج میں تہمیں دو پیسے ال جا کیں ہے دو پیسے نہ جانے گئی ہوی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے میں تہمیں دو پیسے ال جا کیں ہے دو پیسے نہ جانے گئی ہوی رقم تمہاری جیب سے نکال کر لے

جائیں گے، یہ دو پسے دنیا میں تمہیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے، یہ دو پسے تمہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لئے کہ یہ دو پسے تم نے حرام طریقے ہے، اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر، دوسرے انسان کی مجوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کئے ہیں، الہذا آئتی میں تو یہ پسے شاید اضافہ کر دیں، لیکن تمہیں چین لینے نہیں دیں گے، اور کوئی دوسر شخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ نکال کرلے جائے گا، آج بازاروں میں یہی ہور ہاہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پسے کمائے، دوسری طرف دو سلح افراد آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلحہ کے دور پر آپ کا ساراا ثاثہ اٹھا کر لے گئے، اب بتاہیے، جو پسے آپ نے حرام طریقہ اختیار نہ تھے، وہ فائدہ مند ثابت ہوئے، یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کم کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کم کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کم کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کم کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کہ کہ کے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کہ کہ کہ کہ کہ کے تو اس صورت میں یہ پسے اگر چہ گئی میں پھے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کے تو اس کو کے لیکن تمہارے لئے آ رام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے تھے،اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی ڈاکوآ گئے ،اور لوٹ کرلے گئے ..... بات یہ ہے کہ ذراغور کرو کہ اگر چہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے تھے، کین یقین کرو کہتم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرز دہوا ہوگا،
اس لئے کہ اللہ تعالی یہی فرمار ہے ہیں کہ جو پھے تہمیں مصیبت پہنچ رہی ہے، وہ تہمار ہے ہتصوں کے کرتوت کی وجہ سے بہنچ رہی ہے، ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو، کین اس کا خیال اور دھیاں نہیں کہا، ہوسکتا ہے کہتم نے کوئی گناہ کیا ہو، یا اور کوئی گناہ کیا ہو،اس کے نتیجے میں یہ عذا ہے تم برآیا ہو۔

دوسرے بیکہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پیل جاتا ہے، اوراس گناہ ہے کوئی روکئے والہ بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب بنہیں دیکھا کہ کسنے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں، چنانچ قر آن کریم کا ارشاد ہے: ﴿واتقو افتنة لا تصیبن الذین ظلمو امنکم حاصة ﴾

لینی اس عذاب سے ڈرو، جوصرف ظالموں ہی کواپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جولوگ

ظلم سے علیحدہ تھے، وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگر چہ پرلوگ خودتو ظالم نہیں تھے، کین بھی ظالم کاہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی بھی ظلم کومٹانے کی جد وجہد نہیں کی ، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے، البندایہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے باوجود ہمارے ہاں چوری ہوگئی ، اور ڈاکہ پڑگیا، اتن بات کہد دینا کافی نہیں ، اس لئے کہ اس امانت اور دیانت کو در مروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کوچھوڑ دیا، اس لئے اس عذاب میں تم بھی گرفتار ہوگئے۔

ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا پیشیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف سقری ہو،اس میں دیانت اور امانت ہو، دھوکہ اور فریب نہ ہو،آج مسلمانوں نے توان چیز وں کوچھوڑ دیا،اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیز وں کوا پی تجارت میں اختیار کرلیا،اس کا متیجہ بیہ ہے کہ ان کی تجارت کوفروغ ہور ہاہے، دنیا پرچھا گئے ہیں۔

یادر کھو، باطل کے اندر کبھی امجرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں ،اس لئے کہ قرآن کریم کاصاف ارشاد ہے:﴿إِن الباطل کان زهو قا﴾

یعن باطل تو مٹنے کے لئے آیا ہے، کین اگر بھی تہیں پر نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر دہا ہے، انجر دہا ہے، تو سجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، اور اس حق ججہ رسول اللہ وہ گئی پر اس کے ساتھ لگ گئی ہے، اور اس حق ججہ رسول اللہ وہ گئی پر اس کے ساتھ لگ گئیں رکھتے ججہ رسول اللہ وہ گئی پر حق ایس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جا تا ہمین پھر حق ایمان نہیں رکھتے اس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جا تا ہمین سکھائی تھی ، وہ امانت اور دیا نت جو حضورا قدس کی عطافر مائی ، آئ وہ پوری انہوں نے اختیار کرلی ، اس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کی تجارت کو چھوڑ دیا ، اور دھو کہ بفریب کو دنیا پر چھا گئے ، اور ہم نے تھوڑ سے سے نفع کی خاطر امانت اور دیا نت کو چھوڑ دیا ، اور دھو کہ بفریب کو اختیار کرلیا ، اور بہ نہوں کہ یہ دھو کہ فریب آگے جل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ وہ بر باد کر دے گا۔
مسلمان کا آئی طر کہ امتیاز سے کہ دہ تجارت میں بھی دھو کہ اور فریب نہیں دیتا ، نا ہے تول

میں بھی کمی نہیں کرتا بھی ملاوٹ نہیں کرتا ،امانت اور دیانت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے ویتا جضور

اقدس ﷺ نے دنیا کے سامنے اسباہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کئے ،جنہوں نے تجارت میں بڑے سے بڑ نقصان کو گوارہ کرلیا، کیکن دھو کہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی تجارت بھی چکائی، اور ان کی سیاست بھی چکائی، ان کا بول بالا کیا، اور انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہا منوایا، آج ہمارا حال یہ ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پابندی سے اداکرتے ہیں، کیکن جب وہ بازار میں جاتے ہیں قو سب احکام بھول جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف مجد تک کے ہیں، بازار کے لئے ہیں، بازار کے لئے ہیں، وزار کے گئے اس فرق کوئتم کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالا کیں۔

خلاصہ یہ کہ ''تطفیف' کے اندر وہ تمام صور تیں داخل ہیں، جس میں ایک شخص اپنا حق تو پوراپوراوصول کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہے، کیکن اپنے ذھے جو دوسروں کے حقوق واجب ہیں، وہ اس کوادانہ کرے، ایک حدیث شریف میں حضورا قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

''تم میں سے کو کی شخص اس دفت تک مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک دہ اپ مسلمان بھائی کے لئے بھی دبی چیز پسند نہ کرے جواپ لئے پیانہ پچھادر ہے، اور دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کر دتو اس دفت سے ،اور دوسروں کے ساتھ کوئی معاملہ کر دتو اس دفت سے سوچو کہ اگر یہی معاملہ کوئی دوسر اشخص میرے ساتھ کرتا تو مجھے نا گوار ہوتا، میں اس کو اپنے او پرظلم تصور کرتا ہتو اگر میں بھی میں معاملہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گا تو وہ بھی آخر انسان ہے،اس کو بھی اس سے نا گوار کی اور پریشانی ہوگی ،اس پرظلم ہوگا،اس لئے مجھے بیکا منہیں کرناچا ہیں ہے۔

لہذاہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں اور صح سے لے کرشام تک زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں، کم ناپنا، کم تولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہیں، جس کی وجہ سے تجارت پراللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال آرہا ہے، یہ سب حق تلفی اور ''تطفیف'' کے اندر داخل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کواس حقیقت کا فہم اورادراک عطافر مائے۔اور حقوق اداکرنے کی توفیق عطافر مائے، اور تطفیف'' کے وبال اور عذاب ہے ہمیں نجات عطافر مائے۔آمین (جتہ جتاز اصلاحی خطبات)

### ناپ تول میں کی کرنے کی سزا

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مالک بن دیناتک خفس کی خبر گیری کے لیے گئے ، دیکھا کہ قریب المرگ ہے ، آپ نے کلمہ شریف کہ قریب المرگ ہے ، آپ نے کلمہ شہادت پڑھنے کو کہا ، مگراس نے نہ پڑھا ، ہر چند کہ وہ کلمہ شریف پڑھنے کی کوشش کرتا مگراس کی ذبان سے ماسوائے دس گیارہ کے لفظ کے اور کوئی لفظ نہ نکا آباور آپ سے کہنے لگا۔ ''حضور! جب میں کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو آگ کا ایک پہاڑ جھے پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتا ہے۔''

آپ نے لوگوں سے بوچھا کہ' یہ کیا کام کرتاتھا؟''

تو معلوم ہوا کہ ' بینا ب تول میں کمی کرتا تھا اور دھو کے سے مال لیا دیا کرتا تھا۔''

انسان جب مال حرام استعال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مرنے کے بعد اس کی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے،علامہ کمال الدین دمیری ''حیاۃ الحیوان' میں ایک واقعہ باب الالف الافعی کے تحت نقل فرماتے ہیں کہ چند مختلف علاقوں کے آ دمی سفر جج کے لیے نکلے۔

جے نے فارغ ہوکر جب وہ لوگ واپس آئے تو مکہ کرمہ سے تھوڑی دور گئے تھے، کہ ایک ساتھی کا انتقال ہوگیا، ساتھیوں نے قبر وغیرہ تیار کی ، جب نماز جنازہ اداکر کے اس کوفن کرنے کے خیال سے قبر کے پاس لے گئے تو قبر میں ایک سانپ کو خضبناک پھنکار مارتا ہوا پایا تو اس قبر میں اس کوفن نہیں کیا بلکہ آگے چل کر دوسری قبر دوفر لانگ کے فاصلے پر تیار کی اور ساتھی کو اٹھا کر اس قبر کے پاس لائے قاس میں بھی سانے موجود تھا۔

ان اوگوں نے سمجھا کہ شاید بیسانیوں کی سرز مین ہے،اس لیے فن کرنے کا مشورہ وفتو کی حاصل کرنے کے کہ مکرمہ پہنچ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے فتو کی دریافت کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس نے جواب دیا: ﴿لو حصوتم له الارض کلها و جدتم کذالک ﴾

"اس مردے کواللہ تعالیٰ عذاب قبر میں مبتلا کرنا جا ہتا ہے،اس لیےاگرتم پورے روئے زمین کو کھودڈ الوتو اس عذاب قبر کو ہر جگہ پاؤگے ہتم لوگ جاؤاورای طرح فن کردو۔"

فتوی پانے کے بعدان لوگوں نے اپنے ساتھی کوسانپ کی موجودگی میں اوپر ڈال دیا توان

لوگوں نے بیعبرتناک منظرد یکھا کہ سانپ نے سب سے پہلے حملہ اس کی زبان پر کیااوراس کی زبان پر کیااوراس کی زبان کوکا نے لیعبرتناک منظرد یکھا کہ سے قبرکا منہ بند کیا ، جب سب لوگ اپنے گر پہنچاور دو تین حاجی صاحبان متوفی حاجی صاحب کے گاؤں گئے اوران کی عورت سے پوچھا کہ '' تمہارے میاں کسے تھے ؟ان کے کیااعمال تھے ''عورت نے کہا کہ''میرے میاں نمازی تھے ، روزہ دار تھے اور زکو ق کے پابند تھے ، حج کے لیے تو تمہارے ساتھ گئے تھے ،ان کے سب کام اچھے تھے ''حاجی صاحبان نے قبر کے عذاب اور سانپ کا واقعہ سایا کہ''اس نے زبان پر پہلا حملہ کیا ، آخروہ کیا کرتے ہے ؟'

توعورت نے بیان کیا کہ''میرےمیاں کی ایک بات یاد آتی ہے، وہ پیکہ جب وہ مہاجن سے سوبورہ گیہوں کا بھاؤ طے کر کے آتے تو سوبورہ گیہوں میں سے دس بورہ گیہوں اپنے لیے رکھ لیتے اوراس کی جگہ دس بورہ جوخرید کرنوے بورہ گیہوں میں ملا کرمہاجن کودے آتے۔''

چونکہ بیالیک طرح کا اکل حرام تھا ،فروخت شدہ گیہوں کا نہ دینا اور اس کی جگہ جو دینا اور دس بورہ گیہوں ہے خود فائدہ اٹھا ناحرام تھا ،اس لیے اکل حرام پرسز اہوئی ،اس واقعے سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کامشاہدہ بھی بھی و نیامیں ہی کرادیا جاتا ہے تا کہ لوگ عبرت پذیر یہوں۔

حفرت سری فرماتے ہیں جب نبی اکرم کے مینہ منورہ تشریف لائے توایک شخص البوجھینہ تھا جس کے پاس دوسم کے بیانے تھے دینے کا اور لینے کا اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی حضر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پانچ جیزیں پانچ کے ساتھ مخصوص ہیں لازم طزوم ہیں جب کوئی قوم عبد فلکنی کر کے گاتو اللہ دشمن کوم ملط کر دیں گے ،اگر بے حیائی اور برائی عام ہوگی تو موت کی کثرت ہوجائے گی اور اگر ناپ تول میں کمی کریئے تو قط سالی مسلط ہوگی اور جب زکو قانہیں دین گے تو ہوجائے گی اور اگر ناپ تول میں کمی کریئے تو قط سالی مسلط ہوگی اور جب زکو قانہیں دین گے تو بارش نہ ہوگی ،ا لا یہ ظن او لائک انہم مبعو ثون اگر ان کوخدا کی پیشی کا خوف ہوتا تو ناپ تول میں کی نہ کرتے جس دن ساری دنیا خدا کے ہاں حساب کی انتظار میں کھڑی ہوگی پیتنہیں آئے میرا مالک کیا فیصلہ دے گا ،حضرت مالک بن دینا کے متعلق آتا ہے میراا کیک پڑوی تھا جو قریب المرگ تھا میں جب اس کو پوچھا گیا تو وہ کہ رہا تھا آگ کے دو پہاڑ ہیں میں نے پوچھا کیا کہ درہا ہے تو اس نے کہا میرے پاس دو پیانے تھے ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا کیا کہ درہا ہے تو اس نے کہا میرے پاس دو پیانے تھے ایک سے لیتا تھا دوسرے سے دیتا تھا

حضرت مالک بن دیناً فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو واقعی اس کے پاس دو پیانے تھے چنانچہ یہ کہتے کہتے وہ مرگیا بیرحشر ہے اس شخص کا جوناپ تول میں کمی کرے یہ چوری بھی ہے اور حرام خوری بھی ہے دیل ایک وادی بھی ہے جہنم میں اگر دنیا کے سارے پہاڑ بھی اس پر رکھ دیئے جا کیں تو وہ بگھل جا کیں۔

ایک شخص کے ہیں میں ایک مریض کے ہاں گیا جو قریب المرگ تھا میں نے اس کو کلمہ تلقین کی مگراس کی زبان نہیں چلتی تھی جب اس کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کیا وجہ تیری زبان نہیں چلتی تھے کہا کیا تو کم تو لتا تھا اس نے کہا خدا کی قتم ایسی بات نہیں مگر کچھ عرصہ تک میں تر از و کوصاف نہیں کیا، اب بتاؤیہ تو اس شخص کا حال ہے جو تر از و کو صاف نہ در کھے اور جو ڈیڈی مارے اس کا کیا بے گا، حضرت نافع فرماتے ہیں جب این عرضی صاف نہ در کھے اور جو ڈیڈی مارے اس کا کیا بے گا، حضرت نافع فرماتے ہیں جب این عرضی دوکان دار کے پاس سے گزرتے تو فرماتے سے کہ خداسے ڈرو، پورا تو لو، کم تو لئے والا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑ اہوگا اور کا نوں تک لیسنے میں غرق ہوگا اس لئے کپڑے کے تاجر کے لئے بھی یہ تھم ہے کہ وہ لیتے وقت نرم ہاتھ نہ در کھے اور دیتے وقت بخت ہاتھ نہ در کھے، ایک دانہ کم دینے والے کے لئے بھی یہ وہ یہ اس لئے کہ جوانصاف کا تر از وتھا اللہ نے والے کے لئے بھی یہ وہ یہ سے کہ وہ انسان سے رکھا اس نے اسے بگاڑ دیا اس لئے یہ وعید ہے۔ (اللہ ہم سب کو عافیت اس کو عدل وانصاف سے رکھا اس نے اسے بگاڑ دیا اس لئے یہ وعید ہے۔ (اللہ ہم سب کو عافیت سے دکھی )۔

اور ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے نکینے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔

## جہنم میں لے جانے والاستر ہوائ مل چغل خوری کرنا

• حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ دوقبروں کے پاس سے گزرے اور ارشاد فر مایا کہ: "ان دونوں کو عذاب ہور ہاہے ،اور ان دونوں کو کسی بہت بڑی وجہ سے عذاب نہیں دیاجار ہاہے ،ان میں سے ایک تو اپنے بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا آ دمی چغل خوری کیا کرتا تھا۔

چغل خوری کیا کرتا تھا۔

(بخاری شریف)

حضرت حذیفه بن الیمان سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔'' (جاری دسلم)

قات ونمام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نمام وہ مخص ہے جو کچھلوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے اور پھران کی باتیں دوسروں تک پہو نچائے ،اور قمات سے وہ مخص مراد ہے جو چیکے سے لوگوں کی باتیں س کران کی چغل خوری کرے۔

قبر میں حاصل ہونے والی راحت و نعمیں اور عذاب کی تصدیق وہی لوگ کرتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں ،اور دارالفناء (دنیا) سے دارالبقاء (جنت) کی طرف جانے پریقین رکھتے ہیں،عذاب قبرایک ایما معاملہ ہے جس کی حقیقت اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا،اوراس کاعلم اسے ہی ہوگا جوقبر میں جائے گا اور وہاں اپنے اچھے یابرے اعمال کابدلہ یائے گا۔

ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے، حضرت عائشہ اس کی یہ بات میں کر تعجب میں پڑگئیں، اور رسول اکرم ﷺ سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا ہتو آپ نے اس یہودی عورت کی بات کی تصدیق فر مائی اور یہ بتلایا کہ قبر میں لوگوں کوفتند وجال جیسایا اس کے قریب قریب عذاب دیا جائے گا۔

رسول اکرم بھی عادت مبارکہ پھی کہ آپ جب کمی کو فن فرماتے تواس کی قبر کے پاس
کھڑے ہوکر اس کے لئے استغفار کیا کرتے تھے اور لوگوں سے بیفرماتے تھے کہ اس نے ہمائی کے
لئے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی کی دعاء کرواس لئے کہ اس سے ابھی ابھی نبوال کیا
جارہا ہے،میت کو جب فن کردیا جا تا ہے تواس سے اس کے رب اور اس کے نبی اور دین و فد ہب
کے بارے میں سوال کیا جا تا ہے،میت کو جب فن کردیا جا تا ہے تواس کا اور اس کے والدہ کا نام
کیکریا اے اللہ کے بندے یا اے اللہ کی بندی کہ کراسے ناطب کیا جا تا ہے۔

اورمیت کے لئے جودعا یا استعفار یا تلاوت قرآن کی جاتی ہے اس سے میت کو فائدہ پہو نچتا ہے ،اوراللہ تعالیٰ اسے اس ہدیہ سے بھی فائدہ پہو نچا تا ہے جواسے دیگر اعمال صالحہ مثلاً سجان اللہ ،لا الہ الا اللہ وغیرہ کی شکل میں پیش کیا جا تا ہے حتی کہ اس کے اردگر دجوسبز درخت شبیح پڑھتے ہیں اسے اس سے بھی فائدہ پہو نچتا ہے جیسے کہ نبی کریم پھٹانے ان دوآ دمیوں کی قبر پر مہنیاں گاڑ دی تھیں جنکو قبر کاعذاب دیا جارہا تھا،اور آپ نے اللہ جل شانہ کے ضل سے یہ امیدر کھی کہ ان سے ان ٹہنیوں کے سو کھنے تک عذاب میں تخفیف فرمادیں گے۔

جب چغل خوری اور پیشاب کے چھینوں سے نہ بچنا پہلے تو عذاب قبر کا موجب ہے، پھر
میدان حشر وقیامت کے عذاب کا ذریعہ ہے تو ہمیں چا بیٹے کہ ہم ان دونوں چیزوں سے بچیں، اور
جولوگ اس عظیم نقصان سے باواتف ہیں آئیس اس تخت عذاب اور معاشر ہے اور تو دانسان کے
لئے خطرناک ضرر سے آگاہ کریں، اس لئے کہ چغل خور فساد پھیلا تاہے اور لوگوں کو وہ نقصان
پہونچا تاہے جونقصان آگ بھو سے کو پہونچاتی ہے، چغل خوری دودوستوں کے درمیان داخل
ہوکران کو ایک دوسرے کا دیمن بنادیتا ہے، اور ان میں سے ہرایک سے دوسرے کی برائی اور آپیں
کے تعلقات خراب کر نیوالی باتین نقل کرتا ہے، نی کریم پھٹے نے چغل خور سے براہت کا اظہار فرمایا
ہے اور چغل خوری کی بہتان اور کھلے گناہ کی طرف نسبت کی ہے، چنانچہ آپ پھٹے نے فرمایا کہ:

''حسد كرنے والداور چنل خوراور كائهن نه مجھ سے ہے اور نہ ميں اس سے ہوں۔'' پھررسول اكرم ﷺنے درج ذيل آيت كريمہ تلاوت فرمائى: ﴿والسَّذِيسِن يسوُّ ذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبو افقداحتملو ابهتانا واثما مبينا﴾ "اور جولوگ ایذاء پہچاتے رہتے ہیں ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوتو وہ لوگ بہتان اور صرح گناہ کابار (اپنے اوپر) لیتے ہیں (الاحزاب)

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:''میر ہے اصحاب میں سے کوئی بھی مجھے کی کے بارے میں کوئی بات نہ پہونچائے اس لئے کہ میں یہ پبند کرتا ہوں کہ جب میں ان کے پاس جاؤں تو میرادل صاف ہو بعض حکماء سے مروی ہے کہ جو شخص آپ سے کسی کی چغلی کھا تاہے وہ آپ کی چغلی کسی اور سے کھائے گا۔

حضرت لقمان نے فرمایا: اے میرے بیٹے میں تمہیں ایسی باتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ اگرتم نے ان پڑمل کرلیا تو تم سردار بن کررہو گے، قریبی دوست ادراجنبی ہرایک سے اخلاق سے پیش آؤ، ادر شریف و کمینہ کسی کے ساتھ بھی جہالت سے پیش نہ آؤ، ادر لوگوں کو ایسے شخص کی بات قبول کرنے سے مامون رکھو جونساد کھیلانے والا ہویا تمہیں غلط بات پہونچا کر برائی میں ڈالنا اور تمہیں دھو کہ دینا چاہتا ہو، اور تمہارا بھائی وہ ہونا چاہئے جن سے تم جب جدا ہو اور تمہارا بھائی وہ ہونا چاہئے جن سے تم جب جدا ہواور وہ تم سے جدا ہوں تو نہ تم ان کی عیب جوئی کرواور نہ وہ تمہاری عیب جوئی کریں۔

 نہیں دی،اور فلاں نے ٹیکس ادانہیں کیا،اور فلاں نے امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔

ایک صاحب ظیفہ وقت سلیمان بن عبدالملک کے باس سے اوران سے بات کرنے کی اجازت لی اور کہا:اے امیر المنومنین میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ اسے برداشت كيجة كاخواه وه آپ كونالبندى كيول نه موه اس لئے كماكرآپ نے اسے قبول كرليا تو آپ كواس کے پس بردہ اچھی بات نظرآئے گی انہوں نے کہا :کہوکیا کہتے ہو؟اس محف نے کہا :اے امیرالمومنین آپ کے زیرسا پہالیے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو پچ کرآپ کی دنیاخرید لی ،اور ایے رب کی ناراضگی کے بدلے آپ کی رضامندی خریدی ہے وہ لوگ اللہ کے معاطم میں آپ ے ڈرتے ہیں ایکن آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ، لہذا اللہ تعالی نے جس چیز کا آپ کوامین بنایا ہے آپ اس کے بارے میں ان پراطمینان نہ کریں ،اوراللہ تعالی نے جس چیز کا محافظ آپ کو بنایا ہے اس کے بارے میں ان پراعتاد نہ کریں ،اس لئے کہ پیامت زمین میں دھنسانے والے کام کرنے ،امانت کے ضائع کرنے اور عزت وآبرو پر ڈاکرڈ النے میں کوئی کی نہیں کریں گے ان کی سب سے بڑی نیکی بغاوت وسرکشی و چغل خوری ہے،اوراس کاسب سے بر اوسلہ غیبت اور دوسرے کی عزت سے کھیلنا ہے، یا دکھئے میہ جو جرم بھی کریں گے اس کے ذمہ دارآپ ہول گے لیکن وہ آپ کے جرم کے قطعاً ذمہ دارنہ ہول گے، البذا آپ اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا درست نہ سیجتے ،اس لئے کہلوگوں میں سب سے زیادہ نقصان وخسارے والافتخص وہ ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آخرت چھ ڈالے۔

ایک چفل خورنے صاحب بن عباد کو بی خبر دی کہ فلاں پیٹم کے پاس ایک خزانہ ہے اسے
آب اپ قبنہ میں لے لیجئے تو انہوں نے اس کے اس پر سے پر بیل کھودیا کہ: چغل خوری چاہیے
بات کی کیوں نہ ہوتب بھی بہت بری عادت ہے، اس لئے اگرتم نے بیہ بات خیر خواہی کے لئے ک
ہوتہ ہیں اس بات سے جو نقصان پہونچا ہے وہ فائدہ سے زیادہ ہے، اور اللہ ہمیں اس سے پناہ
میں رکھے کہ کسی مستور وخفی چیز کے بارے میں کسی بدنام ورسوا شخص کی بات قبول کریں، اور اگرتم
بڑھا ہے کی دہلیز پر نہ ہوتے تو تہ ہاری اس حرکت کی جو سزا ہونا چاہئے تھی ہم تہ ہیں وہ ضرور

دیتے ،اے ملعون ایسے گناہ سے کنارہ کش رہواس لئے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے بہت زیادہ باخبر ہے،میت بہت زیادہ باخبر ہے،میت پراللہ رحم کرے اور بیتم کے حال کی اصلاح کرے،اور مال اللہ کا عطا کردہ کھل ہے،اور فساد کھیلانے کی کوشش کرنے والے (چغل خور) پر خدا کی لعنت ہو۔

کاش بادشاہ و حکام ان باتوں کی تحقیق و پڑتال کر لیتے جوان تک پہو نچائی جاتی ہیں اور ان باتوں کو گھونگ بہا کرد کھے لیتے جو جاسوس اور ملعون اخبارات ورسائل نقل کرتے ہیں اور اس کے ذریعہ روئے نمین پر فساد کھیلانے والے ادہراد ہر کی خبریں لکھتے ہیں، اور زیدو عمر و کے بارے میں طرح طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں خاص طور سے اطلاعات ونشریات کے وہ ملاز مین جو دوسروں کو نقصان تو بہنچاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں پہو نچاتے ، اور جس حکایت وواقع کو نقل کرتے یا جو بات سنتے یا دیکھتے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کرتے اور یونہی اسے اڑا دیتے ہیں، اس زمانے کے بعض بادشا ہوں سے خاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت بادشا ہوں سے خاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت بادشا ہوں سے خاطب کرتے ہوئے بہترین کے گئے عربی اشعار ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت

اور جب آپ کے پاس بھڑ کانے والے غیبت اور چنل خوری کے لئے آئیں تو آپ انہیں اپنی رسیوں سے جکڑ دیں اور شاعروں سے روگر دانی کریں اگر وہ آپ کے پاس ان اشعار کو پڑھنا جا ہیں جوانہوں نے آپ کے ملامت گروں کے بارے میں کہے ہیں یہ مقام ہراس شخص کے لئے ہوز بانی دعوے دار اور خودمیاں کئے ہے جو آپ کے پاس اخلاص ہے آئے نہ کہاس شخص کے لئے جو زبانی دعوے دار اور خودمیاں مصوبنے والا ہو۔

جنگ اورفتنوں اور اضطراب وانتشار کے موقعہ پر مجھدار حاکم وبادشاہ اور حکومت کے کارندوں کو جاسوں رکھنا پڑتے ہیں، اور حالات سے باخبر رہنے کے لئے اپنے آدمی چھوڑ نا پڑتے ہیں تاکہ ہر چیز پر مطلع رہیں اور اپنی کمزور یوں پر نظر رہاوران کو ٹھیک کرسکیں، اور دشمنوں اوران کی سازشوں اور مکاریوں اور تدابیر سے مختاط وہوشیار رہیں، خود رسول اللہ ﷺ نے بھی سمجھدار اور دیانتدار جاسوں مقرر کئے ہیں اور پھر جب آپ کو آسکی بات کی خبر ملتی تو آپ اس کے روایت کرنے والے کے بارے میں تحقیق کرتے اور اطمینان کر لیتے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ: میرے ماتھیوں کے بارے میں جھے کوئی شخص کوئی بات نہ پہنچائے اس لئے کہ میں یہ پہند کرتا ہوں کہ ساتھیوں کے بارے میں بے پہند کرتا ہوں کہ

تمہارے پاس آؤں تومیرادل بالکل صاف ہو۔

اللہ جل شانہ نے چغل خور کے بارے میں ہمیں بتلادیا ہے اور اس کی بات پر کان نہ دھرنے کا حکم دیا ہے چنانچدار شاد ہے کہ:

''اورآپالیشخض کابھی کہنانہ اپنیے گاجو بڑانشمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، طعنہ باز ہے، چلنا پھرتا چغل خور ہے، نیک کام سے رو کنے والا ہے، صدسے گذرنے والا ہے ہخت گنہ گار ہے، شخت مزاج ہے،اس کے علاوہ بدنسب بھی ہے۔'' (سورۃ قلم)

بعض سلف صالحین سے مروی ہے کہ نسب کے بارے میں مہم خص ہی چنل خور ہوتا ہے،
ایک صاحب نے حضرت بلال بن ابی بردہ اشعریؓ کے پاس آ کر بصر ہے کے ایک صاحب کی چنلی کھائی تو انہوں نے فرمایا: تم چلے جاؤ میں تمہارے بارے میں تحقیق کروں گا، جب اس چنل خور کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حرام کی پیدادار تھا، اور اگر چنل خور کی چنلی پر کان نہ دھرنے کے بارے میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ حرام کی پیدادار تھا، اور اگر چنل خور کی چنلی پر کان نہ دھرنے کے سلسلہ میں اللہ جل شانہ کا صرف درج ذیل ارشادہی ہوتا کہ:

''اے ایمان والو!اگرکوئی فاسق آدمی تہمارے پاس کوئی خبرلائے قدیم تحقیق کرلیا کرو،ایمانہ ہوکہ کہیں تم نادانی سے کی قوم کو ضرر پہنچادو (اور) پھراپ کئے پر پچھتاؤ۔' (سورۃ جمرات) تو بہت کافی ووافی ہوتا،علاء میں آپس کا بغض اور باہمی اختلاف حسد کے بعد سب سے زیادہ اس چنلی اوراد ہرکی بات اد ہرلگانے سے ہی ہوتا ہے جو جاہل قتم کے لوگ ان تک پہونچاتے ہیں،اور بعض شاگر داپ استاذ کے کلام میں تبدیلی وتح یف کر کے نقل کرتے ہیں اورا پنی خباشت نفس یا جمالت و بیوتوفی کی وجہ سے زبردست فتنہ کھڑا کردیتے ہیں،اوراپ شخ کے خلاف جاہلوں کے جہالت و بیوتوفی کی وجہ سے زبردست فتنہ کھڑا کردیتے ہیں،اوراپ شخ کے خلاف جاہلوں کے جذبات برا میختہ کردیتے ہیں،اور اید باطنوں اور علاء سوء کو اپ استاذ کے خلاف منہ کھو لئے کا موقع جذبات برا میختہ کردیتے ہیں،اور اس کے لئے مصیبت کا درواز ہ کھول دیتے ہیں،اوراس کی طرف مراہم کردیتے ہیں،اوراس کی طرف ہملوگی کی نسبت کردیتے ہیں۔

مجھی الیابھی ہوتا ہے کہ چنل خوراللہ کے گھر میں عبادت کے لئے جاتا ہے اور وہاں سے تو اب کما کر نکلنے کے بجائے گناہ کما کر نکلتا ہے، وعظ تقریریاسبق و درس جو پچھ سنا ہوتا ہے اس میں اپنے خبیث نئس کی مرضی اور شیطان کی خواہش کے مطابق تبدیلی کر لیتا ہے، اور اس طرح سے فتنہ

فساد کا دراوازہ کھول دیتاہے، یکنٹی مہل اور آسان می بات ہے کہ علاء ایک جگہ جمع ہوکر ہرایک انسان ہے کام کے ،اوراگران میں سے کسی کے خلاف کسی شیطان قتم کے آ دمی نے کوئی چغلی کھائی ہوتو اس کی تصدیق نہ کرے،اوراگراس کوکوئی تاپسندیدہ بات پہو نچ تو پہلے اس کی صحت کی تصدیق کر لے،اور چغل خور کو اپنے ساتھ رکھے،اگر وہ جھوٹا ہوتو اسے دوسروں کے سامنے رسواکرے،اوراگروہ سچا ہوتو لوگوں کو اس کے فتنہ وشرے متنبہ کرے اور اس سے بچائے۔

بعض بدباطن غلط بات سنتے ہیں یا کسی غلطی کود کھتے ہیں لیکن ان میں اس کی اصلاح کی طاقت نہیں ہوتی یا اپنے ہمائی کے ساتھ شات (دوسرے کی مصیبت پرخوش ہونا) کرنا چاہتا ہے، چنا نچہ جب وہ مجلس میں حاضر ہوجا تا ہے اور مجلس حاضرین سے بھر جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ:ا بے فلانے آپ نے بہت اچھا کیا اور فلاں روز خطاب کرتے ہوئے فلاں بات بہت عمدہ کہی یا فلاں مسئلہ کھھاتے ہوئے آپ نے بردی اچھی بات کھوائی ،وہ بے چارہ اس چغل خور کی بات کا اعتراف کر لیتا ہے،اور اس کی اس پیند میرگی کی تقد یق کر لیتا ہے،اور اس کی اس پیند میرگی کی تقد یق کر لیتا ہے اور بیہ بھتا ہے کہ وہ بالکل حق برہ ہیں، چنا نچہ جب وہ بچھی بات کا اعتراف اور جو بچھ کہا گیا اس کی سامعین اس سے بہت متاثر ہیں، چنا نچہ جب وہ بچھی بات کا اعتراف اور جو بچھ کہا گیا اس کی تقد یق کر لیتا ہے،تو تمام لوگ مل کر اس پر ایک شخص واحد کی طرح حملہ آ در ہوتے ہیں اور وہ چغل خور وہاں سے بہتا ہوا بالکل اس طرح نگل جاتا ہے جس طرح شیطان نے جنگ بدر کے موقع پر کفار قریش سے کہا تھا،ار شادر بانی ہے کہ:

'' پھر جب دونوں جماعتیں آ سنے سامنے ہوئیں وہ اپنے پاؤں بھا گااور کہنے لگا ہیں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جوتم نہیں دیکھ سکتے ، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں اور الله شدید سزادیتے ہیں۔''

بعض بچیا طلبہ اپنے والدین واساتذہ کے کان اپنے بعض بھائیوں یا طالب علموں کی طرف سے بھر دیتے ہیں یہ بھی چغل خوری ہیں داخل ہے اور اس کی وجہ سے فرمانبر دار بچہ اور نیک شاگر دنا پندیدہ ومبغوض بن جاتا ہے حالانکہ وہ اس بات کے مستحق تھے کہ والدیا استاذان کی قدر دانی وہمت افرائی کریں۔

بڑے گھر انوں اور خاندانوں میں جو چغل خوری ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ

بات کرلی جائے تو کوئی مضا نقہ نہیں ،اوراگر یہ مان لیاجائے کہ ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں چفل خوری کرنے اوراس کے خلاف شوہر کے جذبات بھڑ کانے میں معذور ہوتی ہوتا اے ماؤں اور بہنوں تم ان گھروں میں فتنہ کی آگ بھڑ کانے کے بارے میں کیا عذر کروگی جو بھائیوں اور اولاد سے بھرے ہوتے ہیں ،اوراس چغلی کا کتنا نقصان ہوتا ہے جوایک عورت اپنی سوکن کے بور اور جابل دھو کہ میں آنے والے باپ سے ان کی طرح طرح کی شکا یہ بیت کرتی ہے اور جابل دھو کہ میں آنے والے باپ سے ان کی طرح طرح کی شکا یہ بیت کرتی ہے اور اگر اس کی کی ایک بات کو بچ مان لیا جائے تو پھر تو وہ جادو گروں کی طرح ایک بچر وسم کی بات کے ساتھ نانو ہے جھوٹ ملالیا کرتی ہے ،اور اس کی بات سی جاتی جاتی ہی ہوں۔ کیاجا تا ہے اور اس کا مطبع وفر مانبر دار شوہر اس کی بات برحرف بحرف یقین کر لیتا ہے ،اس کر بھر وسم کریا جاتے اور اس کا مطبع وفر مانبر دار شوہر اس کی بات برحرف بحرف یقین کر لیتا ہے ،اس کی کی امید پریانی نہیں پھیرتا ہے اور اس کی کسی سفارش کور ذبیس کرتا۔

علاء نے ککھا ہے کہ چغل خوری بھی اس جادو میں داخل ہے جس کے ذریعہ انسان اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق کی جاتی تھی بکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں اور کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ بیچغل خور ہے ، خریدار نے کہا تھیک ہے میں اس پر راضی ہوں ،اوراس نے اسے خرید لیا ،وہ غلام کچھ دن ٹھیک رہا پھراس نے ایک روز اپنے آقا کی بیوی ہے کہا کہ میرے آقا کو آپ سے محبت نہیں ہے اور دہ بیچا ہتے ہیں کہ آپ کہ ہوتے ہوئے کسی باندی کورکھ لیس ،اس لئے آپ اسٹر ولیکر سوتے ہوئے ان کی گردن کے چند بال کا لیس تاکہ میں ان پر جادو کر دوں اور وہ آپ تو گل کرنا چاہتی ہے اس لئے آپ سوتے بن جائے گا تاکہ میں ان پر جادو کر دوں اور وہ آپ کوئل کرنا چاہتی ہے اس لئے آپ سوتے بن جائے گا نے کی مردسے دوئی کر کی ہے اور وہ آپ کوئل کرنا چاہتی ہے اس لئے آپ سوتے بن جائے گا کہ دوہ اسے تل کر آئی شو ہر سمجھا کہ آپ کوشیح صورت حال معلوم ہو جائے ، چنا نچہ مردسوتا بن گیا بھورت استر ہ لے کر آئی شو ہر سمجھا کہ دوہ اسے تل کرنا چاہتی ہے دوئوں قبیلوں کے درمیان بی خور گئی۔

کہ دوہ اسے قبل کرنا چاہتی ہے چنا نچہ اس نے بیوی کو پکڑ کر قبل کردیا ،عورت کے دشتہ دار آئے اور انہوں نے شو ہر کوئل کردیا ،عورت کے درمیان بی جوئر گئی۔

لکھاہے کہ ولید بن عقبہ جنہیں نی کریم ﷺنے ایک مسلمان قوم کے پاس زکو ہ وصول کرنے بھیجا تھا، حضرت ولید کو اس قوم سے خطرہ تھا وہ سجھتے تھے کہ وہ لوگ انہیں قتل کر دیں گے، چنانچیدوہ راستے سے واپس آ گئے ،اور کہا کہ ان لوگوں نے زکو ہ دینے سے انکار کر دیا ہے اور وہ مجھے قبل کرناچا ہے ہیں، چنانچہ آپ نے ان سے لڑائی کے لئے تشکر تیار کیا اور ان پر چڑھائی کرناچا ہوں کے سے لئے ان سے کرناچا ہی لیکن لشکر کے ان پرحملہ کرنے سے قبل وہ زکوۃ لے کرآ گئے نبی کریم شکانے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے ولید کی بات کی تکذیب کی اور عرض کیا کہ نہ ہم نے ان کودیکھا اور نہ انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، اور انہی کے بارے میں قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ نازل ہوئی: ﴿ یَا اللّٰذِینِ امنواان جاء کہ فاسق بنباء فتبینواان تصیبواقو ما بجھالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین ﴾

''اے ایمان والواگر کوئی فاسق آ دمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو تم تحقیق کرلیا کرواییا نہ ہو کہ کہیں تم نادانی سے کسی قوم کوضرر پہنچا دو (اور ) پھراپنے کئے پر پچھتاؤ۔'' (سورۃ الجرات)

جوفخص پیشاب کی چھینٹوں اور نجاست سے اپنے کپڑوں اور بدن کے بارے میں نہیں بیتا، وہ بھی بدباطن اور فاسد وخبیث عقیدے والا ہے اور اللہ جل شانہ کے اس فرمان مبارک کی مخالفت کرنیوالا ہے۔ ﴿وثیابک فطهرو الموجز فاهجر ﴾''اوراپنے کپڑوں کو پاکر کھیئے اور بتوں سے الگ رہنے ۔''
(المدرُ)

ایسا خص کھڑے ہوکر بیشاب کرتا ہے جس کی چھینیں اس کے پاؤں پر پڑتے ہیں اس کا پیشاب اس کے بیاف ہیں، پیشاب اس کے بلجامے ہیں ہزب ہوتا ہے، وہ اور گدھا دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، شیطان اس کا خداق اڑا تا ہے، ایسا خص دین و آ داب کی صدود سے نکل جاتا ہے، ایسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور ندان میں شرم وحیاء اور مروت پائی جاتی ہے، اور واقعی جب انسان میں حیاء وشرم نہ ہوتو وہ جو چا ہے کرے۔

الیها کرنے والا عام طور سے نمازی نہیں ہوتا،اورا گر بالفرض وہ نماز پڑھے بھی تو وہ ناپاک ہوتا ہے، نجاست اس کے جسم اور کپڑواں پر موجود ہوتی ہے ادروہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب دے اور کبیرہ گناہوں کے مجرم کے ساتھ اٹھائے ،وہ گناہگار جن کے بارے میں ارشاد ہے کہ:''اور جولوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں۔'' (سورۃ شوریٰ)

اور وہ لوگ جواس بثارت سے محروم ہیں جواللہ تعالی نے اپنے درج ذیل قول سے دی ہے:﴿إِن تـجتنبواكبائم ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم

مدخ لاکریما که ''اگرتم ان برے کاموں سے جوتمہیں منع کئے گئے ہیں بچے رہے تو ہم تم سے تمہاری (چھوٹی) برائیاں دورکردیں گے۔''(انساء) جوشھ لوگوں کے الحضے بیٹھنے کی جگہ اور راستوں میں پیٹاب کرتا ہے وہ خودا پنے آپ کو نقصان پہنچا تا ہے اور خود کو دوسروں کی گالم گلوچ اور لعنت کا نشانہ بنا تا ہے ،اور ایسا شخص لوگوں کی نقطر میں گندہ شار ہوتا ہے ،وہ لوگ اس کا یفعل حقارت کی نظر سے د کھتے ہیں ،ایسا شخص امراض کے نظر میں گندہ شار ہوتا ہے ،وہ لوگ اس کا وجہ سے وہ جگہیں ملوث ہوجاتی ہیں جہاں سے لوگ گذرتے بھیلانے کا سبب بنتا ہے ،اور اس کی وجہ سے وہ جگہیں ملوث ہوجاتی ہیں جہاں سے لوگ گذرتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ،اور جہاں ان کی نگاہ پڑتی ہے ،ایس شخص کی مثال بالکل اس شخص کی طرح ہے جو ہر جگہتھو کتا اور ناک سکتار ہتا ہے ،نہ کسی مجلس کا خیال رکھتا ہے نہ کسی اور جگہ کا ، بلکہ بسااو قات کسی سامنے کھڑے ،وب تا ہے ،نہ کسی مجلس کا خیال رکھتا ہے نہ کسی اور جگہ کا ، بلکہ بسااو قات کسی سامنے کھڑے ،وب تا ہے ،اور بیٹا ہجارا سی شخص کو اپنے زہر سیلے لعا بد ،بن کا نشانہ بنالیتا ہے۔
گندہ ہوجا تا ہے ،اور بیٹا ہجارا سی شخص کو اپنے زہر سیلے لعا ب د ،بن کا نشانہ بنالیتا ہے۔

آداب اور ذوق سلیم انسان پر بیلازم ہے کہ اپنے جسم سے نگلنے والے مواد اور ریزش کو لوگوں سے دورر کھے اور جہاں تک ہوسکے اسے جھپائے ، سجد بیل تھو کنے وگناہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کے فن کر دینے کواس کا کفارہ بتلایا گیا ہے، نبی کریم وہ ان نے متجد کی قبلہ گاہ کی جانب تھوک یا ناک کی ریزش گلی دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے ، اور آپ نے ایک پھر لیا اور اس سے اس ریزش کورگڑ ڈالا اور فر مایا کہ جب تم بیس سے کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مرگوش کرتا ہے اس لئے اسے چاہئے کہ اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ ہائیں جانب میں گوک کرتا ہے اس کیڑے بیل ہوئے کہ اپنے سامنے یا اپنی دائیں طرف نہ تھو کے بلکہ ہائیں جانب کراس کیڑے وایک دوسرے سے رگڑ دیا۔

ابیا شخف کتنا گندہ ہوتا ہے جواپ ہاتھ میں تھوک کراہے مسل دیتا ہے اور پھراس ہاتھ سے لوگوں سے مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھ دھونے سے قبل ای ہاتھ سے کھا تا پیتا ہے۔

اور کھڑے ہوکر پیشاب کرنااس لئے ممنوع ہے کہاں سے ناپاک ہونے کا خوف ہوتا ہے یا بیکہاس سے شرمگاہ دوسرول کے سامنے کھل جاتی ہے،ادرا پیے شخص کی طرف لوگ بری نظر سے دیکھتے ہیں،لیکن اگر ضرورت ہوتو کھڑے ہوکر پیشاب کر سکتے ہیں،چنانچہ یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ایڑھی میں ایک زخم تھا جس کی وجہ ہے آپ کے لئے بیٹھنامشکل تھا تو آپ نے کھڑے کھڑے بیٹھنامشکل تھا تو آپ نے کھڑے کھڑے کھڑے بیٹھنامشکل تھا تو آپ نے

بہر حال ضرورت کے احکام الگ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی عادت کی مخالفت نہایت افتح امر ہے، کھانستا، آلہ تناسل کو حرکت دینا، چلنا، چھلنایا بیت الخلاء میں لئکائی ہوئی کی ری کو کو کہ کرا چھلنا جیسا کہ بعض وسوسے کے مریض کیا کرتے ہیں یہ چیزیں پیشاب ہے بچنے میں داخل نہیں ہے۔ وہمی لوگوں پر طہارت وغیرہ کے سلسلہ میں آیک شیطان مقرر ہے جس کا نام ' ولہان' ہے، علامہ ابن القیم' اغاثہ المہفان' میں لکھتے ہیں: شیطان کا ان پر اس قدر تسلط ہوگیا ہے کہ اس نے انہیں آخرت سے پہلے دنیا ہی میں عذاب میں جتال کر دیا ، اور انہیں رسول اللہ ہے کہ کی اتباع و پیروی سے نکال کر غلوکر نے والوں اور خشک لوگوں میں سے بنادیا اور وہ یہ بچھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کررہے ہیں۔ لہندا جو محف اس آفت ومصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے تو اسے نی یا در کھنا چاہیئے کہ جن دراصل حضورا کرم وہ کے قول وفعل کی اتباع میں مضمر ہے، ایسے خص کوآ پ کے طریقہ پر اس یقین کے ساتھ چلنا چاہیئے کہ بجی صراط متعقیم ہے، اور جو اس راستے کی مخالفت کرتا ہے وہ شیطان کے وسوسے اور دام میں گرفتار ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیئے کہ شیطان کی طرف بھی دعوت نہیں دے دسکتا ارشادر بانی ہے کہ ''وہ تو الیے گروہ کو حشن اس اسے خیر و بھلائی کی طرف بھی دعوت نہیں دے دسکتا ارشادر بانی ہے کہ ''وہ تو الیے گروہ کو حشن اس لئے بلاتا ہے کہ وہ لوگ دوز خیوں میں سے ہوجا کیں۔''

جو خفس رسول اللہ وہ کے حطریقے کی خالفت کررہا ہوجا ہے وہ کوئی بھی ہواس کی پرواہ نہیں کرنا جا بینے ،اس لئے کہ اس میں قطعا کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رسول اللہ وہ سراطم متقیم پر سے ، پھرابن قیم نے وہمی لوگوں کی پریشانی و آز مائش پرطویل کلام کیا ہے اور ان کے دین وعمل کی کمزوری اور شیطان کے ان کے ساتھ کھیلنے کو بیان کیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو خفص اپنے اوپر شیطان کے لئے دراز سے کھول دے گا شیطان اس راستے سے اس پر جملہ آور ہوگا ،اور رسول اللہ وہ شیطان کے مار تہ ہے کہ بین سے استخاکیا کرتے تھے تو وسوسہ سے بیخے اور وہم دور کی عاوت مبارکہ میتھی کہ آپ جب پانی سے استخاکیا کرتے تھے تو وسوسہ سے بیخے اور وہم میں کی عاوت مبارکہ میتھی کہ آپ جب پانی سے استخاکیا کرتے تھے اور شیطان تم میں کرنے کے لئے اپنی چا در پر پانی چھڑک لیا کرتے تھے ،اور آپ نے ارشاوفر مایا کہ شیطان تم میں کے دیر (پچھلے راستے) میں پھونک مارتا ہے اور اس کو یہ وہم

ہوتا ہے کہ اس کا وضوئوٹ گیا حالانکہ اس کا وضونہیں ٹوٹا ہوتا ہے، اس لئے اگر کسی کے ساتھ الیا
ہوجائے تواسے چاہیے کہ وہ اس وقت تک نماز نہ توڑے جب تک آ واز نہ تن لے یابد ہونہ پالے۔
سریعت اسلامیہ مسلمانوں پرتشد دوختی نہیں کرتی اوران کوتگی میں ڈالنانہیں چاہتی اس لئے
پیٹاب پاخانہ کے دور کرنے کے لئے اس جگہ پانی سے دھونے یا صاف کرنے والے پھر سے
ساف کرنے کوکافی جانا ہے، البتہ پانی کا استعال کرنا زیا وہ افضل ہے اس لئے کہ اس سے نجاست
اور اس کا اثر دونوں ذائل ہوجاتے ہیں اور پانی سے استعال کرنے والوں کی اللہ تعالی نے قرآن
کریم میں درج ذیل الفاظ سے مدح وتو صیف ذکری ہے: ﴿فیله دِ جال بحبون ان بتطهروا
واللّہ بحب المتعلم وین ﴾ ''وہاں ایسے مرد ہیں جوطہارت کوخوب پند کرتے ہیں اوراللہ
طہارت حاصل کرنے والوں کو پند کرتا ہے۔''

الی جگہوں پیشاب کرنامنع ہے جوٹھوں تم کی ہوں جہاں سے پیشاب کے چھینظیں اڑ

کر دوبارہ پیشاب کرنے والے پر پڑنے کاڈرہو۔ای طرح ہوا کے رخ کی طرف منہ کرکے

پیشاب کرنے کی بھی ممانعت ہے ،اوربلوں اورسوراخوں اورالی جگہوں پر بھی پیشاب کرنے کی

ممانعت ہے جہاں کی موذی حیوان کے موجودہونے یا پیشاب سے کی حیوان کو تکلیف یہو پختے کا

ڈرہو، پیشاب سے نیخ میں یہ بھی وافل ہے کہ انسان بیت الخلاء میں دافل ہونے سے پہلے پاک

ہونے کا سامان تیارر کھے،اورآ لہ تاسل کودا کیں ہاتھ سے نہ تھا ہے اور تین پھروں سے کم سے استنجا

نہ کرے۔ حدیث کی کتابوں میں قضاء حاجت سے متعلق بہت سے آداب مزکور جیں مثلاً نبی کر یم

نہ کرے۔ حدیث کی کتابوں میں قضاء حاجت سے متعلق بہت سے آداب مزکور جیں مثلاً نبی کر یم

الحدیث و المحباث کی '' اللہ کا نام پڑھ کرداخل ہور ہا ہوں ،اے اللہ ماللہ مانی اعو ذب ک من

الحدیث و المحباث کی '' اللہ کا نام پڑھ کرداخل ہور ہا ہوں ،اے اللہ میں آپ کے ذریعے سے پناہ

عابتا ہوں نہ کرومونث جنوں سے۔'

اورجب بیت الخلاء سے نگلتے سے تو فرماتے: ﴿ غفر انک ، الحمد الله ﴾
"ایک روایت اللہ ہم آپ سے مغفرت ما تگتے ہیں ، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں ۔ "ایک روایت میں بیدعاء آتی ہے: ﴿ الحمد الله الذی اذهب عنی الاذی و عافانی ﴾
"تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھ سے موذی گندگی کو دور کیا اور مجھے

عافيت دی۔"

اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "تین لعنت کی چیزوں سے بچو: پانی پینے کی جگہ پر پیشاب کرنا اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "تین لعنت کی چیزوں سے بچو: پانی پینے کی جگہ پر پیشاب کرنا "اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "جبتم میں سے کوئی شخص قضاء حاجت کے لئے جائے تواسے چاہئے کہ چھپ جائے۔"

اور اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ: "اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے او پر کوئی تنگی ڈالے بلکہ وہ لویں کے جائے تا کہ تم شکر گزاری کوئی تا کہ تم شکر گزاری کرو۔" (سورة مائدہ)

(بحوالہ چیدہ چیدہ از اصلاحِ معاشرہ اور اسلام)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی چغل خوری کرنے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



## جہنم میں لےجانے والااٹھار ہواں عمل والدین کی نافر مانی کرنا

تائير كطور پرقرآن پاك سے والدين كے حقوق ثابت بوتے ہيں الله ربع حت نے ارشادفر مايا: ﴿وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالو الدين احسانا ﴾

الله تعالی نے اپنے حقوق کے بعد دوسراحق والدین کاذکر فرمایا ہے، ابن عباس فرماتے بیں کہ تین چیز وں کو الله تعالی نے انجھے ذکر فرمایا ہے، ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ:﴿اطبعوا الله و اطبعوا الرسول﴾

''کوئی اگراللہ کی اطاعت کرے مگر رسول کی اطاعت نہ کرے توالیمی اطاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔''

جیے کی نے کہاہے

جوكوئى تالع فرمان رسول نبيس .....لا كهاطاعت كرقبول نبيس

دوسرى چيزنمازاورزكوة باكويهى الله في الله في الله و المصلواة . وسرى چيزنمازاورزكوة بالصلواة . و آتوالزكاة كه

ایک کے بغیردوسری قبول نہیں اگر کوئی نماز پڑھے مگرز کوا ۃ ندد ہے تو قبول نہیں ، تیسری چیز جو آن میں اکٹھے ذکر کی گئی ہے وہ ہے اللہ کاشکراور والدین کا ، قربایا: ﴿إِن اللہ کے اللہ کاشکراور والدین کا اللہ کی اللہ کے اللہ کا سامتہ کے اللہ کا اللہ کا

''میراشکر کراوراپ والدین کابھی۔' یہاں بھی ایک کے بغیر دوسری قبول نہیں ، حضور اکرم بھی کا ارشاد ہے کہ اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اوراللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی ہے حضرت ابن عمر سے رویت ہے کہ حضور بھی کی خدمت میں جہاد میں شرکت کے لئے اجازت لینے ایک شخص آیا حضور بھی نے فرمایا تیرے مال باپ زندہ ہیں؟ .....کہاجی ہاں فرمایا:''جاان کی

خدمت کر، جو تواب خدائے جہاد میں دیگاوہ تواب تحقیے ماں باپ کی خدمت میں مل جائےگا۔''
ایک موقع پر حضور وہ نے نے فر مایا تہہیں سب سے بڑا گناہ بناؤں وہ ہے شرک اوراس کے بعد والدین کی نافر مانی کر ناسب سے بڑا گناہ ہا ایک جگہار شاد فر مایا جنت میں تین آ دمی واخل نہیں ہوسکتے ایک والدین کا نافر مان دوسرا صدقہ دے کراحسان جتلانے والا تیسرا اشرائی بعنی بیلوگ ابتدائی سے محروم ہیں پھرآپ نے منع فر مایا والدین کواف کرنے سے اور کوئی کلمہ اس سے بھی معمولی ہوتا تو اس کواللہ ذکر فر ماتے ، بیآ خری در ہے کا کلمہ ہے تو اس سے بیا بات ہوا والدین کا نافر مان خواہ کتنا ہی نیک ہو دیندار ہو جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی ابتدائی دخول اور اس طرح والدین کا فر مانبروار خواہ کتنا ہی گناہ گار ہو دوزخ میں نہیں جائے گا، ایک حدیث میں حضور اکرم ہے نے ماں باپ کوگالی دینے والے پر لعنت فر مائی ہے اور فر مایا ہر گناہ کی سزاء قیامت کو ملے گی گر والدین کے باپ کوگالی دینے والے پر لعنت فر مائی ہوا ور ان ہر احسان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان پر فرچ کرے نافر مانے ہیں کہ اس خوص کی عمر میں اللہ برکت عطا فر مائے ہیں جو والدین کا فر مائبر دار ہواور ان پر احسان کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان پر فرچ کرے اگر وہ ضرورت مند ہوں تو۔

ایک خفس حضور بھیکی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیایارسول الله میراباپ مجھ سے میرامال لینا چاہتا ہے آپ بھی نے فرمایا تو اور تیرامال تیرے باپ کا ہے ،حضرت کعب احبار سے دریا دت کیا گیا کہ مال باپ کی نافر مانی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا جب وہ کسی بات پر تم کھالیس تو اس کو پورا کرنے میں ہے مددنہ کرے اور جس بات کا تھم کریں تو وہ اطاعت نہ کرے اور اس سے کوئی چیز طلب کریں تو وہ انکونہ دے اور کوئی امانت رکھیں تو خیانت کرے۔

 تین مرتباس نے پوچھا آپ ﷺ نے تینوں مرتبہ فرمایا اپنی مال کے ساتھ، چوتی مرتبہ سوال کرنے پرآپ ﷺ نے باپ کا نام لیا، پھراس کے بعد فرمایا تیرے قربی رشتے داد۔ تین مرتبہ والدہ کا ذکر اس لئے کیا کہ وہ حمل کی تکلیف برداشت کرتی ہے دودھ پلاتی ہے مشقت اٹھاتی ہے را تول کو جاگئ ہے۔

حسنرت ابن عمر نے ایک شخص کود یکھا جواپنے کندھے پر بوڑھی والدہ کواٹھا کر طواف کرارہا ہے چھراس نے مسئلہ بوچھا کہا ہے ابن عمر المجھے بتامیں نے والدہ کی خدمت کا حق ادا کردیا؟..... فرمایا: ابھی تو تونے اس ایک بل کا بھی حق ادائہیں کیا جس وقت تو ماں کے پیٹ میں تھا بل کھا تا تھا اوراس کو تکلیف ہوتی تھی۔

حضرت ابو ہر برہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھٹا نے فر مایا چار آ دمی جنت میں داخل نہیں ہو نئے ، ایک شرانی ، دوسرا سود کھانے والا ، تیسرا یہ بیم کا مال کھانے والا ، چوتھا والدین کا نافر مان ، پھر فر مایا جنت تلاش کرنے والو! جنت مال کے قد مول میں ہے، ایک حدیث میں ہے کہ تین آ دمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ، مظلوم کی دعا مسافر کی دعا تیسرے والدین کی اپنے بیٹے حق میں ۔

ایک جگہ حضور بھٹانے فر مایا خالہ بھی مال کی طرح ہے لینی جس طرح والدہ کا احتر ام ضروری ہے ایک جگہ حضور بھٹانے فر مایا خالہ بھی مال کی طرح ہے لینی جس طرح والدہ کا احتر ام ضروری ہے ایسے ہی خالہ کا۔

حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی پروجی فر مائی کہا پنے والدین کی عزت کرو، جو شخص والدین کا احترام کرتا ہے تواس کی عمر میں بر کت عطا کرتا ہوں اور اس کی اولا دکو فر مانبر دار عطا کرتا ہوں اور جو شخص نافر مانی کرتا ہے تواس کی زندگی میں بر کت نہیں دیتا اور اولا دہمی نافر مان ہوجاتی ہے۔

ابو بکر بن ابی مریم کہتے ہیں میں نے تو رات میں پڑھا کہ جوابے باپ کو مارے اسکی سزا قتل ہے، حضرت وہ بنغر ماتے ہیں: جوابے باپ کو چیٹر مارے قواس کو سنگسار کیا جائے ، حضرت عمر بن مرة جھنی سے رویت ہے کہ ایک آ دمی نبی پاک بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ بھیا میں پانچ نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور رمضان کے روز ہے بھی رکھتا ہوں مال کی زکو ق بھی ادا کرتا ہوں اور ج بھی میں نے کرلیا ہے میرے لئے کیا تھم ہے؟ ۔۔۔۔۔ آ پھیٹا نے فرمایا تو قیامت

کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا ہاں و شخص جو والدین کا نافر مان ہوگا تو اس کو سزا ملے گی ، مزید آپ شی نے فر مایا لعنت ہے ایسے خص پر یعنی والدین کے نافر مان پر میں نے معراج کی رات ایک ایسے آ دمی کو آگ میں الٹالٹکا ہوا دیکھا تو میں نے جرائیل سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ ۔ آپ نے فر مایا: یہ والدین کو گالیاں دیتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ والدین کے نافر مان کو قبر بھی ایسا دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہیں اور فر مایا: سب نے زیادہ عذاب تین شخص کو کو ہوگا ، ایک مشرک ، دوسراوالدین کا نافر مان ، تیسراز انی۔

حصرت بشر جائی مشہور بزرگ ہیں فرماتے ہیں اپنی والدہ کی بات سنمااللہ کی راہ میں تلوار چلانے سے بہتر ہے اور والدہ کی زیارت ہر عمل سے بہتر ہے۔

#### والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہیں

والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت بلکہ بے بدل نعمت ہیں، والدین کے اولاد پراس قدراحسانات ہیں کہ انسان شب وروز والدین کے لئے اپنے آپ کو وقف کر ہے پھر بھی ان کے کہ اس قدراحسانات کاحق ادائیس کرسکا والدین خود بھو کرہ کربھی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد پیٹ ہو کر کھا لے۔ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے مگر انہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے، وہ اولاد کے ہر کرکھا لے۔ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے مگر انہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں، اس لئے آرام وراحت کے لئے دن کا چین، رات کا آرام اور دن کا سکون قربان کردیتے ہیں، اس لئے اولاد کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین کی ہر ممکن خدمت کر ہے اور ان کا حد درجہ احترام کر ۔۔۔ دنیا کے ہر فدہب میں والدین کی اطاعت اور فر ما نبر داری اور ان کی خدمت کر و، ان دنیا ہے ہم جس فدہب کے مانے والے ہیں اس کی تعلیم بھی یہی ہے کہ والدین کی خدمت کر و، ان کے قدموں میں جنت کی کئی ہے۔ ہمار افد ہب اس اولاد کو برقسمت شقی القلب اور گر اوکن قر اردیتا ہے جوا ہے والدین کی قدر و منزلت نہیں کرتی، اولاد کے لئے تو یہاں تک تھم ہے کہ ان کی آواز ان کے والدین کے برابر بھی نہ ہو بلکہ ان کی آواز دیا ہیں تو شہ خیر خابت ہوتی ہیں، خوش نفر مانی کی جا ہے، والدین کی دعا میں اولاد کے لئے دین ودنیا ہیں تو شہ خیر خابت ہوتی ہیں، خوش تو سست ہیں وہ بیج جوا ہے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی تو تیس وہ بیے جوا ہے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی تو تیس وہ بی جو اپنے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی توست ہیں وہ بیج جوا ہے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی توست ہیں وہ بیج جوا ہے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی توسید ہیں وہ بیتے ہواب میں وہ بیج جوا ہے ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی توسید ہیں وہ بی جواب کی ماں باب کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے دعا میں لیتے ہیں، بیتی توسید

دعائیں آخرت تک ان کی راحت کا موجب بنتی ہیں۔ یہ پہۃ اس وقت لگتا ہے جب اولا دخود صاحب اولا دہوتی ہے کہ بچ کس طرح بلتے ہیں اور کتنی محنت اور محبت سے آئییں پروان چڑھایا جاتا ہے ساری عمر کی کمائی ان پرلگ جاتی ہے۔ محنت کر کے والدین کے بال سفید ہوجاتے ہیں، اعضا ، کمزور ہوجاتے ہیں، اس وقت اولا د کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح بچے چل نہ سکتا تھا تو اسے سہارے کی ضرورت تھی، ای طرح بڑھا ہے میں ماں باپ کو اولا د کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی دعائیں اللہ کے حضور ستجاب ہوتی ہیں اور ان کی ناراضگی غضب اللہی بن جاتی ہیں۔

آج كازمانه جسيهم تى يافته كہتے ہيں اتناآ كے بڑھ كيا ہے كدوه يراني اخلاقي قدرول كو طاق نسیال پر رکھتا جارہا ہے۔لوگ اس لئے ان قدروں پھل نہیں کرتے کہ وہ ان کے بقول دقیانوی ہیں۔ حالانکہ ان ہی قدروں میں ان کی دینی اور دنیاوی بہتری کے سامان پوشیدہ ہیں اور آج کل کی اولاد کی بیسوچ بالکل غلط اور عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے کہ والدین کی اطاعت ایک یرانی بات ہے، وہ ہمارے کام کے نہیں رہے۔ان کے اعضاء اور قواء کمزور ہو چکے ہیں۔ہم کماتے ہیں اور بیمیں بات بات پرٹو کتے ہیں نہیں گھرے نکال کر باہر کیا جائے ،اس زمانے میں ایسے بیٹے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہاہیے سادہ لوح والد کو والد ماننے سے بھی اٹکار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بیتو ہمارا ہمسابیہ یا نو کرتھا۔خدا غارت کرےایسے نا ہجار بیٹوں کو،ایسےلوگوں کو یادر کھنا جا ہے کہ ایک دن آئے گاجب ان کیساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، یہ وہی باب ہے جس نے اسے بالا بوسا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، ملازمت دلوائی اور آج دفتر میں جھوٹی پوزیشن بنانے کو کہتا ے کہ بیمیراباپنہیں ہے ہمسابدیا نوکر ہے۔ تواپے لوگ اس ماں کونوکرانی ہی کہیں گے جس نے محبت سے اپنی گود میں انہیں یالا ، را توں کوان کے لئے جاگتی رہی۔ اگر خدانخواستہ بچہ بیار ہوجاتا تھا تواس کی جان پربن جاتی تھی۔وہ اسے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس لئے لئے پھرتی تھی،وہ گیلی جگہ یر خود سوتی تھی اور خشک جگہ پراسے لیٹاتی تھی، ہروقت پیار سے اسے کھلاتی، بلاتی، نہلاتی، دھلاتی ،سلاتی ، جگاتی ، گویا کہ وہ اس کے لئے وقف تھی نہ اسے اپنے آرام کی پرواتھی نہ آسائش کی، یہی وہ مال ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔

والدین آگے ہوں تو رہنمائی کرتے ہیں، پیچھے ہوں تو پشت پناہی کرتے ہیں، وہ حیات ہوں یا اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں اولا د کے لئے سرا پا دعا ہوتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبالؒ نے اپنے بیٹے جاوید اقبال سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے بیٹے! تجھے دینی بصیرت نصیب ہوجائے، اور تو سعادت انسانیت سے بہرہ درہوجائے، تو میں تیرے لئے قبر میں بھی دعا کروں گا۔

ا بے مراتسکین جان ناشکیب ......تواگراز حفظ جال گیری نفیب سردین مصطفی گوئم ترا....... بهم به قبر اندر دعا گائم ترا پس بیانسانی، اخلاقی اور دین فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل وجال سے خدمت کریں ای میں ہماری فلاح ہے۔

والدين كوگالى دينا كبيره كناه

صیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه سے رویت ہے

کہ:''رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے مال باپ کوگالی دینا بھی کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔لوگوں نے عرض کیا ، یارسول اللہ ﷺ؛ کیا کوئی اپنے مال باپ کوگالی دے ،کیروہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے ، کیروہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے ، کیروہ جواب میں اس کے مال باپ کوگالی دے ۔''

اس صدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ کس آ دمی کا کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دینا یا الیم بات کہنا یا الیم بات کہنا یا الیم حرکت کرنا جس کے جواب میں دوسرا آ دمی اس کے ماں باپ کو گالی دینے گئے، اتن ہی بری بات ہے جتنی کہ خودا پنے ماں باپ کو گالی دینا ، اور بیر بہت بڑا گناہ ہے۔

دانائے کونین رحت دوعالم ﷺ کے اس ارشاد مبارک پر قر آن تھیم کے بعض واضح احکام اور آپﷺ کی پچھ دوسری احادیث مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس کی تحکمت وموعظت کے کئی پہلوسا منے آتے ہیں اور ہمیں لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کوگا لی دینا اپنے ماں باپ کوگالی دینے کے مترادف ہے اور بینی الواقع گناہ کمیرہ ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اسلام میں گالی دینا خواہ کی بھی قتم کی ہواور کوئی بھی اس کا مخالف ہو، فی نفسہ بری بات اور گناہ کی بات ہے چہ جائیکہ کس کے ماں باپ کو گالی دی جائے۔ سرور کا گنات وہ گا کا ارشاد ہے کہ:''مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہے مسلمان محفوط رہیں۔'' یعنی اس کی زبان اور ہاتھ سے نہ کسی دوسر ہے مسلمان کو ایڈ اپنچے اور نہ اس کی دل آزار ی ہو، گالی دینے کا مطلب ہے دوسروں کو زبان سے تکلیف پہنچانا، اور اس کا دل دکھانا، گویا کہ گالی دینے کی قتیج حرکت اسلام کا دعولی کرنے والے کسی بھی شخص کی شان کے منافی ہے۔

ابدہادوسرے کے مال باپ کوگالی دیناتو یہ ہرلحاظ سے خت ندموم حرکت ہے، ایک تو یہ کا طاست خت ندموم حرکت ہے، ایک تو یہ کمال میں غیبت کا پہلو ہے جسے قرآن کیم میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متر ادف تھہرایا گیا ہے جسیا کہ سوزہ الحجرات میں ارشادہوا ہے: ﴿ولا یعنت بعضکم بعضاً ایحب احد کم ان یاکل لحم احید میناً ﴾

یاکل لحم احید میناً ﴾

"تم میں سے کوئی کسی کو پیٹے بیچے برانہ کے، کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پہند کرے گا کہاپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ ...... جب دوسرے کے ماں باپ سامنے ہیں ہیں توان کوگالی دینا پیٹے پیچےان کی برائی کرنا ہے جو بلاشبغیبت ہے اور پھریہ کہ اس طرح گالی دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسر مسلمان کو جواب میں اس طرح کی حرکت کرنے کی ترغیب دی جائے لیعنی وہ بھی ڈبان کوگندہ کرنے اور غیبت کرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے حالا نکہ مسلمان کی تعریف بیس سے یہ کہ وہ دوسروں کو یکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی ہے روکتا ہے، اس حدیث پاک میں سب سے اہم نکتہ جس پر دورویا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کوگالی دینا اپنے والدین کوگالی دینا اینے والدین کوگالی دینے کے برابر ہے اور والدین کوگالی دینا ان کوایذ این بینے نے کے متر ادف ہے۔

صیح بخاری کی ایک اور روایت میں سرور دو عالم بھے نے والدین کی ایذ ارسانی کو اکبر الکیائر یعی پدترین اور شہیت ترین گناہوں میں شارفر مایا ہے اور اے شرک کے بعد دوسرے در جے پر رکھا ہے۔ اس کے برعکس آپ بھٹے نے مال باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا ضامن قرار دیا ہے، کیونکہ قر آن تھیم میں جا بجااس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقر ہاورسورہ بنی اسرائیل میں تھم دیا گیا ہے: ﴿وَ اللهِ اللهِ ين احساناً ﴾ ' والدین کے ساتھ الجھے سے اچھا برتا واوران کی خدمت کرو۔''

قرآن پاک میں اور بھی متعدد مقامات پر والدین کی خدمت اور اطاعت کی تاکید کی گئی ہے، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابواما مہ سے روایت ہے، کہ ایک مخص نے رسول اللہ بھات پوچھا یارسول اللہ بھا! اولا دپر مال باپ کا کتناحق ہے؟ ۔۔۔ آپ بھانے فر مایا: وہ تمہاری جنت اور دوز خ بیں صحیح مسلم میں حضرت ابو ہر بر گا کہتے ہیں کہ رسول اللہ بھانے فر مایا: وہ آ دمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو، عرض کیا گیا، کون یارسول اللہ بھا؟ ۔۔ فر مایا: وہ بدنصیب جو مال باپ کوید دونوں میں سے کسی ایک بی کو بڑھا ہے میں پائے پھر (ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے) جنت عاصل نہ کرے حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ بھائے ارشاد فر مایا: ''اپنے مال باپ کی خدمت اور اطاعت کرواس طرح تمہاری اولا دبھی تمہاری فر ماہر دار اور خدمت اور اطاعت کرواس طرح تمہاری اولا دبھی تمہاری فر ماہر دار اور خدمت گزار ہوگی۔''

حضور ﷺنے ماں باپ کی صرف زندگی ہی میں ان کی خدمت اور اطاعت کا تکم نہیں دیا بلکہ تاکید فرمائی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہواور باپ کے انتقال کے بعداس کے دوستوں سے اگرام واحتر ام کاتعلق رکھو۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور دوسروں کے والدین کی عزت واحتر ام کی تو فیق نصیب فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔ (بحوالہ شن گفتار)

### والدين كى نافرمانى سے توبہ كر ليجيئے

ماں ہاپ کوستانا ہرافعل ہے، لیکن انہیں مارنا یا تکلیف دینا اس ہے بھی ہرا ہے اس لئے اسلام نے ماں باپ کی نافر مائی اور ایذ ارسائی کو گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا ہے۔ وہ اولا دجو بڑی ہوکر ماں باپ کی نافر مائی کرتی ہے، بات بات پر انہیں ہرا بھلا کہتی ہے یا ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے یا اس باپ کی نافر مائی کرتی ہے، بات بات پر انہیں مارتی پیٹی ہے وہ نادان اور بیوقوف ہے، بلکہ اخلاقی طور پر مجرم ہے، اولا دکو کیا معلوم کہ جس ماں باپ کی وہ بے عزتی کر رہی ہے انہوں نے کتی تکالیف اٹھا کر اسے پال اولا دکو کیا معلوم کہ جس ماں باپ کی وہ بے عزتی کر رہی ہے انہوں نے کتی تکالیف اٹھا کر اسے پال کوس کر جوان کیا اور پڑھایا لکھایا، حسب تو فیق کھلایا پلایا اور بہنایا، نیک اور صالح بنانے کی کوشش کی ، اولاد ماں کی اس رات کی تکلیف کا بدلہ چکا نہیں سکتی جب وہ اپنی اولا دے لئے بیشا ہے سے گئی ہو کہ کو گئی ہو گئی ہو اللہ کی کا کیا بدلہ چکا سکتا ہے جس کوفت سے والد کما کر اپنی اولا دکی ضروریات پوری کرتا ہے، القصہ کا کیا بدلہ چکا سکتا ہے جس کوفت سے والد کما کر اپنی اولا دکی ضروریات پوری کرتا ہے، القصہ والدین کواولا دکی پرورش کے لئے بے بناہ مصائب اور پر بیٹانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جس کی بنا کو اللہ بن کواولا دکی پرورش کے لئے بے بناہ مصائب اور پر بیٹانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں جس کی بنا

والدین کی اطاعت بی سے اللہ تعالیٰ کی خوثی حاصل ہوتی ہے اس لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ:''خدا کی خوشنودی باپ کی ناراضگی میں ہے، اور خدا کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔'' (تندی)

حفرت ابوامامہ میان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ماں باپ کا اولا دیر کیا حق ہیں۔ (این ہد) اولا دیر کیا حق ہیں۔ (این ہد) لیعنی ماں باپ کا اولا دیر بہت حق ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور دنج نہ پہنچانا ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک حصول جنت کا ذریعہ ہے اور انہیں رنجیدہ کرنا دوز خیس جانے کا موجب

ہے،اس کئے فر مایا کہ تیری جنت اور دوزخ دونوں وہی ہیں،اور ماں باپ کوشفقت اور رحمت اور پیار سے دیکھنے سے جج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:"رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ ماں باپ کے ساتھ جو نیکی کرنے والا فرزندا پنے ماں باپ کومجت کی نگاہ سے دیکھتا ہے قو خدا اس کے لئے ہر مرتبہ دیکھنے کے بد لے میں اس کے اعمال نامے میں ایک جج مقبول کا ثواب لکھتا ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا اگر چہدہ دن میں سومر تبدد کھے، آپ ﷺ نے فر مایا: ہاں اللہ بہت بڑا اور یا کیزہ ترہے۔" (ملم)

ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے سے اور ان کی خدمت گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ ونیا واتحرت کی مصیبتوں کو دور کردیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ بھٹے نے والدین کی اطاعت کے تواب کو ایک نہایت موثر حکایت میں فرمایا کہ تین مسافر راہ میں چل رہے تھے کہ موسلا دار بارش برسنے گی، تینوں نے بھاگ کرایک غارمیں پناہ لی، اچا تک ایک چٹان او پرسے گری کہ اس سے اس غار کامنہ بند ہوگیا اب ان کی ہے گئی، ہے چارگی، اضطراب اور بے قراری کا کون اندازہ کرسکتا ہے ان کو موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی، ای وقت انہوں نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ور بار الہی موت سامنے کھڑی نظر آتی تھی، ای وقت انہوں نے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ور بار الہی میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھا گئے ، ہرایک نے کہا کہ اس وقت ہرایک کوا پی خالص نیکی کا واسطہ خدا کو دینا علی دیا ہے۔ تو پہلے نے کہا: یا اللہ تو جا تا ہے کہ میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے چھوٹے جھوٹے جسے میں بکریاں جرایا کرتا تھا اور ای پران کی روزی کا سہارا تھا، میں شام کو بکریاں لے کر جب

گھرآتا تو دودھ دوہ کر پہلے اپنے مال باپ کی خدمت میں لاتا تھا، جب وہ پی چکے ہوتے تب میں اپنے بچوں کو بلاتا، ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بکریاں چرانے کو دورنکل گیا، لوٹا تو میرے والدین سوچکے تھے، میں دودھ لے کران کے سر بانے کھڑا ہوگیا ندان کو جگاتا تھا کہ ان کی راحت میں خلل آجاتا، اور نہ بٹما تھا کہ خدا جانے کس وقت ان کی آئھیں کھلیں اور دودھ ما نگیں ۔ نبچ بھوک سے بلک رہے تھے گر مجھے گوارانہ تھا کہ میرے والدین سے پہلے میرے نبچ سیر ہوں، میں اسی پیالے میں دودھ لئے رات بھراس کے سر بانے کھڑار ہا اور وہ آرام کرتے رہے، خدا وند تجھے معلوم ہے کہ میں دودھ لئے رات بھراس کے سر بانے کھڑار ہا اور وہ آرام کرتے رہے، خدا وند تجھے معلوم ہے کہ میں نود بخو د جنبش ہوئی اور غار کے منہ سے ٹھوڑا ساسرک گئی اور اس کے بعد باقی دومسافروں کی جان خود بخو د جنبش ہوئی اور غار کے منہ سے ٹھوڑا ساسرک گئی اور اس کے بعد باقی دومسافروں کی باری آئی اور انہوں نے بھی اپنے کاموں کو کسیلہ بنا کر دعا کی اور غار کامنہ کھل گیا اور وہ سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن الجا اوئی فرماتے ہیں کہ 'علقہ' نامی ایک محض جونمازروزہ کا بہت پابند تھا، جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے منہ سے باوجود تلقین کے کلمہ شہادت جاری نہ ہوتا تھا، علقہ کی ہوی نے رسول اللہ بھی خدمت میں ایک آدی بھیج کراس واقعہ کے اطلاع کرائی، آپ بھی نے دریافت فرمایا کہ علقہ کے والدین زندہ ہیں یانہیں؟ .....معلوم ہوا کہ صرف والدہ زندہ ہیں اینہیں؟ .....معلوم ہوا کہ صرف والدہ کر نا جا ہتا ہوں، تم میر سے پاس آتی ہویا میں تمہار سے پاس آؤں، علقہ کی والدہ نے غرض کی، کر نا چاہتا ہوں، تم میر سے پاس آتی ہویا میں تمہار سے پاس آؤں، علقہ کی والدہ نے غرض کی، میر سے مال باپ آپ پر ندا ہوں، میں آپ (بھی) کو تکلیف دینائہیں جا ہتی بلکہ میں خود ہی حاضر ہوتی ہوں، چنا چہ برطیاحضور بھیکی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ بھی نے علقہ کے متعلق دریافت فرمایا تو اس کے کے بہتر ہے لیکن اس سے ناراض ہوں، آپ بھی نے حضرت بلال گوتھم دیا کہ کریا مرح کے مقابلہ میں ہمارہ عنا کہ کریا مرح کے دور وادو علقہ کو جلاد وہ برطیابی می کروا دور علقہ کو جلاد وہ برطیابی می کروا دور علقہ کو جلاد وہ برطیابی کرگئراگی اور اس نے جرت سے دریافت کیا کہ کیا میرے بھی کے کو معابلہ میں ہماراعذاب بلکا کروا میں جارا عذاب بلکا کا کہ کیا ہوں۔ بیک کو کا معان نے فرمایا ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہماراعذاب بلکا آگ میں جلایا جائے گا؟ آپ بھی نے فرمایا ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہماراعذاب بلکا آگے میں جلایا جائے گا؟ آپ بھی نے فرمایا ہاں! اللہ کے عذاب کے مقابلہ میں ہماراعذاب بلکا

ہے خدا کی تم اجب تک تواس سے ناراض ہے نہاس کی نماز قبول ہے نہ کوئی صدقہ قبول ہے، بردھیا نے کہا میں آپ کے اور کو کو کو کو کو کو کو کا ہوں کہ میں نے علقہ کا تصور معاف کر دیا۔ آپ کے نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھوعلقہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگیا اور کلمہ شہادت کے لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ کے علقہ کے نبان پر کلمہ شہادت جاری ہوگیا اور کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ انہوں نے انقال کیا، آپ کے انقہ نے علقمہ کے نسل وکفن کا حکم دیا اور خود جنازے کے ساتھ تشریف لے کے علقہ کو فن کرنے کے بعد فرمایا: 'مہاجرین وانصار میں سے جس شخص نے اپنی ماں کی نافر مانی کی یا اس کو تکلیف پہنچائی تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سب لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ نماس کا فرض قبول کرتا ہے نشل، یہاں تک کہ وہ اللہ سے تو ہرے اور اپنی مال کے ساتھ نیکی کرے، اور جس طرح ممکن ہواس کو راضی کرے اس کی رضا مالک کی رضا مندی پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ کا غصر اس کے غصر میں پوشیدہ ہے۔

لہذا جوحفرات فدانخواست اگروالدین کی نافر مانی یا یذارسانی میں بہتا ہوں انہیں چاہئے کہوہ سے دل سے قبہ کرلیں اور ہرمکن طریقے سے والدین کوراضی رکھنے کوشش کریں کیونکہ ای میں انسان کی فلاح ہے۔ ایک تابعی ایک قبیلے میں سے ہوکرگزرے، وہاں ایک قبرستان میں دیکھا کہ عصر کے وقت ایک قبرش ہوئی اوراس میں سے ایک آ دمی فکا ا، جس کا سرگدھے کے سرجیسا تھا اور بدن آ دمی کا سراہ اس نے قبر سے فکل کرتین دفعہ گدھے کی مکروہ آ واز نکالی اور پھر قبر میں گس گیا اور قبر میں گس گیا اور قبر میں گس گیا اور قبر بند ہوگئی، انہوں نے اس خص کی عورت سے سارا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ شخص شراب بہت بیتا تھا، اور جب اس کی ماں اسے شراب پینے سے روکتی تو اس سے کہتا کیوں گدھے کی طرح ہمچوں کرتی ہو، ایک دن عصر کے وقت اس کا انقال ہوگیا، اب ہر روز عصر کے وقت اس کی قبرش ہوتی ہوتی ہو اورخود گدھے کی طرح ہمچوں کرتا ہے۔ اس دکایت سے معلوم ہوا کہ والدہ کو کی قبرش ہوتی ہوتی ہو اور کودگد سے کی طرح ہمچوں کرتا ہے۔ اس دکایت سے معلوم ہوا کہ والدہ کو ذرد کودکہ نے کی دوج سے نسان کا موقع بعد بہت برا حال ہوگا، اس لئے والدین کی نافر مانی سے تو ہر کرلینی فرد کی خافر مانی سے تو ہر کرلینی عافر مانی سے تو ہر کرلینی

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی والدین کی نافر مانی سے بیچنے کی توفق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا انیسوال عمل قتل کرنا

انسان بحیثیتِ انسان انتهائی محتر م مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خودا پنے ہاتھوں سے بنایا، انتهائی خوبصورت جسم ، ساخت اور شکل عطافر مائی ، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور دنیا جہاں کی معتیں اس کی خدمت اور فائد ہے کے لیے پیدا کیس للہذا ہرانسان کی عزت ، مال اور جان لائل احتر ام اور قابل حفاظت ہے۔ الآبید کہ انسان خودا ہے اس مقام واحتر ام کوضائع کردے چنا نچہ درج ذیل چندصور توں کے علاوہ کی صورت میں انسان کا خون (خواہ کا فربی کیوں نہ ہو) بہانا ہرگز جائز اور صحیح نہیں:

- ا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد مرتد ہوجائے۔
- ۲۔ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کاار تکاب کرے۔
- س۔ کسی دوسرے انسان کو جان ہو جھ کو قل کرے اور معروف قانونی طریقے سے اس کا جرم ثابت ہوجائے۔
- س۔ اللہ کی زمین پر فساد ہر پاکرے،مثلا ڈاکے ڈالے،لوث مار اور رہزنی کرے یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرے۔
- دین حق قائم کرنے کی بزور بازو کالفت کرے، اورائے آل کیے بغیر بات نہنی ہو۔
   قرآن کریم اورا حادیث رسول اللہ ﷺ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی قبل شرک کے بعد سب سے بڑا جرم ہے، اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ولا تـقتـلـوا الـنفس التی حرم الله الا بالحق﴾

"اوركسى جان كوجي الله نے حرام تھرایا ہے، ہلاك نه كرومگر حق كے ساتھ۔"

انسانی قتل کے خوفناک اور خطرناک انجام کی طرف توجد دلاتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا:

همن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا نما قتل الناس جمیعا پہ

"جس نے کی انسان کو جان کے بدلے یاز مین میں فساد پھیلانے کے سوائسی اور وجہ
سے تل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کو تل کیا۔" (سورة مائده)

انسانی قبل کتنابرداجرم ہے،اس کی وضاحت رسول اللہ بھٹے نے اس طرح کی ہے فبر مایا کہ:

"سات قسم کے تباہ کن گناہوں سے دوردوررہو! کسی نے دریافت کیا: یارسول اللہ بھٹادہ کون کون
سے ہیں؟ فرمایا" اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کول کرنا جے اللہ تعالی نے حرام
تھرایا ہو، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، دوران جہاد جان بچا کر بھاگ جانا، سیدھی سادھی اور پاک دامن
مومنہ خواتین برزنا کی تہمت لگانا۔"

حضرت انس بن ما لک میان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اللہ ﷺ نے بوے بوے گناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے النفس ﴾ گناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: ﴿الشوک بِاللّٰه ،وعقوق الو اللدین،وقتل النفس ﴾ "بوے بوے گناہ یہ ہیں،اللہ کے ساتھ شرک کرنا،والدین کی نافرمانی کرنا،اورکس جان کوقل کرنا۔"

ایک عام انسان کاتل علی ہے اور کی معاہدیاذی کاتل اسے زیادہ بر ااور خوفاک وخطرناک جرم ہے، معاہداور ذی دراصل اس کا فرکو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کا قانونی شہری ہو، یعنی وہ غیر مسلم جو کسی مسلمان ملک میں اس دستوری عہد کے تحت زندگی گزار رہا ہوکہ وہ اسلامی حکومت اس کی جان و مال اور عزت وآبروکی محکومت اس کی جان و مال اور عزت وآبروکی محافظ ہوگی، معاہد کے لفظ میں لغوی عموم کے اعتبار سے وہ غیر مسلم بھی داخل ہوسکتا ہے جس کا کسی مسلمان کے ساتھ و ذاتی سطح پریا قبیلے اور برادری کی سطح پر امن کا معاہدہ ہویا وہ مسلمان حکومت سے مسلمان کے ساتھ و ذاتی سطح پریا قبیلے اور برادری کی سطح پر امن کا معاہدہ ہویا وہ مسلمان حکومت سے امن کا پروانہ (ویزا) لے کر اسلامی ملک میں داخل ہوا ہو، مگر ایسے شخص کو نقتباء کی قدیم اصطلاح میں معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں بلکہ حلیف بارٹ من کہتے ہیں۔ مگر یہ معاہد نہیں کی ایک جدید شکل ہے۔

معاہداور ذی کا خون معاہدے کے پاس اوراحترام کی بدولت عام انسان سے کہیں زیادہ قابل حفاظت اور محترم ہے، اس لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ''جس انسان نے کسی معاہد کو

معاہدہ ختم ہونے سے پہلے تل کردیا اللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہے۔''

ایک دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے یون ارشاد فر مایا کہ:''جس کسی نے معاہد کوتل کیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی، حالا نکہ اس کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے پائی جاتی ہے۔''
( بخاری شریف )

ذمی اور معاہد چونکہ اسلامی حکومت کے شہری ہوتے ہیں ،اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے جان ، مال اور عزت کی حفاظت اس طرح کرے جس طرح ایک مسلمان شہری کی کی جاتی ہے، اس کے جان ، مال اور عزت کی حفاظت اس کا تذکرہ فرمایا اور اس کے قاتل کے لیے زیادہ شدید سزا کی خبر دی فرمایا کہ: ''جس نے کسی ذمی وقتل کر دیا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگ ، جبہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگ ، جبہ جنت کی خوشبو بسیر سال کے فاصلے سے یائی جاتی ہے۔'' (سنن نمائی)

نون: پچیلی حدیث میں چالیس سال اور اس حدیث میں ستر سال کے فاصلے پر جنت کی خوشہوکا تذکرہ ہواہے، یفرق جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہے، مؤمن کا خون تو پھر مؤمن کا خون ہے، جس کی عظمت وحرمت اور مقام واحتر ام آپ علی نے جمۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں ۹ ذی الحجہ کی مبارک تاریخ میں ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان الفاظ میں میان فرمائی نظ

"ا \_ لوگواییکون سادن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا:حرمت والا دن ،آپ ﷺ نے پوچھا: بید کون ساشہر ہے؟ صحابہ ؓ نے عرض کیا حرمت والاشہرآپ ﷺ نے پوچھا میکون سامہینہ ہے؟ صحابہ ؓ نے کہا حرمت والامہینہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

''یقیناً تمہارے خون تمہارے مال اور تمہاری عز تیں تم پرآیس میں اس طرح حرام ہیں جس طرح ترام ہیں جس طرح تمہارے اس خبر کی حدود میں اور اس مہینے کے دوران ۔''(بناری شریف)
مبارک ومقدس مہینے کے دوران ۔''(بناری شریف)

ایک موقع پرآپ بھانے خانہ کعبہ کوخاطب کر کے فرمایا کہ:''اے کعبۃ اللہ! تو کس قدر یا کیزہ ہے اور تیری خوشبوکس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنے اونے مقام والا ہے، اور تیری حرمت کس قدر زیادہ ہے(اس کے باوجود تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، مؤمن کے مال اورخون کی حرمت اللہ تعالی کے زد کی تیرے اس مقام حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔' (سن ابن ہد)
جب مؤمن کا بیمقام ،اوراس کے خون کی حرمت کا بیمالم ہے تو اسے ناحق بہانا اللہ تعالی کے زد کیا انتہائی شکین بلکہ حقوق العباد میں سب سے برا اجرم ہے، اس لیے اللہ تعالی نے قبل مؤمن پر شد پیر ترین الفاظ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں قاتل کے لیے خوفناک سزامقرر کی بہر شکہ پیر ترین الفاظ میں ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور آخرت میں قاتل کے لیے خوفناک سزامقرر کی ہے، شرک کے علاوہ کسی دوسر ہے جرم یا گناہ پر ایس سزا کی نظیر نہیں لمتی ،اللہ تعالی نے فر مایا کہ:

د' اور جو شخص کی مؤمن کو جان ہو جو کر قبل کر دے، تو اس کی سزاجہ نم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے زبر دست عذاب مبیا کر رکھا ہے۔''

. مُومن کی جان جب اس قدراہمیت وحرمت کی حامل ہے تو اسے قبل کر دینا بھی اس اعتبار سے تنگین جرم ہے،معاللے کی تنگین کوحضورا کرم ﷺنے ان الفاظ میں مزیدواضح فرمادیا کہ:

''ایک مسلمان کے آل کے مقابلے میں پوری دنیا کا تباہ و ہرباد ہو جانا اللہ تعالی کے زدیک زیادہ معمولی بات ہے۔'(ترندی شریف)

یعنی مسلمان کاخون الله تعالی کے نزدیک پوری دنیا سے زیادہ اہم ہے، اس ضمن میں آپ علی نے بیمزید ارشاد فرمایا کہ:

''اگرزمین وآسان کے تمام باس ایک مؤمن کے قل میں شریک ہوجا ئیں تواللہ تعالیٰ لاز ماان سب کوجہنم میں اوند ھے منہ پھینک دے گا۔'' (ترندی شریف)

روز محشر جب حساب شروع ہوگا تو بھی انسانی خون کے معاملے کو معاملات کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جائے گی ، جہال تک حقوق اللّٰہ کا تعلق ہے تو ان میں یقیناً سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا ہر کا نہ بار کا دفتر کھلے گا تو سب سے پہلے انسانی خون کا حساب ہوگا ہر مامار سول اللّٰہ ﷺ نے کہ:

''انسان سے نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا ،اورلوگوں کے باہمی معاملات میں سب سے پہلے خون کافیصلہ ہوگا۔''(نسائی شریف)

ایک دوسرےموقع پرآپ ﷺ نے فرمایا کہ:''روز قیامت سب سے پہلے لوگوں کے

(بخاری شریف)

بالهمي معاملات ميس خون كاحساب موكالي

براه راست قل میں ملوث ہونا یقینا انتہائی سکین اور تیج فعل ہے لیکن اس معاملے میں کسی کسی معنی میں شمولیت یا حصد داری یہاں تک کہ ایک آ دھ فقطی اشارہ بھی بہت بڑی ذمد داری ادر اخردی جواب دی کاسب ہے چنانچے رسول اللہ کھی کا ارشاد ہے کہ:

''جس نے کسی غلط حرکت کی طرف لوگوں کو دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی بیروی میں وہ گناہ کریں گے،اس دعوت دینے والوں کے گناہ کریں گے،اس دعوت دینے والوں کے این گناہ بھی کم نہ ہوں گے۔ (سلم شریف)

اس مدیث پاک کی روشی میں نہ ہی رہنما، سیاسی لیڈر بقومیتو لار محصیتوں کے شکیدار، لسانی اور علاقائی جاہلیت کے نمائندے اپنا اپنا محاسبہ خود کر کے دیکے لیس کہ کہیں وہ اپنے پیڑکا محضرات کو غلط راہ پر تو نہیں لے جارہے، اور آیا وہ روز قیامت ان سب کی گمرائی اور غلط کاری کا بوجھ اپنی اس گردن پراٹھ اسکیں گے، جولیڈری اور انا پرتی کے شوق میں کسی حق بات پر آج جھکنے کے لیے تیاز نہیں ہے، کل قیامت کے روز اس کے سارے کس بل نکل جائیں گے، اور بیشوق لیڈری بہت مہنگا پڑے گا۔

ا کٹر لوگوں کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ کا بڑا غلط تصور پایا جاتا ہے، وہ یہ بمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جومرضی ہوکرتے رہو ہ آل کرو، مال حرام کھاجاؤ، زمین میں فتنہ فساد کرو، اور جو جی میں آئے کرو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کردے گا۔

امر واقعہ یہ ہے کہ چھوٹے موٹے گناہ تو یقینا اللہ تعالیٰ کی رحمت کریمہ میں از خود جھپ جائیں گے الیکن بڑے گناہ صرف ای شکل میں معاف ہوں گے جب پورے خلوص اور شروط کے ساتھ ان سے تو بہ کی جائے اور بالخصوص شرک اور قل مؤمن کا معاملہ تو انتہائی ساتھ ان سے تو بہ کی جائے اور بالخصوص شرک اور قل مؤمن کا معاملہ تو انتہائی سے مرسول اللہ بھے نے فر مایا کہ: ''امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فر مادے گا، مگر صرف وہ آدمی جو صالت شرک میں مرکیایا وہ مُومن جس نے کسی مؤمن کو قل کردیا۔' (ابوداو دشریف)

صیبہ کرام میں حضرت عبد اللہ بن عباس کاایک خاص مقام تھا،آپ نے سینکروں احادیث روایت کی ہیں،اپنے وقت کے مفتی مانے جاتے تھے تفسیر القرآن آپ کا خصوصی

المیاز تھا، بلکہ صحابہ کرام میں 'امام النفیر' تھے،آپٹے کی نے دریافت کیا: کیا قاتل کی توبہ قبول ہو کتی ہے؟ حضرت ابن عباس نے بر ہے تعجب سے پوچھاتم کیا کہدرہے ہو؟ جب سائل نے دو تین باراپنا سوال دہرایا تو فرمایا'' میں نے نبی کریم کی گھاکویوں فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: ''روز قیامت مقتول اس حال میں اللہ کی جانب میں پیش ہوگا، کہاس نے ایک ہاتھ میں اپنا سرتھا ماہوا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون بہدر ہاہوگا وہ اس حال میں ہوگا، دوسرے ہاتھ میں قاتل کا گریبان ہوگا، مقتول کی رگوں سے خون بہدر ہاہوگا وہ اس حال میں چھے عش الله کی حضورا پی فریاد پیش کرتے ہوئے کہے گا، اس نے جھے قبل کیا تھا، اللہ تعالی قاتل سے کہا تیری تباہی ہو، اور اسے جہنم میں تینے دیا جائے گا۔''

اولا د کافتل کرنا

ایک عام انسان کاقل ،معاہد اور ذمی کاقتل اور اس کے بعد مؤمن کاقتل بیسب کے سب درجہ انتہائی سنگلین جرم ہیں لیکن ان سب سے زیادہ فتیج ،ول دوز اور دلخر اش اقتدام اپنی اولاد کاخود اپنے ہاتھوں قتل ہے، یہ جاہلانہ واحمقانہ حرکت انسان عام طور پر ہوس پرستی اور سیم وزر کی پوجا

کی وجہ سے کرتا ہے جمل اولا دخصرف ایک انسان کا خون ہے، بلکہ اپ عقیدے اور ایمان کا مجمی قتل ہے، کیوں کہ قاتل ماں باپ کو یہ ڈرستار ہا ہوتا ہے کہ آنے والا کہیں ان کے لقے میں شریک ہوکر بھوک وافلاس کا سبب نہ بن جائے ، یہی فلفہ معیشت انسان کو ازل سے آج تک قبل اولا د پر اکسا تار ہا ہے، اللہ نے اس غلظ حرکت سے روکتے ہوئے اور رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے فرایا: ﴿ولات قت لموا اولاد کم حشیة املاق نحن نوز قکم خایاهم ﴾ ''اورائی اولاد کو مفلسی کے ڈرسے قبل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دستے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔''

دوسری جگدار شادفر مایا که: ﴿ولات قت لموا اولاد کم خشیة املاق نحن نوزقهم وایدا کم ان قتلهم کان خطأ گیبوا ﴾ "اپنی اولاد کوافلاس کے اندیشے سے قل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی اور حقیقت ان کا آل ایک بڑی خطاہے۔ "

قر آن کریم نے قتل اولا دکا سبب نا دانی و جہالت اور انجام کاربہت بڑا گھاٹا اور خسارہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: یقیناً خسارہ میں پڑگئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولا دکو حماقت اور نا دانی کی بنارِقل کیا۔''

واضح رہے کہ خیں، رئے مادے سے قرآن کریم میں پینیٹھ الفاظ استعال ہوئے ہیں اور بیانجام صرف انہی لوگوں کا ہے جو کافر وشرک تھے یا باطل کے حامی ومددگاریا انتہائی فاسق وفاجر اورگندے کردار کے حامل ہتو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزویک قبل اولا دا تناسکین جرم ہے کہ اس نے قاتلین اولا دکواس قماش کے لوگوں میں شارکیا ہے۔

### قتل ہی کی ایک قتم خود کشی کرنا

یہ حقیقت ہے کہ دنیا جہان کی ہر نعت انسان کی خدمت اور فائدے کے لیے ہے، اللہ اتحالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں رہ کران سب سے فائدہ اٹھا ناانسان کاحق ہے، کیکن کی بھی چیز کے غلط استعال کی جہ سے اس کی زندگی کامل جاری ہے، اس لیے غلط جگہ یا فلط طریقے سے جرو (یعنی کوئی صلاحیت یا وقت) یا کل خرچ نہیں کرسکتا، اگر وہ اپنی بیزندگی خود ایٹ ہاتھوں ختم کرنا جا ہے تو جان کے خالق وہ الک نے اسے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالی کافر مان ہے ۔ اولی نے کوئی نانو کہ اللہ تمہار سے اوپر مہر بان ہے۔ "اورا پے آپ کوئی نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہار سے اوپر مہر بان ہے۔ "

دوسرى جگدارشادفرمايا:﴿لاتلقوابايدكم الى التهلكة ﴾ 'اپنآپكو بلاكت مين نه '

مرنے والے کے ساتھ عام طور پر رحمد لی اور ترس کا معاملہ کیا جاتا ہے اکثر اوقات نخالف اور تشمن بھی اس موقع پر ترس کھاجاتا ہے، آپ کھی ذات گرای کس قدر مشفق اور سر اپار حمت تھی کہ بمیشہ اپنے دشمن کے لیے بھی دعائے ہدایت کی ،اور جب تک اللہ تعالی کی طرف ہے واضح حکم نہیں آگیا کسی منافق کی نماز جناز ہ پڑھانے ہے بھی انکار نہیں فر مایا ، مگر جناب رحمۃ للعالمین کھی نے خود کشی کرنے والے کی نماز جناز ہ پڑھانے سے انکار کردیا تھا، حضرت جابر بن سمر ہیں ان کرتے ہیں کہ: ''بنی اکرم کھی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیا رہے اپ کرتے ہیں کہ: ''بنی اکرم کھی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیا رہے اپ کہ تیا کہ کو کر لیا تھا ، آپ کھی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیا رہے اپ کی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیا رہے اپ کوکل کر لیا تھا ، آپ کھی خدمت میں ایک جناز ہ لایا گیا جس نے تیز دھار ہتھیا دست اپ کوکل کر لیا تھا ، آپ کھی خدمت میں ایک جناز ہ لیا گیا جس کے تیز دھار ہتھیا دست اپ کوکل کر لیا تھا ، آپ کھی خدمت میں کمار جناز ہیں بڑھی۔''

ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: "میں تواس کی نماز جنازہ نہیں پردھوںگا۔"
(سنن نمائی)

تقریباً تقریباً تمام اہل علم کااس بات پراتفاق ہے کہ امام وقت اور نیک لوگوں کوخودکشی کرنے والے کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے ،البتہ عام لوگ اس کا جنازہ پڑھ کر وفن

کردیں، تا کہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔

بیتو خودکشی کرنے والے کے لیے دنیامیں'' آخری اور الوداعی کاروائی'' آخرت میں اس کے ساتھ جومعالمہ ہوگاوہ ان احادیث سے صاف فلا ہرہے:

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ کی نے فرمایا کہ: ''جس کسی نے پہاڑ سے گر کرخود کشی کر لیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے ای طرح گر تا دے گا، جس کسی نے زہر پی کرخود کشی کر لی زہراس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں وہ اسے ہمیشہ ہمیش پیتا دے گا، اور جس نے دھاروالی چیز مار کرخود کشی کر لی، تو وہ دھاردار آلداس کے ہاتھ میں ہوگا، جس سے وہ جہنم کی آگ میں مسلسل پنا پیٹ چاک کرتا رہے گا۔'' (بخاری شریف)

ایک موقع پر رسول الله ﷺ نے فر مایا کہ:''جس نے گلے میں بھندا ڈال کرخودکشی کی وہ آگ میں بھی بھندے کے ذریعے خودکشی کرتارہے گا،اور جس نے اپنے آپ کونیز ہمار کرخودکشی کی وہ آگ میں بھی ای نیزے سے اپنے آپ کوئل کرتارہے گا۔'' (بخاری شریف)

حفرت جندب بن عبدالله یان کرتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ: 'آیک آدمی کو زخم تھا، اس نے (نگک آکر) خود کشی کرلی، الله تعالی نے فرمایا اس نے اپنی جان کے بارے میں مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی ہے، البذامیں نے اس پر جنت حرام کردی۔'' (بناری شریف)

الله ہم سب کواور تمام مسلمانوں کوتل انسان کی ہرشکل سے محفوظ ومامون رکھے اور صراط متنقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما تارہے آمین یارب العالمین ۔ (بحوالہ ہیرہ گناہوں کی حقیقت)

قل کرنا گناہ کبیرہ ہے

قتل عد تميره گنا ہوں ميں سے ايک گناہ ہے خواہ مسلمان كاقتل ہو يا ذي كا،اسلام ہر كلمه گومسلمان كے خون كو دوسر مسلمان كے ليے حرام قرار دیتا ہے، جو شخص ایمان قبول كر لے اس كے خون كو وہ حرمت حاصل ہو جاتی ہے جو حرمت ذوالحجہ كے مہينے كوعرفہ كے دن كواور مكہ مكرمہ بلكہ كعبہ شرف كو حاصل ہے۔

حضوراكرم عظاكا ببلا اورآخري حج تقاءذ والحجه كامهينه عرفه كادن اورعرفات كاميران تقاء

انبیاء علیهم السلام کے بعد کا کنات کے مقدس ترین انسانوں کا جم غفیراس تاریخی میدان میں جاروں طرف پھیلا ہوا گوش برآ واز تھااس جم غفیر کے پہیں رحت دوعالم ﷺ ناقد برسوار بہال پراپی زندگی کا آخری اور تاریخی خطبه ارشاد فر مایا ''لوگو! بیکونسا دن ، کونسامهینه ہے؟ صحابہ نے خیال کیا کہ شاید آپ ان کے نام بدلنا چاہتے ہیں ورنہ ایک بدیمی چیز کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب!اس لیصحابے غرض کیا''اللہ اوراس کارسول ہی بہتر جانتے ہیں' پھرآپ نے خود ہی فر مایا ''کیا آج بوم عرفتہیں؟ کیار مکرمنہیں؟ کیار ماہ ذوالجنہیں؟اس کے بعد جواصل مقصود تھا وہ بیان فرمایا: 'سنو!اللہ نے تمہارا خون اور تمہارا مال اس طرح محتر مقرار دیا ہے جس طرح تمہارا سے دن، یہمہینداور بیشم محترم ہیں۔ "اس کے بعد قد سیوں کے مجمع سے سوال کیا" کیا میں نے تم کو (الله کادین) پہنچادیا۔''اینے وفت کے بزرگ ترین اور رشک ملائکہ انسانوں پرمشتمل ہزاروں کا مجمع بك زبان يكارا شاان نعم اديت ونصحت "(بالآي ني بنياياي نبيل بنيا خاص اداکردیا) پھرآپ ﷺ کی انگشت مبارک آسان کی جانب آشی اورآپ نے اینے رب کو پکار کر تین بار فرمایا''الصم اشعد'' (اےاللہ گواہ رہنا)اس کے بعد آپ ﷺ دوبارہ مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ' ویکھومیرے بعد کافرنہ بن جانا کہتم مسلمان ہوکرآ پس میں ایک دوسرے کی گر دنیں مارنے

حضورا کرم بینے کے جہنے صحابی اور آپ کے تبنی حضرت زید بن حارثہ کے بیئے حضرت اسامہ نے حضور ہی کے حکم سے جب قبیلہ جہینہ پر حملہ کیا تو ان میں سے ایک شخص نے 'لاالہ الااللہ'' پڑھنا شروع کردیا، حضرت اسامہ نے سمجھا کہ یہ خص محض جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے (اور بظاہر تھا بھی ایساہی) اس لیے آپ نے اسے قل کردیا، جب لشکر مدینہ واپس آیا اور آخضرت بھی وسارے واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:''کیاتم نے اسے لاالہ الااللہ کہنے کے باوجود قل کردیا؟ ' مصرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا با وجود قل کردیا؟ ' مصرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، آپ نے پھر فرمایا: ارب تم نے اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ سننے کے باوجود قل کردیا ' اسامہ کہتے ہیں آپ نے یہ بات اتنی بار ارشاد فرمائی کہ ہیں تمنا کرنے لگا ۔۔۔۔۔۔ کاش! ہیں نے آج کے بہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا (لعنی کاش! یمل جھے سے قبول اسلام کے بعد نہیں بلکہ ذمانہ کفر ہیں سے کہلے اسلام قبول نہ کیا ہوتا (لعنی کاش! یمل جھے سے قبول اسلام کے بعد نہیں بلکہ ذمانہ کفر ہیں

صادر ہوا ہوتا) اگر شخص مسلمان تھا بھی تو چند لمحوں کا مسلمان تھا ،اس نے حال بی میں اسلام قبول کی ایک تھا مگر چند لمحوں کے مسلمان کے قبل کو بھی آپ نے برداشت نہ فرمایا ،اس سے ان لوگوں کی سنگد لی اور شقاوت کا اندازہ لگائے جو ساٹھ اور ستر سال کے مسلمان کا خون بہانے سے بھی نہیں چو نکتے بلکہ آج کل تو علاج تی کے قبل کا سلسلہ بھی ڈوروں بر ہے۔

حالانکدانبیاعلیم السلام اور صلحاء کوش کرنا ، یمود جیسی تعنتی قوم کاشیوه ہے، ابوداؤ دکی ایک روایت میں سروردوعالم بیشان موسلام کوش کوشا قابل معافی جرم قرار دیا ہے، حضرت ابودردائے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ بی کوفر ماتے ہوئے سنا''امید ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ معاف فر مادے گا سوائے اس شخص کے جس کا حالت شرک میں انتقال ہوایا وہ مسلمان جس نے دوسرے مسلمان کی جان بو جھر قرش کیا۔''

چونکہ یہ بات بھی آیات اور احادیث ہی سے نابت ہے کہ ہر مسلمان کو بالآخر جنت میں جگہ مل بھی جائے گی خواہ وہ کتنا ہی گنا ہگار کیوں نہ ہو، اس لیے علماء نے فدکورہ بالاحادیث کے بارے میں پہلی بات تو یہ فرمائی ہے کہ مسلمان کے قاتل کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معابف نہیں فرمائیں گئے جہ یہ فرمائیں گئے جب کہ معاف نہ کردے، دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ یہ وعیدیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو کسی مسلمان کے تل کو جائز بیجھتے ہیں بنسائی میں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھٹانے فرمایا: اللہ کے نزدیک پوری ونیا کاختم ہوجانا ایک مسلمان کے تل کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔

مسلمان کوقل کرنا تو بہت بڑی بات ہے ،مسلمان پرصرف ہتھیار اٹھانے والے کے بارے بیں بھی ایسی شدیدوعید آئی ہے کہ اسے س کرایک سے مسلمان کے رونگئے کھڑے ہوجاتے بیں صحح بخاری بیس حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''جس نے ہمارے او پر تھیارا ٹھایاوہ ہم میں سے نہیں ہے۔

احادیث کےعلاوہ قرآنی آیات کامطالعہ کریں (جیسا کہ چندگزشتہ صفحات میں گزری) تو ان میں بھی مئومن کے قل کی شدید ندمت کی گئی ہے بلکہ جتنے خت الفاظ مئومن کے قاتل کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں شاید کمی بھی دوسر کے گناہ کے مرتکب کے بارے میں استعمال نہیں کیے

گئے۔۔

سورہ نساء میں ہے۔''جو تحص مسلمان کو قصد اُقتل کرے گاتو اس کی سزا دوزخ ہے،جس میں دہ ہمیشہ جبتار ہے گا،اللہ کااس پرغضب ہوگا اوراس پرلعنت کرے گا اورا لیشخص کے لیے اس نے بڑا بخت عذاب تیار کررکھا ہے۔''

جیسے مسلمان کوتل کرنا حرام ہے اس طرح اس کے قل میں اعانت کرنا ،کسی کواس پر آمادہ کرنا ، یا جان پڑ جانے کے بعد اسقاط حمل کرنا یہ بھی ایک مسلمان کاقل ہے اس لیے کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔
( بحوالہ خواتین کا اسلام )

# ہمیشہ کے لئے تل سے توبہ کیجئے

اول و قل چھپتانہیں کیونکہ اس کی سزاا سے دنیا میں ال جاتی ہے، اگر کسی کا گناہ جھپ ہی جائے توہ گناہ اسے جہنم میں لے جائے گالہذا کسی مسلمان کونا حق خون کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ جوکوئی جان ہو جھ کر مسلمان کوئل کر ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے میشہ اس میں رہے گا اور اس نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لئے بہت بڑا عذاب تیار کررکھا ہے ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ اس نفس کوئل نہ کروجس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے اور اسے صرف اس صورت میں ختم کیا جاسکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے یعنی جہاد میں نے میں ختم کیا جاسکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے کی اجازت دی ہے یعنی جہاد میں نے

پھرارشادہوا کہ جس تحف نے کسی کوخون کے بدلے میں یاز مین میں فساد پھیلا نے کے سوا
کسی اور وجہ سے ناحی قبل کیا تو اس نے گویا تمام انسانوں کوئی کردیا اور جس نے کسی کوزندگی بخشی اس
نے گویا تمام انسانوں کوزندگی بخش دی ،اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک شخص کسی کوناحی قبل کرتا ہے تو
وہ دراصل انسانی جان کے احتر ام اور جذبہ ہمدردی کوختم کرتا ہے اور ریہ جذبہ ہمدردی ختم کرنا نوع
انسانی کے قبل کے متر ادف ہے ،ای طرح آگر کوئی ایک شخص کی جان بچا تا ہے تو وہ احتر ام جان اور
انسانی ہمدردی کے جذبہ کوزندہ کرتا ہے اور یہ پوری انسانیت کی حیات و بقا کے متر ادف ہے اور اس
فلفہ حیات کے تحت انسانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قبل نہ کرو، ہم تہمیں اور

انہیں رزق دیتے ہیں پھرا کیک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ اپنی جان کوقل نہ کرو بے شک اللہ مہر ہان ہے یعنی خود مثی کی ممانعت کی گئی ہے۔

آخرت ہیں اس جرم کی سزا کے بارے ہیں رسول اکرم پھٹا کا ارشادگرای ہے کہ اگرتمام
زمین و آسان والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہوجا کیں تو اللہ ان سب کو منہ کے بل
اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا، پھر فر مایا کہ ہرگناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ بخش دے گا۔
لیکن شرک کی حالت میں مرنے والے اور کی مسلمان کو جان ہو جھ کر قبل کرنے والے کوئیں بخشے گا۔
اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات اور نبی اکرم پھٹٹا کے فرمودات سے معلوم ہوا کہ قبل گناہ کبیرہ
ہے، اور اس کی دوصور تیں ہیں، ایک بغیرارادہ کے قبل ہے، اور دوسر اعمداً قبل ہے، ان دونوں صور تو اس میں قوب کی نیت ہے ہے؛ اور اس کی دوصور تیں ہیں اداک کے بغیر ارادہ کے قبل کی تو ہدیہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کوخون بہا اوا کیا جائے اور
عمراقبل میں قصاص کے بغیر جرم کی تلافی ناممکن ہے، اگر ورثاء قصاص سے دستبردار ہوجا کیں اور
قاتل کو معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور آخرت میں سزانہ ہوگی اگر قاتل قصاص یا
قاتل کو معاف کر دیں تو قصاص ساقط ہوجائے گا اور آخرت میں سزانہ ہوگی اگر قاتل قصاص یا
بوجھ کر قبل کر رے گااس کی سزادوز نے ہوہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور اس کا اس پوخشب ہوگا ، اس پر

قاتل کو اگر دنیا میں اسلامی قانون کے مطابق سزامل جائے تو پھر آخرت میں اس کوسزانہ ہوگی کیونکہ اس نے اپنے کیے کی سزادنیا ہی میں بھگت لی۔

حضور ﷺ نے فرمایا بتم سے پہلے لوگوں میں سے ایک مخص تھا جس نے نانو نے آل کیے سے ،اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھ کچھ کی ، تو لوگوں نے اسے ایک را بہ کا پیتہ دیا ، چنا نچہ وہ را بہ کے ہیں ، کیا میری تو بقبول پیتہ دیا ، چنا نچہ وہ را بہ بولانہیں ،اور اس آ دمی نے را بہ کو بھی قبل کر کے سوتل پورے کر لیے ، پھر اس نے دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی تو اسے ایک عالم کا پیتہ بتایا گیا ،وہ عالم کے باس گیا اور کہا کہ اس نے سو (۱۰۰) قبل کیے ہیں ،اس کے لیے تو بھکن ہے؟ عالم نے کہا باللہ تعالی کے باس گیا اور کہا کہ اس نے دو مال ہو سکے درمیان کون حاکل ہو سکتا ہے، فلال فلال جگہ جاؤ ،وہال اللہ تعالی کے بال ! تیرے اور تیری تو بہ کے درمیان کون حاکل ہو سکتا ہے، فلال فلال جگہ جاؤ ،وہال اللہ تعالی کے

نیک ،عبادت گزارلوگ رہتے ہیں تم بھی وہیں جاکران کے ساتھ عبادت کرواور پھراپنے وطن واپس نہ ہونا کیونکہ رہی بہت بری جگہ ہے۔

چنانچہوہ چل پڑا جب وہ آد مصرات میں پہنچا تو اسے موت آگئ ، الہذااس کے متعلق رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے کہا بیتا ئب ہوکر اپنا در حمت اور عذاب کے فرشتوں نے کہا بیتا ئب ہوکر اپنا دل رحمت خداوندی سے لگائے آر ہا تھا، عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے بھی کوئی نیکی نہیں کی متب ان کے پاس آ دمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا جے انہوں نے اپنا حاکم سلیم کر لیا، اس فرشتہ نے کہا تم زمین ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب تھا وہ انہی میں شار ہوگا ، چنانچہ انہوں نے زمین ناپی اور وہ نیکوں کی بستی کے قریب نظارہ وہ شتے لے گئے۔

ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب تھا لہٰذا اسے بھی نیکوں میں سپر دکر دیا گیا، دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہا دور ہوجا اور نیکوں کی بستی کی زمین سے کہاتو قریب ہوجا اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ نا پوہتو فرشتوں نے اسے ایک بالشت نیکوں کی بستی سے قریب پایا اور اسے بخش دیا گیا (مسلم) (بحوالداللہ میری توبہ)

# قاتلوں اور ظالموں کےعبرتناک واقعات

اسلام ایک کال اورا کمل ضابطہ ضداوندی ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کرموت تک تمام احوال بیان فر مائے ، اور ہر شعبۂ زندگی کواحسن طریقے پرگز ارنے کے واضح طور طریقے بیان فر مائے ، زندگی کا کوئی پہلوبھی ایبانہیں جس کواسلام نے واضح نہ کیا ہو۔ اللہ عز وجل نے جہال اسلام کو پھیلا نے والے اور اسلام کی وعوت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے برگزیدہ لوگ بیدا فر مائے ، تو دوسری طرف اس کی حفاظت کرنے والے جوان مرواور باہمت جانار وسرفروش بھی بیدا فر مائے ، تمام او بان میں محبوب اورا کمل دین اللہ کے نزد یک صرف اسلام ہے، جیسا کے قرآن مجید میں خود اللہ وحدہ لاشریک نے بیان فر مایا: ﴿ ان اللہ کے نز دیک دین (صرف) اسلام ہے۔''

اللہ کو دین اسلام کتنا محبوب ہے اس کا ندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے افضل اور برگزیدہ بندوں انبیاءً کا تو مشقت میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہونا برداشت کیا ہیکن اپنے دین کا مُنا برداشت نہیں کیا، یہاں تک کہ اپنے پیارے محبوب بندے سیدالمسلین ، خاتم انبیین ، سرکاردوعالم ، فخرجہ محضرت محمصطفیٰ ،احمر بحبی پیارے محبوب بندے سیدالمسلین ، خاتم انبیین ، سرکاردوعالم ، فخرجہ محضرت محمصطفیٰ ،احمر بحبی کیا کہ اوادی طاکف میں پھر کھا کر لہولہان ہونا تو برداشت کیا، لیکن اپنے دین پر ذرہ برابر بھی آئے مہیں آنے دی ،اس سے داضح طور پر بیہ بات معلوم ہوگئ کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک صرف اسلام ہی مجبوب وافضل ترین نہ جب ہو جو جو خوص یا جوقوم ، چاہے وہ کھار میں سے ہو یانام نہاد سلمانوں میں محبوب وافضل ترین نہ جب ہے تو جو خص یا جوقوم ، چاہے وہ کھار میں سے ہو یانام نہاد مسلمانوں میں سے ،اسلام کومنانے کی سازش کرے گایا ہملام کے خلاف کی قتم کا پر دپیگنڈہ کرے گاتواس کا انجام سوائے دائی ہلاکت کے بچرنہیں ہوگا اور بیات روزروشن کی طرح عیاں ہے۔ ا

اسی طرح ہمارے سامنے پچپلی قو موں کے واقعات شاہد ہیں کہ ان کو کس طرح اللہ تعالی نے بوجہ نافر مانی اور سرکشی کے صفح ہتی سے مٹادیا اور ایسا مٹایا کہ ان کانام ونشان بھی نہیں ماہا ہے پچپلی قو موں کو تو چھوڑیں عصر حاضر پر بھی نظریں دوڑا کیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ واقعی اسلام دشمنی کا انجام ہلاکت اور رسوائی ہے۔ افغانستان میں ہونے والی جنگ جو طالبان اور شالی اتحاد کے ماہین عرصہ در از تک جاری رہی اور اب بھی جاری ہے اور اس جنگ میں طالبان کی وقعہ معلاقے پر اسلام کا پر چم لہر انا اور شالی اتحاد کا پسیا ہوتے چلے جانا ، پھر ان کا ذلت وخواری کا شکار ہوکر مردار کی موت مرنا ظہر من اشتس ہے۔

انہی نام نہاد مسلمانوں کی ذات ورسوائی کا واقعہ جنہیں آج شالی اتحاد کے نام سے یاد کیا جا تاہے، جو ایک شخص کا آنکھوں دیکھا ہے اور وہ شخص خود بھی شالی اتحاد کا حامی ہے، جس نے خواتی آب بیتی زبان سے بیان کی ہے، کہ ایک مرتبہ بہی شالی اتحاد کا حامی شخص پشاور میں کی گاڑی میں سفر کر رہاتھا کہ ایک دوسر اتخص جواس کے ساتھ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا ،اس نے اس سے افغانستان کے حالات کیے بارے میں دریافت کیا کہ وہاں کے حالات کیے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ:'ایک مرتبہ حال ہی میں طالبان اور شالی اتحاد کے مابین معرکہ ہوا، جس میں تقریباً شالی اتحاد کے جودہ پندرہ افراد مارے گئے ،ان میں میر ابیٹا اور داماد بھی مارا گیا، جب مجھے ان کے بار نے میں

اطلاع ملی تو میں فوراً وہاں گیا اور دیکھا کہ کچھ لاشیں پڑی ہیں،ان میں میں نے اپنے بیٹے اور داماد کی لاش بھی دیکھی، میں نے دل میں کہا کہ ان کو کس طرح یہاں سے اٹھا کر گھر لے جاؤی، پہلے بیٹے کی لاش کو لے کر جاؤں اور پھر داماد کی لاش کو اٹھاؤں گا، چنانچہ میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے کی کوشش کی اوراس کواینے کا ندھے پرڈال دیا۔

جیسے، ہی لے کرچلاتو اس لاش نے میرے کا ندھے پر زورہے کا ٹا،جس کی وجہ سے میں نے اس کو نیچا تارد یا کہ شاید بیز ندہ ہے، لیکن جب اچھی طرح چیک کیا تو وہ مردہ تھا۔ پھراس کے بعد میں نے اس لاش کو دوبارہ اٹھالیا، پھراس لاش نے مجھے زور سے کا ٹا تو میں نے اس کو زمین پر پھینک دیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تمام مردہ لاشیں جو زمین پر پڑی ہوئی تھیں وہ سب زندہ ہوکر کھڑی ہوگئیں اور اان کے ہاتھ پاؤں مڑگئے اور ان سب کے پیچھے دم نکل آئی،وہ سب ایک دوسرے کو کا شخ گئے، یہ لوگ انسانی شکل میں حیوان نظر آر ہے دوسرے کو کا شخ گئے اور جانوروں کی طرح بھا گئے گئے، یہ لوگ انسانی شکل میں حیوان نظر آر ہے شے قریب ہی ایک مکان جو امر کی بمباری سے تباہ ہو چکا تھا،وہاں کے لوگوں نے ان کتے نما انسانوں کواس مکان میں بند کردیا۔'

بیواقعدال خص نے خودسنایا جس کا بیٹا اور دامادان کتے نماانسانون کے ساتھ چو پایا بن چکے تھے،اس کے علاوہ اور بھی اس سے واقعات مختلف جگہوں میں رونما ہور ہے ہیں،اوزا کی خبر جوگزشتہ چنددن پہلے اخبارات میں شائع ہوئی تھی کہ افغانستان میں ایس وباء پھیلتی جارہی ہے کہ جس سے زندہ انسانوں کی شکل بگڑ کر جانوروں کی طرح ہوجاتی ہے،اس قتم کے عبر تناک حالات محض اسلام دشمنی کا نتیجہ ہیں،اور اللہ کے شیروں کو ناحق قبل کرنے اوران کوقید کر کے ان پرظلم وتشدد کا بتیجہ ہے،اگرکوئی ان واقعات سے بھی عبرت حاصل نہ کر ہے تو اس کی بذھیبی اور بد بختی ہے،اسلام سے بھی بدتر انجام ہونا چا ہے تاکہ لوگوں کو پیتہ چلے کہ کون سے دشمنی کرنے والوں کا ایسا ہی بلکہ اس سے بھی بدتر انجام ہونا چا ہے تاکہ لوگوں کو پیتہ چلے کہ کون حتی پر ہے اور کون باطل کی جمایت میں مصروف ہے؟ ورنہ کم فہم اور دین سے عاری مسلمان ہیں۔

تواس کا جواب سوائے اس کے کوئی نہیں کہ وہ اگر مسلمان ہوتے تواسلام کے خلاف دیوار نہ بنتے اور ان کا مرنے کے بعد بیانجام نہ ہوتا۔ لہٰذاا گراللّٰہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہوتو اسلام ر شمنی جھوڑ دد، ورنہ ید دنیا تو عذاب ہے، آخرت میں جوعذاب ہوگا وہ کسی کے وہم و کمان میں نہیں اور اگرائی حاصر کے اس میں ہمیں اگر اس حال میں مرکئے تو قیامت کے دن مخالفین اسلام کے ساتھ اٹھائے جاؤگے، ہم جنتی بھی مخالفت کرلو، پھر بھی اسلام کی شمع کونہیں بجھا سکتے ، بیتو آندھیوں میں بھی روشن رہے گی، انشاءاللہ۔

ان چراغوں کوتو جلناہے ہواکیسی بھی ہو

ان پھولوں کوتو کھلنا بخ ال جیسی بھی ہو (ازمولانا شمشاداحدانساری)

واقعہ الی خص نے واقعہ الماکہ میرے ایک دوست شوگر کے مریض تھے اوراپیخ علاقے کے بڑے زمیندار تھے، میرے ہاں داخل ہوئے، ان کی حالت خراب ہوگئی اور سکرات کی حالت شروع ہوگئی، نزع کے دفت جو میں نے عجیب چیز دیکھی وہ یہ کہ وقفے وقفے سے وہ ہاتھ اور پاؤں اکٹھے کر لیتے، جیسے کوئی ان کو مارر ہاہوا ور وہ اپنے بچاؤ کی کوشش کرر ہاہو، جو نہی موت کا وفت قریب آیا، ان کی دونوں آئے میں باہر نکلنا شروع ہوگئیں اور آئھ کے ڈھیلے باہر آنا شروع ہوگئے اور شکل بہت ڈراؤنی ہوگئی، ای حالت میں وہ مالک کو جالے۔

چند دنوں بعد میں نے اس بات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جب وہ تندرست تھے تو ایک آدی ان کی زمین سے گزر رہاتھا ،اس آدی کو صرف زمین سے بغیر اجازت گزرنے پر بندوق ماکر زخمی کر دیا اور وہ تڑپ ترم گیا اور مرتے وقت اس کی آئھیں باہرنکل آئیں، غالباً بیعذا ب اس بے گناہ کو آل کرنے کی سزاتھی۔

واقعہ ۳ ۔ بید اقعہ کراچی کے جناب دشید الدین احمد صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے وہ لکھتے ہیں: حید رآباد (دکن) پولیس کے ایک افسر بڑے ماہر تفتیشی شار ہوتے تھے ، وہ ملزم مول نے اقرار جرم کرانے کے لیے بہت مشہور تھے ، وہ ایک گول ڈیڈے پرسرخ مرچ کالیپ کراسے ملزم کے خفیہ مقام میں داخل کردیتے جس کے بعدوہ کردہ وناکر دہ جرائم کا اقر ارکر لیتا تھا۔

وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرکے ریٹائر ہوگئے ،عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ڈھلنے گئی، یہاں تک بیار یوں نے انہیں آ گھیرا مختلف شکایات کے علاوہ ایک تکلیف انہیں بہت تک کرنے گئی، ان کے مقعد میں ورم وسوزش کی شکایت ہوگئی، در دجلن کے مارے انہیں کی بل چین نہ آتا تھا، لیٹتے یا بیٹھتے تو در دکی شرت نا قابل برداشت ہوجاتی ،تمام علاج

بكارثابت بوئ، نيندكي نعت بھي كئي صرف كھرے رہنے سے آ رام ملتا تھا۔

بالآخر جھت کی دوکر یوں سے دورسیاں باندھ دی گئیں،ان کے دونوں ہاتھ ان رسیوں سے بند ھے دینوں ہاتھ ان رسیوں سے بند ھے دہتے اور وہ ای طرح لئکے لئکے نیند کی جھیکی لے لیتے۔اس حالت میں بالآخراس سوزش نہانی سے ان کا انتقال ہوگیا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی لاٹھی ہے آواز ہے، اللہ آدمی کو ایک وقت تک اس کے اعمال پر ڈھیل دیتار ہتا ہے، کیکن آدمی میہ تجھتا ہے کہ وہ بالکل باختیار اور آزاد ہے، پھر جلدی یا دیر میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی کے گنا ہوں اور مظالم کے باعث آزادی واختیار کی ڈھیل ختم ہوجاتی ہے، اس وقت اللہ تعالی اس بندے کو سزا دینا شروع کرتے ہیں، یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ہوں۔ درج بالا واقعہ اس دنیا وی سزا کی ایک شہادت ہے۔

یں سے ان مواروں سے بعدوروواروں م ماں دریاست میا وا ہوں جہاں دیکھا کہ ان یں مردوں کی روحیں ہیں' پھر میں آگے بڑھا اور حوض کے قریب پہنچا، میں نے وہاں دیکھا کہ ایک آدمی منہ کے بل لائکا ہواہ، وہ پانی کے لیے لیک تھا، مجھے دیکھ کراس نے آواز دی کہ'اے اللہ کے بندے مجھے پانی پلادے۔''

میں نے اپنا بیالہ بھر کراس کو پانی پلانا چاہا تو میراہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا اور میں اس کے قریب نہ بھنے سکا، پھراس نے کہا کہ' اچھا پئی پگڑی کو پانی میں بھگو کر میر بے پاس پھینک دے تا کہاس کو نچوڑ کر پی لوں میں نے اپنی پگڑی بھگوئی مگرا چا تک میراہاتھ رک گیا اورا ٹھ نہ سکا۔
میں نے اس شخص سے کہا کہ' اے اللہ کے بندے، میں تجھ کو پانی پلانے کے ہرتر کیب

میں بے بس رہا ، میرا ہاتھ رک گیا ، تو کون شخص ہے کہ تجھ کو پانی پلانا اللہ کو منظور نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دمیں آدم کا بیٹا قابیل ہوں ، میں پہلاخض ہوں جس نے زمین پرناحق خون کیا۔'' (این الی دنیا)

ہاری دلی دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعن قل کرنے سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔



# جہنم میں لے جانے والا بیسواں عمل گناہوں کاار تکاب کرنا

الله تعالی نے دین کے احکام وقوانین اس لئے نازل فرمائے ہیں تا کہ ان کی پابندی کی جائے ،اوران سے بال برابرادھرادھر نہ ہوا جائے۔انسان بہر حال کمزوریوں،کوتا ہیوں اور لغزشوں کا مجموعہ ہے،اس لیے اس سے بھول چوک ،نطعی یا نادانی ہوہی جاتی ہے بیجۂ وہ صراط متنقیم سے بھٹک جاتا ہے اس فلطی اور نادانی کانام' گناہ' ہے۔

اگرینظی معمولی نوعیت کی ہوتو اسے' گناہ صغیرہ' کہتے ہیں اور اگرینظی غیر معمولی اور اہر منظی غیر معمولی اور اہم قتم کی ہوشلا کسی کی حق تلفی (حقوق اللہ ہول یا حقوق العباد) خدائی احکام کی نافر مانی یا ان تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑنے یا خراب کرنے کی شکل میں ہوجن پر انسانی زندگی کا امن اور قرار مخصر ہے تواسے' گناہ کبیرہ'' کہتے ہیں۔

اہل علم نے گناہ کبیرہ کی پیچان ان الفاظ میں بیان کی ہے'' ہروہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہےجس کے مرتکب کے لیے:

ا۔ دنیا میں کوئی حدیا تعزیر مقرر کی گئی ہو، مثلاً چوری کرنا ، زنا کرنا، زنا کی تہت لگانا قبل کرنا، زمین میں فتنہ فساد ہریا کرنا۔

ب۔یا آخرت میں اس کے لیے سزاکی وعید ہو۔ مثلاً مرتد ہوجانا، نفاق والی زندگی گزارنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، رسولوں کا فداق اڑانا،

ے۔یا اس گناہ کے نتیجہ میں خاتمہ ایمان کی اطلاع دی گئی ہو،مثلا امانت میں خیانت کرنا، بدعهدی کرنا،نمازترک کرنا،

د ۔ یا گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف سے یا رسول اللہ عظی کی طرف سے

بِ يَعْلَقَى كااعلان مِو،مثلاً دهوكه دينا،معركے سے فرار ہونا ،

ھ۔یا کتاب وسنت نے واضح الفاظ میں اسے امت مسلمہ سے خارج قرار دیا ہو۔مثلاً شرک کرناغیراللہ کے نام پرنذرونیازدینا۔

و یا الله تعالی یا رسول الله ﷺ اس پرلعنت کی جوبمثلاً غیر الله کے نام پر ذیح کرنا،والدین کو برا بھلا کہنا،

ز۔یا اس پراللہ کے غصے اورغضب کا اعلان کیا گیا ہو،مثلاً پچھ کیے کرائے بغیر ڈینگیں مارنا، ہڑھایے میں زنا کرنا، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا،

ے۔ یا کتاب وسنت میں ایسے کام کے مرتکب کو فاسق قرار دیا گیا ہو۔ مثلاً غیرشرعی احکام نافذ کرنا، جھوٹی گواہی دینا،

ط ۔ یا کتاب دسنت کی نص صرت کے اس کام کو''حرام'' قرار دیا ہو،مثلاً مردار کھانا ،خنزیر کھانا ،خون پینا ،

ی۔ ہرگناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ بن جاتاہے جب وہ دین کے استحفاف یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار کے جذبے سے کیا جائے ،ای طرح اگر کوئی گناہ صغیرہ مسلسل کیا جائے تو گناہ کبیرہ کے زمرے میں شامل ہوجا تاہے، یہ بات حضرت ابن عباس کے درج ذیل قول سے ثابت ہے:

﴿لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار ﴾

''استغفار کرنے سے بڑا کوئی گناہ بھی باتی نہیں رہتا۔اور سلسل کرتے رہے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔''

دل پر گناہوں کے اثرات

انسانی جسم کا اہم ترین جزودل ہے،اگریہ زندہ ہے تو انسان زندہ ہے اور اگریہ مرگیا تو انسان بھی زندگی سے ہاتھ دھو بینےا، بین اسی طرح انسان کی اصلاح اور بگاڑ کا دارو مدار بھی دل پرہے،اگر دل صحیح ہے تو انسان کاساراکر دار،اس کے اعمال اوراس کی ساری جدو جہد صحیح راستے کی طرف ہوگی اور اگردل میں بگاڑ پیدا ہوگیا تو سارے کا ساراانسان اوراس کا کردار بگڑگیا، رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ:''اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔اور انسان کونیت کے مطابق ہی پھل ملے گا۔'' گا۔''

ایک دوسرے موقع پرآپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:''یادر کھو!جسم میں ایک مکڑا ہے، اگر بیہ ٹھیک رہاتو ساراجسم ٹھیک ہے اوراگر بی مجڑگیاتو ساراجسم مجڑ جائے گا ہتوجہ سے سن لو: اس مکڑے کا نام ہے دل۔

اگردل میں جذب اطاعت کے ساتھ ضلوص واخلاص ہو، ریا کاری نہ ہو، کوئی دنیوی غرض نہ ہوتو ہر نیک کام باعث اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر دس گنا سے ستر گنا بلکہ سات سوگنا تک اور اس سے بھی زیادہ بڑھتار ہتا ہے، رسول اللہ کھی کا ارشاد ہے کہ:" آدم زادگی ہرنیکی دس گنا سے لے کرسات گنا تک بڑھادی جاتی ہے۔" (مسلم شریف)

دس گناہے کے کرسات سوگنا تک کا فرق خلوص واخلاص اور صدق اطاعت کے تناسب سے ہے، ابیا ہر گزنہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عطاء وعنایت کی تقسیم غیر منصفانہ بنیاد پر ہو، نیز اگر نیک کام کرتے وقت کوئی د نیوی لا کچے ، دکھلا وا، یا شہرت وناموری کا خیال آ جائے تو نہ صرف بڑی سے بڑی نیکی ضائع ہوجاتی ہے بلکہ روز قیامت الٹے وبال جان بن جائے گی۔

الله تعالی نے اخروی نجات کے لیے سب سے اہم شرط دل کی پاکیزگی کو قرار دیا ہے فرمایا: ﴿ يوم لاينفع مال ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم ﴾

"اس دن نه مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد ، بجر اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور پیش ہو۔"

جب انسان کی اصلاح یابگاڑ ، اعمال صالحہ کے قبول یا عدم قبول ، اور اخر وی نجات یا عذاب کا معاملہ اصلاً دل پر کا معاملہ اصلاً دل پر کی اصلا کے اس کے دل پر کیا اثر ہوتا ہے ، تاکہ معلوم ہوسکے کہ برے کام انسان کی اصلاح یابگاڑ اور اخر وی حساب پر کس قدر اثر انداز ہوتے ہیں۔

ا۔ ہرمسلمان کے دل میں اللہ تعالی کی عظمت اور محبت موجود ہوتی ہے، البتہ گناہ کرنے سے بی عظمت ومحبت رفتہ رفتہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ریتو ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا خوف بھی انسان کے دل میں رہے اور پھروہ گناہ بھی کرے۔

ا کیمی کھارگناہ کرنے کی شکل میں انسان کے دل میں ندامت وشرمندگی اور حیا کا خفیہ جذبہ بیدار ہوتا جاتا ہے ، البذا وہ غلطی کر کے پچھتا تا بھی ہے ، بالاخر اسے تو بہ کی توفیق مل جاتی ہے ، کیکن مستقل گنا ہوں کا عادی ان پاکیزہ جذبات سے بالکل خالی ہوتا چلا جاتا ہے ، چنا نچہ گناہ کرنے کے باوجودا سے نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور نہ شرمندگی ، بلکہ الٹا وہ اس پر فخر محسوس کرنے کے باوجودا سے نہ کوئی ندامت ہوتی ہے اور نہ شرمندگی ، بلکہ الٹا وہ اس پر فخر محسوس کرنے کے اور محفلوں میں اس کا ج جا کرتا ہے ، جضور اکرم کی نے فرمایا کہ:

''میری امت کے ہر فرد کو عافیت ال جائے گی ہوائے اعلانیہ گناہ کرنے والے کے،اور علی الاعلان گناہ کرنے والے کے،اور علی الاعلان گناہ کرنے کی ایک شکل ہے ہے کہ کوئی انسان رات کی تاریخی میں کوئی کام کرے، پھراس حالت میں صبح کرے کہ اللہ تعالی نے تو اس کی پر دہ پوشی کرد تھی ہو،کین ازخود کے کہ آجرات میں نے فلال فلال کام کیے۔'' (بخاری شریف)

سومسلسل گناه کرنااورکرتے ہی رہنادل میں ٹیڑھاور کجی پیدا کردیتا ہے، اس ٹیڑھاور کجی سے مرادینہیں ہے کہ دہ گوشت پوست کا ٹکڑا جوانسان کے اندر ہردم حرکت میں رہتا ہے اس میں کوئی مادی خرابی آجاتی ہے، بلکماس سے مرادیہ ہے کہ انسان کی سوچ ، مجھاور اس کی توجہ کارخ ٹیڑھا ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

''پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑ ھے کردیتے ،اللہ فاسقول کوہدایت نہیں دیتا۔''

دوسری جگداللہ تعالی نے فرمایا کہ: ''اور بیر حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے
ہیں جن کوہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے ان کے پاس دل ہیں، مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، وہ
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں، مگر انسے سنتے نہیں، وہ
جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے
ہوتے ہیں۔''

ان کو کو کرد کے این یا ان کامفہوم بھے لینے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ علم بھے کی پہچان سے ہے کہ وہ انسان کو حقیقت کی راہ دکھائے اور گمراہیوں سے بچانے کا ذریعہ بنے، گناہون کا رسیا انسان خواہ کتنے ہی لفظ پڑھ لیتا ہواوراس کے معانی میں کتنے ہی لطیف اور بار یک فکتے بیان یا ایجاد کرسکتا ہو، وہ علم کی برکت اوراس کے نور سے ہمیشہ محروم رہتا ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے حصول علم کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے، فرمایا: ﴿وات قوا اللّه ویعلمکم الله ﴾ 'اوراللہ سے ڈرتے رہو!اللہ تعالی مح کا کرمایا: ﴿وات قوا اللّه ویعلمکم الله ﴾ 'اوراللہ سے ڈرتے رہو!اللہ تعالی محمول کا کرمایا کے اللہ کا علم دیتار ہے گا۔''

حضرت امام شافعی امام مالک کے پاس حصول عم کے لیے آئے حضرت امام شافعی کا عافظ اور سوجھ دیکھ کرامام مالک کو بہت خوش ہوئی، انہوں نے حضرت امام شافعی کو مخاطب کرتے ہوئے ذرمایا: ''مجھے محسوس ہورہا ہے کہ اللہ تعالی نے تیرے دل کومنور کیا ہواہے، گناہوں کی تاریکی میں پڑکراس نورکوضا کع نہ کرلینا۔

امام شافی کے درج ذیل دوشعر تو ہرطالب تق اورطالب علم کو ہمیشہ یا در ہے جا ہمیں:

شکوت الی و کیع سوء حفظی فارشد نبی الی ترک المعاصی
و اخبر نبی بان العلم نور و نور الله لا یعطی لعاصبی
"میں نے اپنے استادوکی سے حافظہ کے کمزورہونے کی شکایت کی ،انہوں نے جھے گناہ
چھوڑ دینے کی ہدایت کی ،اور ساتھ ہی ہے بھی سمجھایا کہ علم اللہ کا نور غلط لوگوں کو
عطانہیں کیا جاتا۔"

۵-ظاہر بین انسال سمجھتا ہے کہ سکون اور آرام مال ودولت اور آسائش دنیا میں ہے، حالانکہ اصل سکون اور چین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ﴿الا بـذ کـو الله تطمئن القلوب ﴾"آگاه رہوکہ اللہ کے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کافرمان ہے کہ: ﴿الا بـذ کـو الله تطمئن القلوب ﴾"آگاه رہوکہ اللہ کے ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کافرمان فیب ہوتا ہے۔"

احکام البی سے منہ موڑنے والے آدمی کو بیس کھی جین بھی نصیب نہیں ہوسکتا ،خواہ وہ کروڑپتی ہوجائے یا دنیا کی کتنی ہی نعمتیں اس کے پاس مہیا ہوں ،اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

"اورجومیرے ذکرے منہ موڑے گاس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی ،اور قیامت

کےروزہم اے اندھااٹھائیں گے۔"(سورة طه)

۲۔ گناہوں اور بدکاریوں میں مستقل ملوث رہنے کی وجہ سے انسان کے دل سے گناہ کا احساس اوراس کی کراہیت ہی ختم ہوجاتی ہے، فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ:

"مؤمن اپنے گناہوں کواس انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ کسی پہاڑ کے پنچے بیٹھا ہے اور اسے اندیشہ ہے کہ یہ پہاڑاس کے اور پر گرنہ جائے ، اور فاسق وفاجر آ دمی کے نزد یک گنا ہوں کا معالمہ ایسے ہے جیسے کوئی کھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اڑا دیا۔"

(بناری شریف)

کایمان کامل کا تقاضاہ کہ انسان نہ صرف خود برائیوں سے دورر ہے بلکہ دوسروں کو بھی حسب تو فیق برائیوں سے دوکتارہے، اور اگر روک نہیں سکتا تو کم از کم اسے دل میں براضرور سمجھے اور بیا بیمان کا کم از کم تقاضاہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

''تم میں سے جوکوئی برائی دیکھےوہ اسے بزور باز وبدل دے،اگرابیانہیں کرسکتا تو زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے،اوراگر میر بھی نہیں کرسکتا تو کم از کم دل میں ہی اسے برا کہے،اور میہ سب سے کمزورا بمان ہے۔''

(مسلم شریف)

(سورة المطففين آيت ١٩ ميں) تذكره كيا ہے۔ "كه برگزنبيں، بلكه ان لوگوں كے دلول بران كيران كير بران كير بران كير بران كير بران كير بران كير برائل كازنگ چڑھ كيا ہے۔ "(منداحم)

ندکورہ بالا آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوا کہ انسان کا دل صاف سخرے کیڑے کی طرح سفید ہے ،جوں جوں انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اس پر دھیے پڑتے چلے جاتے ہیں ،اس دوران انسان مختلف مراحل سے گزرتا چلا جاتا ہے، چھمراحل کا ہم نے تذکرہ کیا ہے اور بالاخر ساتویں مرحلے پر اس کے دل پر ستقل زنگ چڑھ جاتا ہے اور وہ کلیۂ سیاہ ہوجاتا ہے۔

امام ابن جریر طبری، امام ابن کیر آور دیگر ائر تغییری رائے ہے کہ جب اس کے سارے دل پرزنگ چڑھ جائے اور وہ ممل طور پر گنا ہوں کی پاداش میں سیاہ ہوجائے تو وہ مرحلہ آجا تا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ ختم الْمَلْهُ علی قلوبھم علی سمعھم وعلی ابصار هم غشاو ہ ﴾ ''اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پرمہر لگادی ہے اور ان کی تگا ہوں پر بردہ پڑ گیا ہے۔''

تومعلوم ہوا کہ گنا ہوں کا اثر دل پر ایک نکتے سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر سارے دل کو کا کا کرے چھوڑتا ہے، انجام کاراس دل پر اللہ کی طرف سے مہر لگادی جاتی ہے اور وہ متعقل ہدایت ربانی سے محروم ہوجاتا ہے،

## انسان کی انفرادی زندگی پر گناہوں کے اثرات

اللہ نے اس زمین کو بسایا، اس میں رنگار تگ نعمتیں رکھیں اور بارشوں ، دریاؤں ، سورج کی شعاعوں اور شعندی مواؤں کے ذریعے اسے سرسز وشاداب بنایا، اب اس کے اندر جو بھی کی کوتا ہی ، خرابی اور فساد ہوگا اس کافی الواقع سبب انسان کے غلط کرتوت اور برے اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: ' دخشکی اور تری میں فساد بریا ہوگیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ (اللہ ) مزاچکھائے ان کوان کے بعض اعمال کا، شاید کہوہ باز آ جا کیں۔' (سورة روم) اس حقیقت کا بار بار ادر اک کر لینے کے باوجود انسان ہے کہ فساد فی الارض سے بازی اس حقیقت کا بار بار ادر اک کر لینے کے باوجود انسان ہے کہ فساد فی الارض سے بازی

نہیں آتا، اور کرتابی چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قیامت تک کے لیے زمین اپنی خصوصیات سمیت اپنا وجود برقر ارر کھے گی، اُہٰذ اانسان کو توجد دلانے اور اے گناہوں سے بازر کھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی تنہیہات کا انتظام کرر کھا ہے، اور تی بی سی معاشر کو گناہوں کی پاداش میں اجتماعی شکل میں ملنے والی سزائیں، لیکن میصر ف اہل دل اور صاحب بصیرت حضرات کو بی نظر میں اجتماعی شکل میں مشائل سلاب، قبط، زلز لے، وبائی بیاریاں، باہمی دنگا فساد، خانہ جنگی وغیرہ باقی رہے وہ لوگ جوایمان سے خالی اور اور کورچشم بیں تو ایسے حضرات اس قسم کی سز اور کی صرف تقلی تعبیریں، ی کو جوایمان سے خالی اور اور کورچشم بیں تو ایسے حضرات اس قسم کی سز اور کی ادات کی شکل میں مقرر کرتے ہیں، انفرادی جرائم کی قانونی سز اللہ تعالیٰ نے حدود ، تعزیریات اور کھا دات کی شکل میں مقرر کی ہے جس کی تفصیل ہیں ہے:

# گنامول کی دنیوی سزا.....قانونی شکل میں

شریعت نے مندرجہ ذیل جرائم کی حسب ذیل حدود مقرر فر مائی ہیں: اقبل عمد کی ہمزاق آل کے اسراقی کا سراقی کا سرا میں ڈاکہ فساد فی الارض بھی شامل ہے) کا نیم شادی شدہ زانی کی سرا سوکوڑ سے اور آئیں کی سرا سال کی جلا وطنی ہے نشر آور اشیاء کے استعمال کی سرا سائی کوڑ ہے کہ نشر آور اشیاء کے استعمال کی سرا سائی کوڑ ہے۔ اور آئیں ہو کے لیے نا قابل اعتماد و نااہل قرار دیا جانا ۹ سے چور کی سرا ہا تھو کا بدینا۔

دیگر مختلف جرائم کی اس طرح دوٹوک سزاتو مقرر نہیں فرمائی ،البتہ قاضی کوسزا تجویز کرنے کا اختیار دیا ہے جسے تعزیرات کہتے ہیں،اس کا اصول سے ہے کہ کس نے کسی کی جان، مال،عزت اور نسب پراس انداز کی زیادتی کی ہوکہ وہ فدکورہ جرائم کی فہرست میں تو نہ آتی ہولیکن متعلقہ فرد کاحق تلف ہوتا ہویا اسے تکلیف پہنچتی ہو۔

علاوہ ازیں کچھ قصورالیے بھی ہیں جن کی پاداش میں کفارے (شرعی جرمانے) مقرر فرماے گئے ہیں بشلان۔

ا قِسْم تو رُنا:اس كا كفاره ہے غلام آ زاد كرنا، يا دس مسكينوں كولباس مهيا كرنا يا دس مسكينوں كو

کھانا کھلانا،اوراگران میں ہے کی ایک کفارے کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھنا۔

۲۔ حدود حرم میں شکار کرنا: اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس جانور کا شکار کیا ہے اس جیسا جانور قربان کرے اس کافیصلہ دو تقی پر ہیز گارافراد پر شتمل پنچایت کرے گی۔

سار مضان کاروزه جماع کر کے توڑ تا: اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا، اس کی استطاعت نہ وتو ساٹھ روز ہے رکھنا، اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھا تا کھلانا۔

۴ خہار کرنا: لینی اپنی بیوی کو جان بو جھ کرحرمت کی نیت سے ماں، بہن ، بیٹی کے برابر قرار دینا،اس کا کفارہ ہے غلام آزاد کرنا،اس کی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ روز سے رکھنا،اس کی بھی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا۔

# مصيبتين اور بريثانيان

غلطی ، کوتا ہی بلغرش اور خطاتو ہر انسان سے سرز دہوتی رہتی ہے، البتہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اصلاح اور سنجل جانے کی مہلت دینا چاہتا ہوا ہے کی نہ کسی آز مائش اور پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ شایدوہ اس طرح جو تک جائے اور اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوجائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: ''اس بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا میں (کسی نہ کسی چھوٹے) عذاب کا مزاان کو چھواتے رہیں گے، شاید کہ یہ (اپنی باغیانہ روش سے ) بازآ جا کیس '' (سورہ ہو۔ و)

اس محم النی کے علاوہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سز اکواللہ تعالی موخر نہیں کرنا چاہتا ، تا کہ مجرم کواس دنیا ہیں سزاہی سلے اور وہ دوسروں کے لیے سامان عبرت بھی ہے ، باقی رہا آخرت کا معاملہ تو وہاں تو اسے اپنے کرتو توں کا مزا چکھنا ہی ہے، رسول اللہ بھٹاکا ارشاد ہے کہ:''سرشی اور نسبی قرابت کو کا منے سے بڑھ کرکوئی گناہ اس بات کا مستحق نہیں کہ اس کے مرتکب کی اخروی سزا برقر ارد کھتے ہوئے دنیا ہیں اس کی سزاکے لیے اللہ تعالی جلدی کرے۔'' (منداحمہ)

یعنی سرکشی کرنا قرابت کا شادوا یسے تگین جرم ہیں،جس کے مرتکب کو دنیا میں بھی نقد سزا ضرورملتی ہےاوروہ آخرت میں بھی اپنے انجام کوضرور بھگتے گا۔

گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک سبب مال کی محبت ہے،حالانکہ مقررہ رزق انسان کو ہر

شکل میں ملنا ہی ملنا ہے،انسان جب اپنی آخرت کو بھول کر صرف دنیا پرست اور مال ودولت کا غلام بن جاتا ہے تو دنیا تو اسے نصیب ہی کی ملتی ہے البستہ زندگی ضرور اجیرن ہوجاتی ہے، فر مایا رسول اللہ بھی کے:'' جس انسان کا مقصد زندگی صرف دنیا ہی ہواللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھیر دیتے ہیں،اور اس کا فقر و تنگدی اس کی آٹھوں کے سامنے کردیتے ہیں،اور اسے دنیا بھی بس اتن ہی ملتی ہے۔'' (سنن ابن بابر)

اس پریشان حال زندگی کا نقشہ اللہ تعالی نے اس طرح بیان کیا ہے: ﴿ من اعرض عن ذکری فان له معیشة صنکا و نحشره یوم القیامة اعمی ﴾ ''جومیر رے درس نصحت سے منہ موڑے گا،اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی،اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھا کیں گے۔'ان سب منصل دلائل کے باوجود بھی اگر کوئی صرف دنیا پر ایجھ کراپٹی آخرت خراب کرر ہا ہوتو اس کے حق میں صرف دعا ہی کی جا کتی ہے۔

### نیک اعمال برگناہوں کے اثرات

گناہوں میں ملوث آدی بس اس حدتک ہی بدنھیب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کررہاہے، بلکہ آئندہ کے لیے بھی وہ تو فتی اللی سے محروم ہوجا تاہے، اور شیاطین اس پر مسلط ہوجاتے ہیں پھر وہ انہی کی فریب کاریوں کا شکار رہتاہے ، بالآ خرموت سے واسطہ پیش آجا تاہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''جو محض رحمٰن کے ذکر سے تعافل برتا ہے، ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں، اور وہ اس کارفیق بن جاتا ہے، یہ ٹیاطین ایسے لوگوں کوراہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ ان کارفیق بن جاتا ہے، یہ ٹیا طین ایسے لوگوں کوراہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگدیہ ہم ٹھیک جارہے ہیں۔''

بعض گناہ تو استے خطرناک اور انجام کے اعتبار سے استے نقصان دہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے سابقہ کیے کرائے سارے نیک کام تباہ ہوجاتے ہیں بمثلاً شرک کرتا، جو آدمی ساری زندگی نیک کام کرتار ہااور بھی لمحد بھرکے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل نہ ہوا، اگر وہ بھی شرک کر لے تو اس کے سارے سابقہ نیک اکمال بالکل ملیامیٹ ہوجا کیں گے، خواہ وہ انسان کتنے ہی عظیم در بے اور مرتبے پر فائز ہو، اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ جلیل القدر وظیم المرتبت پنی بروں کاذکر کرنے کے بعد

فر مایا: ''لیکن اگر کہیں (بفرض محال)ان پیغیمروں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کا کیا کرایا سب عارت ہوجا تا۔''

جس طرح شرک بہت براجرم ہے اس طرح نیک کام میں اللہ کے علاوہ کسی اور خوشنودی یا رضا جوئی بھی بہت براجرم ہے، جے شرک اصغریاریا کاری کہاجا تا ہے، ریا کاری بروے سے بروے نیک کام کے اجروثو اب کو نہ صرف ضا کع کردیت ہے، بلکہ الٹاریا کاری کوروز قیامت مجرموں کی قطار میں کھڑ اکردے گی جس کی تفصیل ریا کاری کے ذیل میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اس عقید ہے گی خرابی کے علاوہ بعض گناہ بہت دوررس نتائج کا سبب بنتے ہیں مثلاً حرام خوری کرنا جرام خوری کوئی عیادت جتی کہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ،خواہ حرام خورمیدان عرفات میں نوذی المجبی مبارک تاریخ کوروروکر،اورآہ وزاری کر کے دعا کر ہے۔ حدیث میں ہے کہ:"رسول اللہ بھی نے ایک اسان کا تذکرہ فرمایا جو کم باسفر کر کے آتا ہے، (سفر کی وجہ سے )اس کا حال پراگندہ ہوچکا ہوتا ہے ،آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے:"اے میرے براگندہ ہوچکا ہوتا ہے ،آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے کہتا ہے:"اے میرے رب!اے میرے اللہ اللہ دعا قبول کرلے)

جبکهاس کا کھاناحرام کا ہوتا ہے، پیناحرام کا الباس حرام کا اوراس کی ساری غذا کا دارومدار حرام پر ہی ہوتا ہے، پھر آخرا یسے آدی کی دعا کیونکر قبول ہو۔؟'' (سلم شریف)

ایسے ہی مہلک اور انتہائی نقصان دہ گنا ہوں میں سے نماز کا چھوڑ دیتا ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ''آ دی اور شرک کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینا حائل ہے۔' (مسلم شریف)

اور بالخصوص نماز عصر چھوڑ دینا تو مسلمان کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، آپ بھٹانے فرمایا کہ:''جس آ دمی نے نماز عصر چھوڑ دی،اس کاعمل ضائع ہوگیا!'' (بخاری شریف)

گناہوں کی وجہ سے رزق کی برکت ختم ہوجاتی ہے

رزق حلال کمانا نہ صرف فرض ہے بلکہ بہت بڑی نیکی اور مقام ومرتبے کی بات ہے، اور بالخصوص تجارت میں بنہال ہے اور اخروی بالخصوص تجارت میں بنہال ہے اور اخروی اجرو و قواب کے اعتبار سے بھی نیک تاجر نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، کیکن جھوٹ ، خیانت

اور فریب کاری کا فوری اور نقد انجام رزق کی برکت سے ہاتھ دھونا ہے،اس وقت موجود تجارتی منڈیوں پرایک نظر ڈالنے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ جوممالک ایمانداری اور شیح معاملے کا ثبوت نہیں دیتے ان کا مال نہ دکاندار رکھتا ہے اور نہ ہی گا مک اطمینان سے لیتا ہے۔خواہ بنانے والا ملک مسلمان ہی کیوں نہ ہو،البتہ جوممالک ایمانداری اور سچائی کی شہرت رکھتے ہیں ان کا مال دھڑا دھر مملک مسلمان ہی کیوں نہ ہو،البتہ جوممالک ایمانداری اور سچائی کی شہرت رکھتے ہیں ان کا مال دھڑا رھو مرا بکتا ہے،خواہ کا فر مشرک اور بدین ممالک ہی وہ مال بنا کر سپلائی کررہے ہوں،اس حقیقت کو آت ہو ہوئی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:''خرید وفروخت کرنے والے دونوں بااختیار ہیں، جب تک وہ جدانہ ہوجا کیں،اگر دونوں نے بچ بچ کہااور بات واضح واضح کی تو ان کی تجارت کی وفروخت میں برکت دی جائے گی،اوراگر وہ جھوٹ ہولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی تجارت کی برکت ختم ہوجائے گی،اوراگر وہ جھوٹ ہولے اور عیب کو چھپایا تو ان کی تجارت کی برکت ختم ہوجائے گی۔''

### معاشرے يرگنا ہوں كاثرات

تاریخ انسانیت پرایک نظر ڈالنے سے بیاب دوزروشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ تمام ام سابقہ کی جابی وہربادی کفر وشرک کے علاوہ مختلف گناہ اور جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے ہوئی بقر آن تکیم کا ایک بڑا حصہ ان قو موں کے مفصل تذکر ہے ،ان کی مجر مانہ زندگی اور ان کے انجام پرشتمل ہے، قوم نوح غرق ہوئی ،قوم عادشد بید طوفانی آندھی سے ہلاک ہوئی ،قوم ٹمودشد بید کڑک کے ذریعے ہلاک ہوئی ،حضرت لوظ کی قوم کی بستی کواٹھا کر الٹ دیا گیا، فرعون اور قوم فرعون کوغرق کردیا گیا، اس کے علاوہ سورت عکبوت ، آیات مہتا ، مہ میں حضرت نوح ،حضرت ابراہیم ،حضرت لوط اور حضرت شعیب کی قوموں کا تفصیلی تذکرہ اور ان کے جرائم کی فہرست ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ: '' آخر کار ہرا یک کوئم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ: '' آخر کار ہرا یک کوئم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کی پر ہم نے پھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی ،اور کسی کوا یک زبر دست دھا کے نے آلیا،اور کسی کوئم نے زمین میں دھنیا دیا،اور کسی کوغرق کردیا،اللہ ان پڑالم کرنے والانہ تھا، مگروہ خود بی اپنے او پڑالم کرنے والانہ تھا، مگروہ خود بی اپنے او پڑالم کرنے والانہ تھا، مگروہ خود بی اپنے او پڑالم کررہے تھے۔''

الله تعالی کابی قانون صرف دور ماضی کی قومول کے لیے ہی نہ تھا، بلکہ اس کی سنت اور

طریقہ بہے کہ جوقوم صالح عضر سے یکدم فارغ ہوجائے اوراس کے اکثر لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہوجائے اوراس کے اکثر لوگ غلط کاریوں میں ملوث ہوجائیں تواللہ تعالی ایسی تاقص اور غلیظ قوم کو پکڑتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ: ''حقیقت بہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کونہیں بدل جیب تک وہ خودا پنے اوصاف کونہیں بدل دیتی ، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی ، نہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کوم کا کوئی حامی ومددگار ہوسکتا ہے ،' (سورة رمد)

ندکورہ بالا کھمل اورخوفناک تباہی ہے پہلے متعدد شکلوں میں اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کا ظہور ہوتا ہے، کہ شاید معاشر ہے کا ذہین طبقہ ان اشارات خدادندی کو بجھے کراپی اور دوسروں کی اصلاح کی طرف مائل ہوجائے، اللہ تعالیٰ کی ناراضکی کاظہور بالعوم مندرجہ ذیل شکلوں میں ہوتا ہے:۔

#### النعمت ايمان كيم ومي

گناہوں کے دل پراٹرات کے من میں یہ بحث پوری تفصیل اور دلیل سے گزر چکی ہے۔

#### ۲\_مال اوررزق سے محروی

الله اپنج بندوں کو متعدد اور قتم فتم کی نعتوں سے فیضیاب فرما تا رہتا ہے، کیلن جب بندے بالکل ہی ناشکری پراتر آئیس تو اللہ تعالی انہیں ان نعتوں سے محروم کر دیتا ہے، مسلمان معاشروں میں یہ کیفینے کی معاشروں میں یہ کیفینے کی معاشروں میں یہ کیفینے کی صلاحیت ہواوردل بالکل سیاہ ہوکر مرنہ چکے ہوں ،اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا ان الفاظ میں تذکرہ فرمایا ہے کہ: ''اللہ ایک ہتی کی مثال دیتا ہے، وہ امن واطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی ،اور ہر طرف سے بفراغت رزق بی کی مثال دیتا ہے، وہ امن واطمینان کی زندگی بسر کر دہی تھی ،اور ہر طرف سے بفراغت رزق بی کی مثال دیتا ہے، وہ اس نے اللہ کی نعتوں کی ناشکری شروع کر دی تب ،اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتو توں کا یہ مزا چکھایا کہ بھوک اور خوف کی صیبتیں ان پر چھا گئیں۔''

#### (سورة كل)

ان نعتوں نے محرومی کی ایک شکل تو وہ ہے جو مذکورہ بالا آیت میں بیان ہوئی ہے، ایک دوسری شکل ریجی ہے کہ نعتیں اپنے دوسری شکل ریجی ہے کہ نعتوں کوختم کرنے کی بجائے انسانوں کو بی اٹھالیا جائے ،اور نعتیں اپنے حال پر برقر ارر ہیں، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤلٹکر کے ساتھ کیا،اور ان کے حال پر برقر ارر ہیں، جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤلٹکر کے ساتھ کیا،اور ان کے

حسرت ناک انجام کانقشدان الفاظ میں بیان فر مایا کہ:'' کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے، جووہ چھوڑ گئے ، کتنے ہی عیش کے سروسامان جن میں وہ مزے کررہے تھے ان کے چیھے دھرے رہ گئے ، یہ ہواان کاانجام اور ہم نے دوسرول کوان چیز ول کاوارث بنادیا۔'' (سورۂ دخان)

### ۳\_امن وسکون مین محرومی

کی بھی معاشرے میں سب سے بردی نعت امن وسکون ہے، اگر ہر فرد جان، مال ، عزت اور دین کے معاطے میں محفوظ و مامون ہوتو اس سے زیادہ خوش بخت وخوش نصیب اور کوئی معاشرہ نہیں ہوسکتا ، لیکن میہ مقام ایمان پر استقامت اور برائیوں سے بچے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا ، اللہ تعالیٰ کافر مان ہے کہ: ''جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کوظم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ورحقیقت امن انہیں کے لیے ہے اوروہی راہ راست پر ہیں۔'' (سرة انعام)

البنة گناہوں اور جرائم کی وجہ سے بیائن وسکون نہ صرف برباد ہوجائے گا بلکہ ہروقت خوف، پریشانی اور مشکلات کے بادل اس علاقے پر چھائے رہیں گے،اور ہر فرد کا دل اندر سے ڈراڈ راسہاسہا سار ہے گا،اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعتوں کی ناشکری کا انجام ذکر کرتے ہوئے قرآن کی مطاکر دہ نعتوں کی ناشکری کا انجام ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم کہتا ہے: ﴿فاذ اقہم اللّٰه لباس المجوع والمخوف بما کانو ایصنعون کی جب اللہ نے اللہ اس کے باشندوں کوان کے کرتو توں کا بیمزا چھایا کہ بھوک اور خوف کی صیبتیں ان پر چھا گئیں۔'' اس کے باشندوں کوان کے کرتو توں کا بیمزا چھایا کہ بھوک اور خوف کی صیبتیں ان پر چھا گئیں۔'' اس بارے میں رسول اللہ کھی اس اور میں اللہ کی بناہ ما نگم ہوں کہتم ایسی عادتوں کا شکار مواج کہ نز 'اے موجاؤ (لیکن جب بیعادتیں ظاہر ہوں گی تو ان کے دیا تھی ساتھ ساتھ چلے آئیں گے)۔

ا۔ جب کسی قوم میں زنا کاری عام اور علی الاعلان ہوجائے تو اس قوم میں طاعون اور ایسی ایسی تکلیفوں والی بیاری چھیل جائے گی ، جوز مانہ سابقہ کے لوگوں میں نہ ہوگی۔

۲۔جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی اسے قط سالی، مشکل زندگی اور حکام کے ظلم سے واسطہ یڑے گا۔

س<sub>-</sub>جس قوم نے اپنے مال کی زکو ۃ روک لی،آسان سے ان کے لیے بارش کا سلسلہ

روك ليا جائے گا، اگر جانورنه ہوں تو قطعاً بارش نه ہو۔

سے اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول ﷺ سے کیے ہوئے وعدے کوتوڑ ویا اللہ ان پر برگانے دشمن مسلط کردے گا،اوران دشمنوں کے ہاتھ جولگاوہ لےاڑیں گے۔

۵۔جس قوم کے لیڈر کتاب اللہ کو نافذ نہیں کریں گے اور اللہ کے نازل کردہ احکام پڑمل پیرانہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان باہم خانہ جنگی پیدا کردےگا۔

#### ٧ صحت وعافیت سےمحرومی

صحت کتنی بردی نعمت ہے؟ یہ کسی بھار سے پوچھیں یا جب انسان خود بھار ہوجا تا ہے تو صحت کی قدر معلوم ہوتی ہے، گناہوں میں ملوث معاشر ہے مستقل بھار یوں، وبائی امراض اور طبی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، طاعون ہمر طان، ایڈر، ٹی بی، کینسر، اور ایسی ہی متعدد مہلک بھاریاں اللہ کے عذاب ہی کی شکلیں ہیں۔ آپ بھی کا فرمان ہے کہ: ''یہ تکلیفیں اور بھاریاں در حقیقت عذاب ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں کو عذاب دیا تھا، (عذاب اللی کی بیشکل) اب بھی زمین پر باقی ہے، بھی چلی جاتی ہے، اور بھی واپس آ جاتی ہے۔''ر بخاری شریف)

گناہوں اور غلط کرتو توں کی وجہ سے مہلک بیاریاں مسلط ہوجاتی ہیں،جیسا کہ ''ہمن' کے بیان میں طویل حدیث سے معلوم ہو چکا ہے کی معاشر ہے کی اجتماعی موت بھی ان گناہوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے،رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:''جب کی قوم نے عہدشکنی کی تو قتل و غارت ان کے ہاں عام ہوگیا،اور جب کی قوم میں زناکاری پھیلی تو اللہ تعالی نے ان پرموت مسلط کردیا،اور جب کی قوم نے ذکو ق کوروک لیا اللہ تعالی نے ان سے بارش کوروک لیا۔
مسلط کردیا،اور جب کی قوم نے ذکو ق کوروک لیا اللہ تعالی نے ان سے بارش کوروک لیا۔

تو ٹابت ہوا کہ جس قوم کوجہم وجان کی امان تفاظت درکار ہووہ گنا ہوں اور برائیوں سے دورر ہے اور بالخصوص زنا کاری اور بے حیائی کے تو نزدیک بھی نہ چھکے، زمانہ حال کی مہذب ترین اور تعلیم یافتہ قوموں میں بھی یہ واقعات دیکھے جاسکتے ہیں کہ جب کوئی قوم یا خطاز مین گنا ہوں کی آماجگاہ بن گی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب، زلز لے ، قبط میابا ہمی خانہ جنگی کے ذریعے اسے جزوی تباہی آماجگاہ بن گی تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب، زلز لے ، قبط میابا ہمی خانہ جنگی کے ذریعے اسے جزوی تباہی

فاعتبروا يا ااولى الابصار

ے دو جار کر دیایا کمل طور پرصفی ہتی سے مٹادیا۔

#### ۵\_زمینی آفات

بااوقات گناہوں کی پاداش میں بڑی بڑی زمین آفات آجاتی ہیں حضورا کرم بھئے نے ارشاد فرمایا کہ:"اس امت میں عذاب کی مختلف شکلیں ہوں گی بھی لوگ زمین میں دھنسا دیے جائے گے، کہیں شکلیں بگڑ جائیں گی،اور کہیں پھروں کی بارش ہوگی،ایک صحابی نے بوچھا: یارسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ بھٹانے فرمایا" جب گانا اور آلات موسیقی عام ہوجا کیں گے،اور شراب پی جانے گےگے۔"

(تندیکر بھگا۔")

گناہ کی بشکلیں ایک وباء کی شکل میں جوں جوں عام ہورہی ہیں، دنیا میں امن سکون اور چین اسی حساب سے رخصت ہور ہا ہے، جدید اسلحہ کی ترقی اور بالخصوص جو ہری اسلحے نے زمین کی تباہی شکلوں کے مسخ ہونے اور پھروں کی بارش کی ظاہری شکلیں بھی پیدا کردی ہیں۔

### عام مخلوق خدا پر گناہوں کے اثرات

انسان کی بداعمالیوں کا انجام برصرف انسان ہی نہیں بھگتا بلکہ اس کے اردگر دہر چیز اس کے کرتو توں کے نتائج سے متاثر ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:''اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کرتو توں پر پکڑتا زمین برکسی جاندار کوزندہ نہ چھوڑتا۔'' (سورۂ فاطر)

دوسری جگه فرمایا که: کتنے ہی پرندے اپنے گھونسلے میں ظالموں کے سبب بھوک پیاس سے مرجاتے ہیں رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں ایک جناز ہ گز راتو آپﷺ نے فرمایا کہ:

"بے جناز ویا توخودراحت یا فتہ ہے یااس سے داحت پائی گئی ہے، صحابہ کرام نے دریافت کیا، یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا کہا، یارسول اللہ اللہ کا کہا میاد ہے؟ کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟

آپ ﷺ نفر مایا ''بندہ مُومن الله کی رحمت میں پہنچ کر دنیا کی پریثانیوں اور تکلیفوں سے آرام پاجا تا ہے، (گویابندہ مُومن مستر آن ہے) اور فاسق وفاجر انسان کے شرسے بندے علاقے ،درخت،اور جانورسب آرام پاجاتے ہیں (گویافاسق وفاجرانسان مستر اح منہ ہے)

جاندارتو جاندار، جمادات اور بے جان چیزیں بھی گناہوں کی نحوست سے محفوظ نہیں رہ سکتیں آپ بھانے فرمایا کہ:'' حجر اسود جب جنت سے اترا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا،اولاد آدم کے گناہوں نے اسے کالا کردیا ہے۔'' (تندی شریف)

(بحوالہ کہم و گناہوں کی مقیقت)

#### گناہوں سے اجتناب سیجئے

گناہ ایسی چیز ہے کہ اگراس میں سزابھی نہ ہوتی تب بھی بیسوچ کراس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوجاتی ہے، اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے احسانات تو بندہ کے ساتھ بے شار ہیں اس کوناراض کرنے کی کیسے ہمت ہوتی ہے، اوراب تو سزا کا بھی ڈر ہے خواہ دنیا میں سزا ہوجائے یا صرف آخرت میں، چنانچہ دنیا میں ایک سزایہ بھی ہے جوآ تھوں سے نظر آتی ہے کہ اس مخص کو دنیا سے دفر آخرت سے وحشت ہوجاتی ہے اوراس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پچتگی جاتی رہتی ہے، تو اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہ پھٹکنا چا ہے، خواہ دل کے گناہ ہوں خوہ ہاتھ پاؤں کے خواہ زبان کے پھرخواہ وہ اللہ کے حقوق ہوں، خواہ بندوں کے ہوں اور بیسز اسب گناہوں میں مشترک ہے اور بعض گناہوں میں خاص خاص سزائیں بھی ہوں اور بیسز اسب گناہوں میں مشترک ہے اور بعض گناہوں میں خاص خاص سزائیں بھی ہوں۔

(۱) الو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فر مایا مؤمن جب گناہ کرتا ہاں کے دل پر سیاہ دھیہ ہوجاتا ہے بھر اگر تو بہ استغفار کرلیا تو اس کا قلب صاف ہوجاتا ہے اورا گرگناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھیہ اور زیادہ ہوجاتا ہے سو یکی رنگ جس کا ذکر اللہ نے اس آیت میں فر مایا ہے ہرگز الیانہیں جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال بدکا زنگ بیڑھ گیا ہے۔

(احمد وتذی وائن ماید)

(۲) حفزت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے کو گناہ ہے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب نازل ہوجا تا ہے۔ (احم) (۳) انس بن مالک ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ فرمایا کہ کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوانہ بتلا دوں ن لوکتمہاری بیاری گناہ ہیں اور تمہاری دوااستغفار ہے۔

(عين ترغيب از تتهقي)

(۴) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ دلوں میں ایک قتم کا زنگ لگ جاتا ہے بعنی گنامول سے اوراس کی صفائی استغفار ہے۔ (مین ترغیب ارتبہ میں)

(۵) رسول الله ﷺ فرمایا ۔ بے شک آ دی محروم ہوجا تا ہے رزُق سے گناہ کے سبب جس کووہ اختیار کرتا ہے۔ (عین جزاءالا عمال ازمندا حمالیًا)

(2) ابن عباس سے روایت ہے کہ جب کسی قوم میں خیانت ظاہر ہوئی اللہ تعالی ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے اور جوقوم ناحق فیصلہ کرنے لگی ، ان پر دیثمن مسلط کر دیا گیا۔ (مالک)

(۸) ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا بھریب زمانہ آرہا ہے کہ کفار کی متام جماعتیں تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے کوبلائیں گی جیسے کھانے والے خوان کی طرف ایک دوسرے کوبلائیں گی جیسے کھانے والے خوان کی طرف ایک دوسرے کوبلائے ہیں، ایک کہنے والے نے عرض کیا، ہم اس روز شار میں کیا کم ہوں گے؟ آپ کھنے نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس روز بہت ہو گے لیکن تم کوڑہ اور ناکارہ ہو گے جیسے کہ ہمیں کوڑہ آ جا تا ہے اور اللہ تعالی تمہارے دشمنوں کے دلول سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلول میں کمزوری ڈال دے گا اور تمہارے دلول میں کمزوری کیا چیز ہے یعنی اس کا سبب کیا میں کمزوری ڈال دے گا ۔ ایک کہنے والے نے عرض کیا ہے کمزوری کیا چیز ہے یعنی اس کا سبب کیا

ہے؟ آپ اللہ نے فر مایاد نیا کی محبت اور موت سے نفرت \_ (ابوداؤ دوسمتی)

(عين جزاءالاعمال ازابن الي الدنيا)

(۱۰) حضرت ابودردائے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری نافر مانی کرتے ہیں، ان باشاہوں کے دلوں کو میں خضب اور عقوبت کے ساتھ پھیر دیتاہوں پھروہ ان کوخت نکلیف دیتے ہیں،

( مخفر اابولیم)

(۱۱) وہب نے کہا کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے، میں راضی ہوتا ہوں برکت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضب ناک ہوتا ہوں اور لعنت کرتا ہوں اور میری لعنت کااثر سات پشت تک پنچتا ہے۔

(عین جزاءالاعال ازاحہ)

یہ مطلب نہیں کہ مات پشت پر لعنت ہوتی ہے بلکہ مطلب ہیہ کہ اس کے نیک ہونے سے جواولا دکو برکت ملتی ہے وہ نہ ملے گی۔

(۱۲) وکیج سے روایت ہے کہ حفرت عاکشٹنے فرمایا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والاخود ہجوکرنے لگتا ہے۔ (عین جزاءالا عمال اداحہ)

ان احادیثوں میں زیادہ ترمطلق گناہ کی خرابیاں مذکور ہیں۔اب بعض بعض گناہوں کی خاص خاص خرابیاں بھی کہھی جاتی ہیں:

(۱۳) جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی سود کھانے والے بینی لینے والے پراوراس کے کواہ پر والے پراوراس کے کواہ پر اور اس کے کواہ پر اور اس کے کواہ پر اور اس کے کواہ پر اور فرمایا ہیں۔ (مسلم)

بعدسب البوموى اشعرى سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا تر مایا کہ کہائر کے بعدسب سے بڑا گناہ میہ ہے کہ کوئی محض مرجائے اور اس پر قبرض یعنی کسی کاحق مالی ہواور اس کے اوا کرنے

کے لیے کچھنے چھوڑ جائے۔(احمدوابوداؤد)

(۱۵) ابو ہریر اُٹھا تی اپنے بچاہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو اِظلم مت کرنا ، سنو اِکسی کامال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی ہے۔ (سبقی وواقطنی)

(۱۲) سائم اُپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھٹے نے فر مایا جو خص کسی کی زمین سے بدون حق کے دارای بھی نے لے۔ احمد کی ایک حدیث میں ایک بالشت آیا ہے، اس کو قیامت کے روز ساتویں زمیں میں دھنسایا جائے گا۔

(جاری)

(۱۷) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے لعنت فر مائی ہے رووت دینے والے پراورر شوت لینے والے پر۔ (ابوداؤ دوابن باجبوتر فدی)

اور توبان کی روایت میں سیمھی زیادہ ہے،اورلعنت فرمائی ہے اس شخف پر جوان دونوں کے چے میں معاملے شہرانے والا ہو۔(احر محتقی)

البتہ جہاں بدوں رشوت دیئے ظالم کے ظلم سے نہ نچ سکے دہاں دینا جا تزہے ، مگر لینا وہاں حرام ہے۔ (جیسا کہ تفصیل سے گزشتہ اوراق میں گزرا)

(۱۸) حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے شراب اور جوئے سے منع فر مایا ...... النے (ابوداؤد) شراب میں نشہ کی چیزیں آگئیں اور جوئے میں بیمہ ولا ٹری وغیرہ سب آگئی۔

(۱۹) حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے الیم سب چیزوں سے منع فرمایا ہے جونشہلائے (یعنی عقل میں فتور لائے ) یا جوحوا س میں فتورلائے۔ (ابوداؤد)

(۲۰) ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ کومیرے رب نے حکم دیا باجوں کے مٹانے کا جوہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔۔۔۔۔الخ

(۲۱) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ او دونوں آنکھوں کا زناشہوت سے نگاہ کرنا ہوت سے نگاہ کرنا ہے اور دونوں کا نوائشہوت سے باتیں سننا ہے اور زبان کا زناشہوت سے باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ سے زناشہوت سے کسی کا ہاتھ وغیرہ پکڑنا اور پاؤں کا زناشہوت سے قدم اٹھا کر جانا ہے اور قلب کا زنا ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے ۔۔۔۔۔الخ (سلم)

(۲۲)عبدالله بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہیں،اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافر مانی کر کے ان کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کرقل کرنا اور جھوٹی قتم کھانا۔ (بخاری)

(۲۳) ابو ہریرہ ﷺ اس صدیث میں بجائے اس کے جھوٹی گواہی دینا ہے۔ (بخاری دسلم)

(۲۳) ابو ہریرہ ؓ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں۔ یتیم کا مال کھانا اور جنگ جو کا فرکی جنگ کے وقت جب شرع کے موافق جنگ ہو بھاگ جانا اور پارساایمان والی بیویوں کوجن کوایسی باتوں کی خبر بھی نہیں تہہت لگانا۔ (بخاری دسلم)

(۲۵) ابو ہر ریوؓ سے یہ چیزیں بھی منقول ہیں، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈیکٹی کرنا۔ (بخاری دسلم)

(۲۲) حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا جیا رحصاتیں ہیں، جس میں وہ جیاروں ہوں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہو، اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگا، جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گاوہ خصاتیں یہ ہیں، جب اس کو امانت دی جائے خواہ وہ مال ہویا کوئی بات ہووہ خیانت کرے اور جب بات کرے جھوٹ ہو لے اور جب عہد کرے اس کوتوڑ ڈالے اور جب سی ہے جھکڑے تو گالیاں دینے گے۔ (بخاری وسلم)

اورابوہریرہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔

(۲۷) صفوان بن عسال ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے کئی احکام ارشاد فرمائے،ان میں یہ جی ہے کہ کو اس کو آل کرے یا فرمائے،ان میں یہ جی ہے کہ کی کو بے خطائی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو آل کرے یا اس پرکوئی ظلم کرے، جاددمت کرو۔

(ترزی دابوداؤ دونسائی)

 تکبروفخرکرنا، ضرورت کے وقت باوجود قدرت کے (یعنی اختیار کے باد جود مددنہ کرنا، کسی کے مال کا نقصان کرنا، کسی کی آبروکو صدمہ پنچانا، چیوٹوں پر رحم نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، بھوکوں اورنگوں کی حیثیت کے مطابق خدمت نہ کرنا، کسی د نیوی رخ سے بولنا چھوڑ دینا، جاندار کی تصویر بنانا، زمین پرموروثی کا جھوٹا وعویٰ کرنا، ہے کئے کا بھیک مانگنا، ان امور کے متعلق آبیتی اور حدیثیں کچھ کچھا و پر گذر چکی ہیں، ڈاڑھی منڈ وانا، ماکٹوانا، کا فروں یافاسقوں کالباس پبننا، عورتوں کے لیے مردانہ وضع بنانا جیسے مردانہ چونا پبنناوغیرہ۔

(۲۸)عبدالله بن مسعودٌ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ فر مایا، گناہ سے تو بہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ بی نہ تھا، (بہتی)

البة حقوق العباديين توبك شرط بكالمل حقوق سي بهي معاف كرائ

(۲۹) ابوہریہ اسے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے ذمہ اس کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہوا کی حق کے بھائی مسلمان کا کوئی حق ہوا ہروکا یا اور کسی چیز کا اس کوآج معاف کر الینا چاہیے اس سے پہلے کہ نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا۔ (بخاری) مراد قیامت کا دن ہے۔

اگراس کے پاس کوئی نیک عمل ہوتو بقدراس کے حق کے اس سے لے لیا جائے گااور صاحب حق کودے دیا جائے گااوراس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیس تو دوسرے گناہ لے کراس پر لاو دیئے جائیں گے۔ (عین جع الفوائداز مسلم)

(بحواله حطي ة المسلمين)

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے تمام گنا ہوں سے بیخنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یار ب العالمین \_

# جہنم میں لے جانے والاا کیسوال عمل ذخیرہ اندوزی کرنا

ذخیرہ اندوزی کو اسلام میں احتکار کہاجاتا ہے اس کا لفظی مطلب ظلم ہے لیکن شرعی اصطلاح میں ذخیرہ اندوزی ہے ہے کہ کسی استعال کی چیز کو اس غرض ہے روک لیا جائے کہ وہ مہنگی ہوجائے اور جب اس کی قلت ہوجائے تو منہ مانگے داموں فروخت کی جائے ، چونکہ لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو وہ مجبورا مہنگے داموں پر خرید نے کے لے مجبور ہوتے ہیں ، شریعت میں بیہ جائز نہیں بلکہ ایسا کرنا حرام ہے جرم ہے ، لیکن یا در ہے کہ فروخت کی غرض سے جمع شدہ سٹاک کو احتکار نہیں بلکہ ایسا کرنا حرام بیٹے نے ذخیرہ اندوزی سے منع فر مایا ہے اور اس کے متعلق آپ بیسی کی احد کارنہیں کہاجاتا ، نبی اکرم بیٹے نے ذخیرہ اندوزی سے منع فر مایا ہے اور اس کے متعلق آپ بیسی کی احادیث مندرجہ ذبل ہیں:

''حفرت ابن عمرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جو محف چالیس دن غلے کا ذخیرہ کرتا ہے اور اس کے مہنگا ہونے کا انتظار کرتا ہے وہ خف حق تعالیٰ سے دور ہوا اور اللہ اس سے بیز ار ہوا۔''

اس مدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ احتکاروہ ہے جس میں زخوں کی گرانی مطلوب ہو، تا کہ چیز کی کمیا بی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی نیت ہواور جو شخص اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ خمکر ہوگا، اور مخکر اللہ کی رحمت سے دور ہوجا تا ہے۔
'' حضرت معمر شسے روایت ہے کہ رسول اللہ بھٹانے فرمایا کہ احتکار لیعنی ذخیرہ اندوزی کرنے والا گنجگار ہے۔'

نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کی رو سے ذخیرہ اندوزی گناہ ہے کیونکہ اجناس خوردنی کا استعال زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے اس لئے اگر کوئی شخص زرعی اجناس مہنگا کرنے کی غرض سے خرید کرر کھلے تو اس سے دوسرے لوگوں کا بنیا دی حق غصب ہوگا، جس کی بناء پراسے گنا ہ قرار دیا گیا ہے۔

'' حضرت عمرِّنی اکرم ﷺ سے بیان کرتے ہیں فر مایا کہ غلہ لانے والا روزی دیا جائے گا اوراحتکار کرنے والالمعون ہے۔''

اس مدیث میں بیتایا گیا ہے کہ اگر تاجرنیک نیتی سے تجارت کر بے تواس کے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جس پر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور جس پر خدا کی لعنت پڑجاتی ہے اور جس پر خدا کی لعنت پڑجائے وہ آخرت میں سزا کا ستحق ہوگا۔

'' حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم بھا کے زمانہ میں غلہ مہنگا ہوگیا ، صحابہ نے عرض کی اے اللہ بی بھا وُمقرر کرنے عرض کی اے اللہ بی بھا وُمقرر کردیں نبی کریم بھانے فر مایا: اللہ بی بھا وُمقرر کرنے والا ہے تنگ کرنے والا اور فراخ کرنے والا ہے اور رزق دینے والا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اپنے رب کوملوں گاس حال میں کہتم میں ہے کوئی بھی مجھ سے کی خون یا مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔''
رب کوملوں گاس حال میں کہتم میں سے کوئی بھی مجھ سے کی خون یا مال کا مطالبہ نہیں کرے گا۔''

لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی کا علاج اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنا ہے کیکن اس صدیث میں بی بتایا گیا ہے کہ اشیاء کی کھی یا کثر سے کا کنرول اللہ کے پاس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فصل پر غلہ اللہ کی رحمت سے زیادہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی کثر سے کہ باعث اس کے زخ کم ہوجاتے ہیں، قیمتیں مقرر کرنے سے خریدار اور فروخت کرنے والے کو دونوں صورتوں میں نقصان ہوسکتا ہے۔ اگر تاجروں کو ایک چیز زیادہ قیمت سے خرید نا پڑے اور قیمت مقرر ہونے کی وجہ سے کم قیمت پر فروخت کرنا پڑے تو تا جر پر ظلم ہوگا اور اگر تاجر نے بہت کم قیمت پر خریدی ہو، اور مقررہ قیمت بہت زیادہ ہوتو اس سے خرید ار پر ظلم ہوگا، اس صورت کے پیش نظر اللہ کے رسول کھیا نے تجارت میں قیمتیں مقرر کرنے سے منع کردیا ہے بلکہ تو کل کا درس دیا ہے جس کے تحت تا جر کو چاہئے کہ کم منافع لے۔

"حضرت معاد ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ بھے سنا کہ احکار کرنے والا بندہ براہ اللہ تعالیٰ بھاؤ ستا کردے تو خوش بندہ براہ اللہ تعالیٰ بھاؤ ستا کردے تو خوش

ہوتاہے۔'

اس مدیث میں ذخیرہ اندوز کا مزاج بیان کیا گیا ہے کہ ذخیرہ اندوزگرانی سے خوش ہوتا ہے اور بھاؤ سستا ہونے سے عملین ہوتا ہے،اگر اللہ پر استقامت ایمان اس درجے تک ہو کہ نفع نقصان قواللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھرانسان ہر حال میں اللہ پر داضی رہتا ہے۔

"حفرت عمر بن خطاب ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، فرماتے تھے مسلمانوں کے فلد کوجو بند کر کے بیچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کوجذام اور افلاس پہنچا تا ہے۔"

اس حدیث میں نبی اکرم بھٹانے غلہ ذخیرہ کرکے دوسروں کو بھوکا مارنے والوں کے لئے جذام اورافلاس میں بتلا ہونے کی خبر دی ہے، انسان بظاہر تو ذخیرہ اندوزی سے فائدہ اٹھانے کی سوچتا ہے مگر ایسے لوگوں کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ایسا نقصان پہنچتا ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا غربت، افلاس اور بیاریوں کی صورت میں یاتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ کے ان اقوال سے یہ بالکل عیاں ہے کہ اسلام میں ذخیرہ اندوزی حرام ہے لیکن اس کے باوجود تا جرحضرات اس حرکت سے بازنبیں آتے اور اشیاء کو ذخیرہ کر کے قلت کے انتظار میں رہتے ہیں اور موقعہ پاکر منہ مانگی قیت وصول کرتے ہیں چنانچہ ایسے حضرات کو اس فعل سے تو بکر لینی چاہئے۔

ایک دفعہ ایک خف نے اجناس خوردنی کی تجارت شروع کی، پھوم صد کے بعد شیطان نے اس کے ذہن میں ذخیرہ اندوزی کی لعنت کوسوار کردیا۔ چنانچہ اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کردی فصل کے موقعہ پر زمینداری مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ستے داموں خرید لیتا اور جب ان اجناس کی قیمت بڑھ جاتی تو منہ مانے داموں فروخت کرتا، عرصہ درازتک یونہی کرتار ہا حتی کہ اس کے پاس ان گنت سرمایہ جمع ہوگیا مرتھوڑ ہے عصہ بعد حالات نے رخ بدلا اور تجارت میں گھاٹا اٹھاتا ، جی کہ جودولت ذخیرہ اندوزی سے میں اسے خیارہ شروع ہوگیا، جوسودا بھی کرتا اس میں گھاٹا اٹھاتا ، جی کہ جودولت ذخیرہ اندوزی سے ملکی تھی وہ اس رستے نکل گئی اور خود بیار ہوگیا اور بیاری نے اس حد تک لاغر کردیا کہ بھیک ہائے تھی نو بت پہنچ گئی ہوگ اس کی حالت زار پر بڑے جمران ہوئے ، کہ پہنچ گئی ہوگ اس کی حالت زار پر بڑے جمران ہوئے ، کہ پہنچ گئی ہوگا۔ معزز شخصیت شار کیا جاتا تھا جبکہ آج یہ بھکاری ہو اور ہرکوئی نفر ت کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔

ایک روز وہ ایک مجد کی سیر حیوں پر بیٹے کر مانگ رہا تھا کہ ایک اللہ کے بندے کا گزرہوا

اس نے نظر باطن سے اس کا حال معلوم کیا اور اسے کہا کہ دولت ذخیرہ اندوزی میں نہیں ہے بلکہ
امار ت اور غربت اللہ کی طرف ہے ہے، اور تو بے یا رومددگار ہوکر اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے، اگر تو
اس وقت بھی اللہ سے راہ راست اور جا کز طریقے سے مانگ تو وہ مصیں ہر صورت تیر نے مقدر کا
رزق دیتا، اب تو سے دل سے سابقہ زندگی پر تو بہ کر، بہتر ہوجائے گا، تا جراس کے کہنے پر مسجد میں
جاکر اللہ کے حضور سے دہ رین ہوا اور بڑی دیر تک روتا رہا جتی کہ تا ئب ہو کر عبادت میں محوہ وگیا، پچھ عرصہ بعداس کی تختی معاف ہوگی اور اس کی گزراد قات کا اللہ نے بہتر ذریعہ بنادیا۔

(بحوالهاللهميري توبه)

الله تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی ' زخیرہ اندوزی' سے نیچنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین \_



# جہنم میں لے جانے والا بائیسوال عمل ناچ گانا کرنا

اسلام میں ناچ گانے کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ قص اور گانا دونوں شیطانی ہتھکنڈوں میں سے ہیں، جس سے شیطان انسان کوراہ راست سے گراہ کرتا ہے اس لئے اسلام میں ناچ گانا حرام ہے اور اسے بطور پیشہ اختیار کرنا بھی حرام ہے، ناچ اور گانا اور حیاسوزا کیننگ اور اس قتم کے دوسر سے بہودہ کام ضفی جذبات کو ابھارتے ہیں اور طبیعت میں جنسی میلان امجر تاہے، اس لئے میتمام زنا کے راستے کے معاون حربے ہیں، اور ترقی پندلوگوں نے اسے فن آرٹ کا نام دے کر معاشر سے میں داخل کر رکھا ہے، اس سے اسلامی معاشر سے کا تقدی مجروح ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کے علاوہ جنسی جذبات کو تسکین وینے والے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے چنا نچہ اس اسلام نے نکاح کے علاوہ جنسی جذبات کو تسکین وینے والے تمام ذرائع کو حرام قرار دیا ہے چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے'' ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے''

زنافیاشی کی انتہا ہے اس لیے اسے بالکل حرام قرار دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام فررائع جن سے زناجتم لے سکتا ہے وہ بھی حرام ہوگئے ، ناچ گانے سے چونکہ برائی کوفر وغ ملتا ہے اس لئے اس آیت کی روسے اسلام میں وہ بھی حرام ہے ، ایک اور مقام پرارشا وفر مایا گیا ہے کہ:
''اور پچھلوگ کھیل کی با تیں خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بجھ کے بغیر بہکا دیں اور اسے بنی بنالیس ان کے لئے ذات کاعذاب ہے'' (لتمان:۲)

راہ ہدایت کو جھوڑ کرناچ گانے اور کھیل تماشے کی طرف راغب ہونا نادانی اور دین سے دوری ہے،اس طرح شیطان مختلف مشاغل اور تفریحات میں چھنسا کر اللہ کے دین اوراس کی راہ سے بہکانا چاہتاہے جو انسان کے لیے آخرت میں باعث عذاب ہوگا،اس آیت میں لفظ

لھوالحدیث آیا ہے جس کا مطلب ہروہ چیز ہے جو اللہ کی عبادت اور اس کی یاد سے غافل کردے، مثلاً نضول گوئی ہلسی نداق می باتیں، واہیات مشغلے اور گانا بجانا دغیرہ سب لہوالحدیث ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ ہے اس لفظ کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے تین مرتبہ تسم کھا کر ارشاد فر مایا بھوداللہ الغناء' خدا کی قسم اس ہے مراد گانا ہے اور راگ رنگ ہے۔''

ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے مزامیر بعنی آلات موسیقی کو تباہ کرنے اور تو ڑڈالنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، ایک اور جگہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹے کرگانا سنے گاتو قیامت کے روز اس کے کانوں میں بیٹے کرگانا سنے گاتو قیامت کے روز اس کے کانوں میں بیٹے کرگانا سنے گاتو قیامت کے روز اس کے کانوں میں بیٹے کرگانا ہواسیسہ ڈالا جائے گا۔

یہ با تیں سن کرعمرو بن قرہ نہایت ہی افسردہ ہوکروہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جب وہ جاچکا تو حضوراقد س بھٹے نے ارشاد فر مایا یہی لوگ عاصی اور نا فر مان ہیں جوکوئی ان میں سے بغیر تو بہ کے مرے گا،حشر میں اللہ تعالی اس کو زنگا کرکے اٹھائے گا کپڑے کا ایک فکڑا بھی ان کے جسم پر نہ ہوگا،اور جب کھڑا ہونے گے گا تو لڑ کھڑا کر گر پڑے گا۔

حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ نی اکرم کے نے گانے والی لونڈ یوں کے خرید نے اور بیجے اور ان کو گانے دان کو قیمت کھانا حرام بیجے اور ان کو گانے بجانے کی تعلیم دینے سے منع فر مایا ہے۔ اور ارشا وفر مایا کہ ان کی قیمت کھانا حرام ہے۔ اور چھراو پروالی آیت تلاوت فر مائی لینی بعض لوگ ایسے ہیں کہ لہوگی با تیں خرید تے ہیں تا کہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کردیں اور اس کو ایک تمسخر مجھیں ، ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے روایت کیا کہ حضوراقدس ﷺ نے فرمایا، جھکواللہ تعالی نے دوآ واز ول سے جن میں حماقت اور فجور پایاجا تا ہے منع فرمایا ہے، ایک نغمہ کی آ واز دوسر ہے مصیبت میں چیخ کررونے ،منہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے اور شیطانی نوحہ کرنے ہے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس انخضرت ﷺ کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیزوں کو طلال سمجھنے لگے گاتوان پر جابی نازل ہوگی۔

ا ـ جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہوجائے،

۲\_مردر نیثی لباس بینزلگیس،

٣ ـ جب لوگ گانے بجانے والی اور ناچنے والی عور تیں رکھنے لگیں،

۳ شرابی<u>ں پینے لگی</u>ں،

۵۔اورلذت ہم جنس پر کفایت کی جانے لگے،

حضرت انس مجھلوگ بندراور خزیر کی شکل میں منے ہوجائیں گے ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ﷺ کیا وہ تو حید ورسالت کا اقراد کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں! وہ (برائے نام) نماز ، روزہ اور جج بھی کریں گے ، صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ مچھران کا بیرحال کیوں ہوگا؟ فرمایا وہ آلات موسیقی ، رقاصہ عورتوں اور طبلہ وسار گی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شراہیں پیا کریں گے اور رات بھر مصروف لہور ہیں گے اور مسح لوگی تو بندراور خزیروں کی شکل میں منے ہو بچے ہوں گے۔

ناچ گانے کی حرمت کو جانتے ہوئے بھی بہت نے لوگ اس لعنت میں ملوث ہیں اوراسے ذریعہ معاش بنانے میں فخر محسوں کیا جاتا ہے لیکن میرے دوست! حقیقت کے آگے

آئکھیں بند کرلینا نادانی ہے۔اس لیے ناچنے گانے والے حضرات کواس فن سے توبہ کرے راہ راست برآ جانا جاسکتے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بھرے میں ایک نہایت خوبصورت اور نہایت ہی شکیلہ اور جمیلہ خوش الحان آ واز سے گانے والی عورت رہتی تھی کہ جو خوش الحان آ واز سے گانے والی عورت رہتی تھی کہ جو اسے ایک بارس لیتا ہے، تو پھراسے باربار سننے کے لیے بے قرار ہوجا تا۔وہ اپنے پاس آنے والوں سے بڑی دلبری سے پیش آتی کہ اس کا چرچا بھرے کی گلی گلی میں تھا۔اس کا نام شعوانہ تھا۔ جہاں کہیں خوثی کی تقریب ہوئی تو اسے ناچ گانے کے لیے بلایا جا تا۔

ایک روز وہ اتفاق سے ایک مقام پر مجراکر نے کے لیے گی اور لونڈیاں بھی اس کے ساتھ تھیں، بڑے نازونم سے اس نے مجراشروع کیا۔ گانے بجانے کی محفل جمانے کی کوشش کی گمر پچھ در کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کی محفل میں سامعین دلچپی نہیں لے رہے بلکہ تھوڑ ہے سے فاصلے پر ایک مجلس وعظ گرم ہے لوگ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں۔ بڑا ہجوم ہے، ایک باریش بارعب چہرہ بزرگ اللہ کی با تیں سنارہ ہیں اور لوگ بڑی محبت سے تحوییں بلکہ پچھلوگوں پر ایک جالت طاری تھی کہ لوگ چینیں مار مار کررور ہے تھے، جب شعوانہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ آئ کی کمائی تو گئی، تو اس نے ایک لونڈی کو مجلس میں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، وہاں کیا ہورہا ہے، لوگ میری طرف آئ متوجہ نیس اور اوھر نیادہ متوجہ کیوں ہیں؟ جولونڈی گئی تو اس نے جاکر دیکھا کہ مجلس میری طرف آئ متوجہ نیس اور اوھر نیادہ متوجہ کیوں ہیں؟ جولونڈی گئی تو اس نے جاکر دیکھا کہ مجلس میری طرف آئ متوجہ نیس اور اوھر نیادہ متوجہ کیوں ہیں؟ جولونڈی گئی تو اس نے جاکر دیکھا کہ مجلس میں جب اس بزرگ کی آواز پڑی تو اس پر بھی خدا سے کوئی ادھر گر پڑا ہے کوئی ادھر لونڈی کے کان میں جب اس بزرگ کی آواز پڑی تو اس پر بھی مستی طاری ہوگئی۔

شعوانہ نے اس لونڈی کا انتظار کر کے پھر دوسری لونڈی بھیجی کہ جاؤ پیۃ تو کروکہ وہاں کیا بات ہے؟ جب دوسری لونڈی مجلس میں گئی تو وہ بھی و ہیں کی ہوکررہ گئی حتی کہ اس نے تیسری بھیجی پھر چوتھی بھیجی کیکن ان میں سے کوئی بھی واپس نہ آئی۔ آخر شعوانہ نے سوچاخود جاؤں، پیۃ کروں کہ وہاں کیابات ہے، جے بھیجاوہ می واپس نہ آیا۔

بیسوچ کرخودتماشاد کھنے کے لیمجلس دعظ میں آگئی،جبوہ آئی تو ہزرگ کی زبان پر

تھا کہ ہے کوئی گنبگار کہ وہ اس وقت خدا کے حضور تو ہہ کر ہے تو وہ اسے معاف کر بے خواہ وہ شعوانہ، گانے بجانے والی جتنا بدکار اور گنبگار ہی کیوں نہ ہو، جب بیالفاظ شعوانہ کے کان میں پڑے تو دل پر تیر سالگا کہ میں اتن بدکار ہوں کہ آج میری گنبگاری کی مثالیں سر راہ دی جارہی ہیں۔ نگاہ ولی اس کے قلبج میز کا اور کہنے گئی اس کے قلبج میز کا اور کہنے گئی ہائے افسوس! میری سابقہ زندگی گنبگاری میں کیوں گزری۔اے اللہ کیا میری نجات ہوگی اور راز ارز و نے گئی کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری ہوگئی۔

اس مرد قلندر نے کہااے بی بی!اللہ تعالیٰ کی ذات سے ناامید نہ ہووہ بڑا کریم ہے، آج
سے دل سے اس کے حضور تو برکر، وہ تیرے سب گناہ معاف کردے گا،اگر چہ تیرے گناہ شعوانہ کی
مانند بے صدوحساب کیوں نہ ہوں، پھراس نے زور سے چنخ ماری اور کہا ہائے افسوس! کہ شعوانہ میں
بی ہوں کہ جس کی برائی ضرب المثل بنی تو آج آپ کی زبان پرمیرانام آیا۔

گھر دالیس گئی ،سارامال خداکی راہ میں لٹادیا،سب لونڈیاں آزاد کردیں، ناج گانے سے بمیشہ کے لیے کنارہ شی اختیار کرلی، گوشنشین ہوکرعبادت اللی میں مشغول ہوگئی جتی کہ اس حالت میں اس دار فانی سے کوج کرگئی کچھ عرصہ بعد خواب میں ایک شخص نے اسے جنت میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اے شعوانہ تجھے بیمقام کیسے ملا ،اس نے جواب میں کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب تو بہ سے ملا ہے۔

(بحوالہ اللہ بیری قب

دعاہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوناچ گانے سے نکھنے اور تو برکرنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل بدنظری کرنا

نظر شہوت سے حسین چروں کودیکھنا حسن پرتی کہلاتا ہے، یہ ایک ایسافعل ہے جوانسان کو زنا تک لے جاتا ہے اس لیے اسلام میں اس کی سخت ممانعت ہے، جو شخص اس سے پی جائے وہ برداخوش قسمت ہے۔

نوجوانوں میں حسن پرتی کا جذبہ عام ہوتا ہے، خصوصاً طلبہ اورطالبات جوانی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو وہ فتذ نظر کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ حسن پرتی میں پھنس جاتے ہیں اور آخر برے نتائج برآ مد ہوتے ہیں، بری نظر سے عورتوں کو دیکھنے سے بے شار برائیاں پیدا ہوتی ہیں بلکہ بدنظری تمام فواحش کی بنیاد ہے۔

دانشمندول نے نظر کوشت کا پیغام رسال قرار دیا ہے، کیونکہ نظرین ہی جب ایک دوسرے کو دکھ کر فریفتہ ہوتی ہیں تو پھر دل و د ماغ میں برے خیالات جنم لیتے ہیں جوانسان کو عورت ہے جنسی ملاپ کی طرف داغب کرتے ہیں حق کی زناجیے گناہ کیرہ میں لوگ ملوث ہوجاتے ہیں۔ لہذا اسلام نے ہر برائی کی بنیاد کو جڑسے اکھاڑنے کے اصول پیش کیے ہیں، نگاہ پر اسلام نے اخلاتی پابندگی عائدگی ہے کہ کی کوشہوت آمیز نگاہوں سے ندد کیھو، نگاہ کو نیچار کھنا فطرت اور حکمت اللی کے پابندگی عائدگی ہے کہ کو نیچار کھنا فطرت اور حکمت اللی کے عین مطابق ہے کیونکہ عور توں کی چاہت اور دل میں ان کی خواہش فطرت کا تقاضا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ خوزین للناس حب الشہوات من النساء کی ''عور توں جیسی دکش چیز وں پر تعالی ہے کہ: حوزتوں جیسی دکش چیز وں پر انسان مائل ہوجا تا ہے۔' (آل ہم ان ۱۱۰)

اس قدرتی تفاضے کو پورا کرنے کا جائز طریقہ شادی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے بھی نظر کے فتنوں سے بیچنے کے لیے بہت تاکید کی ہے،اس کے متعلق آپ کی احادیث یہ ہیں:

''حفرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ ایک بارنظر اٹھنے کے بعدد دسری نظرنہیں آٹھنی جاہیے ، پہلی بارا تفاق کی نظر معاف ہے اور دوبارہ جائز نہیں۔' (ترندی)

حفرت ابن مسعودٌ ہے روایت ہے وہ نبی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں کہ عورت ستر ہے جب بازار میں نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے۔'' (تر ندی)

'' حضرت ابوامامہؓ سے روایت ہے وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فر مایا کسی مسلمان کی حسین عورت پر ایک بارنظر پڑجائے، وہ اپنی نظر کواس سے پھیرے تواللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عبادت پیدا کرے گا وہ اس کا مزایائے گا۔''(احم)

'' حضرت جابر ﷺ نے فرمایا عورت شیطان کی صورت میں آئی ہے اور شیطان کی صورت میں آئی ہے اور شیطان کی صورت میں آئی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے، جب تم کوکوئی عورت محبوب لگے تو وہ اپنی عورت کی طرف قصد کرے اس سے صحبت کرے توبیاس کے دل میں آئی ہوئی چیز کودور کر دے گی۔' (مسلم)

## بدنظری کرنے پرعبرتناک واقعات

واقعرا

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کوانقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا کہ ان کا آ دھا چرہ سیاہ تھا۔ وجہ پوچھنے پر بتایا کہ جنت میں جاتے ہوئے جہنم پرسے جو نہی گزراایک خوفناک سانپ برآ مد ہوااوراس نے ایک زوردار پنچہ چبرے پر مارتے ہوئے کہا کہ تو نے فلاں دن ایک مردکو بنظر شہوت دیکھا تھا تو تھے زیادہ سرادیتا۔ (تذکرۃ الاولیاء) آواجب بنظر شہوت دیکھنے کا انجام اس قدر ہولناک ہے تو پھر اندیشی شہوت کے باوجود امردوں سے دوئی، ان کے آگے یا پیچھے اسکوٹر پرسوار ہونا، ان سے لپٹنا، ان سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو بھر اندیشرہ سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو بھر اندیشرہ سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو بھر اندیشرہ سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو بھر اندیشرہ سے اپنا جسم کمرانا وغیرہ وغیرہ کی تو بھر اندیشرہ سے دوئی کہ تو بھر اندیشرہ کی تو بھر اندیشرہ کی کو بھارتا ہوگا۔

#### واقعهمبرا

حضرت جنید بغدادی رحمة الله علیه جارہے تھے ،ایک نصرانی کا حسین لڑکا سامنے سے آیا تھا۔ایک مریدنے بوچھا کہ' الله تعالی ایک صورت کوبھی دوزخ میں ڈالیس گے۔'' حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا کہ''تو نے اس کونظرا تحسان ہے دیکھا ہے بخنقریب اس کا اثر تم کومعلوم ہوگا۔''چنانچہ نتیجہ اس کا یہ ہوکہ وہ تحض قرآن بھول گیا. نعو ذبالله ذالک

#### واقعتمبرا

ایک بزرگ و بعدانقال خواب میں دیکھ کر کسی نے بوچھا"مافعل الله بک " یعنی اللہ عز وجل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟" کہنے گے۔" بھے بارگاہ خداوندع وجل میں پیش کیا گیا اور میرے گناہ گنوانے شروع کیے گئے۔ میں اقر ارکرتا گیا اوروہ معاف ہوتے گئے ،گر ایک گناہ پر میں خاموش ہوگیا اور مجھے اقر ارکرتے ہوئے بے حدشرم آئی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی ویکھتے میرے چرے کی کھال اور گوشت سب کچھ چھڑگیا۔ بوچھا گیا آخروہ کونسا گناہ تھا۔ فرمایا: میں نے ایک امر دیعنی خوبصورت لڑے پرشہوت بھری نظر ڈال دی۔" (یمیائے سعادت)

#### واقعهمبرهم

ایک بزرگ طواف کررہے تھے۔ان کی ایک ہی آ کھتی ،دوسری نہتی وہ طواف کرتے ہوئے دوسری نہتی وہ طواف کرتے ہوئے یہ کہتے جاتے تھے: ﴿اللّٰهِم انبی اعو ذبک من غضبک ﴾''اے الله میں تیرے غصے سے بناہ جا ہتا ہوں۔''

سی نے بوجھا''اس قدر کیوں ڈرتے ہو؟ کیابات ہے؟'' کہا کہ''میں نے ایک لڑکے کو بری نظرے دیکھ لیا تھا۔غیب سے چپت لگی اور آنکھ پھوٹ گئی،اس لیے ڈرتا ہوں کہ پھرعود نہ ہوجائے۔''

### واقعهمبر۵

امام بن جوزيٌ فرمات بي كه مجص ايك شخص كى حكايت معلوم بوكى جو بغداد مين ربتاتها،

اس کا نام صالح تھا۔ اس نے چالیس سال تک اذان دی تھی اور نیک نام میں بہت مشہورتھا ایک دن پراذان دینے کے لیے بینارے پرچڑ ھاتو معجد کے ساتھ واقع بیسائیوں کے گھر میں اس کی نگاہ ایک لڑی پر پڑگئی اس کے حسن و جمال کے باعث بیاس کے فتنے میں بہتا ہوگیا ۔ اذان دے کراس کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ بجایا۔ لڑی نے اندرسے پوچھا''کون؟'اس نے کہا'' صالح مؤذن' نام س کر لڑی نے دروازہ کھول دیا۔ مؤذن نے فوراً اس کی طرف اپنا ہاتھ بردھایا۔ لڑکی نے جرائگی ہے پوچھا کہ''تم مسلمان تو بڑے دیا نتدار ہوتے ہو، پھریہ خیانت کیسی؟'' مؤذن نے لہاکہ انہا اس کے سامنے بیان کر دیا ہڑئی نے کہا کہ''ایسا ہرگرنہیں ہوسکتا، ہاں اگرتم اپنا دین چھوڑ دوتو شاید یمکن ہوجائے۔''مؤذن بہنچتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً بولا (معاذاللہ) تربیس اسلام سے بیزار ہوں اوراس سے بھی جو تھر ہے گئے کے کرمبعوث ہوئے'' یہ کہ کروہ لڑکی کے دسیں اسلام سے بیزار ہوں اوراس سے بھی جو تھر ہے گئے کے کرمبعوث ہوئے'' یہ کہ کروہ ہوسکتا ہے کہ قریب ہوا ہڑکی نے کہا۔ یہ جو کچھ تھے کہا کہ پنامقصد حاصل کرلو، ہوسکتا ہے کہ اپنامطلب پورا کر کے تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹ جاؤ ۔ لہذا اب میری بھی کچھٹر انظ ہیں، ان اپنامطلب پورا کر کے تم دوبارہ اسے دین کی طرف لوٹ جاؤ ۔ لہذا الب میری بھی کچھٹر انظ ہیں، ان کھالیا۔ لڑکی نے کہا کہاب' شراب بھی پو' اس نے بی لی۔

جب شراب نے اپنااٹر کیاتو آگے بڑھا۔ لڑکی نے جلدی ہے ایک کمرے میں داخل ہوکر اندر سے کنڈی لگالی اور اندر سے ہی ہولی، 'اب تم جہت پر چڑھ جاؤ جتی کہ میرا باپ آجائے اور میرا نکاح کردے۔' حسب ہدایت وہ نشے کی حالت میں جہت پر چڑھ گیا، جہاں سے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچ گر کرمر گیا، لڑکی نے اسے ایک کپڑے میں لپیٹ کرر کھ دیا، جب اس کا باپ آیا تو اس نے سارا قصہ سنایا۔ دونوں نے رات کے وقت اسے اٹھا کر گی میں ڈال دیا۔ پھراس کا قصہ شہور ہوگیا اور لوگوں نے اسے اٹھا کر اگی میں ڈال دیا۔ پھراس کا قصہ شہور ہوگیا اور لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک گندگی کے ڈھیر میں بھینک دیا۔ (نم الموی) ن

#### واقعتمبرا

ابوعران بن علوان کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے رجبہ بازار میں گیا تو مجھے ایک جنازہ نظر آیا، میں شرکت کی نیت سے اس کے پیچھے چیلے چل دیا، نماز وڈن کے بعد میری نگاہ بلاارادہ ایک حسین عورت کے چہرے پر پڑگی، میں نے آنکھیں بند کرلیں اور 'اناللہ وانا الیہ راجعون' کہا اور اپنے گھر لوٹ آیا۔ ایک بڑھیا نے جھے سے کہا کہ'' آقا! مجھے کیا ہوگیا کہ بیں آپ کا منہ کالا و کھر رہی ہوں۔' میں نے آئینہ اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرامنہ کالا ہو چکا تھا، میں نے غور تفکر شروع کیا کہ بیہ کالک مجھے کہاں سے گئی ہے، اچا تک مجھے پی بغیرارادہ کے گئی بدنگاہی یادآ گئی تو میں نے خلوت میں جا کہ اللہ جھے خیال آیا کہ اپنے میں جا کر اللہ تعالی سے معافی ما نگی اور چالیس دن تک کی مہلت طلب کی، پھر مجھے خیال آیا کہ اپنے خضرت جنید بغدادی کی زیارت کروں۔ چنا نچہ میں بغدادروانہ ہوگیا، جب میں نے آپ کے چرہ مبارک کا دروازہ کھنکھٹایا تو آپ نے (بذریعہ کشف) فرمایا''اے ابوعم و! آجاؤ، گناہ تو رجبہ کے بازار میں کرتے ہواورا پے پروردگار سے معافی ما نگنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ نے بغداد میں آتے کے بازار میں کرتے ہواورا پے پروردگار سے معافی ما نگنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈ نے بغداد میں آتے ہو۔''

#### واقعةنبرك

جناب نی کریم ﷺ نے ارشاوفر مایا:﴿وان الله اذا اراد بعبد حیرا، عجل له عقوبته فسی الدنیا ﴾ ''الله تعالی جب کس بندے نے خیر کاارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کوسزادیے کی جلدی فرمادیتے ہیں۔''

#### واقعه نمبر

ایک صالح مخص فرماتے ہیں کہ بھرہ میں ایک شخص تھا،اسے ذکون کہتے تھے،اوراپنے زمانے میں سردارتھا، جب اس کی وفات ہوئی تو بھرہ کے سب لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے، جب لوگ اس کے وفن سے فارغ ہوکرلوٹے تو میں ایک قبر کے پاس سوگیا،ایک فرشتہ

#### واقعه نمبرو

حضرت یکی بن کثیر قرماتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی ہوکر چراغ جلانے گئی ،ایک آدمی نے اس کی طرف دیکھا،عورت کو پیتہ چل گیا اور وہ یہ بھی سمجھ گئی کہ یہ آدمی بھی بھی اس طرح دیکھا، جیاس سے اس آدمی کو مخاطب کر کے کہا کہ '' فیرعورت کو دونوں آ تکھیں پہاڑ پھاڑ کے اس طرح دیکھر ہے ہو؟'اس آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ '' اے اللہ! میری بصارت بھی میں سال نبینا رہا۔ جب عمر زیادہ ہوگئی تو اللہ بھین لے۔' چنا نچہ وہ بصارت سے محروم ہوگیا اور ہیں سال نبینا رہا۔ جب عمر زیادہ ہوگئی تو اللہ سے دعا کی کہ '' اے اللہ! میری بصارت لوٹادے۔' تو اللہ نے اس کی بصارت لوٹادی، یکی بن کی بین کہ مجھے یہ واقعہ ایسے آدمی نے سایا جس نے اس آدمی کو بصارت سے محروم رہ کر پھر سالم آتکھوں والا بھی دیکھا تھا۔ (احتوبات اللہ ایکھیں دیکھا تھا۔

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس موزی مرض یعنی بدنظری سے بچنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا چوبیسوال عمل لعنت کرنا

نی اکرم ﷺ ماتے ہیں مسلمان کوگالی دینافسق ہے اور اس کاقتل کرنا کفر ہے اور منومن کو لعنت كرناقل كى مانند بمسلم شريف كى روايت مين بى كى حضورا كرم الله في فرمايالعنت كرف والے کے لئے قیامت کے دن کوئی سفارش ہوگی نہوئی گوائی دینے والا۔ سیج آ دمیوں کی شان کے خلاف ہے لعنت کرنا ،ایک حدیث میں حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا مومن کی صفات میں ہے ہے کہ وہ طعن کرنے والانہیں ہوتا نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے نہ خش بکنے والا ہوتا کیک حدیث میں ہے جب بندہ لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت اوپر جاتی ہے آسان کی طرف تو آسان کے دروازے بند كردئ جاتے ہيں پھر نيچارتی ہے زمين كى طرف جب زمين ريھى جگنہيں ملتى تو دائيں بائيں پھرتی ہے جب کوئی جگہنہیں ملتی تو پھراس کی طرف جاتی ہے جس کولعنت کی گئی وہ اگراس کا اہل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورندلعنت کرنے والے کی طرف لوٹتی ہے وہ خودملعون بن جاتا ہے لعنت کرنا اپے پیر پرآپ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے نبی اکرم سے نے ایک ایسے خص کوسزادی تھی جس نے اپنی اوٹنی کولعنت کی تھی پھراس سے وہ اوٹٹنی بھی چھین لی ،حضرت عمران بن حصین فر ماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کیساتھ تھایک انصار بیعورت نے اپنی اوٹٹنی کولعنت کی تو آپ نے فرمایا اس عورت ہےادنٹنی چین لواوراس کوچھوڑ دو کیونکہ اپ پیلعو نہ بن گئی تو وہ ادنٹنی ہمارے درمیان چل ر بی تھی مگراس برکوئی سوار ہونا گوارہ نہ کرتا تھاعمر بن قیس کہتے ہیں جب آ دمی سواری پر سوار ہوتا تو سواری کہتی ہے یااللہ اس سوار کومیرے او پر رحم کر نیوالا بنادے اگر وہ سواری کولعت کرتا ہے تو وہ کہتی ہمیں خدانے محفوظ کیا ہے تیرے اوپراللہ کی لعنت ہے۔

وضاحت .. .. احنت كاجوازك وقت بادركس يرب چناني حضورا كرم على في سود

خور برلعنت کی ہے کھلانے والے برگوائی دینے والے بر لکھنے والے براور طلالہ کرنے والے بر ادروہ عورت جواین بالول میں دوسر کے بال ملائے عجم کے موقع پر بال نوینے والی پر کیڑے پھاڑنے والی پرتصور بنانے والے بروالدین کے نافر مان پراور نابیج مخص کوغلط راستے پرلگانے والے ير جانور كے ساتھ بلعلى كرنے والے رقب لوطوالا عمل كرنے والے يرايني عورت سے دبر ميں جماع كرنے والے براوراس امام برجس برمقتذى ناراض جون اوراس عورت برجس برخاوند ناخوش ہوکروہ الگ رات گذارے اوراذان کی آواز من کر جومبحد میں نہ آئے اس پرلعنت فرمائی ہے اور غیر الله كے نام ير جانور ذخ كرنے والے اور صحاب كو برا بھلاكرنے والے پراوراس پر جواسيخ آپ كو خصی کرا کے بیجرہ بن جائے اوراس عورت پر جومرد کی شکل بنائے اوروہ مرد جوعورتوں کی شکل بنائے لباس وغیرہ پہن کراورراستے میں پیثاب یا خانہ کرنے والے پراوراس مرد پر جوجیف کی حالت میں ا پی عورت سے جماع کرے یا عورت کے دہر میں جماع کرے یا اینے بھائی پر چھیارا ٹھائے اورزکو قنہ دینے والے پراور جواپناباب دوسرے کو بنائے اس پر لعنت ہے اور اس پر جو جانوروں کو داغ دے اور اس شخص پر جوحد و دالتد میں سفارش کرے یا کرائے اور لعنت ہے اس عورت پر جوخاوند کی اجازت کے بغیر نکلے اوراس پر جوامر بالمعروف نہ کرے اور نہی عن المئکر نہ کرے طاقت کے باوجود اور لعنت ہے فاعل مفعول قرم لوط دالا كا كئے رانے والے اور شرابی يريلانے والے يرنچوڑنے والے براٹھانے والے بیجے والے بردلالی کرنے والا ۔ ایک حدیث میں ہے حضورا کرم عظم فرماتے ہیں چھ شخصوں پر میں نے بھی لعنت کی ہے اور برنبی نے ،ایک خداکی کتاب میں تحریف كرنے والا، دوسرا تقديريكا مكر، تيسرا متكلم بالجبروت، چوتھا ميرى اولاد كاخون حلال سجھنے والا، یا نچواں میری سنت کوچھوڑنے والا، چھٹاایے بڑوی کی بیوی سے زنا کرنے اور مشت زنی كرنے والا ،اس كے علاوہ بيتى ہے زناكرنے والا اپنى مال سے زناكرنے والا اورمشت زنى كرنے والا اورر شوت دینے والا اور دلانے والا اورعلم چھپانے والے پرلعنت ہے اورغلہ جمع کرنے والے پر اورلعنت ہے اس پر جومسلمان کوذلیل کرے۔اور ظالم بادشاہ پراوراس پر جوگناہ میں ملوث ہے اور نکاح نہ کرے ایسا ہی عورت پر اور جانوروں سے بدفعلی کرنے والے پر لعنت ہے۔ اورالبيته گناه سے بیچنے والے پر بالا جماع لعنت جائز نہیں البیته ان خاص گناہوں والے پر

حضورا کرم بھی نے خودلعت فرمائی ہے یاان پرلعت جائز ہے جومنصوص من اللہ ہیں ﴿ لعن الله علی الظالمین، لعن الله علی الکافرین ﴾ یا صدیث میں ہے لعن اللہ الیہ و دوالتصاری یا جو کفر پرمر گئے ابوجہل ابولہب فرعون ہامان وغیرہ کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ سی کا بیان پرخاتمہ ہوتا ہے جو کفر پرمر بھے ہیں ان پرلعت منصوص ہے جب سی کے منہ سے لعنت کا کلم نکل جائے تو فوراً یوں کے نہ ستحق ہواس لعنت کا البت امر ہالمعروف و نہی عن المئر کرنے والے یاادب سکھانے کے نہ ستحق ہواس لعنت کا البت امر ہالمعروف و نہی عن المئر کرنے والے یاادب سکھانے کے کہ نہ ستحق ہواس لعنت کا البت اور بی مثلاً تیراستیاناس ہوا سے ظالم وغیرہ بشرطیکہ تجاوز الی الکذب نہ ہواس سے بھی تنبیہ مقصود ہو یا زجر تب ورنہ حض رسوا کرنا مقصود نہ ہو۔ سابقہ نہ کورہ چالیس آ دمیوں پرحضورا کر کھی نے لعنت فرمائی ہے اب بیلعنت کا کلمہ خدا کی طرف سے آخری درجے کا کلمہ ہو جوغصہ کے طور پراستعال کیا گیا اللہ اپنے غصنب سے محفوظ فرمائے ، آمین یارب العالمین۔

#### مومن يرلعنت بهيجنا

مؤمن پرلعنت بیجے کواس کے آل کے متر ادف اس لئے قرار دیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے
اس کی جان وفس پرزیادتی ہوتی ہے اور لعنت کرنے سے اس کی عزت و کرامت پرزیادتی ہوتی ہے
اور دونوں ہی گناہ ہیں چا ہے ان پر مواخذہ و مزامیں فرق کیوں نہ ہو، اور تمام مسلمان ایک جان کی
طرح ہیں اور ان کے مال ایک آدمی کے مال کی طرح ہیں ، اور ان میں سے کی ایک پرزیادتی کرنا
ان سب پرزیادتی کرنا ہے۔

اور جو شخص خورکشی کرتا ہے یا پنی جان کو ناحق کسی برائی یا تکلیف کا نشانہ بنا تا ہے،اورا پنے بھائی کی اس چیز کو حلال سمجھتا ہے جسے اللہ نے حرام قرار دی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان مبارک کی خلاف ورزی کرتا ہے۔

﴿ يَالِيهَا الذَين امنو الاتأكلو الموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلو النفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ "اا الدنه كا والدنه كالدام كا والدنه كا والدن كا والدن

## لعنت كى برائى وقباحت احاديث كى روشنى ميں

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضورا کرم ﷺ (ایک مرتبہ)
عیرالفطریا عیرالفی کے موقعہ پرعیدگاہ تشریف لے جارہ ہے تھے۔ (راستہ میں) عورتوں پر گر زہوا،
آپ ﷺ نے ان کو خطاب کر کے فر مایا کہ اے عورتو اصدقہ کرو، کیونکہ مجھے دوزخ میں زیادہ
تعداد عورتوں کی دکھائی گئی ہے۔ عورتوں نے سوال کیا سسبیک وجہ سے یا رسول اللہ ﷺ آپ

تعداد عورت سے بڑھ کرکسی کونہیں دیکھا کہ عمل اور دین کے اعتبار سے ناقص ہوتے ہوئے بہت
ہوشیار مردکی عقل کوختم کردے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہمارے دین اور عمل میں
ہوشیار مردکی عقل کوختم کردے۔ عورتوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ ہمارے دین اور عمل میں
کیا نقصان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا! گیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ عورت کی گواہی مردکی آ دھی گواہی
کے برابر ہے؟ عرض کیا! جی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا ایسا کی عقل کی کمی (کے باعث) ہے۔ پھرفرمایا
کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب عورت کویش آتا ہے (تو ان دنوں میں حب عمرشرع) نہ نماز پڑھتی
ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
نقصان ہے۔ (مقال نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
نقصان ہے۔ (مقال نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
سے نقصان ہے۔ (مقال نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
سے نقصان ہے۔ (مقورت کے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا
سے نقصان ہے۔ (مقورت کے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا کہ بیاس کے دین کا

تشری کی ...... بیدهدیث بهت ی فیحتول پر مشمل ہے۔سب کی تشری غور سے پڑھیں۔

سرورعالم ﷺ نادلا فرمایا کہ عورتو اصدقہ دو، کیونکہ دوزخ میں زیادہ ترمیں نے عورتوں کو دیکھاہے، اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں زیادہ تعدادعورتوں ہی کی ہوگی ، جوانسان (مردوعورت) کا فریامشرک یا منافق یا بے دین ہوں گے ،وہ تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہیں گے اور بہت سے مسلمان (مردوعورت) بھی اپنی اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے چلے جائیں گے ،دوزخ کے داخل میں زیادہ ترعورتیں ہوگئی اوران کے دوزخ میں جانے کی گئی ہو ہوگئی ،عورتوں کا جوعام حال ہے، نمازوں کا قضا کرنازیور کی زکو ہ نہ دینا اور بدگوئی اور بدزبانی میں گے رہنا ، بیسب بڑے بڑے گناہ ہیں ، اللہ تعالی معاف نہ کریں تو بڑے گناہ ہیں ، اللہ تعالی معاف نہ کریں تو بڑے بڑے عذاب عند کریں ہو بڑے کہ عذاب بھی خاص عمل کی ترغیب دی گئی ہے یعن صدقہ کرنا ،صدقہ کا عذاب جھینے پڑ یکھی صدقہ کرنا ،صدقہ کا

دوزخ ہے بیانے کا بہت دخل ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا ہے: یعنی صدقہ کرکے دوز خ سے بچو، اگر چہ آدھی تھجور ہی دے دو۔ اس میں فرض صدقہ یعنی زکو قاور نقلی صدقہ خیر خیرات سب داخل ہو گئے ان سب کودوز خ سے بچانے میں حاص دخل ہے جس قدر ہو سکے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اپنے مال میں تو ذراا ختیار ہے، اورا گرشو ہرکا مال ہوتو اس سے اجازت لے کرخرچ کرو۔

ریادہ تعداد میں عورتوں کا دوزخ میں جانے کا ایک سبب حضور اقدی نیم تایا کا ایک سبب حضور اقدی نیم تایا کا ایک خاص کرتی ہیں ، یعتی کوسنا بیٹین ، برا بھلا کہنا ، الٹی سیدھی باتیں زبان سے نکالنا بیعورتوں کا ایک خاص مشغلہ ہے۔ شوہر اولا داور بہن بھائی ،گھر در ، جانور چوپایہ، آگ پانی۔۔۔۔ہہر چیز کو کوئی رہتی ہیں۔اسے آگ لیکے دہ گئی لگاہے، بیناس پیٹی ہے، اسے ڈھائی گھڑی کی آئے ، دہ موت کالیاہے، اس کا ناس ہو،۔۔۔ اس طرح کی ان گنت باتیں عورتوں کی زبان پر جاری رہتی ہیں،اس میں بدٹھا کے کلمات بھی ہوتے ہیں گالیاں بھی ہوتی ہیں ، بیبات اللہ تعالی کو پسندنہیں۔

حضوراقد س بیا لانت کرنا لانت کرنا لین یول کهنا که فلال پرلعنت بیا لعنت کرنا لین یول کهنا که فلال پرلعنت به یال ملعون بیا مردود بیال پرالله کی ماریا پیشکار بو بهت بخت بات بهالله کی رحمت سے دورکر نے کی بدعا کولعنت کہاجا تا ہے۔ عام طور پر یول تو کہہ کے بیل کہ کافرول پرالله کی لعنت بوادر جھوٹول پراور ظالمول پرالله کی لعنت ہے لیکن کسی پرنام لے کرلعنت کرنا جائز نہیں ہے جب تک بید یقین نہ ہوکہ وہ کفر پرم گیا ،آدمی تو آدمی بخار کو، جوا کو، جانور کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں حضرت ابن عباس کے مصورات میں حضورات کی خدمت میں حاضر ہوااس خورت ابن عباس کے مصورات میں خورت ابن عباس کے مصورات میں نے جوابرلعنت کی ،آخضرت کے فرمایا ہوا کی طرف لعنت نہ کرو کیونکہ بیالله کی طرف سے دی موئی ہوا کی جادر جو خص کی ایسی چیز پرلعنت کر سے دولعنت کی ستی نہیں ہو تو لعنت اس پرلوٹ جاتی ہوئی ہوات کی زندی )

ایک صدیث میں ارشاد ہے کہ بلاشبہ انسان جب کی چیز پر لعنت کرتا ہے تو لعنت آسان کی طرف بڑھ جاتی ہیں (اوپر کو جانے کا کوئی راستہ نہیں ملاً) پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہیں (کوئی جگہ

ایسی نہیں ملتی جہاں وہ نازل ہو) پھر وہ دائمیں بائیں کارخ کرتی ہے، جب کسی جگہ کوئی راستہیں پاتی تو وہ پھر وابس اس شخص پرلوٹ جاتی ہے جس پرلعنت کی گئی ہو،اگر وہ لعنت کا مستحق ہوا تو اس پر پڑجاتی ہے درنہ اس شخص پرآ کر پڑتی ہے جس نے منہ سے لعنت کے الفاظ نکا لے تھے۔ (ابوراود)

ایک حدیث میں ہے کہ حضور ﷺ نے اشادفر مایا کہ اللہ کی لعنت ایک دوسرے پرمت ڈالو اور نہ آپس میں یول کہو کہ تجھ پر اللہ کا غصہ ہواور نہ آپس میں ایک دوسرے کے لئے بیکہو کہ جہنم میں حائے۔

(تندی ایودود)

حفرت صدیق اکبر ﷺ کی زبان ہے ایک موقع پر بعض غلاموں کے بارے میں لعنت کے الفاظ نکل گئے جھنوراقدس ﷺ وہاں سے گزررہے تھے ،آپ نے (کراہت اور تعجب کے انداز میں )فرمایا: لعانین و صدیقین کلاو د ب الکعیة

یعنی لعنت کر نیوالے اور صدیقین ( کیا دونوں جمع ہوسکتے ہیں)رب کعبہ کی قتم ایہا ہر گز نہیں ہوسکتا ( کہ کو کی شخص صدیق بھی ہوا در لعنت کر نیوالا بھی ہو)

حضرت ابوبکرصدیق ﷺ پراس بات ہے بہت اثر ہواادراس روزانہوں نے اپنے بعض غلام (بطور کفارہ) آزاد کردیئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ اب ہرگز ایسانہیں کرولگا۔

حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که حضوراقدی ﷺ نے ارشاد فرمایا که بلاشبدلعنت کرنے والے قیامت کے دن کسی کے حق میں گواہ نه بن سکیں گیاور نه سفارش کر سکیں گے۔ (صح مسلم)

دوسری بات حدیث میں یہ بتائی (جودوزخ میں داخل ہونے کا باعث ہے کہ عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ایک دوسری حدیث میں اسکی تشریح اس طرح وارد ہوئی ہے:

لواحسنت الى احدهن دهراتُم رَأَتْ منك شيئًاقالت مارايت منك خيراً قطُ.

یعنی اگرتم عورت کیساتھ ایک عرصہ درازتک اچھاسلوک کرتے رہو پھر بھی کسی موقع پرذراس کوئی بات پیش آ جائے تو (بچھلاسب کیادھراسب مٹی کردے گی اور ) کہے گی میں نے تیری جانب ہے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔(مکلؤ ہم،۱۱۰ بزاری دسلم)

در حقیقت حضور علل نے عورتوں کی ایک اور عادت کا تذکرہ فرمایا اوروہ بیر کہ بہت زیادہ ہوشمندمردکوبالکل بے وقوف بنا کرر کھودیتی ہیں ،ضد کر کے اوریٹی پڑھاپڑھا کراچھے خاصے ہوش و گوش والے مردکو بدھو بنادیتی ہیں مثلاً مردے کہا کہ تمہاری آمدنی کم ہے،سارے گھر کا گزارہ نہیں ہوتا ایسا کروکہ ماں باپ سے علیحدہ ہوجاؤ پھرتمہارا گزارہ کشادگی کے ساتھ ہو سکے گا ، ماں باپ کا فر ما نبر دار بیٹا اولا کچھ دنوں تک دھیان نہیں دیتا مگر وہ اسے اتنا مجبور کرتی ہے اور روز اندا تناسبق پڑھاتی ہیں کہ آخروہ کسی دن ماں باپ سے جدا ہونے کا فیصلہ کرہی لیتا ہے۔وہ حفی جو بردے بڑے اداروں کو چلاتا ہے حکومت کے کسی اعلیٰ محکمہ کا افسر ہے اس کے ماتحت بہت سے کام کرتے ہیں، باوجوداس بڑائی اور ہوش مندی کے اسے بھی سبق پڑھا پڑھا کر بالآخراہے بھی اپنے ڈھب پر ڈال ہی دیتی ہیں،اس کا سارا ہوش و گوش عورت کے سامنے کچھ کا منہیں دیتا،زیوراور کیڑے کے سلسلے میں اپنا مطلب بورا کرہی لیتی ہیں ، محلّہ کی کسی عورت نے ہار بنوالیا تو سمجھے گی کہ ہم پیچھےرہ گئے، ہمارا بھی ہاربے اورای ڈیزائن کا ہواور کم سے کم اتنے ہی تولہ کا ہوجیسا کہ برون نے بوایاہے،اب شو ہرکے سر ہیں کہ ابھی سے اور آج ہی آرڈردو،شو ہرکہتاہے کہ ابھی موقع نہیں ہے کاروبارمندہ ہے یا تنواہ تھوڑی ہے،بس برس پڑیں،تم بھی فر مائش پوری،ی نہیں کرتے، ہمیشہ حیلے بہانے کرتے ہو، کیاضرورت تھی کسی کی بٹی لیے باندھنے کی بڑج نہیں چلتا ہے تو یا ہے کا او ، پہلی مرتبہ تواتی بات س کرشو ہر ضاموش ہوگیا، رات کو جب گھر آیاتو کان کھانے شروع کئے، بیچارہ سمجھا بجھا کر کسی طرح سو گیا، منج اٹھ کرجب کام پرجانے لگاتہ پھرٹانگ پکڑی کہ آج تم ضرورکہیں سے رقم لے کرآؤ، شوہر نے کہا آخ کہاں ہے لے آؤں گا، کیا کہیں ڈاکہ ڈالوں؟ ہم کچھنہیں جانتے ڈا کہ ڈالویا کچھ کرورقم لانی ہوگی شو ہرنے کہامیں تورشوت بھی نہیں لیتا کہیں قرض ملنے کی امید بھی نہیں ہے، کہاں سے لاؤں گا؟ فوراً آڑے ہاتھوں لیا، ساری دنیار شوت لیتی ہے تم بہت بڑے متی ہے ہو،ہم چار عور تو کے درمان بیٹھنے کے قابل بھی نہیں،نہ ہاتھ میں چوڑی نہ کلے میں لاکٹ غرضیکہ ضد کر کے پیچھے پڑ کے زیور بنوا کرچھوڑتی ہیں۔

کیڑوں کےسلسلہ میں بھی یہی طرزعمل ہے، جب کوئی نیا کاٹ دیکھا، نیا کیڑا ابازار میں

آیا جدید طرز کافیش چاافوراای طرح کا کیرابنانے کیلئے تیار ہوگئیں، شوہر کے پاس پیسہ ہویانہ ہو موقع ہونہ ہوبنانے کیلئے ضد شروع کردی، اصرار کرتے کرتے آخر بنا کرچھوڑتی ہیں، پھر عجیب بات یہ ہے کہ جو جوڑا ایک مرتبہ کسی شادی پر پہن لیااب اسے آئندہ کسی تقریب میں پہننے کوعیب شخصی ہیں، نئ شادی کیلئے نیا جوڑا ہونا چاہئے، پھر کا بھی نئی ہو چھانٹ بھی ماڈرن ہو ۔۔۔۔۔ انہی خیالات میں گم رہتی ہیں اور ان خواہشات کے پورا کرنے میں بہت سے گناہ خودان سے مرز دہوتے ہیں اور بہت سے گناہ شوہر سے کراتی ہیں۔ شوہرات اخراجات سے عاجز ہوتا ہوتو رشوت لیتا ہے یا بہت زیادہ محنت کر کے تم حاصل کرتا ہے جس سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رشوت لیٹا جرام ہے اور نیادہ محنت کرنے سے صحت پر اثر پڑتا ہے۔ یہ جانتے ہوئے کہ رشوت لیٹا جرام ہے اور نیادہ وزنے میں لے جانیوالا ہے اور زیادہ محنت کرنے سے صحت پر برااثر پڑے گا اچھا خاصا ہو شمند آ دی بے د تو ف بن جاتا ہے اور عورت کی ضد پوری کرنے کیلئے سب کرگز رتا ہے۔۔

عورت کوزیور پہنناجائز تو ہے گراس جائز کیلئے اسے بکھیڑے کرنااور شوہر کی جان پر قرض چڑھانااوراسکور شوت لینے پرمجبور کرنااور پھردکھاوے کیلئے پہننااسلام میں اسکی گنجائش کہاں ہے؟۔ بیاہ شادی کے موقع پرعورتوں نے بہت ی بری رسموں کارواج ڈھال رکھا ہے جوغیر شرعی بیں،ان رسموں کیلئے ایڑی چوٹی کازورلگاتی ہیں،مردکیساہی علم داراورد بندارہواسکی ایک چلئے ہیں دیتیں آخروہی ہوتا ہے جو بیچاہتی ہیں۔

مرنے جینے میں بھی بہت می بدعات اور شرکیہ رسمیں نکال رکھی ہیں، انکی پابندی نماز سے بھی بڑھ کرضروری سمجھی جاتی ہے، اگر مرد سمجھائے کہ پیشر بعت سے ثابت نہیں انہیں چھوڑ وتو یہ ایک نہیں منتیں، بالآخر مردمجبور ہوکران رسموں میں خرچ کرنے پرمجبور ہوجا تا ہے۔

صدیث کے آخر میں ہے کہ عور توں نے بیدوریافت کیا کہ ہمارے دین اور عقل میں کیا کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عقل کی کی تو اس سے ظاہر ہے کہ شریعت نے دوعور توں کی گواہی ایک مرد

کے برابر شار کی ہے، جیسا کر آن مجید میں ارشاد ہے جسکا مفہوم ہے کہ: پھراگروہ دوگواہ مرد نہ ہوں تو ایک مرداور دو عور توں میں ہے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یا د دلا دے (سروبقرہ)

اور عورت کے دین کا بیٹقصان ہے کہ ہر مہینے جو خاص ایام آتے ہیں ،ان میں نمازوں سے تحروم رہتی ہیں اوران ایام میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتیں (اگر رمضان میں بیدون آجا کیں تو رمضان میں روزہ جھوڑ دیں اور بعد میں قضار کھ لیں)

شاید کوئی عورت دل میں بیسوال اٹھائے کہاس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خاص ایام کی مجبوری قدرتی ہےادرشر بعت نے ان دنوں میں خودہی نماز روزہ سے روکا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مجبوری اگر چہ فطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روز سے سے روکا ہے مگر یہ بات بھی تو ہے کہ نماز روز ہ کی ادائیگی کی جو برکات ہیں ان سے محرومی رہتی ہیں فطری مجبوری ہی کی وجہ سے تو یہ قانون ہے کہ ان ایام کی نمازیں بالکل معاف کر دی گئی ہیں جن کی قضا بھی نہیں اور رمضان کے روز سے کی قضا تو ہے مگر رمضان میں روز سے ندر کھنے پرکوئی مواخذ نہیں اب اگر کوئی عورت یوں کیے کہ خدا تعالی نے یہ مجبوری کیوں لگائی ہے؟ تو یہ اللہ کی حکمت میں وظل دینا اور اسکی قدرت ومشیت پراعتر اض کرنا ہوا، یہ ایس ہی بات ہے کہ جو محض کی حکمت میں وظل دینا اور اسکی قدرت ومشیت پراعتر اض کرنا ہوا، یہ ایس ہی کرنے کا پیسہ کی کرنے کا پیسہ کی کرنے کا پیسہ کے گریگا ہے یہ تو اب نہ ملے گا ، جس کے پاس جج کرنے کا پیسہ نہیں ہے اگر وہ کہیں کہ خدا تعالی نے بیہ کیوں نہیں دیا تو یہ اسکی بیوقو فی ہے اور اسکی کم عقل ہونے کی دلیل ہے۔

(بحوالہ تحذ خوا تین دخوا تین کیلے شرق ادکام)

دعاہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل لیعنی لعنت سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والا پیسوال مل خیانت کرنا

الله والرسول النه " " النه الله والرسول المنو الا تحونوالله والرسول النه " " ال الميان والونه خيانت كروايني امانت مين اورتم مانة بهي مو" والتداور الله والله والمنات مين اورتم مانة بهي مو"

یہ آیت دراصل حضرت ابولبا بہ انصاری گے جن میں نازل ہوئی کیونکہ بی کھی نے بخو ریفنہ کی مسلسل شرارتوں کی وجہ سے انکا محاصرہ کرلیا تھا 27 دن تک محاصرہ رہااس کے بعد انہوں نے کہا ہمارے لئے خالث مقرر کردیں جو وہ فیصلہ کرے بس ٹھیک ہے آپ نے سعد بن معاذ کو مقرر کردیا انہوں نے کہا ابولبا بہ کو مقرر فر مادیں چنا نچہ انکو بھی مقرر کردیا گیا، انہوں نے بوچھا حضور بھی انہوں نے کہا ابولبا بہ کو مقرر فر مادیں چنا نچہ انکو بھی مقرر کردیا گیا، انہوں نے بوچھا حضور بھی مقرر کردیا گیا، انہوں نے بوچھا حضور بھی کہا دیا ہے میں کیا فیصلہ کریں گے حضرت ابولبا بہنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ اب ہم بین قبل کردیا جائے گا۔ ان برترس کر کے بتادیا چونکہ ان کے بچھی بی قریفہ میں شے تو بعد میں احساس ہوا کہ بی تو خیانت ہوگئی، حضور کھی کار از نہیں بتانا چاہیے تھا۔

اس پرنادم ہوئے تواپ آپ کو مجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہو میں نہیں کھولونگا چنا نچہ چھے دن ان کی توبہ قبول ہوئی اس پریہ آیت نازل ہوئی ، کہی کہتے ہیں خیانت سے مرا داللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی ہے آگے فرما دیا نتم تعلمون تم جانتے بھی ہوکہ خیانت حرام ہو دوسری جگہ فرمایا"ان اللہ لا یہدی کید الحائنین" خداخیانت کرنے والوں کو ہوایت نہیں دیتے ۔ ایک حدیث میں حضور بھے نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرے خلاف کرتا ہا اور جب امانت رکھو خیانت کرتا ہا ایک گھر حضور بھانے فرمایا ﴿ لا ایمان نہیں جس کے جگہ حضور بھانے فرمایا ﴿ لا ایمان لے اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے جگہ حضور بھانے فرمایا ﴿ لا ایمان لے اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے جگہ حضور بھانے فرمایا ﴿ لا ایمان لے اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے

اندرامانت نہیں خیانت ہر چیز میں بری ہے پھراس میں درجہ بدرجہ زیادہ ہوتی جائیگی مثلاً پہنے میں مال میں بری ہے مگرعزت میں خیانت کا ارتکاب اور زیادہ برا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم بھائے نے فرمایا گرکوئی تیرے ساتھ خیانت کر ہے تو تو اس کے ساتھ برائی نہ کر برائی کا بدلہ بھلائی سے دے ایک حدیث میں ہے مئومن کے ہر عمل پر مہرگتی ہے سوائے جھوٹ اور خیانت کے۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کی تین علامتوں میں سے ایک بیہ ہے کہ امانت میں خیانت پیدا ہوجائے گ عدیث میں ہے قیامت کے دن ایک فائن کو کہا جائے گا امانت ادا کروہ کے گایا اللہ دنیا اب جلی گئی اب کہاں سے لاؤں جم ہوگا جہنم میں چلا جائے یونہی اس کے ساتھ ہمیشہ ہوتار ہے گا جضورا کرم بھی ہے فرمایا وضویمی امانت ہے خسل بھی امانت ہے۔ ای طرح سرکاری ڈیوٹی وغیرہ پر دفت پرنہ جانا خیانت ہے نو کر ملازمت سے خسل بھی امانت ہے بہت احتیا طکی ضرورت پر دوقت پرنہ جانا خیانت ہے نو کر ملازمت صحیح نہیں کرتا ہے بھی خیانت ہے بہت احتیا طکی ضرورت ہے ورنہ تخواہ میں حرام کی ملاوٹ ہوجائے گی۔

بہر حال امانت اور دیانت کا تقاضہ ہے کہ جس کاحق ہواسے دیا جائے اگر اس میں خیانت کی جائے گان ہوگا ۔ انسان بیخیال کرتا ہے کہ بے ایمانی سے اسے زیادہ ملے گالیکن بیہ صرف ایک فریب ہے جوانسان اینے آپ کو دیتا ہے۔

ایمان کا تقاضہ بیہ ہے کہ معاملات میں صرف اپنا حق لیا جائے اور دوسروں کا حق جواللہ اور اس کے دروں کا حق جواللہ او اس کے رسول نے مقرر کیا ہے وہ دیا جائے۔اگر اس شرعی اصول کے خلاف فریب یا دھوکہ دہی کریں گے تو دہ بے ایمانی کہلائے گی۔

چنانچدارشادباری تعالی ہے کہ: 'اے ایمان والو آپس میں ناحق طریقے سے مال نہ کھاؤ۔'' کھاؤ۔''

الله تعالی کے اس فرمان میں ان تمام طریقوں کی فئی کردی گئی ہے جو ایمانداری کے برمکس میں یعنی آپس میں مال کھانے کا جو بھی ناحق طریقہ ہے وہ بے ایمانی ہوگا،لہذا دھوکہ فریب ظلم ،غصب،خیانت اور ملاوٹ کا شاراسی زمرے میں آتا ہے۔

نی اکرم ﷺ نے بے ایمانی کو بہت براجانا ہے، ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہم پر ہتھیارا ٹھایا اور جس نے ہمارے ساتھ بے ایمانی کی وہ ہم میں سے نہیں، نبی اکرم ﷺ کی اس حدیث میں دو بڑی جامع باتیں ہیں کہ جو تخص مسلمانوں پردست درازی کرے اور انہیں دھؤکہ دے وہ مسلمانوں کا ساتھی یا دین بھائی کیسے ہوسکتا ہے ، مگر جوں جوں قرب قیامت کا دور آئے گا، مسلمانوں میں بید دنوں جرائم زیادہ ہوتے جائیں گے لہٰ ذاان سے اللہ محفوظ رکھے۔

ایک اور مقام پرنی کریم کی نے فرمایا کہ جوکوئی کسی مؤمن کونقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ دھوکہ یعنی ہے ایمانی کرے۔ وہ ملعون ہے۔ اس صدیث میں بے ایمان پر لعنت کی گئی ہے جو خدا کی رحمت سے دوری ہے نیز آپ کی نے فرمایا کہ جو ہمار سے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ ہم میں سے نیس ، کیونکہ مکر وفریب دھوکہ بازی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے نبی کریم بھٹا بازار ہے گزرر ہے تھے، ایک جگہ غلے کا ڈھر دیکھا آپ بھٹانے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ اندر سے غلہ گیلا ہے اور ہا ہر سوکھا ہے، آپ بھٹانے فرمایا پھر غلے والے سے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا یہ بارش سے بھیگ گیا ہے آپ بھٹانے فرمایا پھر تم نے اسے او پر کیول نہیں رکھا تا کہ فرید نے والے دیکھ لیس، پھر آپ بھٹانے فرمایا جودھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ناقص سود افر وخت کرنا ہے ایمانی ہے یا کسی سود سے خامی کو چھپانا بھی ہے ایمانی ہے۔ بے ایمانی کی بیصورت عام ہے، اوگ دکھاتے پھے میں اور دے بچھا ور ذیتے ہیں۔

بایمانی سے فاکدہ یااضافہ کم ہوتا ہے لیکن انسان تھوڑ ہے سے فاکدہ کی خاطر گناہوں سے اپنی آخرت کو بہت وزنی کر لیتا ہے ، البذا بے ایمانی کا دین اور دنیا میں نقصان ہی نقصان ہی نقصان ہے ، ہے ، ہے ایمانی کرنے والے جب بے نقاب ہوجاتے ہیں تو ان کی عزت ہمیشہ کے لئے خاک میں مل جاتی ہے پھرایسی دولت سے کیا فاکدہ جو دین و دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب ہے ، اس لئے میر ے عزیز وااگر کسی شخص میں ہے ایمانی اور دھوکہ کی بدعادت موجود ہوتو اسے فوراً اللہ کے حضور تو بہ کرلینی چاہئے۔

(بحوالد اللہ میر کا تو بہ کرلینی چاہئے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیانت سے نکنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین۔

# جہنم میں لےجانے والا چھبیسوال عمل سی کانداق اڑانا

شریعت کی روسے کسی کا فداق اڑا تا یا کسی کا تصفها کرنا کسی کی آواز اور لہجہ کی اس طرح کی نقل اتارنا کہ لوگ ہنسیں، جائز نہیں ہے، کیونکہ فداق سے عمو ما دوسر ہے انسان کا ول وکھتا ہے جو رنجش اور دل آزاری کا سبب بندا ہے اور اسلام میں دوسر ہے کور بخش پہنچانا جائز نہیں کیونکہ فداق میں دوسر ول کی تفخیک ہوتی ہے اور فداق کرنے والے میں خفیہ تکبر اور غرور کا عضر پایا جاتا ہے جس کی بنا پر اسلام میں بیر حرام ہے اس لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ: ''اسے ایمان والو!نہ مرددوسر سے مردول کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں دوسری عورتوں کا فداق اڑا کیں، ہوسکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ تورتیں دوسری عورتوں

اس آیت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ کسی صورت میں بھی دوسروں کا نداق نداڑایا جائے کے کیونکہ بیہ بات انسانی تعلقات اور بھائی جا رہے پراٹر انداز ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے تسخر کی محمورتوں کونا جائز قرار دیا ہے۔ تمام صورتوں کونا جائز قرار دیا ہے۔

دوسروں کا خداق نداڑانے کے بارے میں نی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اگر کوئی خف ایسے
گناہ میں غیبت کر ہے جس سے وہ تو بہ کر چکا ہوتو غیبت کرنے والا اس گناہ میں جتمال ہوکر مرتا ہے۔
اور نیز فرمایا کہ کسی کی ہوا خارج ہونے پڑئیں ہنستا چاہئے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے کیونکہ
جو بات خود کی سے ممکن ہے تو اس کی وجہ سے ہننے کی کیا ضرورت ہے ،اور فرمایا جو استہزا کرتا ہے اور
لوگوں پر ہنستا ہے قیامت کے دن بہشت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا آ جاؤوہ
قریب ہوگا تو درازہ بند کرلیں گے، پھر دوسر سے درواز سے پر بلایا جائے گا وہ اندرجانے کی امید میں
قریب ہوگا تو درازہ بند کرلیں گے، پھر دوسر سے درواز سے پر بلایا جائے گا وہ اندرجانے کی امید میں
قریب ہوگا تو ہوائی طرح دروازہ بند ہوجائے گا جتی کہوہ درخوالم میں ترستار ہے گا ہے ایک شم کا اس
کے ساتھ خداتی ہوگا اورا سے احساس دلایا جائے گا کہ تو دوسروں کے ساتھ استہزا کیوں کیا کرتا تھا۔

الله تعالیٰ کے نزدیک انسان کی خوبی ایمان واخلاص اور تعلق بالله میں ہے نہ کہ شکل و صورت اور جاہ و مال کوئیس دیکھتا بلکہ صورت اور جاہ و مال کوئیس دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کودیکھتا ہے۔'' (مسلم)

لہذا کسی مردیا کسی عورت کا اس بنا پر نداق اثرانا جائز نہیں کہ وہ جسم یا خلقت کی کسی خرابی یا مالی افلاس میں مبتلا ہے۔

روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بینڈ لی کھل گئی ان کی بینڈ لی بہت و بلی تیا تھیں، بعض لوگ د کھے کرہنس پڑ لے کیکن نبی کریم ﷺ نے فرمایا'' کیا تم ان کی پنڈ لیوں کے دبلا ہونے پر ہنتے ہو؟ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میرے جان ہے وہ میزان میں احد بہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔''

نی کریم ﷺ کی ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی صورت بھی کسی کا ہنسی خاق جا کرنہیں، بلکہ اس ہے ہمکن بچنے کی تا کیدگی گئے ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ بلدت ہے کہ انسان محسوس بھی نہیں کرسکتا کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ لیکن اس کا اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہوجا تا ہے لہذا جولوگ اس عادت میں مبتلا ہیں آئیس چاہئے کہ اس عادت سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کرلیں۔

معاشرے میں دوسروں کا نماق کرنے کی رسم عام ہے زندگی کے جس شعبے میں بھی کوئی شخص جو دوسروں کی نبست کم حیثیت رکھتا ہے تو دوسرے اسے طرح طرح کی باتیں بنا کر نماق کرتے ہیں ، بر لفظول سے پکارتے ہیں ، الناسیدھادل آزاری کرنے والا نام رکھ دیتے ہیں السطرح بغض اور کیے جنم لیتا ہے ، مدرسوں میں طالب علم استادوں کا نماق کرتے ہیں اور اصل نام بگاڑ کرطرح طرح کے مزاحیہ نام رکھ لیتے ہیں ایسے ہی دفاتر اور کا رخانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا فماق کرتے ہیں ، ایسے ہی فاتر اور کا رخانوں میں آپس میں ایک دوسرے کا فماق کرتے ہیں ، ایسے ہی محلوں میں اور مساجد میں لوگ کسی انسان کو تذکیل کا نشانہ بنا لیتے ہیں بیتمام امور اسلام کے ضابطہ اخلاق کے منافی ہیں لہٰ فادوسروں کو فماق اور ہنسی کا نشانہ بنانے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر لینی چاہئے ورنہ اس کا انجام دین و دنیا میں عبر ناک ہوگا، آج جو بنانے سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر لینی چاہئے ورنہ اس کا انجام دین و دنیا میں عبر ناک ہوگا، آج جو لوگ اپنی قوت ، جو انی اور دولت پر فخر کرتے ہیں دوسروں کو فماق کا نشانہ بناتے ہیں ایک وقت آتا

ہے جب وہ بوڑھے ہوجاتے ہیں تو پھران کو بھی نداق کرنے والے پیدا ہوجاتے ہیں لہذااس رسم سے ہمیشہ کے لئے تو بہ کر لینی چاہیے ، اللہ تو بہ قبول فرمائے ، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی کسی کے نداق اڑانے سے نیجنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔

كاع وانترت

## جہنم میں لے جانے والاستائیسوال عمل لڑائی جھگڑا کرنا

جة الاسلام امام غزائ فرماتے بیں ﴿المصراء والمجدال والمحصومة ﴾ الخ بیشن لفظ بیں المراء سے مراد خود پسندی ہے دوسر کے وحقیر جانئا۔ اور خصومت سے مراد جھڑا اور جدال بھی حق کے لئے ہوتا ہے بھی بغیر حق کے لئے جیسے آیا ہے ﴿و لاتہ جاد لو االا بالتی ھی احسن. الغ ﴾ اگر جدال حق کے لئے ہوتا ہے بھی بخش کے موقو ہے آگر فاتی ہوتو برا ہے ،اگر کوئی کہے کہ اپ حق کے لئے لائا وجدال حق کے لئے لائا وجدال حق کے لئے لائا فی مواب ہے جوامام غزائی نے دیا ہے کہ اس جھڑ کے کہ وجو بغیر علم کے ہو باطل طریقے سے ہواور اس لڑائی میں جھوٹ اور ایذاء دینا اور اپنے مدمقائل پر غلبہ مقصود ہواور اس کو ذیل کرنامقصود ہوتو ایسا جھڑ اندموم ہے لیکن وہ مظلوم جوامداد چا ہے اپ حق کی خاطر شرعی طریقے پر بغیر عناد اور ایذاء کے بیر امنین ہے لیکن زبان کو ضبط کرنا اور صداعتد ال میں رکھنا تو نہایت مشکل ہو جھڑ اکہ نہ بیدا کرتا ہے غصے کی آگ مزید بھڑ کی ہے اس کا دور ہونا مشکل ہے جو محض جھڑ اگر کے کم نے جھڑ اکہ اس کا اثر دل پر یہ ہوگا کہ دل غافل ہوجائے گاحتی کہ نماز کسی بھی پڑھے گاتو اس کا دل اس کا حقول کے دل خافل ہوجائے گاحتی کہ نماز محسی پر ھے گاتو اس کا دل اس کا دور ہوگا۔

جھگڑا ہم حال شرکی بنیاد ہے لہذا بغیر ضرورت کے جھگڑے کا درواز ہنییں کھولنا جا ہیے، حضرت ابن عباسؓ سے مروی میر کہ حضور ﷺنے فرمایا کہ تجھے گناہ کے لئے اتنابی کافی ہے کہ جمیشہ جھگڑا کرتابی رہے۔حضرت علیؓ سے بھی روایت ہے کہ جھگڑے میں ہلاکت ہے۔

حضرت ابوامام فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی قوم گمراہ نہیں ہوگی جب تک ہدایت پررہیں ہاں جب جھڑے پراتر آئیں تو پھرخطرہ ہے گمراہی کا۔ نی کریم ﷺ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف تمہارے اوپر جو ہے وہ بیہ ہے کہ عالم مجسل جائے اور منافق قرآن کے بارے میں جھڑے اس وقت تمہاری گردنیں کائی جائیں گ کیونکہ آپ نے فرمایا قرآن میں جھگڑنا کفرہے۔

دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کولڑائی جھگڑے سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا اٹھائیسوال عمل خود کشی کرنا

(نوٹ).....خوکش کے بارے میں پچھفصیل قل کے ذیل میں بھی آ چکی ہے،البتہ اب ہم اس کی مزید وضاحت کے لئے الگ عنوان کے تحت اسے یہاں بیان کررہے ہیں لیجئے ملاحظہ فرمائے:۔

الله تعالى كافرمان بركه: ﴿ولا تقتلواانفسكم ان الله كان بكم رحيما ﴾ "الله تعالى ارشاد فرمات بين اورن قل كرواين آب كوتحقيق الله تعالى تمهار مساته رحمت كرف والا

واحدی نے اس کی تغییر میری ہے کہ ایک دوسرے کوئل نہ کرو کیونکہ سلمان ایک جان ہے

ایک قوم اس طرف گئ ہیں کہ اس آیت سے مراد خود کئی ہے ۔ حضرت عمرو بن العاص فرماتے

ہیں ایک مرتبہ سردی کی رات میں مجھے احتلام ہوگیا اور ہم غزوہ ذات السلاس میں تھے میں نے

سردی کے مارے خسل نہیں کیا اور تیم کرلیا اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی میں نے بیواقعہ حضور

اکرم کی سے عرض کردیا کہ سردی کی وجہ سے خسل نہیں کیا تھا یہی آیت پڑھ کر سائی ہولا

تقد لو النفسکم کوئی رخم آگیا زخم سے بھراکر اپناہا تھی کاٹ ڈالاخون بندنہ ہونے کی وجہ سے مرگیا

اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تو تیراموت کا وقت مقرر کیا تھا گرتو نے جلدی کی اور لہذا تم پر جنت میں

نے حرام کردی۔

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں کہ حضورا کرم اللے نے فر مایا کہ جو تخص اپنے آپ کوجہنم میں ہلاک کرتار ہے گا اگر کسی نے اپنے آپ کوجہنم میں ہلاک کرتار ہے گا اگر کسی نے اپنے آپ کو بہاڑے گرا مارا تو جہنم میں بھی ایساہی کرتا رہے گا یہی اس کی سزا ہے۔ ثابت بن ضحاک

ہے مروی ہے کہ مؤمن کولعنت کرناقتل کی مانند ہے اور اس پرتہمت لگانا کفر کی مانند ہے اور جو کوئی خود کشی کر ہے قیامت تک اس کو وہی عذاب دیا جائے گا۔ بیخود کشی کرنا دوزخی عمل ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کونفس کے شرسے اور بداعمالی سے بچائے۔

#### خودکشی کی قباحت اور ممانعت

اور جو شخص اپنا پیٹ آپ کو چھری تلوار وغیرہ سے تل کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ دہا گا اور اس تلواریا چھری سے اپنا پیٹ چاک کرتارہے گا، ایک صاحب زخی سے انہوں نے شدت تکلیف سے بچنے کے لئے تینجی سے اپنا گلا کاٹ لیا، ان کو نبی کریم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ کلیف سے بچنے کے لئے تینجی سے اپنا گلا کاٹ لیا، ان کو نبی کریم کی خدمت میں لایا گیا تو معلوم نہ تھا کہ اللہ تعالی اس کے ساتھ کیا کریں گے، اور آپ کی کو یہ بات تا پسندھی کہ ایسا شخص جو خود شی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی سے خود شی کہ ایسا شخص کو خود شی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے غضب کا ستحق بنا لے اس کے لئے آپ سفارش کریں اور آپ کی سفارش و دول فرمالیں اور اس کی مغفرت دیا، تا کہ اللہ تعالی جا تیں تو اس کے جو کئی کے اور اس کی سفارش قبول فرمالیں اور اس کی مغفرت کردیں اور اس کے منازش قبول فرمالیں اور اس کی مغفرت کردیں اور اس کے لئے سزادیں۔

انسان اپنے نفس کا ایساما لک نہیں ہے کہ اس کا جو چاہے کرئے آل کرے، ضائع کرے،

بلکہ انسانوں کی جان کا حقیق ما لک اللہ تعالی ہے اور کسی کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کو نقصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کمزور خفس نختیاں برداشت نہیں کرسکتا اور آفات بر صبر نہیں کرسکتا بلکہ جب بھی اس پر کوئی مصیبت آئے گی تنگ دل ہوجائے گا اور اس کو اس چیز کے ذریعے دور کرنا چاہے گا جو اس کے بس میں نہ ہو، اور پھر جب اس سے چھٹکار احاصل نہ کرسکے گا اور ما ہوں ہوجائے گا اور اس کے اور ما ہوس ہوجائے گا اور اسے ہوجائے گا اور اسے ہوجائے گا اور اس کے بس میں نہ ہو، اور پھر جب اس سے چھٹکار احاصل نہ کرسکے گا اور ما ہوس ہوجائے گا تو وہ خود کشی کر لے گا اور اپنے آپ کو بدترین ٹھکا نہ یعنی جہنم کی طرف جلد از جلد پہو نچادے گا ، حالا نکہ وہ یہ بجھر ہا ہوگا کہ وہ اپنی اس گندے اور شنج فعل کی وجہ سے اس تکلیف سے نیج جائے گا جس میں وہ گرفتار تھایا جس ہلاکت میں واقع ہونے کا اسے ڈرتھا، لیکن ایسا شخص اپنے ایمان کی کمزوری اور پست ہمتی کی وجہ سے اللہ کی میں واقع ہونے کا اسے ڈرتھا، لیکن ایسا شخص اپنے ایمان کی کمزوری اور پست ہمتی کی وجہ سے اللہ کی میں واقع ہونے کا اسے ڈرتھا، لیکن ایسا شخص اپنے ایمان کی کمزوری اور پست ہمتی کی وجہ سے اللہ کی

ناراضگی وغضب کے نہایت گہرے گڑے میں گرجاتا ہے اور اپنشس کو اللہ تعالیٰ کے ایسے عذاب کامستحق بنادیتا ہے جمے وہ برداشت نہیں کرسکتا۔

یورپ وامریکہ اور ان کی تقلید کرنے والے ملکوں اور ایسے علاقوں میں جہال کے رہنے والے بورپ کی ہربری سے بری بات کوبھی اچھا سیحھتے ہیں ایسے مما لک میں خودگئی بہت عام ہے، یہ لوگ اسے بہادری سیحھتے ہیں کہ خودگئی کے ذریعے دنیا کی تکلیف ومشقتوں سے چھنکارامل جائے گا،اوراگر کوئی طالب علم امتحان میں ناکام ہوجائے تو اپنی اس غلطی کا کفارہ خودگئی کو بھتا ہے، اور ایپ موقف کی تائید کے لئے اسے جائز سیحقتا ہے، اس لئے ان میں خودگئی کا موض بہت عام ہوگیا ہے، اور ان لوگوں نے اس کی وجہ سے ایپ اور ایپ والدین بلکہ اساتذہ وطن بر بھی زیادتی کی ہے، انہی لوگوں کے بارے میں شوتی نے ایک طویل قصیدہ کہا ہے دس میں ان کوسرزش کی ہے اور ان کے اس برے کام وقتیج حرکت پر ملامت کی ہے جس کا اردوتر جہذیل میں ہم پیش کرتے ہیں۔

تم اپ والدین پر کیوں زیادتی کرتے ہو، بڑھاپ میں اولاد کے گم ہونے پر شخت تکلیف ہونچی ہے، اور تم ایسے وطن کی نافر مانی کرتے ہو جو تہ ہارے بارے، میں خوف وڈر میں لگا رہتا ہے، ملک کے لئے نو جوان کے گم کرنے کی مصیبت، ایسی ہے جیسے زمین کی تھیتی کو نظر لگ جانے کی مصیبت، تم میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ صبر، اور انظار کر لیتا تو اسے کیا دیا جاتا، بہت سے ایسے بچے ہیں جو ختہ حالی میں رہے، کین جب وہ نو جوان ہوئے تو ان پر نعمتوں کی بارش بر سے لگی، اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کی دنیا نے تحقیر کی وہ نو جوان ہوئے تو معزز ومحر ماور بارش بر سے لگی، اور کتنے ہی ایسے بچے ہیں جن کی دنیا نے تحقیر کی وہ نو جوان ہوئے تو معزز ومحر ماور دبیا بین بنیا، بتلا ہے سورج کا باپ کون ہے اور چاند کا دادا کون ہے، آسمان چکر لگار ہا ہے اور دنیا میں نہ، بنیا، بتلا ہے سورج کا باپ کون ہے اور چاند کا دادا کون ہے، دل کو بچپن وجوانی کی لذتوں سے راحت بہو نے والی کے کہ کدورت پیدا کرنے کے لئے بڑھا پا بہت کا فی ہے، حکمت سے کام لواوراس میں سے جو گم ہوگیا ہوا سے سیرت کی کتابوں میں تلاش کرو؟ اور اپ سے سے شفا حاصل کرواور اس میں سے جو گم ہوگیا ہوا سے سیرت کی کتابوں میں تلاش کرو؟ اور اپ سے پہلے گزرنے والوں کے حالات پڑھا وہ بہت می مرتبہ گزرے ہوئے لوگ زندوں کو تعلیم دیے سے پہلے گزرنے والوں کے حالات پڑھا وہ بہت می مرتبہ گزرے واگوں زندوں کو تعلیم دیے

تھے،اوراللہ نے تصویروں اور تقیقت ومعانی کے جمال و توبصورتی ، میں جو تمہارے لئے مخرکردیا ہے۔ اسے غنیمت جانو ،اورعلم کو صرف علم کی خاطر حاصل کرواس سے تمہارے مقصد و گریاں اور دوسرے مقاصد نہ ہوں۔ بہت سے ایسے لڑکے جو اسباق میں نا قابل ذکر کمز ورہوتے تھے وہ علم کے جو اسباق میں نا قابل ذکر کمز ورہوتے تھے وہ علم کے جو اسباق میں نا قابل ذکر کمز ورہوتے تھے وہ علم کے حصول کے لئے بحث کرٹے والے گمنام ہو گئے ،ندان کا نام گزرے ہوئے گوں میں آتا ہے نہ موجود لوگوں میں آتا ہے نہ موجود لوگوں میں ، خود کئی کرٹے والا خواہ وہ ایٹ نقس ہی گوئل کرتا ہے کئی وہ ،اللہ تعالی کو بھی ناراض کرتا ہے اور میں ،خود کئی کرتا ہے اور بندوں کو بھی راضی ٹبیں کرتا ، زندگی کا میدان اس اللہ کے قبضے میں ہے جس نے وہاں آنا اور جانا اپنی اجازت پر موقوف رکھا ہے ،کوئی نفس اس کے نام کے بغیر نہیں مرسکتا جس ذات نے اس پر موت کو اجازت پر موقوف رکھا ہے ،کوئی نفس اس کے نام کے بغیر نہیں مرسکتا جس ذات نے اس پر موت کو خطرے وخوف کا وقت ہوا ورائشکر ایک دوسرے میں گھس گیا ہو ،اس میں اجر و اثوا ہو کی ملتا ہے اور فخر مربابات بھی ملتا ہے اور فخر اس بھی اجر و اور اب ملی گا۔

بہرحال جس کوا پی جان کا مرتبہ معلوم ہواوراس کی زندگی اس کوعزیز ہووہ اپنے آپ کوتلف کرنے اور ضائع ہونے سے بچا تا ہے اور موت وہلا کت سے دور رکھتا ہے الا یہ کہ اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے تو وہ اس میں قطعاً پس ویڈیٹ نہیں کرتا اور خوب اجر واثو اب کما تا ہے اور جام شہادت نوش کر لیتا ہے یا معزز وکرم زندہ زخ جا تا ہے تو وہ اس کو آخرت کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں لگا تا ہے اور دنیا سے راضی وخوش لے جاتا ہے اور میدان جنگ میں قربان کردیتا ہے۔

ذلت وررسوائی کی زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ،اور حقارت وذلت اور ظلم وعدوان کی زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ،اور حقارت و ذلت اور ظلم وعدوان کی زندگی بھی اچھی نہیں ہوتی ،حدیث میں آتا ہے، جو شخص اپنی حفاظت کرتے ہوئے مرجائے وہ شہید ہے،اور جو شخص اپنی شہید ہے۔
(عزت و آبر و ) گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوائل ہوجائے وہ بھی شہید ہے۔

اس سے بیہ بات کھل کرسامنے آجاتی ہے کہ عزت وکرامت کی راہ میں مرجانا ذلت ورسوائی کی زندگی ہے بہتر ہے جاہے بز دل و کمزورنفس والے اس کے خلاف گمان رکھیں ،اللہ کے یہاں شہیدو بی شخص شار ہوگا جوتق کے لئے قتل ہو، اور اپنے دین ، مال وعزت وکرامت کی حفاظت یہاں شہیدو بی شخص شار ہوگا جوتق کے لئے قتل ہو، اور اپنے دین ، مال وعزت وکرامت کی امواور کے لئے مراہو، ایسا شخص خود کثی کرنے والا شار نہ ہوگا جوخوفنا کے مہلک جگہوں میں گھس گیا ہواور میر ان کارزار میں شجاعت و بہاور کی اور اللّٰہ کی تقدیر اور درج ذیل فرمان مبارک پرایمان کی وجہ سے بدر لیخ داخل ہوگیا ہو: ﴿ولن یو خو اللّٰه نفسا اذا جاء اجلها و اللّٰه خبیر بما تعملون ﴾ بدر لیخ داخل نہ دے گائسی جی کو جب آ پہنچاس کا وعدہ اور اللّٰہ کونچر ہے جوتم کرتے ہو۔'' اور ہرگز ڈھیل نہ دے گائسی جی کو جب آ پہنچاس کا وعدہ اور اللّٰہ کونچر ہے جوتم کرتے ہو۔''

ایک صحافی مسلمانوں اور کافروں کی صفوں کے درمیان آگئے اور ہتھیارہے لیس ہوکر دشمن کی طرف آگے ہوئے سازی اور کافروں کی صفوں کے درمیان آگئے اور ہتھیا رہے ہیں ڈال دیا ہے، تو حضرت ایوب انصار کی نے فرمایا : تم لوگ قر آن کریم کی ایک تفییر کرتے ہوجو وہاں مراد نہیں ہوتی، بات بیتی کہ انصار جہاد کرنے سے دک گئے تصاور اپنے مال و جان سے اللہ کے داستے میں جہاد نہیں کررہ ہے تھے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان مبارک نازل ہوا کہ:" اور خرج کرو جہاد کی راہ میں اور اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالواور نیکی کرو بیٹ کی اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔" (سور ڈ بترہ)

ہلاکت سے مراد ہے جہاد نہ کرنا ،اور جوقوم بھی جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذکیل ہو جاتی ہے اور وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوجاتے ہیں جس سے وہ ڈرتے ہیں اور موت انہیں ایس جگہ سے آکر پکڑلیتی ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔

یہاں ایک چیز ہے جے قربانی کہاجاتا ہے اور ایک چیز ہے جے فدائیت کہتے ہیں، جوآج نہ مسلمانوں کے بوڑھوں میں موجود ہے نہ نوجوانوں میں، اور اپنی ناپاک جان اور ضبیث مال بچانے کے لئے اسے نہ دین کے جانے کی فکر ہے نہ مسلمانوں کے ختم ہونے کی، روپیہ پیساس کے بخد کے دیادہ دقیع اور اس کی حیثیت اس کے یہاں ایمان اور امت کی شرافت کی تفاظت اور ملک کی آزادی سے زیادہ بڑی ہے جب کہ ہمارے آباء واجداد ایک ٹری بات سنن بھی پیند نہیں کرتے تھے اور چاہے کہ ہمارے آباء واجداد ایک ٹری بات سنن بھی پیند نہیں کرتے تھے اور چاہے کہ بھی ہوجائے تب بھی کوئی چھی مردی ورج رک ترک نہیں کرتے تھے۔

منحص اس بہادر دجری نوجوان کو کہاجاتا ہے جو تخت ترین حالات کامقابلہ کرے اور ہلاک کی جگہوں میں گھس جاتا ہے ، مطلب سے کہ بھی بہادر آ دی نے جاتا ہے اور بردل ہلاک ہوجاتا ہے حالانکہ بہادر آ دمی خطرناک سے خطرناک مقامات میں گھسا ہوتا ہے، اور اس سب سے مقصد سے کہ بہادری جرأت اور پیش قدمی پر ابھارا جائے۔

مشرکین اور وہ لوگ جواللہ تعالیٰ قیامت کے روز پر ایمان نہیں رکھتے ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جواپی جان میں ایسے لوگ بھی ہیں جواپی جان دوسروں پر قربان کردیتے ہیں اور اپنی پاس موجود ہر قیتی و معمولی چیز کو اپنے اہل وعیال اور قوم کی عزت و آبر و اور ملک و ملت اور قوم کے لئے قربان کردیتے ہیں حالا نکہ ان کا ٹھکا تا دوز خے۔

موجودہ دور کے ممالک میں سے ایک حکومت نے کوئی جنگی سامان بنایا ،اس کا تجربہ کرنا بھی ضروری تھا،اس لئے انہوں نے ایک ایسا آ دمی ما نگا جواس جدید ایجاد واختر اع کے لئے اپنی جان کی قربانی دے چنانچے مقررہ وفت گزرنے سے قبل چارسونو جوانوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اس کے برخلاف ہم سب بی جانتے ہیں کہ موت برحق ہے اور مرنے کے بعد مؤمنوں کو جنت ملے گی کیکن ہم پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں، زندگی کے حریص ہیں حالانکہ موت نے بہر حال آنا ہی گی کیکن ہم پھر بھی موت نے بہر حال آنا ہی

اوراس طرح جوفحض ایسی چیز کواپنے اوپرلازم کرلے جس کاوہ مالک نہ ہواورالی نذر مان کے جس کو پورانہ کرسکتا ہوتواس پر پچینہیں آتا اوراس کی نذر باطل ہے، نذر سے متعلق مسائل کی تفصیل کتب فقہا میں تفصیل سے موجود ہے، یہاں ہم نذر کے احکام سے متعلق پچھ حصہ بیان کرتے ہیں ملاحظ فرمائے:۔

قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کی تعریف وتوصیف کی ہے جونذر پوری کرتے ہیں اورا کیے جاند کی گرفت ہے۔ اللہ کر نیوالوں اورا کیے دن کی گرفت سے ڈرتے ہیں جس کا نثر بہت عام ہوگا ،اوراللہ نے جج بیت اللہ کر نیوالوں کو میں تھم دیا ہے کہ'' چرچا ہیئے کہ ختم کردیں اپنے میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا۔''
اس قدیم گھر کا۔''

کا فرکی نذر صحیح نہیں ہوتی ،اور کا فرنے اگر نذر مانی ہوتد جب وہ مسلمان ہوتو اس کا پورا کرنا

اس پرواجب ہوتا ہے اس لئے كەحضرت عمر بن الخطاب كى حدیث میں آتا ہے كہ انہوں نے عرض كيا اے اللہ كے رسول! میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھى كہ میں معجد حرام میں ایک رات اعتکاف كروں گا آپ علی نے ارشاد فرمایا: این نذر پوری كرواوراء تكاف كرو

ے پچاورد ہوانے کی نذر صحیح نہیں ہوتی نہ بالغ ہونے اور جنون ختم ہونے کے بعدان پراس کا پورا کرنالازم ہوتا ہے، نشہ والے فخص کی نذر درست ہے، جس بوقوف فض کوتشر فات سے دوک دیا گیا ہووہ مال کے علاوہ کی غذر مان سکتا ہے، اور جومفلس ہواس کی ذمہ میں نذر واجب ہوگی عین مال میں نہیں ،مرض الموت میں تہائی مالدار پر ہویا فقیر پر دونوں صورتوں میں اس کی نذر درست ہے، اور غلام وغیرہ کی بھی نذر درست ہے، لیکن رئبن شدہ چیز جب تک چھڑانہ لی جائے اور کرایہ پر دی گئی چیز جب تک چھڑانہ لی جائے اور کرایہ پر دی گئی چیز جب تک اس کی مدت پوری نہ ہوجائے اس وقت تک اس کی نذر درست نہیں ہے، لیکن جو چیز رئبن ہے وہ قرض دینے والے کے لئے نذر مان سکتے ہیں الا میہ کہا گرقرض کے وقت میشر طح جو چیز رئبن ہے وہ قرض دینے والے کے لئے نذر مان سکتے ہیں الا میہ کہا گرقرض کے وقت میشر طکی جو چیز رئبن ہے وہ قرض دینے والوں میں لگا کی جائے اور اس میں رہا کا حملہ محسوں ہوتو درست نہیں، یا میہ کہ خرید وفروخت کرنے والوں میں سے ایک دوسرے سے کہ کہا گرتم اپنے اس حق کومیرے لئے نذر مان لوتو میں تمہارے لئے اس کی نذر مان لوں گا۔

ہمار بعض اصحاب یہ کہتے ہیں کہ خرید نے اور بیچنے والے اگریہ نذر مان لیس تو درست ہوگی خصوصاً ایس چیز جس کے حوالہ کرنے پر علی خصوصاً ایس چیز جس کی بیچ درست نہ ہوجیسے حقوق کی بیچ اورائیں چیز جس کے حوالہ کرنے پر قادر نہ ہو،اور بید معاملہ ہمارے یہاں سکے کی سکے سے بیچ کی شکل میں عام ہے جیسے سونا سونے کے بدلے اور جیا ندی جا ندی کے بدلے اور آیک ملک بدلے اور ایک ملک میں جلنے والی کرنی دوسرے ملک کی کرنی کے بدلے۔

جس کے لئے نذر مانی جارہی ہےاس کا قبول کرناضروری نہیں ہے جاہوہ مخصوص مخص کیوں نہ ہوشوافع کے یہاں نذر لفظ نذر کے ساتھ ہی منعقد ہوتی ہے خواہ نیت نہ بھی ہو،اور جس چیز کی نذر مانی گئی ہے اور وہ ذمے میں ہووہ واپس کرنے سے ساقط ہوجاتی ہے برخلاف و تعین چیز کے ،اگر کوئی نذر مانے والا اس چیز کو جس کی نذر مانی ہے اس شخص کو صبہ کردے جس کے لئے نذر مانی ہے تو اس سے بھی نذر ساقط ہوجاتی ہے، اس طرح اگر و شخص جس کے لئے نذر مانی ہے وہ اس چیز کونذر مانے والے کومعاف کردے تب بھی نذر ساقط ہوجاتی ہے خواہ اسے نذر کی مقدار کاعلم ہویانہ ہو، متحب نذر نیکی یا فرض کفایہ کی ہوتی ہے فرض مین کی نذر مانتا درست نہیں اس طرح الی چیز کی نذر مانتا بھی درست نہیں جوممنوع جرام یا مکروہ ہو، اس لئے کہ حضرت عاکشہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جو محض اللہ کی اطاعت وفر مانبر واری کی نذر مانے اسے چاہیئے کہ اس کو پورا کرے، اور جو محض اللہ کی نافر مانی کی نذر مانے تو اسے اللہ کی نافر مانی نہیں کرتا چاہیئے کہ اس کو کورا کرے، اور جو محض اللہ کی نافر مانی کی نذر مانے تو اسے اللہ کی نافر مانی نبیس کرتا چاہیئے ، مثلاً کوئی محض اگر سے نذر مان لے کہ وہ زنا یا چوری کرے گا تو اس نذر کا پورا کرنا حرام ہے اورا لیے محض پر ہمارے یہاں کوئی کفارہ نہیں آتا، اور جو محض بینڈ رمانے کہ وہ پیدل جج یا عمرہ کرے گا تو اس جو اورا گر کے پیدل نہ جاسکے یا چلئے سے عاجز آجائے تو اس کے اوپر ایک جا نور ذرج کرنا لازم ہوگا، اگر کوئی معبد نبوی یا مجد اقصلی کی زیارت کی نذر مانتا ہے تا کہ وہاں نماز پڑھ سکے تو بینڈر درست ہوگا، اگر کوئی معبد نبوی یا مجد اقصلی کی زیارت کی نذر مانتا ہے تا کہ وہاں نماز پڑھ سکے تو بینڈر درست ہوگا، اگر کوئی مجد نبوی کیا مجد اقعلی کی زیارت کی نذر مانتا ہے تا کہ وہاں نماز پڑھ سکے تو بینڈر درست ہوگا، اگر کوئی مجد نبور نبیس کرتا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا، مینوں مجد وں کا تھم ہی ہے۔

جو خف ہزارر کعت یا پوراقر آن کریم پڑھنے کی نذر مانے تو اس کے بدلے مبحد نبوی میں ایک نماز کافی نہ ہوگی اور نہ پورے قرآن کے بدلے تین مرتبہ قل ھواللہ احدیعنی سورۃ اخلاص پڑھنا کافی ہوگا ،اور جو خص کسی اور مبحد میں اعتکاف یا نماز پڑھنے کی نذر مانے تو وہ جہاں جس مبحد میں چاہا عتکاف کرلے اور جس میں چاہ نماز پڑھ لے ،اوراگر کسی نے نذر میں صدقہ یاروزے یا جانور ذرخ کرنے کے لئے کوئی دن یا جگہ متعین کی ہوتاس کا پوراکر نا واجب ہے بشر طیکہ اس نذر کو بوراکر نے سے کوئی معصیت سرز دنہ ہوتی ہوجیے کے عید کے دن روزہ رکھنا ، یا قبر کے پاس ذرخ کرنا جیسا کہ شرکین کی عادت تھی ، جو خص بینذر مانے کہ جانور ذرخ کر کے گایا اپنے بیٹے کا سرفلال ولی اللہ کے سامنے مونڈے گاتو اس کی بینذر معصیت و گناہ ہے اور اس کا پوراکر نا جائز نہیں ہے ،اور الی نذراگر چھوڑ دی تو اس کی بینذر معصیت و گناہ ہے اور اس کا پوراکر نا جائز نہیں ہے ،اور

ایک بری چیز اس طرح نذر ماننا بھی ہے کہ اگر اللہ نے اتنامال دے دیایا فلال معصیت دورکردی تو مقبروں پر چراغ جلائیں گے یا اگر بتیاں لگائیں گے یا تابوت پر چادر چڑھائیں گے،یا قبر پر قبہ بنائیں گے،نذراللہ کی رضا کے لئے مانی جاتی ہے،اور اس کا مصرف فقراء ومساکین اور ثواب ہے مقامات ہیں،اور وہ محض جو مالک بن سکتا ہوخواہ وہ مال کے پیٹ میں کیول نہ ہو،البتہ

جانوراورمردے کے لئے نذرنبیں مان سکتے ،جس نے اپنے او پر پھھ لازم کرلیایا کسی غیر معین چیز کی نذر مان کی تو ہمارے یہاں اسے اختیار ہے کہ چاہے نذر پوری کرے یافتم کا کفارہ دے اس لئے کہ حضرت عقبہ بن عامر گی حدیث میں آتا ہے: نبی کریم کھٹانے ارشاد فرمایا: نذر کا کفارہ قتم کے کفارے کی طرح ہے، اورا گرکو کی شخص بینذر ما نتا ہے کہ اپناتمام مال صدقہ کردے گایا اس میں سے ایک مخصوص حصدصدقہ کرے گا تو بینذر درست ہے اور اسے اس نذر کو پورا کرتا پڑے گا اور اس کی طرف ہے کفارہ کی طرف ہے۔

جو شخص کی چیز کی نذر مانے اور مطلق رکھے کی چیز سے مقید نہ کر ہے آئی ہے کم جے کم جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے اس پر وہ واجب ہوگی ، مثلا اگر مطلق نماز کی نذر مانی تو دور کعتیں پڑھنا پڑیں گی ، اور مطلق روز ہ کی نذر میں ایک روز ہ رکھنا پڑی گا ، اور صدقہ کی صورت میں کم از کم جس کو مال کہا جا سکے وہ صدقہ کرنا پڑے گا ، جو شخص پورے ایک سال کے روز سر کھنے کی نذر مانے تو اس سے عیدیں اور تکبیر تشریق والے دنوں اور چین ونفاس کی حالت کے روز سے ساقط ہوں گے ، مریض اگر افطار کی اجازت نہیں ، ارشاد باری ہے کہ: مریض اگر افطار کر لے تو اسے قضا ء رکھنا پڑے گی اور کسی کو افطار کی اجازت نہیں ، ارشاد باری ہے کہ: "اور تم جو کھے بھی خرج کرتے ہویا جو نذر مانے ہویہ تینا اللہ سب پھے جانتا ہے اور نا انصافوں کا حامی کوئی بھی نہ ہوگا۔" (سور ٹریٹر و) کا در حسید سے انسان معاشرہ اور راسلام)

(نوٹ) ..... کونکہ خود کئی ہے متعلق کچھ حصہ ہم نے ''اصلاحِ معاشرہ اور اسلام' نامی کتاب سے لیا ہے اور اس کتاب میں خود کئی ہے، چناچہ اس لئے افادہ عام کے لئے ہم نے بھی اسے قل کردیا ہے، امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے بھی انشاء اللہ معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ہر حال ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں نے جانے والے تمام اعمال سے نیجنے کی توفیق عطافرمائے ، آمین یارب العالمین۔

### جہنم میں لےجانے والا انتیبوال عمل حاد وکر نا

جادو كفر ب بطورز جرك الله تبارك وتعالى في ماروت وماروت كا واقعه ذكر كرك فرمايا: ﴿وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروايعلمون الناس السحر .....الخ، شيطان ملعون لوگوں کو جادو سکھاتے تھے كفر بھى كراتے تھے سلىمان اس سے پاك تھے باقى فرشتے آزمائش کے طور پرآئے اس کی تفصیل قرآن شریف کے پہلے یارے میں مذکور ہے آ جکل لوگ ایسے کلمے سکھتے ہیں جس مے مردوعورت کی تفریق یا محبت پیدا ہوجائے حالانکہ بیسراسر گمراہی ہے اور جادو کی سز آقل ہاس کئے کہ بیکفر ہے یا کفر کے مشابہ تو ضرور ہے ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ نے فرمایاسات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچوان میں سے ایک جادو ہے البذا آدی کوخداسے ڈرنا عابيالي چيزوں سے يح جس سے اس كى دنيا وآخرت برباد ہوتى بحضور اللے فرمايا جاد وكرنے والے كى سز أقل باور بالكل صحح ب جوحفرت جندب كے قول سے اور بجاله بن عبده كے قول سے بھى روايت ہے كہ امير المؤمنين خليفة المسلمين فاروق اعظم في جارے ياس خط ميں لکھاجس میں آپ نے فرمایا جادو کرنے والے والے کو آل کردومرد ہوجا ہے عورت ہواس طرح وہب بن مدبه فرماتے ہیں میں نے بعض کتب میں پڑھاہے حدیث قدی ہے الله رب العزت فرماتے ہیں میں ہی معبود حقیقی ہوں میرے سوا کوئی نہیں جادومیری طرف سے نہیں نہوہ میرے لئے ہے جس ك لئے جادوكيا كيا اوراى طرح نجوى غيب كى خبري دين والا اوراى كے بوچ في والا اور فال نكالنے والا اور جس كے لئے فال نكالى جائے ايسے لوگ ميرے دعمن بيناس لئے حضرت على الرتضى تخراتے بیں كائن ساحر ہاورساحر كافر بے حضرت الى موڭ فراتے بیں بى كريم على نے فرمایا تین قتم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں کے ایک شرابی دوسراقطع رحی کرنے والاتیسرا جادو کی تصدیق کرنے والا۔

ابن معودٌ سے روایت ہے کہ تعویز وقولہ شرک ہیں اس سے مراد جائل لوگ دھا گے سے وغیرہ ابنی اولا داور جانوروں کے گلے وغیرہ ہیں ڈال دیتے ہیں اس خیال سے کہ بدنظری سے محفوظ ہوجا نمیں ایسے تمیمہ اور تعویز جس میں شرکیہ الفاظ ہول بیشرک ہے اور قولہ بھی جادو کی ایک قتم ہے جس سے عورت خاوند کی نظر میں محبوب بن جائے اور خطابی فرماتے ہیں وہ تعویز جو اساء الھیہ یا آیات قرآ نیہ سے دم کیا جائے وہ جائز ہے کیول کہ بی پاک پھی جسنین کر یمین کودم کرتے تھان یا آیات قرآ نیہ سے دم کیا جائے وہ جائز ہے کیول کہ بی پاک پھی جسنین کر یمین کودم کرتے تھان الفاظ سے جواعیہ نہ کہمات اللہ التامقمن کل شیطان و ھامة و من کل عین لامة و بیا اللہ المحامت اللہ التامقمن کل شیطان و ھامة و من کل عین لامة و بیالہ اللہ المحامت اللہ التامقمن کل جو نجوی بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ د کیو کر وہاں گاہ ہوئے ہی گاہ ہے یہ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں کھا ہوتا ہے نجوی پروانہ ہاتھ دکھانا بھول نہ جانا ہے بھی گناہ ہے یہ برقسمت بین الاقوا می بیٹیم اگر لوگوں کی قسمت بتا سکتے تو خود کیوں دھوپ پرفٹ پاتھ ہی گناہ ہے یہ برقسمت بین الاقوا می بیٹیم اگر لوگوں کی قسمت بتا سکتے تو خود کیوں دھوپ پرفٹ پاتھ ہی گناہ ہے یہ برقسمت کا فیصلہ کر لیتے۔

(بحوالہ بنی قسمت کا فیصلہ کر لیتے۔

#### جادوكياہے؟

جادو عملیات ، ٹونے ، کالاعلم اور گنڈے سب تقریباً تقریباً ایک ہی قتم کی قبیل کے محتلف انداز اور الفاظ پر شمل کلام یااعمال کانام ہے۔ جادو کو عربی زبان میں ''سح'' کہا جاتا ہے ، اس کے معنی ہیں ''انتہائی لطیف اور خفیف انداز میں کسی پراٹر انداز ہونا اور اسے نفسیاتی طور پر متاثر کر کے اپنے مقصد کے مطابق استعال کرنا۔' جادو اصلاً انسان کی نفسیات پراٹر کرتا ہے اور نفسیات کا اثر انسان کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے ، جیسے ڈرجانا اصلانفسیاتی اثر ہے ، لیکن ڈرنے کی وجہ ہے جسم کا کانپتا نفسیاتی اثر کا جسم پر ظہور ہے اس نفسیاتی اثر کی وجہ سے انسان بسا ادقات بھار ہوجاتا ہے کہیں نفسیاتی اثر کا جسم پر ظہور ہے ای نفسیاتی اثر کی وجہ سے انسان بسا ادقات بھار ہوجاتا ہے کہیں تعلقات میں کشیدگی بیدا ہوجاتی ہے ، خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان کہی بھول چوک کا مرض لائق ہوجاتا ہے اور کھی کسی اور الجھن کا شکار ہوجاتا ہے ، ان اثر ات کی کتاب وسنت نے توثیت کی کتاب وسنت نے توثیت کی ہے۔ چنانچے قرآن کریم میں آیا ہے کہ:

یکا کیک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے مویٰ کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں ، اور مویٰ اینے دل میں ڈرگیا۔ (مور طلہ)

ایک اورجگه الله نے اس حقیقت کواس طرح واضح کیا کہ: ﴿سحرو اعین الناس ﴾ "انہوں نے لوگوں کی آئکھوں کو محور کردیا۔"

تعلقات میں اثر انداز ہونے کی تقدیق قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کی ہے:
﴿ فیتعلمون منهما مایفرقون به بین المرء و زوجه ﴾ ''پھریاوگ ان ہے ، چیز سکھتے تھے
جس سے شو ہراور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔''

جب رسول الله ﷺ پرلبید بن عاصم نے جادو کیا تو آپ ﷺ کی کی قدر متاثر ہوگئے اور آپﷺ وبھی خیال کی صد تک دنیاوی امور میں پریشانی اور چوک ہونے گئی۔ (بحوالہ بناری شریف) جادوکرنے والے کا تھم

جادوکرنے والاقر آن کے واضح فتو کی کے مطابق کا فرہ ہاللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''اور گئے ان چیزوں کی پیروی کرنے جوشیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے بھی کفرنہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جولوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں فرشتوں ہاروت، ماروت پر نازل کی گئ تھی، کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلانہ ہو پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سکھتے تھے، جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، ظاہر تھا اذن اللی کے بغیروہ اس ذریعے سے کی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، گراس کے باوجودوہ الی چیز سکھتے تھے جوخودان کے لئے نفع بخش نہیں، بلکہ نقصان دہ تھی ، اور انہیں خوب معلوم تھا جواس چیز کا خریدار بنا، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے اخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بی ڈالا ، کاش آئییں معلوم ہوتا۔'(مورہ بقرہ)

ای گے امام مالک، امام ابوصنیفہ اور امام صنبل رحمہم اللہ کے نزدیک ہر جادوگر کا فرہے،
البتہ امام شافعیؓ یہ وضاحت کرتے ہیں اگر اس کا کلام کفریہ اور شرکیہ ہوتو کا فرہے ورنہ فاسق و فاجر
قرار دیں گے کا فرنہیں ،امام مالک ،امام ابو صنیفہ ،اور امام احمد بن صنبل رحمہم اللہ کا فتو کی زیادہ صحیح
اور برحق ہے، اس لئے کہ قرآن کریم نے بغیر کسی شرط یا شخصیص کے جادو کو کفر قرار دیا ہے۔اگر کوئی
مسلمان جادد کا ممل کرتا ہے تو اے کہا جائے گا کہ تو بہ کرواور ایمان کی تجدید کرو، بصورت دیگر اسے

مرتد کی سزا کے طور پرقبل کر دیا جائے گا ، صحابہ میں سے حضرت عمر ، حضرت عثان ، حضرت عبدالله بن عمر ، اور حضرت عمر الله عنهم الجمعین اس بات کے قائل ہیں کہ جادو گرکوئل کر دیا جائے ، تابعین میں سے حضرت جندب بن عبداللہ ، جندب بن کعب قیس بن سعد ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز حمیم اللہ بھی ای فتوے کے قائل ہیں۔

ائی معنی کا ایک فرمان حفرت عمرضی الله تعالی عند نے اپنی شہادت سے محض ایک سال قبل چاری کیا تھا، شہوراورائنہائی قابل اطمینان تابعی حضرت بجالہ بن عبدہ رحمۃ الله علیہ جوامیر اہواز جزء بن معاویہ کے سیکر یٹری تھے ، بیان کرتے ہیں کہ:'' حضرت عمر کی وفات سے ایک سال قبل ان کا خط ہمیں پہنچا، انہوں نے تھم دیا ہر جادوگر، اور جادوگر نی کوئل کردو، چنانچہ ہم نے تین جادوگر نیوں کوئل کیا۔'' (منداحہ)

عہد صحابہ اور خلافت راشدہ کی اتن واضح مثال اور دلیل کے بعد جاد وگر کوتل کرنے کے لئے کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ای دلیل کی بنیاد پر تقریباً تقریباً تمام ائمہ فقہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر جاد وگر کفریہ یا شرکیہ الفاظ کے ساتھ جاد وکرتا ہے تو اسے آل کر دیا جائے گا۔ امام قرطبی نے اپنی تغییر احکام القرآن میں سورۃ البقرۃ آیت ۱۰۲ کی تغییر کی شمن میں پوری صراحت کے ساتھ امام بالک، امام احمد بن ضبل ، ابوثور ، اسحاق ، امام شافعی ، اور امام ابو صنیفہ (تمہم اللہ) کا نام لیا ہے کہ ان سب ائمہ فقہ کے نزدیک جاد وگر کی سز آئل ہے تو گویا پوری امت کا اس بات پر اجماع خابت ہے کہ جاد وگر کی سز آئل ہے حضور اکرم شے نے جاد وکو ہلاکت خیز گنا ہوں میں شار فر مایا کا بات ہول اللہ اوہ کون سے ہیں؟ '' آپ شے نے فر مایا: ' اللہ کے ساتھ شرک کرنا جاد وکر کا سن الے۔''

جس طرح جادو کرنا ہلاکت خیز گناہ ہے اس طرح جادو گر کی باتوں پریفین کرنا بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے آپ ﷺ نے فرمایا کہ:'' تین شم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوئے ،شراب پینے والا ،قریبی رشتہ داروں سے قطع رحی کرنے والا ،اور جادوگر کی باتوں پریفین کرنے والا۔''

جادوکرنے والے کے ساتھ ساتھ جادوکرانے والابھی دینی طور پر سخت خطرے میں ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:''اس آ دمی ہے ہمارا کوئی نا طداور تعلق نہیں جس نے بدشگونی کی ،یاکسی دوسرے سے بدشگونی کی فال نکلوائی، کہانت کروائی اور جس نے خود جاد و کمیایا کسی دوسرے سے جادو کاعمل کروایا۔''

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جادو کفر ہے ،اسے کرنے والا کا فر اور واجب الفتل ہے ،اس طرح جاد وکروانے والا بھی بہت بڑا مجرم ہے۔

(بحواله كبيره گنامون كي حقيقت)

دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جادو کرنے اور جادو کروائے ہے۔ جادو کروائے ہے



## جہنم میں لے جانے والانتیسوال عمل قطع حی کرنا

قرآن مقدس کابیان ہے ﴿واتقواالله الذی تساّنون به والارحام ﴾ ' ورواس ضدا علیہ میں کے دریع سوال کرتے ہواور خیال کرورشتہ داری کا۔

دوسری جگدارشادر بانی ہے: ﴿ فیھ ل عسیت مان تولیت مان تفسدوافی الارض السخ ﴾ ترجمہ یہ ہے کہ پھرتم سے بھی توقع ہے کہ اگرتم کو حکومت مل جے ئوز مین پر فساد برپا کردو گاور قطع رحی کرو گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے پھران کو بہر اندھا کردیا۔ تیسری جگدارشاد ہے وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے عہد کو پھر فر مایا اللہ نے ملانے کا جو حکم کیلے وہ ملاتے ہیں اور ایپ رہت سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور گر اونہیں ہوتے گرفاس فاجر۔

حدیث پاک میں حضور اکرم ﷺ نے فر مایا جنت میں قطع رحی کرنے والا داخل ہی نہیں ہوسکتا جوقطع رحی کرتا ہے اور تکبری وجہ سے میل میلا پنہیں رکھتا نہ ان پر نیکی ہمدردی کی سوچ رکھتا ہے تو یہ فضی واقعی اس وعید کا مستحق ہے دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے جس کے دشتے دار کھتا ہے تو یہ فضی واقعی اس وعید کا مستحق ہے دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے جس کے دشتے دار کمزورہوں وہ ان پراحسان ومروت نہ کرے اور خیرات نہ کرے بلکہ دوسروں کوصد قد خیرات سے نوازے اللہ رب العزت اس کا صدقہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہ فرمائے گا اگر دہ شخص خود نم یب ہو تو صرف اپنے ہمسایوں سے تعلق رکھ انکی زیارت ملاقات کرتا رہے حال احوال ہو چھتا رہے اتنا کا فی ہے ، نی پاک ﷺ کا ارشاد ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلق بیدا کروا گرچہ سلام ہی کی حد تک کیوں نہ ہو پھر فر مایا جوشخص خدا پراور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہوتو اسے چاہیئے کہ صلہ رحی کرے اور فر مایا صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے جوکوئی تعلق ایمان رکھتا ہوتو اسے چاہیئے کہ صلہ رحی کرے اور فر مایا صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے جوکوئی تعلق ایمان رکھتا ہوتو اسے چاہیئے کہ صلہ رحی کرے اور فر مایا صلہ رحی کرنے والا وہ شخص ہے جوکوئی تعلق

جوڑے یہاں سے جوڑے یہ بین کہ کسی معاوضہ میں صلد رحی کرے ایک جگہ حضور وہ نے نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے میں رحمٰن ہوں اور بیرتم جو خص جوڑے میں بھی جوڑوں گا اور جو خص تو ڑے میں بھی اس سے تو ڑوں گا ، حصرت علی بن حسین ٹنے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ قاطع الرحم سے دو تی نہ کرنا کیوں کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو تین مقام پر ایسے خص کو ملعون یایا۔

ایک مرتب حافظ الحدیث الو ہریہ ہم حدیث بیان کررہے تھے اعلان فر مایا جو خص قطع رحمی کرنے والا ہے میری مجلس سے اٹھ جائے چنا نچہ ایک شخص اٹھ کراپنی پھوپھی کے پاس چلا گیا جاکر اس سے ملح کرلی اس کی پھوپھی نے کہا آج کسے آتا ہوا تو اس نے کہا ابو ہریہ ہے نے آج اعلان کیا تھا کہ جو شخص قاطع الرحم ہے میرے ہاں ہے چلا جائے تو اس کی پھوپھی نے کہا جا کر ابو ہریہ ہے لیوچھ کر آکہا نہوں نے ایما کیوں کہا وہ شخص آیا پوچھا تو جو اب ملاکہ میں نے نبی کریم بھی سے سناتھا کہ جس مجلس میں ایسا شخص ہواس مجلس براللہ کی رحمت ناز انہیں ہوتی۔

ایک خص جب امیر کبیر تھاجب جج پر گیا تو ایک ہزارد بنارکی آ دی کے پاس امانت رکھے وہ آ دی براد بندارتھا متقی اور پر ہیز گارتھا مشہورامانت دارتھا اتقاق ہے جب شخص جج ہے واپس آ یا تو وہ فوت ہو چکا تھا اس حاجی نے اس کے گھر والوں سے اپنامال طلب کیا لیکن اس کے گھر والوں کو علم نہ تھا کہ مال کہاں رکھا ہے بہت پر بیثان ہوا مکہ مرمہ کے علم عصابیا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا ایک بجو یز ہے اگرتو اس برعمل کر ہے تو شاید تیرا کام بن جائے ایسا کر کہ آ دھی رات کے وقت تو فرمایا ایک بجو یز ہے اگرتو اس برعمل کر ہے تو شاید تیرا کام بن جائے ایسا کر کہ آ دھی رات کے وقت تو زم زم کے کئو کیں پر جاکر اس نہ کورہ ڈو شواب ندارد، واپس آ کر علما ء کو جرکی تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون دے گا اس نے ایس ہی کیا مگر جو اب ندارد، واپس آ کر علماء کو جرکی تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون برخھا کہنے گئے ہمیں خطرہ ہے تیرا دوست دوز خ ہیں ہے للبندا اب تو ایسا کرتو یمن کے علاقہ ہیں چلا جا کہ ہوں کہ کو واب جس کو برہوت کہتے ہیں سنا ہے کہ وہ جہنم کے دھانے پر ہے تو وہاں جا کر اگر واز دے انشاء اللہ تجتے جو اب ملے گا وہ تحض یمن چلا گیا کنویں کو تلاش کیا رات کے وقت اس نے آواز دی تو اس نے جواب دیا ہو تھا میر امال کہاں ہا سے اس نے ہتا ایا کہ فلاں جگہ فن ہے میر سے آواز دی تو اس نے ہوا سے بہنچا اس نے ہوا میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر رکھا تھا ، اس سے ملنا جانا بند کر دیا تھا کی وجہ سے پہنچا اس نے کہا میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر رکھا تھا ، اس سے ملنا جانا بند کر دیا تھا

اس کی سزا بجھے اللہ نے یہ دی ہے اس داقعہ سے حضور ﷺ کی اس حدیث کی تقید اتی ہوگئ جس میں آ آپ نے فرمایا قاطع الرحم جنت میں نہیں جائے گا،اس سے مراد بہن خالہ چھوپھی بھانجی قریبی رشتہ دار ہیں اللہ جمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے مل کی توفیق عطاء فرمائے ، آمین۔

(بحواله تبابی کے سترراہتے)

دعا کیچئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل لیعنی قطع رحی سے بیخے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین یارب العامین ۔

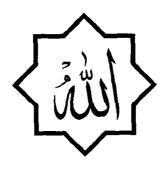

# جہنم میں لے جانے والا اکتیسوال عمل یتیم کا مال کھانا اور اس برظلم کرنا

اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں جولوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں گویا اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں عفر یب ان کوجہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بہتم کے مال کے قریب ہی نہ جانا مگراس طریقے ہے جوطریقہ بہتر ہے جب تک وہ بلوغت کونہ تنج جا کیں۔ حضرت الی سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھنانے فرمایا معراج کی رات میں نے مفرت الی سعید خدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھنانے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا چندلوگوں کو ان کے جبڑوں کو بھاڑ کر ان کے منہ میں پھر تھونتے ہیں جوائی دہر سے نکل جاتے ہیں میں نے جرائیل سے پوچھا میکون لوگ ہیں کہا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں یہی جواسے نہیں جواسے نہیں تا گر بھرتے ہیں۔

حضرت ابوہری قفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم وہ انکے فر مایا بھولوگ قبروں سے جب آئیس کے قوا تکے پیٹوں سے آگ شعلے مارے گی اوران کے منہ سے بھی آگ نکل رہی ہوگی بو چھا حضور وہ کے فر مایا تجھے پیتے نہیں بیدہ لوگ ہول گے جن کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں گویا وہ اپنے پیٹوں میں آگ جمع کررہے ہیں سری فرماتے ہیں جب لوگوں کا بیر حشر ہوگا ہر خص ان کود کھتے ہی بچپان لے گا کہ بیتیموں کا مال مسلم کھانے والا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہو ومن کسان غنیا فالیستعفف کی جو خص بیتیم کا وارث ہے اگر وہ خود مالدار ہے فی ہے تو بی ہو و می فیقید۔ فلیا کیل بالمعروف کی اور جو فریب ہوار سے بر بیتیم کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے ،اور معروف طریقے پر بیتیم کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے ،اور معروف طریقے پر بیتیم کا مال استعمال کرنے کی اجازت ہے ،اور معروف طریقے پر بیتیم کی برسرے دوزگا ہو چو تھا طریقہ بیے کہ اگر اس نہ کرے ، تیسر اضرورت کے مطابق لیا تھا اب آگر فراخ دست ہے تو واپس کردے اگر تگ دست ہے تو اس کو

حلال ہے اس کے علاوہ بھی کافی اقوال ہیں جن کو علا المنجوز ک نے بیان کیا ہے۔

بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والااس طرح جنت میں ہوں گے آپ نے دونوں انگلیوں کا اشارہ کیا۔ای طرح ایک روایت صحیح مسلم میں بھی ہے میتیم کی کفالت کا پیرمطلب ہے کہ اس کے کام کوسرانجام دے اس کی بہتری کی کوشش کرے کھانا کھلانے میں کپڑا پہنانے میں اگر اس کا مال ہے تو اس کے بڑھانے میں فکر کرےاورا گراس کا مال کچھنہیں تو اس برخرچ کرےاللہ کی رضا کی خاطر۔حدیث میں جو بیہ الفاظ بیں لہ اولغیر ہ اس کامطلب ہیہ ہے کہ وہ یتیم خواہ رشتہ دار ہویا غیر قرابت دار ہو جیسے اس کا دادایا بھائی یا پھوپھی ہے یاسو تیلے باپ ماموں یا دوسرے رشتہ دار وغیرہ اُجنبی وہ ہے جو رشتہ دار نہ ہو۔ایک حدیث میں بھی وہ فخص میتم کواینے کھانے پینے میں شامل کرے حتی کہ میتم خود کفیل موجائے تواللہ تعالی اس پر جنت واجب کردیتے ہیں، بشرطیکہ ایسا کوئی اور گناہ نہ ہوجس کی وجہ سے بخشش نہ ہوتی ہو۔ایک مدیث میں ہے جویتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گاتو ہر بال کے بدلے اللہ اس کی نیکیال کھواتے جا کیں گے ۔حضرت ابوداؤد سے ایک شخص نے کہا مجھے وصیت فرماد یجئے آپ نے فرمایا بنتیم بچوں پردم کروان کواپنے قریب بٹھاؤاپنے ساتھ کھانے میں نثریک کرو کیوں کہ حضور ﷺکے پاس ایک آدمی آیا جس نے اپنی سخت دلی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل زم ہوجائے تو بنتم کے سر پر ہاتھ پھیر تیرا دل زم ہوجائے گا تیری حاجتیں یوریںہوں گی۔

ایگ تخص ابنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ ہیں ابتداء عمر میں بہت گناہ کرتا تھا شرائی تھا ایک دن
یتم لڑکا میرے ہاتھ آیا جوفقیر تھا میں نے اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کھانا کھلایا کپڑے
پہنائے اور جمام میں شسل کرایا اس کی میل کچیل صاف کی غرض ہرقتم کی عزت کی ابنی بیٹے سے بھی
زیادہ خدمت کی ۔ چنانچہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہوگئی ہے جمعے حساب کے
لئے بلایا جارہا ہے اور اپنے اعمال بدکی وجہ سے جہنم میں لے جایا جارہا ہے اور میں فرشتوں کے
ہاتھوں ذکیل ہور ہا ہوں اچا تک وہ پتم لڑکا راستہ میں سامنے آگیا اور فرشتوں سے میری سفارش
شروع کردی کہ یا اللہ اس شخص نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا چنانچہ اس ثناء میں اچا تک

الله کی طرف سے آواز آئی کہاس کوچھوڑ دواس کو میں نے بیٹیم کی سفارش کی وجہ سے بخشس دیا استے میں مجھے جاگ ہوگئ تو میں نے بارگاہ رب العزت میں گناہوں سے تو بہ کی اور آئندہ بتیموں کے ساتھ ہمدر دی کرنے کی پوری کوشش کی۔

ای گئے حضرت انس جوحضور ﷺ کے خادم ہینے فر مایا بہترین گھر ہے وہ جہال یہتم کے ساتھ بد ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور احسان کیا جائے اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یہتم کے ساتھ بد سلوکی کی جاتی ہے ہے کہ حضرت داؤد پر وہی ہوئی کہ اے داؤد قویتم کے ساتھ ایسا ہوجا جیسا مہربان ہوتا ہے باپ اپنی اولا دکے لئے اور بیوہ عورت کے لئے ایسے بن جیسے شفیق خاوند ہوتا ہے اور یہ بات یا در کھ جیسے ہوئے گا ویسے کا لئے گا یعنی جیسا تو کرے گا اس طرح تیرے ساتھ کیا جائے گا ہوسکتا ہے تیرے بیٹے بھی یہتم ہوجا کیں بیوی بیوہ بن جائے حضرت داؤد نے عرض کی مناجات کرتے وقت یا اللہ کیا بدلہ ہے اس شخص کو جو یہتم اور بیوہ کو خوش کرے تیری رضا کے لئے اللہ لیا اس کا بدلہ ہے کہ قیامت کے دن اس کو میں اپنے عرش کے بنچے سایہ دوں گا جس دن کوئی سارین ہیں ہوگا۔

علوی خاندان کاایک شخص بلخ میں رہتا تھا یہ شہروں کے شہروں میں ہے ایک شہر ہال کی بوی اورلا کیاں تھیں وہ ایک خوش وخرم، ہرشم کی عیش ونعت میں تھے، جب وہ فوت ہوا تو اس کے گھر فقر اور تک دسی آگئ چنا نچہ یہ ورت اپنیاڑ کیوں کو لے کر کسی دوسر ہے شہر چلی گئ تا کہ دہمنوں کے گھر فقر اور تک دسی آگئ چنا نچہ یہ ورت اپنیاڑ کیوں کو لے کر کسی دوسر ہے شہر میں داخل ہوئے تو اس کو طعن و شنیع سے بچے اتفا قاوہ نکلے بھی سردی کے موسم میں جب اس شہر میں داخل ہوئے تو اس عورت نے اپنیاڑ کیوں کو و بھا یا ایک غیر آباد مجد میں اورخودان کے کھانے کے بندو بست کے لئے شہر چلی گئ داستے میں اس کا دو جماعتوں پر گزر ہوا ایک جماعت تو مسلمانوں کی تھی اس میں ان کا امیر شخ البلد بھی موجود تھا دوسری جماعت ایک بحوی کی تھی جو شہر کانا ئیستھا پہلے اس نے مسلمان کے اس جا کر اپنا حال سنایا کہ میں علوی گھر انے کی عورت ہوں ہم شریف خاندان والے ہیں ہمیں بیاس جا کر اپنا حال سنایا کہ میں علوی گھر انے کی عورت ہوں ہم شریف خاندان والے ہیں ہمیں نئی دستی نے کہا کوئی گواہ پیش کر و کہ تو واقعی علوی خاندان سے ہے عورت نے کہا میں ایک احتہ بیہ ہوں کوئی بھر وہ میں ایک احتہ بیہ ہوں کوئی بھر وہ میرا شہر میں واقف نہیں چنانچیاں شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکتہ دل ہو کر چلی گئی بھروہ میرا شہر میں واقف نہیں چنانچیاں شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکتہ دل ہو کر چلی گئی بھروہ میرا شہر میں واقف نہیں چنانچیاں شخ نے اس سے مند موڑ لیا وہ عورت شکتہ دل ہو کر چلی گئی بھروہ

اس مجوی آ دمی جونائب تھا شہر کااس کے پاس گئی اور اپنا حال بیان کیا اور شیخ البلد کا قصداس نے سنا دیا تو و چخص مجوسی اٹھااور فوراً اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس کی لڑکیوں کو مسجد سے لے آئیس مکان پر پھر ان كوفيس كهانا كھلايا اور بہترين لباس پہنايا رات كواين مكان ميں تقرايا۔اى رات شيخ البلدنے خواب میں دیکھا کہ قیامت بریا ہوگئ ہے حضور ﷺ حضندا گاز دیا گیا ہے ایک کل ہے جوموتوں ہے جرا اہوا ہے سبزقتم کے موتی یا قوت اور مرجان کے ہیں اس نے بوچھایار سول اللہ ( الله الله الله کا کس کا ہےآپ نے فرمایا یہ مُومن موحد کا ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تو گواہ بیش کر کہ تو واقعی موحد مسلمان آ دی ہے وہ خض جیران ہو گیا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب وہ علوی عورت تیرے یاس آئی تھی تو تونے اس سے بھی گواہ طلب کئے تھے آج تو بھی اپنے ایمان کے گواہ لے آاس پروہ بیدار ہوگیا نہایت عملین پریشان صبح کو مارے مارے چھرر ہاتھا کہاس عورت کو تلاش کرومعلوم ہوا کہ وہ عورت ایک مجوی کے گھریر ہےاں شخ نے مجوی سے کہا یہ فورت بمعداد کیوں کے مجھے دے دیں اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے اس عورت کو گھر لانے کی بر کات میں دیکھ چکا ہوں کہنے لگا مجھ ہے ایک ہزار دینار لے لے اور ان کومیرے حوالے کراس نے کہا بالکل نہیں جس چیز کی تجھے ضرورت ہے اس کی مجھے بھی ضرورت ہے جو کل خواب میں تونے دیکھاہے وہ میرے لئے بنایا گیاہے اور خدا کی فتم میں اور میرے اہل وعیال تمام کے تمام اس وقت تک رات کوسوئے نہیں جب تک کہ ہم نے اس علوبیے ہاتھ اسلام قبول نہیں کیا میں نے خواب میں حضور عظی واسی طرح دیکھا جس طرح تم نے دیکھا ہے اور مجھے رسول اللہ عللے نے فر مایا وہ عورت علویہ تیرے یاس ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا میکل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے تو اور تیرے گھر والے جنتی ہیں تم کوازل ے اللہ نے مٹومن ککھاتھااس بروہ شیخ البلدواپس چلا گیااور براغمگین تھااس کووہ روحانی تکلیف تھی جس کا کوئی اندازہ ہیں کرسکتا اوراس مجوی برخدا کی رحت ہوئی بیوہ اور تیموں کی عزت کرنے کے بدلے اللہ نے اس کو بیاعز ازعطاء فرمایا اور صحیحین کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ بیوہ اور مساکین کی خبر گیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے بااس نمازی کی طرح ہے جوسلام نہ چھیرے یا روزہ رکھے پھرافطارنہ کرے۔

ال لئے کہتے ہیں کی بیتم بچ کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کروہ وسکتا ہے بیتم کواپنے

والدکی محبت یاد آجائے اس کی آہ نکلے خدا کا عرش ہل جائے اس طرح کسی ہیوہ عورت کے سامنے اپنی عورت سے سامنے اپنی عورت سے دل لگی نہ کروشایداس کواپنا خاوندیاد آجائے اس قدراحتیا طی ضرورت ہے۔
(بحوالہ جابی کے سرراستے)

دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کویتیموں اور بیواؤں کھیا تھ اپھاسو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمین یارب العالمین۔



### جہنم میں لےجانے والابتیںوال عمل جواکھیلنا

جوادولت حاصل کرنے کا وہ ناجائز ذریعہ ہے جس میں اسلام کی تقسیم دولت کا بنیادی اصول جقوق یا محنت کا عوضانہ کارفرمانہیں ہوتا بلکہ کسی اتفاقی امر کی وجہ سے ایک سے زائد آدمیوں کی دولت فرد واحد کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے ۔اس لئے اسلام میں بیرمام اور گناہ کبیرہ ہے جواکھیل یا لاٹری کی صورت میں رائج ہے ،اس میں دوفریق ہوتے ہیں اور دونوں کے درمیان فیصلہ ہاریا جیت پر ہوتا ہے ،ہارنے والے کا سر مایہ جیتنے والے کے پاس جلا جاتا ہے اور بیصورت اسلام میں ظلم کے متر ادف ہے اس لئے جوئے کوذریعہ معاش بنانا حرام قرار دیا گیا ہے۔

اسلام سے پہلے عربوں میں شراب اورجو اکھیلنے کاعام روائ تھا بلکہ اسے عزت اور مالداری کی علامت تصور کیا جا تا تھا ،لیکن جو اآپس میں فتنہ فساد کا باعث بنما ،اور پشت در پشت جھڑ ہے جاری رہتے اس طرح معاشر ہے کا امن خراب ہوجا تا اس کے علاوہ جوئے کی بیشار خرابیاں تھیں جس کی بنیاد پراللہ نے اس کی ممانعت کا حکامات کا نزول بندرج ہوا ،کیوں کہ نبی اکرم بھٹی مکہ سے ،جرت کر کے مدینہ تشریف کے تو وہاں بھی اس برائی کا رواج تھا لیکن بچھ کا اگر میں اگر میں اگر میں اس برائی کا جوئے کے قریب نہ گئے مدینہ طیبہ میں پنچنے کے بعد چند صحابہ گوشراب اور جوئے اور جہالت کی جوئے کے قریب نہ گئے مدینہ طیبہ میں پنچنے کے بعد چند صحابہ گوشراب اور جوئے اور جہالت کی رسموں کے برے اثر ات کا بہت احساس ہواتو حضرت عمر ،معاذ بن جبل اور چند انصاری صحابہ تعبی اور جوئی کیا شراب اورجو اانسانی عقل کو خراب کرتے ہیں اور اس سے مال برباد ہوتا ہے لہٰذا اس کے بارے میں آپ بھٹیکا کیا ارشاد ہے ،اس سوال کے جواب میں اللہٰد کی طرف سے مندرجہ ذیل آ یت کا نزول ہوا جس میں شراب اورجو نے سے دوئی میں شراب اورجو نے سے دوئی میں آپ میں اللہٰد کی طرف سے مندرجہ ذیل آ یت کا نزول ہوا جس میں شراب اورجو نے سے دوئی میں گناہ ہے میں اللہٰد کی طرف سے مندرجہ ذیل آ یت کا نزول ہوا جس میں شراب اورجو نے سے دوئی میں گناہ ہو جسے ہیں تم فرمادہ کہ ان دوئوں میں گناہ ہو انہائی تھم تھا کہ :"تم سے شراب اورجوئے کا تھم ہو چھتے ہیں تم فرمادہ کہ ان دوئوں میں گناہ ہو

اورلوگوں کے لئے سیجھ دنیوی نفع بھی ہاوران کا گناہان کے نفع سے بڑا ہے۔"(ابقر ۲۱۹۰)

اس آیت میں بتلایا گیا کہ اے لوگواگر چہتہیں شراب اور جوئے میں ظاہری طور پر فائد نظرآتے ہیں یعنی شراب سے سکون ملتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور جوئے سے دولت آتی ہے لیکن بید دونوں بہت ی برائیاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، جب برائیاں اور الجھنیں پیدا ہوں تو پھرنہ سکون میسر آتا ہے اور نہ ہی دولت آنے کے امکان رہتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہوئے کہ جوئے کہ بیجہ میں جوشن ہارجاتا ہے اس کے دل میں جیتنے والے کے خلاف انتقامی آگ بھڑک اُٹھتی ہے جس سے جھڑ اور فساد پیدا ہوجاتا ہے بقولا بھرا جوئے سے جوفائدہ ایک فریق کو ہوا وہ اس کے لئے بسکونی اور جھڑ سے بالواسط نقصان کا اندیشہ ہوا، البندا مندرجہ بالا تھم کی بنا پر لوگوں کو ترغیب دی گئ تا کہ وہ شراب اور جواترک کردیں۔ پھر جوئے کی قطعی خرمت کے بارے پر لوگوں کو ترغیب دی گئ تا کہ وہ شراب اور جواترک کردیں۔ پھر جوئے کی قطعی خرمت کے بارے میں اس آیت کا نزول ہوا کہ: ''اے ایمان والو! شراب اور جوااور بت اور پانے شیطان کے گندے کا موں میں سے ہیں پس ان سے بچتے رہنا تا کہ تم فلاح پاؤ۔'' (المائدہ)

اس آبت کی روسے چار چیزوں کو طعی طور پر ترام قرار دیا گیا ہے، ایک شراب، دوسرا جوااور تیسرا انصاب یعنی جہاں بت پوجا کے لئے رکھے جاتے تھے اور چوتھے پانے یعنی فال گیری اور قرعه اندازی، ان اعمال کو شیطانی عمل قرار دیا گیا، کیوں کہ ان تمام سے برائیاں جنم لیتی ہیں اور شیطان بھی برائی پیدا کرنے پیش در پیش رہتا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے شیطان کو برائی پھیلانے کا خوب موقعہ ملتا ہے کیوں کہ شراب اور جو سے کے ذریعے وہ لوگوں ہیں دشمنی ڈلوا دیتا ہے اور تشمنی کی بناء پرلوگوں کو فساد میں مبتلا کر کے اللہ کی یا دسے عافل کر دیتا ہے اس لئے آئیس شیطانی اور شیل قرار دے کر ہمیشہ کے لئے ترک کرنے کی تاکید کی ٹی ہے، اس لئے ارشاد باری تعالی ہے کہ:

د شیطان یہی چاہتا ہے کہ میں شراب اور جوئے کی بنا پر خشنی اور بعض ڈلوائے، اور تمہیں اللہ کی یا در نماز سے دو کے ہو کیا تم باز آئے۔' (المائد)

جوئے کے لئے عربی میں میسر کا لفظ استعال ہوا ہے اوراس کے معنی تقسیم کرنے کے ہیں، زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقوں سے جواکھیلا جاتا تھا جوئے کی ایک قتم یہ بھی تھی کہ اونٹ ذرج کر کے اس کے حصے تقسیم کرنے میں جو اکھیلا جاتا ، بعض کو ایک یا زیاد حصہ ملتے ، بعض محروم رہتے ،

محروم رہنے والے کو پورے اونٹ کی قیمت اواکرنی پڑتی گوشت وغیر و نقراء میں تقسیم کردیا جاتا، اس تقسیم کی مناسبت سے جوئے کومیسر کہا جاتا ہے، ہر وہ کھیل جس میں جوئے کی علامت موجود ہووہ میں سر ہے لہٰذا تاش کے کھیل میں ہار جیت کی شرط لگانا جوا ہے ایسے ہی گھوڑوں کی دوڑ پرجیتنے والے گھوڑوں کے حق میں شرط لگانا جوا ہے، کسی چیز کی ٹاس پر شرط لگانا جوا ہے ایسے ہی گھوڑوں، جوسر اور شطرنح کے کھیل پر شرط مقرر کرکے ہار جیت مقرر کی جاتی ہے جس کا شار جوئے میں ہوتا ہے، لائری وغیرہ بھی جوا ہے خواہ کسی صورت میں ہو، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز پر شرط مقرر کی ماتی ہوتا ہے، لائری وغیرہ بھی جوا ہے خواہ کسی صورت میں ہو، اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز پر شرط مقرر کی ماتر جس میں جیت اور ہار ہوجرام ہے۔

مگریادر ہوہ کھیل جس میں شرط مقرر نہیں وہ بھی منع ہے، مثلاً شطرنج، تاش، جوسر گئوف،
بارہ گئی وغیرہ سب منع ہیں، کیونکہ اس میں دل اتنالگتا ہے کہ کھیلنے والے کو یے جرنہیں ہوتی کہ کتناوقت
اس میں ضائع کیا اورکس وقت کی نماز فوت ہوگی، بسااوقات کھیلنے والوں کود یکھا ہوگا کہ گھر ہے کی
کام کو نظامگردا ہے میں شطرنج دیکھنے کھڑے ہوگئے تو سب پچھ بول گئے، پھر اس میں دل اس قدر
لگتا ہے کہ وہ اور کام نہیں کر باتے ، البند السے آدمیوں کے ذاتی کا موں میں ضلل شروع ہوجاتا
ہوجاتا
ہوجی ہے چنا نچہ جو کام ایسا ہوجس سے یا دالی اور ضروری کاموں سے فقلت ہوجائے وہ بھی منع ہے،
اصادیث کی رو سے بھی جو اور خرام ہے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر و سے دوایت ہے کہ بیشک
نی جھٹے نے شراب، جو ااور نرد کھیلنے اور عظر اسے منع کیا ہے اور آپ نے فرمایا ہر نشہ آور چیز جرام ہے
بالاآیات میں جرام قرار دیا ہے: ''اور حضرت عبداللہ بن عمر و سے دوایت ہے کہ نبی جھٹے نے والا جنت میں
بالاآیات میں جرام قرار دیا ہے: ''اور حضرت عبداللہ بن عمر و سے دوایت ہے کہ نبی جھٹے والا جنت میں
داخل نہیں ہوگا۔' اس صدیث میں نبی انہ والا ،احسان جنلانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں
داخل نہیں ہوگا۔' اس صدیث میں نبیات حاصل نہیں ہوتی۔
داخل نہیں ہوگا۔' اس صدیث میں نبیات حاصل نہیں ہوتی۔

جواا یک لعنت ہے

جواا کی ایس لعنت ہے کہ معاشرہ میں اس کے معاشی ، ساجی اور مذہبی لحاظ سے بے شار

نقصانات ہیں ایک بنیادی نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جوئے کا عادی محنت کرکے کمانے سے محروم موجاتا ہے، کیوں کہاس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ بیٹے بٹھائے ایک شرط لگا کر دوسرے کا مال چند منٹ میں حاصل کر لے جس میں نہوئی محنت ہے نہ کوئی مشقت جوئے کا معاملہ اگر دو جار آ دمیوں کے درمیان ہوتو اس ہے بھی معنر تیں بالکل نمایا نظر آتی ہیں لیکن اس نے دور میں جس طرح شراب كى نئى نى قىمىس اور ئے نئے نام ركھ لئے كئے ہيں ،سودكى نئى نئى قىمىس اور نئے نے طريقے سے اجماع بینکنگ کے نام سے ایجاد کر لئے گئے ہیں،ای طرح قمار اور جوئے کی بھی ہزاوتسمیں چل گئ ہیں جن میں بہت سے تمیں الی اجماعی ہیں کہ قوم کا تھوڑ اٹھوڑ اپیہ جمع ہوتا ہے، اور جونقصان ہوتا ہوہ ان سب پرتقسیم ہو کرنمایا نبیس رہتا اورجس کو بدرقم ملتی ہے اس کا فائدہ نمایاں ہوتا ہے اس کئے بہت سے لوگ اس کے شخصی نفعے ودیکھتے ہیں لیکن قوم کے اجتماعی نقصان پر توجہ نہیں دیتے اس کئے ان کا خیال ان نی قسموں کے جواز کی طرف چلا جاتا ہے حالا نکہ اس میں وہ سب مضرتیں موجود ہیں جودوچارآ دمیوں کے جوئے میں پائی جاتی ہیں،اوراکید حیثیت سے اس کاضرراس قدیم فتم کے قمار سے بہت زیادہ اوراس کے خراب اثرات دوررس اور پوری قوم کی بربادی کا سامان ہیں۔ کیوں کہاس کالازمی اثریہ ہوگا کملت کے عام افراد کی دولت تھٹی جائے گی اور چندسر مایدداروں ك سرمايد ميس مزيد اضافه موتا رب كالارس كالازى تتيجه بيه موكاكه بورى قوم كى دولت سمث كرمحدودا فراديس مرتكز موجائے گى جس كامشاہدہ سله بازى اور قمار كى دوسرى قسمول يس روزمرہ ہوتارہتاہے اوراسلامی معاشیات کا اہم اصول یہ ہے کہ ہرایسے معاملے کورام قرادیا مائے حرکے ذریعے دولت ملت سے سمٹ کرچند سر مایہ داروں کے ہاتھوں میں چلی جائے جوئے میں چونکہ دوفریق ہوتے ہیں اور ایک مخص کا فائدہ دوسر فریق کے نقصان پر موقوف ہے جیتنے والے کا نفع ہارنے والے کے نقصان کا متیجہ جوتا ہے اور جوئے سے دولت میں اضافہ بیں ہوتا بلکہ اس کھیل کے ذریعایک کی دولت سلب موکردوسرے کے باس پہنچ جاتی ہے۔اس لئے قمار مجموعی حیثیت سے توم کی تباہی کا باعث بنآہے ، کیونکہ وہ انسان جے ایارو ہدردی کا پیکر ہونا جا ہے ،وہ ایک خونخوار درندہ کی خاصیت اختیار کرلیتا ہے اور دوسرے مسلمان کے نقصان میں اپنا نفع سمجھنے لگتا ہے ادرایی پوری قابلیت اس خود غرضی برصرف کرتاہے،اس طرح جواری کی صلاحیتین خم، موجاتی

ىبى\_اورملت كوان كاكوئى فائدة نېيس پېنچيا\_

جوئے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ باطل طریقے پر دوسر بے لوگوں کا مال ہفتم کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ بغیر کسی معقول معاوضہ کے دوسر ہے بھائی کا مال لے لیا جاتا ہے جے اسلام نے ناجا کز قرار دیا ہے۔ جوئے میں ایک بوئی خرابی یہ بھی ہے کہ دفعۂ بہت سے گھر بر باد ہوجاتے ہیں لکھ پی فقیر بن جاتا ہے جس سے سرف یہ شخص متاثر نہیں ہوتا جس نے جوئے میں بازی ہاری ہو بلکہ اس کا پورا گھر انہ اور خاندان مصیبت میں پڑجاتا ہے اور اگر غور کیا جائے تو معاشرے کے دوسر بے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں کے ونکہ جن لوگوں نے اس سے لین دین کیا ہوتا ہے وہ بھی اس کی ہارسے نقصان اٹھاتے ہیں۔

جوئے کا ایک نقصان یہی ہے کہ اس سے انسان کی قوت عمل ست ہوکر بازی جیتنے پرلگ جاتی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھ یاد ماغ کی محنت سے کوئی کا روبار کر کے دولت حاصل کرے، وہ صرف دوسر بے لوگوں کو ہرانے کی سوچ میں لگار ہتا ہے جس سے انسان ڈنی طور پر مفلوج ہوجا تا ہے ۔ تو ان انفرادی اور اجتماعی نقصا نات سے معلوم ہوا کہ جو کی انتہاء ذلت اور رسوائی مفلوج ہوجا تا ہے ۔ تو ان انفرادی اور اجتماعی نقصا نات سے معلوم ہوا کہ جو کی انتہاء ذلت اور رسوائی ہیں خدانخو استماوث ہوں ۔ ہے اور تمام برائیوں کا انجام الیابی ہے، اس لئے جو حضرات اس برائی میں خدانخو استماوث ہوں۔ تو آنہیں جو کے سے تو ہر کرلینی حیا ہے کیا معلوم کہ دوسراسانس آئے گا کہ نہیں۔

(بحوالهالله ميري توبه)

دعا سیجے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی جوئے اور اس فتم کی دیگر خرافات سے بیجنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

# جہنم میں لے جانے والاتینتیسوال عمل چوری کرنا

کسی چیزکواس کے مالک یا صاحب تصرف کی اجازت کے بغیر چھپا کر لینے کو چوری کہا جاتا ہے یہ بری حرکت ہے اللہ کو ناپند ہے ، چوری کے گناہ اور جرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چور دوسر کے گناہ اور جرم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چور دوسر کے مال کواس کی اجازت کے بغیر چیکے سے اپنے تصرف میں لئے آتا ہے ، دوسر کے نقطوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جائز محنت سے کما کر جو حاصل کرتا ہے ، دوسراکس جائز محنت کے ابغیر بلاوجہ اس پر قبضہ کر کے پہلے کی محنت کواکارت کردیتا ہے ،اگر اس کی روک تھام نہ کی جائے تو کسی کواپئی محنت کا کیمل نہ ملے ،اس کے علاوہ اس ایک برائی میں بہت می دوسری برائی اس جی شامل ہیں۔

بلاوجہدوسرے کے گھر میں داخل ہونا اور اس کی ملکیت کا جائز ہلینا چور کے اندر کی خباشت کوظا ہر کرتا ہے اس لئے چوری بہت ہی برانعل ہے۔

حضرت عبادہ بن صامت ہے مروی ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ آنخضرت بھے کے پاس بیٹے تھے۔آپ بھی نے فرمایا: ہم سے عہد کروکہ تم شرک، چوری اور بدکاری نہ کروگے، پھریہ آیت پڑھی، جوکوئی یہ عہد پورا کرے گا تو اس کی مزدوری خدا کے ذیے ہے اور جوان میں سے کسی ایک کا مرتکب ہوا اوراس کی سزااس کو دیدی گئ تو اس کے اس گناہ کا کفارہ ہوگیا۔اورا گرکسی نے ان میں سے کی ایک کا ارتکاب کیا اور خدا نے اس کو چھپا دیا تو اس کی بخشش خدا کے ہاتھ میں ہے چا ہے معاف کرے چاہے میں ایک حاف کرے چاہے میں ایک کا فیارہ کرے چاہے میں ادے۔

ایک دفعہ آنخضرت ﷺ نے چور پرلعنت بھیجی فر مایا اللہ تعالی چور پرلعنت کرے کہ ایک معمولۂ خود یاری چراتا ہے پھراس کا ہاتھ کا ٹاجاتا ہے چوری کا گناہ بندہ ای لئے کرتا ہے کہ وہ خدا کے حاضر ناظر ہونے پریقین نہیں رکھتا یا کم از کم پر کھٹل کے ارتکاب کے وقت اس کا یقین ماند

پڑ جاتا ہے وہ مجھتا ہے کہ جب بند نہیں ویکھتے تو خدا بھی ہم کونہیں ویکھتا۔ای لئے آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ' جب چور چوری کرتا ہے تواس میں ایمان نہیں رہتا۔

الله کے نزدیک چوری بہت بڑا جرم ہے، جس پر الله تعالیٰ نے اس کی سزا بہت شدیدر کھی ہے چنا نچدارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ''چوری کرنے والا مرد ہویا عورت اس کا ہاتھ کا ان دیا کرو، بیسزا ان کے کسب کرنے کے سبب سے ہاوراللہ غالب حکمت والا ہے پھر جو تخف اپنے کئے ہوئے گناہ پر قوب کرنے والا ہے نہاں کی توبہ بول کر لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔'' گناہ پر قوبہ کرنے والا ہے۔''

اس آیت کی روسے اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کا ٹنا ہے ہیکن چوری کے مال کی حد مقرر کرنے میں فقہاء کہتے ہیں کہ چوری کی چیز کی کوئی مقرر نہیں ، گر شافعیوں کے نزدیک چوری کے مال کی حد سادرہم ہے کین حفیوں کے نزدیک ادرہم ہے۔ مال کی حد سادرہم ہے۔

بہرکیف چوری کے معاطع میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ چورکوا پے فعل سے قبہ کرنی چاہیے ۔ اور جو تحص اس گناہ کے بعد تو بہر کے اور خدا کی طرف جھک جائے تو اللہ تعالی اسے معاف فرمادیتا ہے، البتہ چوری کا مال مالک کو لوٹانا چاہیے اگر تو بہر تے وقت چوراس حیثیت میں نہیں رہا تو اسے مال کی پوری قیمت اداکرنی چاہیے اور مالک کو رضامند کرنا چاہیے، چوری پکڑی چانے کی صورت میں اگر چور پر حدالا گوہوگئی اور اس کا ہاتھ کا دیا گیا تو پھر بھی چورکواللہ کے حضور تو بہر کرنی چاہیے تاکہ آئندہ چوری نہ کرے، اگر چورکواس دنیا میں سزانہ ملی اور نہی اس نے چوری سزا جوری کی سزایا نے کے بعد آخرت میں سزا خوری کی سزایا نے کے بعد آخرت میں سزا

ایک صدیث میں ہے کہ ایک چور حضور بھے کے سامنے لایا گیا جس نے چوری کی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے چوری کی تھی تو آپ نے فرمایا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یارسول اللہ بھی ایس نے چوری کی ہے۔ تو آپ بھی نے اس پر تھم صادر فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کا ان دو، جب ہاتھ کٹ گیا تو آپ بھی نے اس کے پاس آیا ہو آپ نے فرمایا کہ تو بہرواس شخص نے تو بہ کی تو آپ بھیا نے

فرمایا کتمہاری توباللہ کے ہاں قبول ہوئی۔

نجا کرم بھا کے دور میں ایک ورت نے پھڑ اور چرا لیے اوگوں نے اس مورت کور سول

پاک بھا کے پاس پیش کیا تو آپ نے اس کا ہاتھ کا شخے کا تھم دیا ، جب ہاتھ کٹ چکا تو عورت نے

کہایار سول اللہ کیا میری تو بہ قبول ہوگئ ، تو آپ نے فرمایا تم پاک صاف ہوگئ ہو، یہ عورت مخزوم

قبیلہ کی تھی ، چونکہ یہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو لوگوں میں تشویش پھیلی کہ ہاتھ گئے کے تھم سے

قبیلہ کی تھی ، چونکہ یہ عورت بڑے گھرانے کی تھی تو لوگوں میں تشویش پھیلی کہ ہاتھ گئے کے تھم سے

پہلے حضور بھا سے سفارش کی جائے ۔ حضرت اسامہ بن زید نے حضور بھا سے سفارش کی تو آپ کو

بہت نا گوارگز رااور غصے سے فرمایا کہ اے اسامہ بن تو اللہ کی حدول میں سے ایک حد کے بارے میں

سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ بہت گھرائے اور کہنے گئے جھے سے بڑی خطا ہوئی ۔ میرے

سفارش کر رہا ہے۔ اب حضرت اسامہ بہت گھرائے اور کہنے گئے جھے سے بڑی خطا ہوئی ۔ میرے

کے بعد فرمایا کہتم سے پہلے لوگ ای خصلت کی بناء پر بتاہ ہوئے کہ ان میں جب کوئی بڑے گھرائے

کا آ دی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی معمولی آ دمی چوری کرتا تو اس پر حدجاری

کر دیتے۔ اس خدا کی تم جس کے ہاتھ میں میری جان ہا گرفاطمہ بنت محمد اس کی گوری کرتی تو اس کے لئے بھی ہاتھ کا میں میری جان ہا گرفاطمہ بنت محمد اس کے کہت کھی ہوتا۔

اس کے لئے بھی ہاتھ کا شخ کا تھم ہوتا۔

بسااوقات لوگوں سے آبیا بھی ہوجاتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیزیں جرالیتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے ،جیسے اسکول میں کوئی طالب علم کی دوسر سے طالب علم کی کوئی چیز چرالے یا وفتر سے کوئی خض کوئی چیز چرائے گھر لے آئے یا کسی کارخانہ سے کوئی مزدور کوئی چیز چوری کر لے تو ان سب صورتوں میں آئندہ چوری سے تو بہ کرلینی چاہیے اور سابقہ فعل سے اللہ کی معافی ما نگنا چاہیے ، اگروہ اللہ سے اسپ چوری کی سزا ضرور لے گاتو آخرت میں اسے اس چوری کی سزا ضرور لے گاتو آخرت میں اسے اس چوری کی سزا ضرور لے گاتو اور اگراس نے معافی ما نگ لی تو اللہ اس کا جرم معافی کردے گا اور وہ سزاسے ہری الذہ مرہوجائے ۔ اور اگراس نے معافی ما نگ لی تو اللہ اس کا جرم معافی کردے گا اور وہ سزا سے ہری الذہ مرہوجائے ۔ اور اگراس نے معافی ما نگ لی تو اللہ اس کا جرم معافی کردے گا اور وہ سزاسے ہری اللہ مرہوجائے گا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا کام چوری کرنا اورلوگوں کولوٹنا تھا،ایک روز دریائے دجلہ پر گیا وہاں دو مجبور کے درخت تھے،ایک تروتا زہ اورایک خشک میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ تروتا زہ درخت سے مجبوریں تو ڑتا ہے اور پھر اڑ کرخشک محبور پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں ایک اندھا سانپ تھا، یہ برندہ اس کو محور کھلاتا ہے، میں نے دل میں کہا اے پروردگار! یہ سانپ ہے کہ نبی پاک اللہ نے جس کے مارنے کا حکم دیا ہے تونے اس کے کھانا کھلانے کے لئے ایک پرندہ مقرر فرمادیا ہے، حالانکہ میں تیری وحدانیت کی شہادت دیتا ہوں ، پھر بھی مجھے ڈاکو بنادیا ہے،اتنے میں ہاتف غیبی نے آواز دی کہ میرے بندے توبہ کرنے والوں کے لئے میرادروازہ کھلاہے یہ سنتے ہی اس نے اپنی تلوار تو روی ، اور تو بہتو بہ بکارنے لگا اور غیب سے بہ آواز آنے لگی قبلناک قبلناک (ہم نے مخصے تبول کیا، ہم نے مخصے قبول کیا )وہ ہزرگ فرماتے ہیں کداس کے بعد میں سے ساتھیوں ے الگ ہوگیا، جب بنھوں نے سا کہ میں نوبہ تو بہ ایکارتا پھرتا ہوں، انھوں نے اس کی وجہ پوچھی ہومیں نے کہا اب میں نے اینے خدا سے سلح کرلی ہے، بین کر ساتھیوں نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ صلح کرتے ہیں، ہم نے چوری کے کیڑے اپنے بدن سے اتاردیے اور مکم عظم کی طرف ردانہ ہوئے،راستہ میں ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے،وہاں ایک بڑھیا ملی اس نے یو چھا کیا تمہارے ساتھ فلال شخص گر دی ہے، میں نے کہاوہ میں ہی ہوں، اس نے کچھ کیڑے لاکر کہا یہ میرے بیج کے بکڑے ہیں، میں آپ بران کوصدقہ کرنا جاہتی ہوں، کیونکہ حضور کھنے نے مجھے خواب میں حکم فرمایا کہ ریہ کپڑے فلانے گر دی کودے دو، چنانچہ میں نے وہ کپڑے بڑھیا ہے لے لیے اوران کواینے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔

حضرت حاتم اصم ایک بار بلخ شہر میں وعظ فر مار ہے تھے آپ نے اثناء وعظ میں فر مایا کہ اللی ! جومجلس میں سب سے زیادہ گئہ گار ہے اس پررتم فر مااوراس کو بخش دے، ایک گفن چور بھی اس مجلس میں موجود تھا، جب رات ہوئی تو کفن چور قبرستان گیا اورایک قبر کو کھودا، اس نے ہاتف سے ایک آواز نی کدا کے گفن چور! تو تو آج حاتم اصم کی مجلس وعظ میں بخش دیا گیا ہے، پھر آج ہی رات کودو بارہ یہ گناہ کیوں کرنے لگے ہو؟ کفن چور نے یہ آواز سی تو رونے لگا اور سیچ دل سے تائب ہوگیا۔

حضرت رابعہ بھریؒ ایک دن نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئیں اور سوگئیں اتفا قااسی رات آپ کھر پر چورگھس آیا اور آپ کے سامان کی گھڑی باندھ کراٹھائی اور چاہا کہ چل دے بھر جب اس نے گھڑی اٹھائی تو اندھا ہو گیا اور راستہ نہ پایا گھر اکر اس نے گھڑی رکھ دی ، گھڑی رکھی تو پھر بینا ہوگیا،اس نے پھر گھر کی اٹھائی ہو پھراندھا ہوگیا،غرض دو تین باایی ہوا۔اور پھراس نے ہاتف سے ایک آوازش کہ اے نادان ،اگر ایک دوست سور ہائے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہے، بیوتوف! رابعہ نے جب سے اپنے آپ کو ہمارے سپر دکرر کھا ہے اس وقت سے بچارے ابلیس کو بیقدرت حاصل نہیں کہ دواس کے پاس چھکے پھر چور بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ اس کے سامان کے پاس سے کھاگیا۔

ایک دفعہ کاذکر ہے کہ حضرت عطاء از دق رات کی نماز پڑھنے کی غرض ہے جنگل کی طرف چلے۔ ایک چور راستہ میں آپ سے معترض ہوا۔ آپ نے فر مایا اے اللہ! تو جس طرح چاہے مجھے اس سے بچالے، چنا نچے فوراً اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں یا وُں خشک ہوگئے ، وہ رو نے لگا اور کہنے لگا، پھر بھی ایسانہ کروں گا، آپ نے چھوڑ دیا، وہ شخص آپ کے پیچھے ہولیا اور کہا میں اللہ کے واسطے تم سے دریافت کرتا ہوں کہ تہمارا کیا نام ہے؟ فر مایا میرانام عطائے، جب صبح ہوئی تو وہ شخص لوگوں سے دریافت کرتا ہوں کہ تہمارا کیا نام ہے؟ فر مایا میرانام عطائے، جب صبح ہوئی تو وہ شخص لوگوں نے دریافت کرنے لگا کہ تم کسی ایسے شخص ہزرگ صالح کو بھی جانتے ہو جو رات کے وقت صحرامیں نماز کے واسطے جاتا ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں وہ عطائے کمی ہیں، وہ عطاء سلمی کے پاس پہنچا اور کہا میں فلال فلال قصہ سے تو بہ کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے لیے، دعافر مائے، آپ نے فلال فلال قصہ سے تو بہ کرکے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں میرے لیے، دعافر مائے، آپ نے قطاء اور کی جانب ہاتھ اٹھا کر دعافر مائی اور روتے جاتے تھے، ارب بھلے مائس! وہ میں نہ تھا۔ وہ عطاء ازر ق تھے۔

روایت ہے کہ شخ ابوالحن نوری رضی اللہ عنہ مسل کے ارادہ سے پانی میں گھسے ،ایک چور آپ کے کپڑے جہاکر بھاگ گیا۔ پھر ایک ساعت کے بعد دیکھا تو چور کپڑے لیے ہوئے چلا آر ہاہے اور اس کے ہاتھ خشک ہوگئے ہیں، حضرت نے اپنے کپڑے بہن لیے پھر فر مایا اللی ! آپ نے جھے میرے کپڑے لوٹا دیے ،اسی وقت وہ جسم سالم ہوکر چلا گیا۔ (بحوالد اللہ میری توب)

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو چوری دغیرہ جیسے تمام پڑے اعمال سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

# جہنم میں لے جانے والا چونتیسوال عمل مر دوعورت کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا

صیح حدیث میں حضورا کرم وہا اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی شکل بناتے ہیں اوران عورتوں پر لعنت کی ہے جو مورتوں کی شکل بناتے ہیں اوران عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں ایک روایت میں ہے ان ہجروں پر بھی لعنت ہے جو مشابہت کرتے ہیں عورتوں کی اوران عورتوں پر بھی لعنت ہے جومردوں کا لباس پہنیں یا ان کی طرح بات چیت کریں اس جیسا مضمون دوسری روایت جو ابو ہریرہ سے ہے اس میں بھی بھی الفاظ ہیں کہ جو عورتیں مردوں کا لباس پہنیں ان پر بھی لعنت یا مرد عورتوں کا لباس پہنیں ۔ عورت اگر لباس پہنی ہیں تو وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے لہذا اگر طاقت ہے واس کواس فعل سے دوکا جائے۔

قرآن میں حکم ہے ﴿قواانفسکم واهلیکم نارا اسسالخ ﴾ ایک حدیث میں ہے ﴿کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته سسالخ ﴾ ہرایک تم میں سے حاکم ہے اور ہرایک سے اس کی رعیت کے بارے میں اور ماتخوں کے بارے میں یو چھا جائے گا۔

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ مرد برباد ہوگئے جو کورتوں کے مرید بن گئے۔حضرت حسن فرماتے ہیں جو مرد کورتوں کی اطاعت کرتے ہیں وہ جہنم میں اوند ہے منہ ڈالے جائیں گے۔ایک حدیث میں حضور اکرم شکے نے فرمایا وہ کورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں لوگوں کو ماکل کے۔ایک حدیث میں حضور اکرم شکے نے فرمایا وہ کورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں لوگوں کو ماکل کرتی ہیں اپنی طرف بھسلاتی ہیں بہکاتی ہیں ورغلاتی ہیں بینہ جنت میں داخل ہوگی نہ ان کو جنت کی خوشبوں گئی۔

عبدالله بن عمر کے پاس ایک عورت آئی جس کے کندھے پر کمان تھی لباس عجیب وغریب تھا آپ نے فرمایا تو مرد ہے یا عورت اس نے کہا میں عورت ہوں آپ نے فرمایا لعنت فرمائی ہے حضور ﷺ نے ایس عورت پر جومردوں کی مشابہت کرے بہت سی ایس عورتیں دنیا میں باریک

لباس پہننے والی قیامت کے دن نگل ہوگل حضور ﷺ نے فر مایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا نیز آپﷺ نے فر مایا ہرامت کا ایک فتنہ تھامیری امت کا فتنہ عورت ہے۔

### مردول کی مشابہت کرناباعث لعنت ہے

وہ کام جوعورتیں کیا کرتی تھیں اور اب تک کرتی چلی آرہی ہیں ان کاموں سے حدیث نبویہ میں صراحتهٔ ممانعت آئی ہے، مثلاً چال چلن اور ہیئت وشکل میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، نیز مردوں کا عورتوں کی ہیئت وشکل اور حرکات میں ان جیسا بنتا، ایسے مرداور عورتیں ملعون قرار دی گئی ہیں ۔ لعنت کامعنی ہوتا ہے، اللہ تعالی کی وسیجے رحمت اور جنت سے محروم ہونا۔

حضور نبی محبوب بھی کا ارشاد مبارک ہے: ''اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔اور ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔وہ عورتیں جولباس وغیرہ میں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں (جیسا کہ پہلے بھی حدیث گزری)۔

الیعورتیں اس زمانے میں بہت ہیں، اس طرح جومر درفار، گفتار اور کر داروافعال میں عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، نیز آج کے دور میں ان مردوں کی بھی کوئی کی نہیں جولباس و عادات واطوار میں مشابہت اختیار کئے ہوئے ہیں۔ جو عورتیں مستحق لعنت ہیں ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جسے اس کا فاوند ہمبستری کے لئے بلائے کیکن وہ انکار کردے اور کہے کہ میں حالت چیش میں ہوں، مدیث پاک میں مغسلہ عورت بہی عورت مرادے، فرمان رسول اللہ وہ اس کا شوہر بلائے تو وہ کہددے کہ میں حالت چیش میں ہوں .....

نیز اللہ نے اس عورت کو بھی ملعون قرار دیا ہے جو شم کا فعل انجام دیتی ہے خواہ وہ یہ فعل خود کرتی ہو یا کسی دوسری سے کرواتی ہو، وشم کہتے ہیں۔زینت دزیبائش کی خاطر جسم کو گودنا،اس میں نشان بنانا، نیز اس عورت پر بھی لعنت فرمائی جونمص کا فعل کرتی یا کرواتی ہے۔ یعنی وہ عورت جو زینت اورفیشن کی خاطرابنی ابروؤں کے بال اکھاڑتی ہو۔ ہمارے بیارے نبی عظانے فرمایا:

''الله تعالیٰ نے بدن گودنے والی ، گودوانے والی ،ابروؤں کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑ والی اور اکھڑ والی اور اکھڑ وائی مائے والی اور خوائی اور خوائی اور خوائی الله میں تغیر کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔

ای طرح نوحه باز بهلق کرنے والی اور مصیبت کے وقت آواز کو بلند کرنے والی عورت بھی ان عورت بھی ان عورت بھی ان عورت کی سرزاوار ہیں ، حضورا کرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ''اللہ تعالیٰ نے نوحہ کرنے والی ، کان لگا کر سننے والی ، سرمنڈ انے والی ، نزول مصیبت کے وقت چلانے والی اور جسم گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پرلعنت فرمائی ہے۔

حدیث فرکوره میں ایک لفظ آیا ہے "سالقہ" اس کا مطلب ہے وہ عورت جونز ول مصیبت کے وقت خوب چلاتی ہو، اس طرح اللہ تعالی نے اس عورت پر بھی لعنت فرمائی ہے جومصیبت کے وقت اپنا چہرہ پیٹتی ہو، اور گریبان چاک کرتی ہو، اس طرح وہ عورت جومصیبت پیٹی آنے کے وقت وائی تباہی بکتی ہواور واو یلا کرتی ہو۔ حضور نبی کریم شے نے ارشاد فرمایا: "اللہ نے اس عورت پر لعنت فرمائی جوابنا چہرہ چھیلتی ہو، گریبان چاک کرتی ہو، اور واو یلا ہلاکت و بربادی کو پکارتی ہو۔"

الیی ملعون عورتوں میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جوملبوں ہونے کے باو جود بر ہند ہوتی ہیں رسول اکرم ﷺ نے ان پر لعنت بھیخے کا حکم دیا ہے ، طبرانی کبیر میں حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے، رسول پاک ﷺ نے ارشاد فرمایا :'' آخر زمانہ میں کچھ عورتیں الی ہونگی جو مردوں کی طرح زینوں میں سوار ہونگی ، مجد کے درواز ہے پراس حال میں اتریں گی کہ لباس میں ہونے کے باوجود بر ہنہ ہونگی ، ان عورتوں کے مر دیلے بخت اونٹ کی کو ہا نوں کی مانند ہونگے ، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، کیونکہ وہ ملعون ہیں ، اگر تمہارے بعد کوئی امت ہوتی تو وہ ان کی خدمت کرتیں ، جیسے تم سے قبل امتوں کی عورتیں تمہاری خدمت کراکرتی تھیں۔

اس قتم کی عورتوں کو عصر حاضر میں دیکھا جاسکتا ہے۔جوان مساجد کی زیارت کے لئے جاتی ہیں جہاں مثلاً حضرت حسین ﷺ اور حضرت نہنبﷺ کی مبارک قبریں ہیں ،ان مجدوں یا قبروں کی زیارت کے لئے اس طرح کھڑی ہوتی ہیں کہ نیم برمز ہوگی، زیبائش وفیشن کے ہوگی اور

غيرالله عاوبركت كى طلبكاروخوابش مندول كى يه بالكل كفراورشرك ب، لاحول و لاقوق

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے تمام کرے اعمال ہے بیخنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جانے والا پینتیسوال عمل علم کو چھپا نا

الله تعالى كاقول به (انسما يخشى الله من عباده العلماء ) الله يؤرني وال علماء ہی ہیں معلوم ہوتا ہے جواللہ سے نہ ڈرے وہ عالم ہی نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے ﴿ان الـذيـن يـكتـمون ما انزلنا من البينات....الخ ﴾ جولوگ خداكي آيات كوچمياتے بي ايے لوگوں پرالٹدی لعنت اور تمام مخلوق کی ۔ بیآیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ وہ خدا کے احکام زحم اور صدودوغیرہ کو چھیاتے تھے والحدی سے مراد حضور ﷺ کی تعریف کو چھیاتا مراد ہے، بقول ابن مسعودٌ جب بھی اس آیت کوجائی فرشتے ملاوت کرتے ہیں تو یہود ونصاری برتازہ لعنت برس ہے،اور بھی کافی آیات ہیں جس میں اللہ نے یہود سے وعدہ لیاتھا کہتم میرے آخری نبی کی شان ضرور بیان کرو گے کیونکہ کہ تو رات میں حضور ﷺ وزکر مبارک تفصیل ہے موجود تھا مگر یہود نے اس عہد کی بھی برواہ نہیں کی چند کلوں کی خاطرحت بات کو چھیایا تو یہ کتنابراسوداہا ایک حدیث میں بے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جو شخص اللہ کے لئے علم نہ پڑھے دنیا تو جواس کے مقدر میں ہوگی مل جائے گی مرآخرت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ایک مدیث میں ہے حضورا کرم بھانے فر مایا جس نے علم حاصل کیااور پھراس سے کوئی مسئلہ دریا فت کیا گیااوراس نے چھیایا تو قیامت کے دن اس کوجہم کی لگام پہنائی جائے گی،ایک حدیث میں ہے حضورا کرم الله نے ایسے علم سے بناہ مانگی جونفع نہ دے مزید آپ نے فر مایا جوخدا کی رضاکی خاطر علم نہ پڑھے تو اس کالمھکانہ دوزخ ہے۔

ائن مسعود قرماتے ہیں علم بغیر علی کے تکبر پیدا کریگا حضرت ابواملہ قرماتے ہیں نبی اکرم فرماتے ہیں کہ عالم بے عمل قیامت کے دن دوزخ میں ڈالا جائیگا اور گدھے کی طرح چکی کے اردگرد گھوے گالوگ کہیں گے تھے کیا ہوا حالا نکہ تو تو ہمیں مدایت کرتا تھاوہ کے گامیں خود عمل نہیں کرتا تھاصرف تم کوکہتا تھا اور بلال بن العلاء فرماتے ہیں کہ علم طلب کرنا بہت سخت کام ہے اس کو محفوظ کرنا طلب کرنے ہے بھی زیادہ شخت محفوظ کرنا طلب کرنے ہے بھی زیادہ شخت ہے اور اس پڑمل کرنا حفاظت کرنے ہے بھی زیادہ شخت ہے اللہ ہم بلاء سے محفوظ فرمائے علم کو چھپانا حق بات کو چھپانا اس امت میں بھی بیچرم موجود ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ، آمین ۔

دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی کتمانِ علم سے سیجنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین۔



# جہنم میں لے جائے والاجھتیںواں عمل کا ہن اور نجومی کی تصدیق کر نا

الله یاک فرماتے ہیں وہ بات نہ کہوجس کا علم ہم نہیں حضرت قاد ہ فرماتے ہیں یوں نہ کہو کہ میں نے سنا ہے حالانکد سنانہ جواور میں نے ویکھا ہے حالانکد دیکھانہ ہومیں جا نتا ہوں اور وہ جانتا نہ تھااس لئے ان اسمع والبصریکان آئھ ہو جھے جائیں گے کدان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھامطلب ہے کہ غلط و کیھنے پر پکڑ ہوگی۔ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جو محض کا بن کی تصدیق كرے تواس نے ميرى تكذيب كى -حضرت زيد بن خالد الجبنى سے روايت ہے كہ ايك مرتبہ ہم نے حضوراکرم ﷺ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ای رات بادل بھی تھے جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا جانتے ہوتمہارے رب نے کیا فرمادیا ہم نے کہااللہ اوراس کے رسول ﷺ بہتر جانع ہیں۔ پھرارشادفر مایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسم کے بندے ہیں کچھدہ ہیں جومیرے او پرایمان لانے والے ہیں اور کچھدہ جو کفر کرنے والے ہیں سوجو یہ کہے کہ بیہ بارش اللہ کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے تو بیہ مؤمن ہے اور جو کیے کہ بیہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو گویا بیاس نے میرے ساتھ کفرکیا ہے اس کاستاروں پرایمان ہے میرے اور نہیں اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان پیے کے کہ فلاں فلاں وجہ سے ہوئی ہے اوراس كوموجديا فاعل مستمجية وه كافر جو كياليكن اس كوش بارش كي علامت سمجية و بجر كافرتو نہیں ہوگا مگراییا کہنا مکروہ ہے ایک حدیث میں ہے حضورا کرم ﷺ نے فرمایا جونجوی کے یاس جائے اس کی تقدیق کرے تو جالیس دن اس کی نماز قبول نہیں۔حضرت عاکثہ اے روایت ہے لوگوں نے سوال کیا کہ بیکا بن کیا ہیں فر مایا کھے بھی نہیں چھرلوگوں نے عرض کی کم یارسول اللہ اللہ فلال فلال بات اس طرح ہو گئ كابن كے كہنے يرآب اللہ نے فرمايا بعض باتيں گھڑجن كركان کے دلوں میں القا کردیتے ہیں سوجھوٹ میں سے ایک سیج نکلتا ہے،اور دوسری روایت میں ہے حضرت عائش قربائی ہیں کہ رسول اللہ وہ نے فرمایا جب فرشتے آسان پراترتے ہیں انکوکوئی حکم ملتا ہے تو بیشیاطین اس کوئی کرا پی طرف سے سوجھوٹ ملاکران کا ہنوں کو کہد ہے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں سفر پر جانے سے پہلے کسی پرندے کواڑا تے تھا گردائیں طرف سے اڑتا تو سیجھتے کہ بیسفر صحیح ہے اگر وہ بائیں طرف اڑتے تو یہ منحوں سمجھ کرملتوی کردیتے آپ نے فرمایا یہ غلط ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں نجوی جادوگر ہے اور جادو کفر ہے آج کل جوطوط لیکر بیٹھے ہوتے ہیں ہی نجوی جادو ہو آج کل نجوی بابایا دست شناس اور ماہر علم نجوم جو کہ لوگوں کے ماضی حال اور ستقبل کی خبریں دیتے ہیں سب شامل ہیں ان سے پر ہیز کرنا لازم ہے در نہ ایمان چلے جائے کا خطرہ ہے۔

دعا سیجئے کہاللہ تعالی ہم سب کواس تنم کی تمام خرافات سے (جوجہنم تک پہنچانے کا ذریعہ میں ) بچنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یار ب العالمین ۔

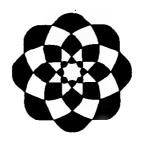

# جہنم میں لے جانے والاسینتیسوال عمل عورت کا خاوند کی نافر مانی کرنا

الله تعالى كافرمان بواللات تسخافون نشوزهن فعظو هن واهجرو هن الخ اورجن عورتوں کی نافر مانی کا ڈر ہوتو ان کونصیحت ہے سمجھا ؤ دوسر نے نمبر پراس کوبستر وں سے الگ کردویہال نشوزهن سے مراد خاوند کی نافر مانی ہے حضرت عطاء فرماتے ہیں اس سے مراد خاوند کے لئے میک اپ نہ کرنا مراد ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کوبستر پراکھے نہ سلائے بات چیت نہ کرے واضر بوھن ایس تکلیف دے جوہلی پھلکی ہوبطور تادیب کے جیسے طمانچہ وغیرہ مکا وغیرہ مارنا مگرمنہ پر مارنے کی اجازت نہیں بیاشرف الاعضاء ہے نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں جب کوئی مرداین عورت کوبستر یر بلائے اوروہ نہ آئے تو ساری رات فرشتے اس برلعنت کرتے رہتے ہیں۔ایک مدیث میں حضور اکرم می فرماتے ہیں تین مخصول کی نه نماز قبول ہوگی نہ کوئی اور نیکی ایک بھگوڑ اغلام، دوسرا نا فرمان عورت، تیسرا نشہ پینے والا جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے۔ حضرت حسن دوایت فرماتے ہیں کہ بی اکرم اللہ سے میں نے ساتھا کہ قیامت کے دن عورت سے سب سے پہلے جوسوال ہوگانماز کا اور خاوند کی اطاعت کا پھر آپ نے فرمایا جوعورت خدا اوراس کے رسول پرایمان رکھتی ہے اور قیامت کے دن پرتو اس کو چاہے کنفلی روزے خاوند کی اجازت کے بغیرندر کھے، نیز آپ نے فرمایا اگر میں غیر خدا کو بحدے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم ویتا کہ خاوند کو سجدہ کرے اس قدر حقوق ہیں خاوند کے حضرت حصین بن محض کی پھوپھی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے خاوند کا شکوہ کیا حضور ﷺ کے سامنے تو آپ نے فر مایا دیکھے خیال کروہ تیرے کئے جنت بھی ہاور دوزخ بھی حضرت عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ نبی اکرم بھے نے فرنایا اللہ تعالی اس عورت کی طرف نظر رحت بھی نہیں فرماتے جو خاوند کی ناشا کر ہواور فرمایا جب عورت گھر سے نکلی ہے قور شے لعن کرتے ہیں جب تک واپس نہلوٹے اور توبہ نہ کرے مزید فرمایا جو عورت ایک مدیث میں ہے کہ عورت کواگر مرد بلائے تو فوراً آئے اگر چہ تنور برروفی بھی لگار بی ہواگر حائصہ ہے تو پھر نہ آئے مرد کو بھی جاہیے کہ پرہیز کرے جب تک غسل کر کے باک نہ موجائے کیونکہ نی یاک علی نے فرمایا وہ معون ہے جو حائضہ عورت کے پاس آئے ،اس کے علاوہ عورت کو چاہیے اپنے آپ کوغلام سمجھے خاوند کے مال میں تصرف نہ کرے خاوند کاحق ہر حال میں مقدم سمجھا پنے رشتہ داروں کے حقوق سے بھی اورخوبصورتی پرفخر نہ کرے،اگر چہ خاوند کے اندرکوئی قباحت ہی کیوں نہ ہو۔حضرت اصمعیؓ فرماتے ہیں میں ایک دیہات میں گیا ایک عورت نہایت خوبصورت تھی اس کا خاوند بدصورت تھا میں نے اس عورت سے کہا تو کیسے اس کے ساتھ گذارہ كررى بي تواس عورت نے برا عجيب. اب ديا كه شايدوه نيك شخص تفااور مجھے بطور تواب ديديا اور شاید میرا کوئی گناہ تھا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔حضرت عائشہ طرماتی ہیں اے عورتوں کی جماعت اگرتہہیں معلوم ہوجائے کہ خاوند کاتم پر کیاحق ہےتو تم اس کے قدموں کی مٹی اٹھا کرمنہ پر مل لو الیک حدیث میں فرمایا وہ عورت جنتی ہے جو خاوند کو راضی کرے اس وقت تک نیند نہ کرے جب تک کہ خاونگر اضی نہ کر لے اور عورت پر داجب ہے کہ ہمیشہ خاوند سے حیا کرے تگاہ نیجی رکھے اس کے حکم کو مانے اور خاموش رہے جب تک کہوہ بات میں پہل نہ کرے جب گھر آئے تو کھڑی موجائے اس کے استقبال کے لئے اس کے مال میں خیانت نہ کرے اور اس کے لئے زینت كرےميك اب كرے خوشبولگائے مسواك كرے بن فض كر ب اور جب وہ با ہر چلا جائے توزینت کوچھوڑ دے اوراینے خاندان کا اکرام کرے اورتھوڑی چیزیرا کتفا کرے۔

ایک حدیث میں یوں بھی ارشادنبوی ہے کہ جوعورت پانچ وقت نماز اداکرتی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے خاوند کی اطاعت کرتی ہے تو اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہوجائے ، ایک حدیث میں صفور ﷺ نے فر مایا تھا وند کی اطاعت کرنے والی عورت کے لئے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے پرندے ہوا میں مجھلیاں یانی میں فرشتے کرنے والی عورت کے لئے ساری مخلوق استغفار کرتی ہے پرندے ہوا میں مجھلیاں یانی میں فرشتے

آسمان میں جاند بھی اور جو تورت خاوند کی نافر مانی کرتی ہے تو اس پر خدا کی لعنت فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی اور جو خاوند کو اور جو خاوند کو در تمام لوگوں کی اور جو خاوند کو در تاراض کر ہے وہ خدا کی ناراضگی میں رہتی ہے جب تک کہ خاوند کو راضی نہ کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چارتیم کی عورتیں جنتی عورتوں میں سے پہلی وہ عورت جو پاک دامن ہواور اطاعت گذار ہواور اولا د جننے والی صابرہ قناعت کرنے والی حیاوالی اس کے پس پشت اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اور چوتھی وہ عورت جو خاوند مرجانے والی حیاولا د چھوٹی ہونے کی وجہ سے دومرا نکاح نہ کرے مقصودان کی تربیت ہو۔

اور چارتیم کی عورتیں جہنمی ہیں ایک بدزبان فخش گوخیانت کر نیوالی خاوند کو تکلیف دینے والی اور غیرمحرم کے سامنے بن شن کر نکلنے والی چوقی و ہبد نصیب عورت جونماز روزے کی پرواہ کر نے نہ سوائے کھانے پینے کے اور اس کوکوئی غم نہ ہواس لئے حضور اکرم بھٹے نے فرمایا میں نے دوزخ میں دیکھا تو اکثر عورتیں نظر آئیں کیونکہ جب گھر سے نکتی ہیں تو شیطان بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ بن سنور کر جب نکتی ہیں تو گئی ہیں تو گئی ہیں تو شیطان بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ بن سنور کر جب نکتی ہیں تو گئی ہیں۔

اس کے ایک مرتبہ حضرت علی نے اپنی زوجہ فاطمۃ الزهرائے فرمایا بتاکنی عورت اچھی ہے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا جس کوکوئی مردنہ دیکھے اور نہ وہ کی مردکود کھے یہ سب ہے بہتر عورت ہے اور فرماتے تھے علی المرتضی ہم تہمیں شرم نہیں آتی کہ تھا ری عورت مردوں کے درمیان چلتی پھرتی رہے ہرایک اس کواپنی نظروں کا نشا نہ بنائے۔ایک مرتبہ حضور کرم کھی حضرت عاکشا ورحفصہ کے پاس تھے کہ ایک نامینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم بھی آگئے حضور کھی نے فرمایا پردہ کر لوعوض کیایا رسول پاس تھے کہ ایک نامینا ہے آپ نے فرمایا وہ نامینا ہے تم تو نامینا نہیں جس طرح مرد کے لئے پردے کی ضرورت ہے اس طرح عورت کو بھی مرد سے پردہ ضروری ہے ہاں مجبوری کی بناء پر اگر عورت گھر صرورت ہوئے دھنرت معاذ بن جبل تر ماتے ہیں محدور کھی مرد سے پردہ ضروری ہے ہاں مجبوری کی بناء پر اگر عورت گھر سے نکلے تو انہائی سادگی سے نگا ہی حوالے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو جنت کی حور کہتی ہے خدا کے حضور کھی بنا کہ کرے اس کو نکلیف نہ دے یہ تیرے پاس چنددن کا مہمان ہے۔

#### شوہر کی نافر مانی کرناباعث مصرت ہے

عورت اگراپنے شوہر کی اطاعت کرے ، پانچوں نمازیں پڑھے ،رمضان کے رونہے رکھے،اللّٰد تعالیٰ کےادامرونواہی کو بجالائے تو دہ بحکم الٰہی جنت میں داخل ہوجائے گی۔

جب کہ شوہر کی نافر مانی کرنے والی عورت جہنم میں داخل ہوگی ،اگر چہنماز روزہ کی پابند ہو۔ اس لئے کہ عورت کے جنت میں داخل ہونے کی شرط شوہر کی رضامندی ہے۔ فرمان رسول کر یم بیٹی ہے: ''جس عورت کا انتقال ہواوراس کا شوہراس سے راضی ہووہ جنت میں داخل ہوگی۔''
البت شوہر کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرکے کسی مخلوق کی اطاعت حرام ہے۔ چنا نچہ شوہرا گربیوی کو بے پردگی کا حکم دیتو اس کو چاہیئے اس حکم میں شوہر کی اطاعت نہ کرے۔ اس لئے کہ شوہر نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا حکم ویا ہے۔ جب تک وہ شوہراس غلط حکم سے تو بہنہ کر لے وہ دیوث کے حکم میں ہوگا۔ ہاں اگر شوہز کی امر مباح کا حکم دیدے واس کو جب اور ضروری ہے۔ فرمان خداوندی ہے: '' پھراگر وہ مباح کا حکم دیدے واس کو بجالا ناعورت پر واجب اور ضروری ہے۔ فرمان خداوندی ہے: '' گرمیں کسی مباح کا حکم دیدے کرنا شروع کردیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈ و۔' فرمان نبوی کھٹی ہے: ''اگرمیں کسی تمھاری اطاعت کرنا شروع کردیں تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈ و۔' فرمان نبوی کھٹی ہے: ''اگرمیں کسی کو کسی کے سامنے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بحدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کی کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بعدہ کرنے کی کے سامنے بھور کے سامنے بعدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے بدی کے دیتا کو میں میں میں کو حکم کے سامنے برو

آپ کار بھی فرمان ہے: ''اگر شوہرا پنی بیوی کواپنے بستر پر بلائے اوروہ انکار کرے جس پر شوہر ناراضگی میں رات گز اربے تو شیح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہیں گے۔''
یہ بھی فرمان رسول کھی ہے: ''کسی عورت کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھے۔'' ( یعنی نفل روزہ ، فرض روزہ اس کی موجودگی اور غیر موجودگی ہر حالت میں رکھنا ضروری ہے )۔

دعا کیجئے کہ تمام بہنوں کواللہ تعالی اپنے شوہروں کی فرمانبردا ری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین۔

# جہنم میں لے جانے والا اڑتیسوال عمل تصویر بنانا

تصویرخواہ کپڑے پر بنائی جائے یا دیوار پر یا پھر پر یا درہم پردیگراشیاء وغیرہ پریتصویر موم سے ہوآئے سے ہو یا لائے سے ہوآئے سے ہوآئے سے ہو یا تا نے وغیرہ سے بنائی جائے سب حرام ہے انکوضائع کرنے کا تھم ہے اللہ فسی مسلم تھم ہے اللہ فسی اللہ فلی فلی اللہ فلی ا

اس آیت سے استدلال اس لئے کیا ہے کہ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم عللے نے فرمایا کہ جولوگ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو یخت عذب دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ان کوزندہ کر کے دکھاؤ۔حضرت عاکثہ ارشاد فرماتی ہیں حضورا کرم بھٹا کیک سفر سے واپس تشریف لائے تو میرے گھریرایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں آپ بخت ناراض ہوئے اور فرمایا سخت عذاب قیامت کے دن ان مصوروں کو ہوگا جوخدا کی مشابہت کرتے ہیں میں نے وہ یردہ اتار کرتصوریں کاٹ کر بچھونا بنادیا۔ابن عباس فرماتے ہیں ہرمصور کو ہرصورت کے بدلے ستقل عذاب دیا جائے گا انہی سے مروی ہے کہ نبی اگرم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس سے براظالم کون ہے جومیری مثل بنائے تصویر بنانے کی اگر طاقت ہے تو ایک داند گندم یا جو کا بنا کے دکھائیں۔یاایک ذرہ مٹی کا بنا کر دکھائیں۔ایک حدیث میں حضور نے فرمایا قیامت کے دن جہنم ے ایک گردن فکلے گی اور کے گی میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں ایک مشرک ،دوسرا متکبر، تیسرامصور اور فرمایا یا در کھورحت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہویا تصویر ہو۔ ایک حدیث میں جنبی کا ذکر بھی ہے کہ جو بغیر خسل کے آ دمی ہووہاں بھی فرشتے واخل نہیں ہو نگے اس سے رحت کے فرشتے مراد میں البتہ موت کا فرشتہ یا محافظ فرشتہ مرا نہیں وہ ہر د نقط<sup>و</sup> ساتھ رہتے ہیں حضور اکرم عللے سے تاخیر سے خسل کرنا بھی ثابت ہے اس لئے آ دمی عادت نہ بنا کے ستی کی وجہ سے بغیر شسل کے پلید پھر تارہ ہے کتے سے مرادوہ کتا ہے جوشو قیدالیا جائے شکاری کتاب سے ستی ہوئی ہے یا گھر کی حفاظت کے لئے تب بھی جائز ہے باتی تصویر چاہید بوار پر ہوا خبار ہو کہ ہو یہ کہ ہو یہ کہ ہوئی ہو یہ کہ سب کے لئے ہے کہ ان کا ہٹانا واجب ہو کہ ہو یہ کہ ہو یہ کہ ہر تصویر کو مٹا دواور ہراونجی قبر کو برابر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں بجھے نبی اکرم پھیٹانے بھیجا کہ ہر تصویر کو مٹا دواور ہراونجی قبر کو برابر کردواللہ ہم سب کو مل کی تو فیق عطاء فرمائے ، آمین ٹم آمین۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو تصویر سازی سے نبیخے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین۔



#### جہنم میں لے جانے والا انتالیسوال عمل پڑوسی کو تکلیف دینا

آپ ﷺ نے تین دفعہ تم اٹھا کر فر مایادہ مؤمن نہیں ، پوچھا گیا کون فر مایا جس کا ہمسابیا س كى تكليف مصحفوظ نبيل ـ ايك حديث مين فرمايا وه جنت مين داخل نبين موكا جس كابمسابياس كي تکلیف ہے محفوظ نہیں اور نبی اکرم ﷺ ہے یو چھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے آپ ﷺ نے تین چیزیں بیان فرما کیں ،ایک مشرک بیکھی جنت سے محروم ہے دوسرا اولا د کوقل کرنے والا اس خوف سے کہ کھائے گی کہاں سے اپنے او پران کا بوجھ سمجھے تیسرا گناہ ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنے والا ایک حدیث میں ہے جو محض الله پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ ہمسامہ کو نکلیف نہ دے چھر پڑوی کی تین قتم ہیں ایک وہ جومسلمان ہے اور قریب ر ہتا ہے تو اس کے تین حق بیں حق قرابت بھی اور حق اسلام بھی اور ہسائیگی بھی اگر بروی کافر ہے تو اس کا صرف حق قرابت ہے۔حضرت عرظ اسمایہ یہودی تھا آپ جب بھی بمری ذی کرتے تو فرماتے اس میں سے ہمارے پڑوی کوبھی دے آؤ۔اور پیھی آتا ہے فقیر ہمسایہ امیر پڑوی سے قیامت کے دن الجھے گا اور کہے گایا اللہ اس سے بوچھ کہ اس نے مجھے اچھی باتوں سے کیوں محروم رکھا اوراین عطاسے کیوں محروم کیا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے اسامل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہوجاؤں آپ نے فرمایا تواحسان کرنے والا بن جا پوچھا مجھے کیے پتہ چلے کہ میں محسن ہوں فرمایا اگر تیرے بیزوی تجھ کومحسن کہیں تومحسن ہے اگروہ تجھے برا کہیں تو تو برا ہے کیونکہ جو تحض بروی کوایذ ادے وہ مؤمن نہیں ادر کہا گیا کہ دس عورتوں سے بدکاری کرنا ملکا ہے بیروی کی عورت سے زنا کرنے ہے،اور دس گھروں کی چوری کرنا اتنا گناہ نہیں جتنا ہمسایہ کے گھر چوری کرنے کا گناہ ہے۔سنن الی داؤد میں حضرت ابو ہریرۃ سے مردی ہے کہ نبی کریم بھی کی خدمت میں ایک شخص نے پڑوی کے ایذاء کی شکایت کی آپ نے فرمایا صبر کر پھر آیا دومرتبہ یا تین مرتبہ حضورا کرم وہ اس کو تجویز بتائی کہ جاکر اپنا سامان باہر رہتے میں رکھ دے اس نے ایسا ہی کیا جو بھی راستے سے گزرتا ہو چھتا تو یہ پڑوی کا حال بتا تا پھر لوگ اس کے پڑوی کو ملامت کرتے اور بدتھا کیں دیتے چنا نچے تنگ آکر پڑوی نے اس سے معذرت کی اور کہا گھروا پس چل میں آئندہ الیانہیں کروں گایے ملاح ہے۔

سہل بن عبداللہ تستری سے مروی ہے کہ ان کا ایک ذمی پردی تھا جوان کے گھر میں کوڑا کرکٹ چینکا رہتا تھا یہ اس کی گندگی اکٹوی کر کے رکھتے رہے جب ہمل کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے ذمی پردی کو بلایا اور کہا دکھے بیسارا کوڑا تیری طرف سے پھینکا ہوا ہے تو ڈالٹارہا میں اس کوتا حیات برداشت کرتارہا آج اگر میرے مرنے کا وقت قریب نہ ہوتا تو تجھے میں نہ بلاتا اب بتا کیا خیال ہے اس مجوی کوندامت ہوئی اور کہا میں زندگی بھرایذاء دیتارہا لہذا آپ کی انہائی برداشت کی وجہ سے میں سابقہ گناہوں سے تو ہرکتا ہوں اور آپ کو کلے کا گواہ بنا تا ہوں چنانچہ وہ اس وقت مسلمان ہوگیا اس کے بعد حضرت ہمل کا انتقال ہوگیا۔

براوی کو پریشان کرنے کی وجہ سے جہنم

هوسكتا

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے مروی ہے کہ ایک مخص نے آپ ﷺ سے بوچھا کہ فلال عورت نماز ، خیرات اور روز ہ بکٹر ت رکھتی ہے ہال مگرا بنی زبان سے پڑوی کو تکلیف دیتی ہے۔ آپﷺ نے فرمایاوہ جہنم میں ہوگی۔ (عنوہ)

فائدہ ..... پڑوسیوں کے حقوق اور اس کی رعایت کے متعلق قرآن پاک اور حدیث پاک بیل بڑی اہمیت اور تاکید منقول ہے۔ اور اسے تکلیف دینے اور اور ستانے پر سخت وعید منقول ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے دو پڑوسیوں کا مقدمہ پیش کیا جائیگا۔

(ترغیب ۲۵۴)

ایک حدیث میں ہے کے جس نے پڑوی سے لڑائی کی اس نے مجھے لڑائی کی۔ ایک حدیث میں ہے کے جس کے ضرر سے پڑوی نہ نیج سکے وہ جنت میں داخل نہیں (زنیبہ۳۳) ایک حدیث میں ہے کم پڑوی کے ساتھ برائی قیامت کی علامت ہے۔

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم مب کو پروسیوں کے حقوق پورا کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،آمین یارب العالمین۔



### جہنم میں لےجانے والا جالیسوال عمل یاک دامن عورت پر تہمت لگانا

ارشادربائى ہے ان الـذيـن يـرمـون الـمحصنت الغافلات المؤمنات لعنوافى الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم.

جولوگ یاک دامن ورتوں کو تہمت لگاتے ہیں جو کہ بالکل ان باتوں سے بے خبر ہیں ان کے لئے دنیا میں اور آخرت میں عذاب عظیم ہے اگلی آیت میں فرمایا جس دن ان کے او بران کی زبانیں اور ہاتھ اور یاؤں بھی کواہی دیں گے جو کھے وہ کررہے ہیں ایک اور آیت میں ہے کہ جولوگ یاک دامن عورتوں کوتهمت لگاتے ہیں اور جارگواہ بھی پیش نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کو (۸۰)ای درے نگاؤ اورآ ئندہ کے لئے ان کی سی معاملے میں گواہی بھی مردود ہے بیاوگ فاسق ہیں حضور اكرم الله في فرماياسات بلاك كرف والى چيزول سے بچوان ميں ايك تبهت ہے يا كدامن عورت پر شلا بیالفاظ کے اے زانیاے باغیداے قبہ یااس کے خاوند کو کہے قبہ کے خاوندیااس کے نیج کو كياس كيممعى الفاظ احتجاب بدكار ورت كى بكى ياس كيممعى الفاظ احتجبه يعنى زانیہ کی جی توا پہنچنص براس • ۸کوڑے کی صدلگائی جائے گی ہاں اگروہ حیار گواہ پیش کردے تو حد نہیں گلگی، ای طرح اینے خاوند کوتہت لگائے یا بی لونڈی کوتب بھی عدقائم کی جائے گی بعض جابل قتم کے لوگ الی بے ہودہ باتیں کہددیتے ہیں انکو دنیا آخرت کا وبال بھکتنا پڑے گا ایک حدیث میں حضورا کرم علی نے فرمایا بعض دفعہ آدمی کی بات کو ہلکا سجھ کر کہد یتا ہے جس کی وجہ ہے جہنم میں اتنادور پھینک دیا جائے گا جتنامشرق سے مغرب کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت معاذبن جبل فن يوچھايارسول الله كيا ہم بات چيت كے متعلق بھى پكڑے جاكيں كے آپ نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری مال روئے چھتم کے لوگ جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے ای زبان کی بدولت لہذا جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کو جائے کہ اچھی بات

کرے یا خاموش رہے۔حضرت عقبہ بن عامر نے کہایا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا اپنی زبان کوروک لے اور اپنے گناموں پر روتارہ اور گھر بیٹھا رہ اور نبی پاک کھٹانے فرمایا سب سے زیادہ مبغوض لوگوں میں وہ خض ہے جوش بجنے والا ہے اللہ مسب کو حفوظ فرمائے ، اور اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے تمام برے اعمال سے بیخے کی توفیق عطافرمائے ، آمین یارب العالمین ۔



#### جہنم میں لے جانے والا اکتالیسوال عمل ٹخنوں سے کپڑا نیچائکا نا

قرآن مي عهولا تسمش في الارض مرحا انك لن تخوق ا لارض ولن تبلغ الجبال طولا .....الخ

زیس پراکز کرنہ چل خدا کواکڑ پہند نہیں حضورا کرم وہ خراتے ہیں فخنوں سے پنچ کپڑے لٹکانا یہ جہنی عمل ہے اللہ ایسے متکبری طرف نظر رحمت ہی نہیں فرماتے اور تین آدمیوں سے خدابات نہیں کرے گا نہ اکلو پاک کرے گاان کی طرف دیکھے گانہیں ،ان میں سے پہلا ٹخنوں سے ینچے لٹکانے والا دوسرا احسان جہلانے والا تیسرا مال بیچنے کی خاطر جھوٹی فتم کھانے والا یہ حدیث پہلے گذر چی ہے۔ ایک آدمی فخر سے چلا تھا اچا تک زمیں نے اس کو پکڑ لیادہ قیامت کے دن تک دھنتا جائے گامتکبر آدمی جو اترا کر چلا ہے اس کی طرف خداد کیھے گا بھی نہیں۔ نبی پاک وہائے نے فرمایا چا درنصف پنڈلی تک سنت ہے اس سے پنچ بھی جائز ہے گر شخنے سے پنچ باندھنا آگ کا مستحق ہونا ہے چا ہے تیس ہوچا در ہوشلوار ہوکوئی کیڑ اہوسب کا ایک بی تھم ہے۔

حفرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ ایک محف نے چا در پنچا لئکائی اور آ کرنماز پڑھی ہی پاک کھٹانے فر مایا جا وضوکر کے آ تو پھر آیا کی خوا پ نے فر مایا جا وضوکر کے آ تو پھر آیا کی جا در نے عرض کیا حضرت اس کو آپ بار بار وضو کا ارشاد فر مارہ ہیں اس کی کیا وجہ ہے فر مایا اس کی جا در شخف سے نیچ ہے یہ مسبل الازارہ اور اللہ تعالی ایسے خفس کی نماز قبول نہیں فر ماتے ۔جب یہ حدیث ابو بکر شنے نی تو فر مایا یار سول اللہ اللہ اللہ اللہ کھی کے در بھی بھاری بدن کی وجہ سے نیچ ڈھلک جاتی ہے تو آپ نے فر مایا تو ان مسکرین میں سے نہیں تیری مجبوری ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عنے کی تو فتی عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔

#### جہنم میں لے جانے والا بیالیسوال عمل مصیبت کے وقت بے صبری کرنا نوحہ ماتم وغیرہ کرنا

صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کر سول خداد کھی فرماتے ہیں جومصیبت کے وقت گریبان حاک کرے منہ پر طماتیجے مارے جاہلیت والے بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ بیزار ہیں اس مخف سے جو بال نو ہے آوازے بلند کرے کیڑے بھاڑے نوحہ کرے طمانیج مارے،ام عطیہ فرماتی ہیں ہم نے بیعت کی اس بات يرنى اكرم الله الله يك كه بم نوحنيس كريل كى ،حضرت ابو بريرة فرمات بي كرسول اكرم الله فرماتے ہیں کدوو چیزیں کفر کی ہیں ایک نسب میں طعن کرنا دوسرا نوحہ خوانی کرنا میت برحضور اکرم ﷺ نے لعنت فرمائی ہے نو حہ کرنے والی عورت پر ،حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں جب حضرت عبدالله بن رواحه بماري ميل به جوش هو كئے تو ان كى جہن كہتى تقى ان كى خوبياں بيان كر كتوالياتهااوروياتهاجب وشيمس آئة قرمايات بهن جب توكهتي تقى توالياتها وياتها توجه فرشتے کہتے تھے کیا واقعی توالیا تھا اور ویباتھا، لینی بغیر وجہ کے مبالغہ آمیزی سے کام لینا جو کہ اکثر نوحدكرنے والول كاشيوه ہے توبيراسرغلط ہے ايك حديث ميں ہے ميت كونوحد كيوجه سے عذاب دیا جاتا ہے حضرت ابوموی اشعری فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مرتا ہے تو اس کے وارث مبالغہ آمیزی سے اس کی صفات کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرشتے اس پرمسلط ہوتے ہیں جواس کے جرر ے کو چھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کیا واقعی تو ایسا تھا۔ حضورا کرم ﷺ نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی نے توبدند کی تو قیامت کے دن اس کو تارکول کالباس پہنایا جائے گااور آیٹ نے فرمایا مجھے ایس آوازوں سے منع کیا گیا ہے ایک احقوں فاجروں کی، گانے لھوولعب کی مزامیر کی آواز سے جو شیطان کی آواز ہے دوسری آ وازنو حد کی حضرت حسن فرماتے بیں دوآ وازیں ملعون ہیں گانے کی اورنوحه کی جضورا کرم ﷺ نے فرمایا نوحه کرنے والوں کی دوقطاریں بنائی جا کیں گی دوز خ میں چروہ

کتے کی طرح بھونکیس گی ، حضرت عمر بن الخطاب نے کسی گھر سے دونے کی آواز سی تو کوڑا لے کراییا انکو مارا کہ دو پشاتر گیا اور فر مایا ایسی عورت کی کوئی عزت نہیں بیت مصارے کونہیں روتیں اپنے پیسوں کو روتی ہیں، آنسو بہانے کے پیسے لیتی ہیں تمصارے مردول کو تکلیف دیتی ہیں اللہ تھم فر ماتے ہیں صبر کراور رہے صبری کرکے نافر مانی کر رہی ہے، اس لئے علماء نے لکھا ہے نوحہ کے وقت آواز بلند کر تا حرام ہے۔

حفرت ابن عمر دوایت کرتے ہیں کہ حضوراکرم والسعد بن عبادہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحل بن عوف اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے اور عبداللہ بن مسعود بھی یہ جب رو پڑے تو حضوراکرم والے نے فرمایا تم نے سنانہیں اللہ رونے اور دل کے غم سے عذاب نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضوراکرم کی سے عذاب فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضوراکرم کی کے سے عذاب فرماتے ہیں۔ کیونکہ حضوراکرم کی حالت میں لائی گئی آپ رو پڑے اور فرمایا یہ رحمت ہاللہ جس کو نصیب کردے بخاری میں کہے حضرت ابراہیم آپ کے لخت جگری وفات پرآپ نے آنو بہائے تو عبدالرحمٰن بن عوف نے فرمایا آپ بھی رورہ ہیں ہم کوتو صبر کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ بھی رورہ ہیں ہم کوتو صبر کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا آپ تھی بہدرہی ہیں دل محملین ہیں اے ابراہیم تیرے فرمایا جدائی پر ہم نہایت محملین ہیں باقی جو حدیث ہیں آیا ہے کہ میت کوعذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے تو جدائی پر ہم نہایت محملین ہیں باقی جو حدیث ہیں آیا ہے کہ میت کوعذاب ہوتا ہے رونے کی وجہ سے تو اس کاعلاء نے یہ مطلب کھا ہے کہ جب میت رونے کی وصیت کرجائے۔

الله صبری تلقین کرتے ہیں ﴿ واست عید نواب الصبر والصلوة ان الله مع المد الصاب وین الله مع پر فرمایا میں تہمیں دنیا میں آز مائش میں ڈالوں گا بھی خوف دے کر بھی الصاب وین اللہ وائا اللہ داخوں کی کرکے مرصبر والوں کے لئے بشارت ہے جومصیبت کے وقت بیکلہ کہیں اٹاللہ واٹا الیہ داجعون حضرت عائش فرماتی ہیں کہ حضورا کرم واللہ نے فرمایا مؤمن کو جومصیبت بھی پنچ تواس کے گناموں کا کفارہ بن جائے گی اگر ایک کا نٹائھی چھے جائے ، ایک جگد فرمایا جس کمی کومصیبت بہتے ہو وہ میری مصیبت بہت بردی تھی ایک حدیث میں حضور واللہ نے فرمایا جس کمی کا لڑکا فوت ہوجا تا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں میں حضور واللہ کی ایرک کی دوج قبل کرلی وہ کہتے ہیں وہ بندہ پھر بھی تیری حمد کرتا ہے تو رب

العزت فرماتے ہیں کہ اس کا بہشت میں گھر بناؤاس کا نام رکھو بیت الجمد ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالی کی بندے کی کوئی پندیدہ چیز لے لیتا ہاوروہ صبر کرتا ہے تو جنت کے سوااس کا کوئی بدلہ نہیں ، ایک حدیث میں آپ نے فر مایا مؤمن کی سعادت سے ہے کہ خدا کی رضا پر راضی رہاور اس کی بدختی ہے ہے کہ خدا کے رضا پر ناخوش ہو وحضرت عرفر بن الخطاب فرماتے ہیں جب فرشتہ کی کی روح قبض کرتا ہے تو وہ گھروالے روتے ہیں پیٹے ہیں ہزع فزع کرتے ہیں تو ملک الموت کہتا کی روح قبض کرتا ہے تو وہ گھروالے روتے ہیں پیٹے ہیں ہزع فزع کرتے ہیں تو ملک الموت کہتا کی روح قبض کرتا ہے تو میں مامور ہوں کی میں نے اس کا رزق کم نہیں کیا میں نے اس کی عرفم نہیں کی میں نے اس کا رزق کم نہیں کیا میں نے کوئی ظام نہیں کیا اگر خدا پر تامن ہوتو وہ تھ ہور ہے اگر خدا پر تاراض ہوتو تم کا فرہو مجھے تو تم صارے پاس بار بار آتا ہے تی کہ کی کوئی نہیں چھوڑوں گا پر حضور ہوں ناراض ہوتو تم کا فرہو مجھے تو تم صارے پاس بار بار آتا ہے تی کہ کی کوئی نہیں چھوڑوں گا پر حضور ہوں نے فرمایا خدا کی تم اگروہ اس کو دکھے لیس یا اس کی آواز س لیس تو میت کو بھول جا کیں آپ ہو تا کہت کی کوئی خول جا کیں آپ کورونا شروع کردیں۔

دعا سیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اعمال سے پی کر جنت میں لے جانے والے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین \_

#### جہنم میں لے جانے والاتر الیسوال عمل غیبت کرنا

فرمان نبوی ہے کہ جواپے مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کا مند در کی طرف بھیردے گا،اس لئے ہرغیبت کرنے والے پرلازم ہے کہ وہ اس مجلس سے اللہ اللہ تعالی سے معافی ما نگ لے اور جس فخص کی غیبت کی اس تک بات بینچنے سے قبل ہی رجوع کر لے کیونکہ غیبت کے وہ اس تک بہنچنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی ہو،اگر تو بہ کرلی جائے تو بہت کی وہ وہ وہ معاف نہ کر بے تو بہت وہ وہ وہ معاف نہ کرے تو بہت کا معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ لہذا جو محض اپنے آپ میں غیبت کی برائی محسوں کرتا ہوا ہے آس سے

ہمیشہ کے لئے تو بہر کنی جاہیے۔

حضرت جنید رحمة الله علیہ نے ایک شخص کود یکھا جوسوال کررہا تھا، حضرت جنید کے دل
میں خیال آیا کہ شخص تندرست ہوکرسوال کررہا ہے حالا نکہ خود کما سکتا ہے، شب کوسوئے تو خواب
میں دیکھا کہ ایک خوان سر پوش سے ڈھکا ہوا سامنے رکھا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ کھا و، حضرت جنید
میں دیکھا کہ ایک خوان سر پوش سے ڈھکا ہوا سامنے رکھا ہوا ہے ، جنید فرمانے لگے کہ
میں مردار خورتو نہیں ہوں، لوگوں نے جواب دیا تو پھر آپ نے اس درویش کو دن کے وقت کیوں
میں مردار خورتو نہیں ہوں، لوگوں نے جواب دیا تو پھر آپ نے اس درویش کو دن کے وقت کیوں
میں مارے ہیہت کے جاگ اٹھا اور وضوکر کے دور کھت نماز پڑھی اور اس درویش کی تلاش میں
الکا، دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور ساگ، جولوگ دھوکر چلے گئے ہیں، اس کے
الکلاء دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور ساگ، جولوگ دھوکر چلے گئے ہیں، اس کے
الکٹرے پانی میں سے چن چن کرکھا رہا ہے، میں اس کے قریب پہنچا ہوا سے نے کہا ہاں، کہنے لگا
جنید! میرے حق میں جو تھا رے دل میں خیال آیا تھا اس سے تو بہر کی ؟ میں نے کہا ہاں، کہنے لگا
اب جاد کھو اللہ ی یقبل التو بہ عن عبادہ لیمی خدا اپنے بندوں کی تو بیٹول فرما تا ہے، جنید! اب
اب جاد کھو اللہ ی یقبل التو بہ عن عبادہ لیمی خدا اپنے بندوں کی تو بیٹول فرما تا ہے، جنید! اب

#### (بحالهالله ميري توبه)

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کوغیبت سے بیخے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین\_



#### جہنم میں لے جانے والا چوالیسوال عمل شکوے شکایات کرنا

رسول الله الله الله على عديث سے معلوم بوتا ہے كدوه شاكى عورت جواسيے فاوندكى ببت منکوے کرتی مودہ اس بات کی الل ہے کہ وہ جہنمی عورتوں کا ایک نمونہ مو، تاریخ اورسیرت کی كابول سے انبياء كى حيات من شكوے كرنوالى عورت كاليك مموند جميں ملتا ہے۔اوروہ ہیں حضرت اساعیل الظفی بن ابرہیم الظفین کی زوجہ کانمونہ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت اساعیل الطفی جب جوان ہوئے اور قبیلہ جرہم سے جب عربی زبان عیمی تو انہوں نے اس قبیلہ کی ایک عورت عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن اکیل عمالی سے شادی کی ،آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ رضی الله تعالی عنها انتقال فرما كئي تعيس ،ايك دن حضرت ابراہيم الطفافي اينے بينے كو ملنے آئ تو گھر بسینے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ بیٹے کی زوجہ سے ملاقات ہوئی جوآپ کو پیچانتی نہیں تھیں، حفرت ابراہیم الطفی نے ان سے بوجھاتمہارا کیا حال ہے؟اس عورت نے جوب نہیں جانی تھی کدان سے بات کرنے والے اسکے شوہر کے والد ماجد ہیں، بیجواب دیا کہ ہم برے حال میں ہیں،ہم لوگ بڑی تنگ حال اورز بوں حالی کاشکار ہیں۔حضرت اساعیل الطفیلاکی زوجہ نے حضرت ابراہیم الطیعازے تنگی حیات اور بدحالی کاشکوہ کیااورائے حالات کے متعلق الله تعالی , کی حمدو شانبیں کی ،اسلئے والد ماجدنے اس سے فرمایا کہ 'جب تیرا خاوند آ جائے تو پہلے تو میرااسے سلام کہنااور پھراس سے کہنا کہاہے دردازہ کی دھلیر بدل دے '۔ شکوے کر نیوالی عورت سیجی کہ ب کوئی بوز سے آدی ہیں جو میرے ساتھ بات کر رہے ہیں ، شاید یہ کہنا جائے ہیں کہ اب میری زندگی کے حالات بدلنے والے ہیں، اچھے حالات آرہے ہیں، بہر حال جب الحكے شوہرآئے توانہوں نے یو چھا: 'کیا تمبارے یاس کو کی مخص آئے تھے؟ بیوی نے جواب میں کہا: 'ال، کوئی بہت بوڑھے سے آدی آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی بوچھا تھا تو میں نے بتایا کہ ہم بہت بوڑھے سے آدی آئے تھے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی کی بات کی نصیحت کی تھی ؟ عورت نے جواب دیا کہ ہاں، انہوں نے جھے تھم دیا تھا کہ میں تہمیں اسکاسلام کہوں اوروہ آپ کیلئے کہدرہے تھے کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازہ کی دہلیز تبدیل کردے'۔

الله کے بی حفرت اساعیل القیلانے فرمایا: 'وہ میرے والد سے، انہوں نے مجھے اس بات کا تھم دیا ہے کہ میں تھ سے علیحدگی اختیار کرلوں ، الہذاتم اپنے گھر چلی جاؤ، آپ نے اسکوطلاق دی اور کسی اور کورت سے نکاح فرمایا ، حضرت اساعیل القیلی نے قبیلہ جرہم ہی میں نکاح فرمایا: ان زوجہ محتر مدکانا مسیدہ بنت مضاض بن عمر وجر ہمی تھا ، یہ زوجہ بردی شاکرہ اور ہرحال میں الله کی حامدہ تھیں ، ایک روز حضرت اساعیل القیلی کے والد محتر محضرت ابراہیم القیلی اپنے وطف آئے ، مگر سیٹے کو گھر برنہ پایا ، انکی زوجہ سے ایک متعلق پوچھاتو عرض کیا: تلاش رزق میں کہیں باہر نکلے ہیں ، حضرت ابراہیم القیلی نے بوچھاتم کیسے ہو؟ شاکرہ عورت نے جواب میں کہا کہ الحمد للہ ہم بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں ، الله تعالی کا بہت کرم اور اسکی نوازشیں ہیں والد نے بوچھا کہ تمہارا بینا کیا ہے ؟ بالکل خیریت سے ہیں اور کشادہ حالی میں ہیں ، الله تعالی کا بہت کرم اور اسکی نوازشیں ہیں والد نے بوچھا کہ تمہارا بینا کیا ہے ؟ اس نے جواب دیا پانی ، چنا نچہ حضرت ابراہیم القیلی نے اس سے فرمایا: الله تمہارا میانی ، چنا نچہ حضرت ابراہیم القیلی نے اس سے فرمایا: الله تمہارا سے کو میان کہ اس نے جواب دیا پانی ، چنا نچہ حضرت ابراہیم القیلی نے اس سے فرمایا: الله تمہارا کے گئی کی دورت نے کہا کہ گوشت ، والد نے بوجھا کہ تمہارا کو گئی ۔ درواز سے کی دہلیز کو قائم رکھنا' ۔ ورواز سے کی دہلیز کو قائم رکھنا' ۔

ا کے شوہر حضرت اساعیل الظیمان جب گھر آئے اورائی زوجہ سے پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ زوجہ نے کہا ۔۔۔۔۔! بی ہاں ایک خوب شکل بوڑھے سے آدمی آئے تھے آپ کے بارے میں پوچھر ہے تھے،اورانہوں نے ہماری زندگی کے متعلق پوچھاتھا، میں نے انہیں جواب میں کہاتھا کہ ہم بھراللہ خیریت سے ہیں۔ شوہر نے پوچھا کیا انہوں نے تھے کی بات کی وصیت کی تھی؟ ہوی نے کہا بی ہاں وہ آپ کوسلام کہر ہے تھے۔اور آپ کواس بات کا تھم دے رہے تھے کہا ہے ور واز ہ کی دہلیز کوٹا بت اور قائم رکھنا۔

حضرت اساعیل النیالا نے فرمایا: دراصل وہ میرے والدگرامی تھے،اورتم وہ دروازہ کی

دہلیز ہو، جھے انہوں نے بی تھم دیا کہ میں تھے اپنے پاس رکھے رکھوں، پھر حضرت اساعیل الطبیعیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اس شاکرہ (شکرگزار) ہوی سے بارہ شریف بیجے عطافر مائے۔

الی شاکی عورتیں ہرزمانے میں ہمیشہ سے ہوئی ہیں، جواپنے رب کی شکر گزاری نہیں کرتیں ، ہروقت ان کی زبانوں پرشکوے شکا یتیں رہتی ہیں، بعن طعن بہت کرتی ہیں، فقر وافلاس اور مال و دولت کی کی کاہروقت شکوہ کریں گی، اپنے خاوند کیساتھ بہت زیادہ الزائی جھگڑے کرتی ہیں، اس کی زندگی کوجہنم بنادی ہیں، اپنے گھر اجاز کرر کھ دیتی ہیں، ایک عورت کو طلاق دے دیناہی بہتر ہے جیسا کہ آپ کومعلوم ہوا کہ باپ نے اپنے جیئے کواس بات کی وصیت کی تھی۔

دعا سيجيح الله تعالى جم سب كوشكوت شكايات سے بيخ كى توفق عطافر مائے ،آمين يارب العالمين ـ



# جہنم میں لے جانے والا پینتالیسوال عمل عورتوں کا مزاروں پر جانا

#### مزاروں پر جانے والی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں

'' حضرت سلیمان اورابو ہریرہ سے مردی ہے کہ ایک دن آپ کی نماز پڑھ کر نکلے، گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت فاطمہ "آئیں۔آپ کی نے ان سے بوچھاتم کہاں سے آرہی ہو؟ کہافلاں کے گھر گئی جمکا انقال ہو گیا تھا۔آپ کی نے پوچھا کیا تم قبرستان بھی گئی کا حضرت فاطمہ نے کہا خداکی پناہ۔اس بات کے بعد کہ میں آپ سے اس کے بارے میں گئی تھی جون ایسا کروں گی۔ یعن صرف گھر گئی قبرستان اور قبروں پر جانے کے سلسلے میں ) اتی وعید س چکی ہوں ایسا کروں گی۔ یعن صرف گھر گئی تھی قبرستان نہیں گئی تھی۔ آپ بھی نے فرمایا کہ اگر تو قبرستان چلی جاتی تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاتی۔''

فائدہ .....خدا کی پناہ عورتوں کومزاروں اور قبرستان پرجانے کی کتنی سخت وعید ہے۔ کہ آپ نے اپنی لا ڈلی بیٹی حضرت فاطمہ شے فرمایا دیا کہ اگر تو قبرستان جاتی توجنت سے محروم ہوجاتی۔ بعطاحضرت فاطمہ جیسی نیک سیرت صالحات کی پیشواجنت کی سردار جب آپ جی اسے متعلق پہلے ہی وعید سن چکی تھی تواس ممنوع منع کردہ چیز کا ارتکاب کیسے کرسکی تھیں۔ عورتوں کا قبرستان اور مزاروں پرجانا لعنت کی بات ہے۔ شریعت سے ناوا تف عورتیں بزرگوں کے مزارات پرجاتی ہیں اور جنت سے دور کرنے والے پرجاتی ہیں اور جنت سے دور کرنے والے برجاتی ہیں اور جنت سے دور کرنے والے اعمال ہیں نقہ وفا وکی کی مشہور کتاب 'نصاب الاحتساب' میں ہے۔

سوال: عورتیں جعرات کے دن مزارات کی زیارت کو جاتی ہیں۔ کیااسکی تنجائش ہے؟

فائدہ .....دیکھے اعورتوں کے مزار پرجانے ہی سے نہیں، بلکہ اسکاارادہ کرنے پہی خدااور رسول اور آسان وزمین کی کس قدرلعت و پھٹکار ہے۔خیال رہے کہ بیصرف جانے میں ہے۔اگر بے پردگی کرے، بن سنورکر نکلے، اجنبی مردوں اوراوباش میں ہے۔اگر بے پردگی کرے، بن سنورکر نکلے، اجنبی مردوں اوراوباش لوگوں کے جماعطوں کے ساتھ نکلے اور جائے اور مزار پردہ، تو پھرلعنت پرلعنت اور پھٹکار ہی پھٹکار۔سوچو ذرااگروہ بزرگ ذندہ ہوتے تو کیااس طرح بے پردگی کیساتھ عورتوں کوآنے دیتے۔ بھٹکار۔سوچو ذرااگروہ برگ زندہ ہوتے تو کیااس طرح بے پردگی کیساتھ عورتوں کوآنے دیتے۔ برگر نہیں، تو پھراے پیاری بہنو....! ایسابرا کام کیوں کرتی ہو؟ اور جان اور مال خرچ کر کے خدا رسول کی پھٹکارکو کیوں لیتی ہو۔

عرس اور مزاروں پر جانے والی عور توں پر خدار سول کی لعنت

"حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عندسے روایت ہے که رسول الله الله الله عندیت مورتوں پرلعنت فرمائی جوقبروں پرجانے والی ہیں۔"

'' حضرت عبدالرحمٰن بن حسان بن ثابت رضی الله تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول پاک ﷺ نے مزارات پر جانے والی عورتوں پر لعنت فر مائی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ مظانے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر ابداد)

فائدہ .....عورتوں کومزارات پرجانے ہے آپ کے نشدت سے منع فرمایا ہے۔
عورتیں ضعیف القلب ہوتی ہیں۔ شیطان اورنفس کے جال وکر میں بہت جلد گرفتار ہوجاتی
ہیں۔ چنانچے مزارات پرانکا آنا جاناعقیدت اور شرکیدافعال کاباعث ہوجائےگا۔ آکی عفت، پاکدامنی
اور پردہ کا جنازہ نکل جائےگا، وہ شرکی حدود کو ہر گزباتی ندر کھ سکیں گی۔ ایک کھیل تماشہ بن جائےگا۔ اس
وجہ سے شریعت نے تن سے روکا ہے۔ اور اسے باعث لعنت قرار دیا ہے۔

عورتوں پرنفس اور شیطان کاغلبہ جلدی ہوجا تا ہے۔ عبرت ونصیحت کی بجائے خواہشاتِ نفس کارخ جلد ہی ان میں داخل ہو کرسرایت کرجا تا ہے۔ اسی وجہ سے تو شریعت نے عورتوں کیلئے جماعت کی شرکت مشروع نہیں کی اور گھر میں پڑھنے کا تھم دیا۔

اس ممانعت اورشدت سے منع کرنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ مرارات پراور عرب کے موقعہ پر عورتیں کس کثرت سے جاتی ہیں۔ بزرگوں کے مشہور مزارات لاہور ، و بلی ، کلیر ، اجمیر ، گلیر کہ ، کچو چھ ، ناگور وغیرہ میں جاکر دیکھئے کہ عورتیں کس قدر بے حیائی ، فحاثی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ کس طرح بن سنور کرفیشن وزینت کیساتھ مزارات پر عفت کا جنازہ و نکالتی ہیں کہ ایک شریف آ دمی وہاں ایصال و ثواب کیلئے جانے میں پس و پیش کرتا ہے۔ سرکھولے بال لاکائے وہاں سن کامظاہرہ کرتی ہیں گویا معاذ اللہ زناکی دعوت دیتی ہیں۔ جائے عبرت میں فیشن اورزینت اور بے پردگی کامظاہرہ کرتی ہیں، جس طرح آزادانہ شادی بیاہ میں ناچ گانے بے حیائی کامظاہرہ ہوتا ہے ای طرح ان بزرگ اور مقدس ہستیوں کے مزارات پر بے شرمی کامظاہرہ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ مزارات جومعرفت اور عبرت کے مقامات تھے لہولعب کے مراکز اور اوباش آدارہ لوگوں کے اؤ ہے بن گئے ہیں۔ اسی طرح انجیر لاہور اور دبلی وغیرہ میں عرب کے موقعہ پر بدوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعدادمردوں سے زائر نہیں تو کم بھی میں عرب کے موقعہ پر بدوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعدادمردوں سے زائر نیس تو کم بھی میں عرب کے موقعہ پر بدوں اور گاڑیوں میں عورتوں کی تعدادمردوں سے زائر نیس تو کم بھی

نہیں ہوتی عمومانی عمر کی جوان عورتیں بے پردہ فیش وبے حیائی کامظاہرہ کرتی ہوئی جاتی ہیں۔ کیااس طرح بے حیائی اور بے بردگی کیساتھ میمزاروں پرعبرت کیلیے جاتی ہیں۔ ہرگزنہیں ان عورتوں کے مجمع میں فساق و فجار لوگ ہوتے ہیں۔ سفر میں ہر گزشری پر دہ باقی نہیں رہ سکتا۔ شریعت نے عورتوں کے مزاح کو مجھا،ای وجہ ہے پہلے ہی بندش لگادی کہ مزار برجانے والی عورتیں خدا اور رسول المل کی کالعنت میں گرفتار ہوتی ہے۔افسوں کہ جہالت کی وجہ سے اسے نیک کام اور کارعبادت تعجھتی ہیں۔حالانکہاہے آپ کوجہنم میں جھونگتی ہیں۔بعض ماحول میں تو یہاں تک دیکھا گیاہے کہ جس طرح جج بیت الله کیلئے سالوں روپیہ جمع کرتے ہیں،اور زیارت بیت الله کی تمناؤں میں ایک مت یا عاشقانداللی گزارتے ہیں،ای طرح بیہ جہلاءمرداورعورتیں لا مور، دہلی اورخصوصاً اجمیر کے عرس میں شرکت کیلئے رقم جمع کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں اور اے باعث مغفرت ونجات سمجھتے ين -ال لعنت ير مال كالكَّانا كويا مال فرج كرك لعنت كوخريد نا اور حاصل كرنا بــــ جس كوآب الله، نے باعث لعنت قرار دیا ہے۔جس کام پرخدااوررسول کی لعنت ہو بھلااس پرجان و مال کاخر چ کرنا باعث نجات اور باعث اواب موسكائے ....؟افسوس كرآج مزاج بھى بدل كيا ہے۔بدديني كى باتول کودین مجهر کرنے گئے۔ بھلااصلاح اورتوب کی امید ہوسکتی ہے .....؟عرس اور مزارات بر بھیر بھاڑتوالی ساع وغیرہ بیسب گناہ ہے۔اوراسکے لئے سفر کرنااور جانا گناہ ہے۔

ذراسوچے .....!اگر مزاروں پرعرس کرنا تواب کاکام ہوتا تو تو مدینہ طیبہ میں سرکاردوعالم و اللہ تعالیٰ عنہم کے مزار مقدس پراور صدیق اکبر عمر فاردق اور جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مزارات پرجھی عرس کا انتظام ہوتا آپ مزارات پرجھی عرس کا انتظام ہوتا آپ مزارات پرجھی عرس کا انتظام ہوتا آپ مخالہ اسکا تھم فرماتے حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اس پڑل ہوتا۔ خیرالقر وق بہس میں نیکی کے غلبہ کی آپ مخالے نے شہادت دی ان امور پڑل ہوتا۔ جب یہ با تیں نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ سب دین کی با تیں نہیں۔ بلکہ جا ہوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ قباحتوں اور برائیوں سے خالی ہونے کی صورت میں محض عبرت کیلئے مردوں کو تواجازت ہو بھی سکتی ہے مگر عورتوں کو تو کسی بھی صورت میں جائز تی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز تی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز تی نہیں حرام کام کر کے اپنے میں جائز تی نہیں حرام کام کر کے اپنے اور چہنم کی سرنامت واجب کرو، اور خدا اور رسول وکھی کا عنت میں گرفتارمت ہو۔ جب سرکاردوعا کم

ﷺ نے لعنت کا کام قرار دیا ہے تو کسی کے کہنے ادر کرنے کومت دیکھو کل قیامت میں سرکار کو کیا مند دکھاؤگی تمہاری جو بہنیں اس میں گرفتار ہیں انہیں بھی سمجھاؤاد رمنع کرو۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں کومزاروں پر جانے سے بیچنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین ۔

كاعادانة ين

# جہنم میں لے جانے والا چھیالیسوال عمل بغض وکینہ رکھنا

باطنی گناہوں میں سے ایک خطرناک گناہ'' کینہ' بھی ہے، عربی زبان میں اسے'' جقد''
کہاجا تا ہے۔ عربی لغت کے مشہور امام ابن منظور'' فرماتے ہیں کہ'' حقد'' بیہ ہے کہ کوئی شخص اپنے
دل میں نفرت اور عداوت چھپائے رکھے اور انتقام لینے کے لئے کسی مناسب وقت کا انتظار کرتا
ہے، علامہ جرجانی '' فرماتے ہیں'' اصل میں تو حقد طلب انتقام کو کہا جا تا ہے، اور اس کی حقیقت بیہ
ہے کہ کوئی شخص فی الحال انتقام سے عاجز ہونے کی وجہ سے غصے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تو بیغصہ
بتدرت کی کینے کی صورت اختیا کرجاتا ہے''۔

امام ابن جرائفر ماتے ہیں کہ 'کینہ، ناجائز غصداور حسد تینوں باطن کے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور ان تینوں کے درمیان ایک خاص تر تیب اور تلازم پایا جاتا ہے کیونکہ باطل غصے کے منتج میں حسد پیداہوتا ہے'۔

جن بدنصیبوں کے دل میں کینے کا مرض پیدا ہوجاتا ہے وہ اس کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ جن نعتوں کی تمناانہوں نے کی تھی وہ ان کی بجائے دوسروں کو حاصل ہو گئی ہیں، جس عزت اور مرہے کے وہ امید وارشھ اس پر کوئی دوسرا فائز ہو گیا ہے تو یہ چیز ان کی اندرونی آگ کومزید بھو کا دیتی ہے اور یوں وہ البیس کی خلافت اور نیابت کے حقد اربن جاتے ہیں کیونکہ البیس نے اپنے دل میں ایک بڑے مقام کی آرز و پال کی تھی اورخود ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اس کی عجائے خاکی انسان کو مقام کا مجھ سے زیادہ کوئی بھی استحقاق نہیں رکھتا، لیکن جب یہ مقام اس کی بجائے خاکی انسان کو دے دیا گیا تو وہ جل بھن گیا اور اس نے تمروم رکھنے کی کوشش کروں گا، اس بد بخت نے میں ہدایت سے خروم ہوا ہوں انسان کو بھی اس سے محروم رکھنے کی کوشش کروں گا، اس بد بخت نے میں ہدایت سے خروم ہوا ہوں انسان کو بھی اس سے محروم رکھنے کی کوشش کروں گا، اس بد بخت نے

اللہ تعالیٰ سے زندگی کی مہلت نہ تو تو ہہ کے لئے ما تکی اور نہ بی اپنی آخرت سنوار نے کے لئے ، بلکہ اس نے محض اس لئے مہلت ما تکی تاکہ دہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹا سکے ، بہی دہ ابلیسی آگ ہے جو ہر کیندور سینے میں جلتی رہتی ہے ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوشش کے باوجود شیطان بتوں کی عبادت میں تو نہیں لگاسکا لیکن اس نے انہیں خطر ناک باطنی گناہوں میں بتلا کر رکھا ہے ، بتوں کی عبادت میں تو نہیں لگاسکا لیکن اس نے انہیں خطر ناک باطنی گناہوں میں بتلا کر رکھا ہے ، انسانوں کے اس ابتلاءِ عام کود کھر شیطان کی خوثی کا کوئی ٹھکا نہیں رہتا بالخصوص جب دلوں میں بغض وحمد اور عداوت و کینہ کی آگ شعلہ زن ہوتی ہے تو وہ خوثی سے دیوانہ ہوجا تا ہے ، وہ خوب جانتا ہے کہ دیآ گ ان کے فضائل و کمالات ، ان کی با ہمی محبت اور برادرانہ تعلقات سمیت ہر چیز کو جانتا ہے کہ دیآ گ ان کے دل نظر ہے کہ دیا گئال ہوگیا تو وہ آتشِ مورز نے کا ستحق تھر ہے گا ، اگر دل میں نظرت کے حقدار تو بس وہی ہوں گے جو ''سلیم القلب' ہوں گے ، جو دنیا میں کس کے پاس کے دل نظر سے اور عداوت سے پاک ہوں گے ، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جو دنیا میں کس کے پاس کی فرک نغمت د کھتے تھے تو اللہ کی رضا اور قضا پر راضی رہنے تھے اور جب مخلوق میں سے کسی کو تکلیف میں مبتلاد کھتے تھے تو تر زب الحصة تھے۔

قر آن کریم میں ان کینہ وروں کاذ کرآیا ہے جورسول اکرم ﷺ کے مقام بلنداور مسلمانوں کی روز افزوں عزت کودیکھے کربغض اور کینہ کی بیاری میں مبتلا ہو گئے تھے۔

سورة البقره میں ہے کہ ' بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کوخوش کردیتی ہیں اور وہ البقر ہیں ہیں اور وہ البت دراصل وہ زبردست جھڑ الوہے، جب وہ لوث کر جاتا ہے تو زمین میں فساد بھیلانے کی اور بھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں نگار ہتا ہے اور اللہ تعالی فساد کو ، ہُند کرتا ہے''۔

احاد بث نبویہ میں بھی اس ہلاکت خیز بیاری کی فدمت آئی ہے۔ حضرت ابو تغلبہ سے
روایت ہے ۔ آر کریم بھی نے فر مایا کہ' اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات بندوں کی طرف متوجہ ہوتا
ہے پس ایمان الوں کی مغفرت فر مادیتا ہے اور کافروں کو مہلت دے دیتا ہے اور کینہ وروں کا
معاملہ اس وقت تک مو خرکر دیتا ہے جب تک کہ وہ کینہ سے بازنہ آجا کیں''۔ (ترفیب وتربیب)
حضر یہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم بھی نے فر مایا کہ''جن لوگوں کے اندر

تین بیاریاں نہ ہوں ،ان میں سے جے چاہتے ہیں اللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں۔(ا)۔ جس مخص کااس حال میں انقال ہوجائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم ہراتا ہو۔ (۲)۔ وہ ساحرنہ ہوکہ ساحروں کے پیچھے پڑارہے۔ (۳)۔ اپنے مسلمان بھائی سے بغض اور کینہ دل میں نہ دکھتا ہو۔''

حضرت عبدالله بن عباس معردایت ہے کہ رسول اکرم بھی سے سنا دوچ فل خوری اور کینہ دوز خ میں کے جانے والی میں اور بیر کہ مسلمان کے دل میں بید دنوں جمع نہیں ہوسکتے ''۔

صحابه کرام اسپ داول کوبغض و کیندے محفوظ رکھتے تقے اوراسے بہت بڑی نیکی شار کرتے

حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ میں حضرت الود جانہ کی عیادت کے لئے ان کے پاس گیا، میں نے دیکھا کہ ان کا چرہ فوقی سے چمک رہا تھا، کسی نے اس خوقی کی وجہ کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا" جھے اللہ کے ہاں اپنے دوا عمال کی قبولیت کی سب سے زیادہ امید ہے آیک تو یہ کہ میں اپنے آپ کو فضول کوئی سے بچا کر رکھتا ہوں، دوسرا ریکہ میرادل مسلمانوں کے بارے میں بالکل صاف ہے اور اس میں کسی کے لئے نفرت وعدادت نہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کین اپنے دائن میں اتنے دینی اور دنیاوی نقصانات کو لئے ہوئے ہے کہ ایک مجھدار انسان جب ان نقصانات پر ایک نظر ڈالٹا ہے تواس موذی بیاری سے اپنے آپ کو بیان کی پوری کوشش کرتا ہے۔ آیئے ان نقصانات پر ایک نظر ڈال لیں۔

- (1)۔ کینہور کی ساری زندگی حزن والم میں گزرتی ہے،اہے بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔
- (۲)۔ کینالیاخطرناک قلبی مرض ہے،جس کی وجہ سے اندیشہ میہ ہے کہ کہیں ایمان ہی دل سے نہ نکل جائے۔
- (m)۔ کیندایک شیطانی وسوسہ ہے اور اس وسوسہ کو وہی قبول کرتا ہے جوعقل سے پیدل ہوتا
- (۷)۔ کیندور،اللہ تعالی کے غضب کا مستحق ہوجاتا ہے اوراسے دنیا اور آخرب میں خسارے کا سامنا کرنا ہے۔

(۵)۔ کیندوراکی گراہ خض ہوتا ہے، راوراست سے بھٹکا ہوا، تنگ دل، تنگ ذہن، تقدیر سے نابلد۔

(۲)۔ کیند کی دجہ بے ہمی الفت و محبت ختم ہو جاتی ہے، اختلافات جنم لیتے ہیں اور قل وقال تک نوبت بہنج جاتی ہے۔

(2)۔ کیندانسان کے عیوب کوظا ہر کردیتا ہے اور اس کی باطنی غلاظت کو کسی نہ کسی انداز میں فاہر کردیتا ہے۔ (بحوالہ خواتین کا اسلام)

دعا سیجئے اللہ تعالی ہم سب کو بغض و کینے سے دورر ہنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔



# جہنم میں لے جانے سینتالیسوال عمل بے پردگی کرنا

عورت کاغیروں کواپ محاس دکھانے کیلئے بے پردگی کرنا بھی جنت سے محرومی کا ایک سبب ہے۔ جبیبا کررسول اللہ وہ نے اس ارشادمبارک میں خردی ہے، آپ وہ نے فرمایا: 'اہال دوزخ کے دوگروہ ایسے ہیں جن کومیں نے نہیں دیکھا۔ (ایک) وہ قوم جس کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہونگے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں، جولباس دموں کی طرح کے کوڑے ہونگے، جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں، جولباس پہننے کے باوجود پر ہندہونگی، مائل ہونیوالی اور مائل کرنیوالیاں ہونگی، ان کے سریختی اونٹ کی جھکی ہوئی کو بانوں کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہونگی، اور نہ جنت کی ہوایا کیں گی حالانکہ جنت کی ہواتی تیں گی حالانکہ جنت کی ہواتی تنی سافت سے محسوں ہوتی ہے۔'' (سی مسافت سے محسوں ہوتی ہے۔''

پہلی شم ان نوگوں کی ذکر کی گئی ہے جوکوڑے اٹھائے ہوئے ہونگے جس سے دہ لوگوں کو ماریں گے،اس سے مراداس وقت کے حکمران اور سیابی ہیں۔

دوسری قتم ان عورتوں کی ہے جواپے جسم کے پچھ جھے کھولیں گی ادر پچھ حصوں کو چھپائیں گی ، بینی وہ نفس کی خواہش اور موقع کے مطابق ایسا کریں گی۔ای کو (قر آن کریم میں) "تبرّن" کہا گیا ہے۔

الی عورتوں کو فدکورہ صدیث مبارک نے جنت میں داخل نہونے کی ، بلکہ اسکی خوشہوتک نہ سو تھے کی خوشہوتک نہ سو تھے کی خوشہوتک نہ سو تھے کی خوشہوت ہے ہوگی کرتی اور بر ہند سر ہونے کے باوجود یہ وحولی کرتی ہیں کہ دہ بڑی باحیا ہے بصوم وصلو ق کی پابند ہے قر آن کریم کی تلاوت بھی کرتی ہے اور بہت سے نیک کام کرتی ہے بیکن اس کا حال ہے کہ اس شرعی تجاب کی تارک ہے جو سر سمیت سارے جسم کوڈھا نینے سے عبارت ہے جس سے چرہ اور دونوں ہاتھ مشنی ہیں۔

تجاب شری کی تو تارک ہے اور نیک ہونے کی دعویدار ہے، اسلئے کے وہ نماز ، روز واور باتی فرائض وعبادات کو بجالاتی ہے لیکن اس نے اس بات کو بکسر فراموش کردیا کہ شری پردہ نہ کرنا ہمی دخول جنت سے مانع ہے، جبیدا ابھی حدیث رسول کی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ شری پردہ کرنا ہمی دخول جنت سے مانع ہے، جبیدا ابھی حدیث رسول کی کے ذریعہ معلوم ہوا کہ شری پردہ کرف اور چرے اور ہاتھوں کے سواسار ہے جسم کوڈھا نے بغیر نہ صوم وصلوٰ ق مفید ہے، نہ جج وعمرہ نافع ہوا در کہ دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کی عبادت کام آئے گی، بلکہ شری پردہ نہ کرنے والی عورت کاسر پرست اور ذمہ دار بھی دیوث ہے جو جنت سے محروم ہوگا، کیونکہ جنت کے درواز سے پر لکھا ہوگا کہ دیوث آ دی کا جنت میں داخلہ نہیں ہوسکتا ، دیوث و شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو، ایک آ دی کے جنت میں داخل نہیں ہوسکتا ، دیوث و شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے متعلق باغیرت نہ ہو، ایک آ دی کے لئے اس سے زیادہ خلاف غیرت کو گی امر نہیں ہوسکتا کہ وہ اپنی ہوی کو تھلم کھلا ہے پردہ گھو متے دیکھے اور پھر خاموش رہے، درسول اکرم کھی نے ارشاد فرمایا: میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی بگر جس نے میرا کہا مانا وہ جس نے انکار کیا؟ دریافت کیا گیا: یارسول اللہ کون انکار کرتا ہے؟ فرمایا "جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میرا کہا نہ مانا چھیت اس نے انکار کیا ہے۔ "

#### عورتول کا اجنبی مردول کیساتھ بیٹھنا حرام ہے

''حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مردی ہے کہ آپ وہ نے فر مایا .....! خبردار
کوئی مردکس عورت کیساتھ ہرگر خلوت اختیار نہ کرے الابیہ کہ ذی محرم ہو۔''عورتوں کا غیرمحرم
کیساتھ اس طرح بیٹھنا اور دہنا کہ وہاں اور دوسرے محارم اور رشتہ دار نہ ہوں حرام ہے۔شیطان
آئھ کان اور دل کے زنامیں مبتلا کر دیتا ہے۔ بسااوقات جہاں اس طرح اٹھنا بیٹھنا اور ربط
رکھنا پڑتا ہونا جائز اور حرام ہے۔خدائی حفاظت فرمائے۔ جب دنیاوی تعلیم اسی غرض سے دلائی
جائیگی توان گناہوں کا ارتکاب جوغضب اور لجنت خداوندی کا باعث ہے ضرور ہوگا۔ بلاضرور ہوگا۔ بلاغروں سے نیج جائیے ،کل کوراحت کی زندگی جنت میں ملگی۔

دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہماری تمام ماؤں بہنوں کو بے پردگی سے بیچنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین یارب العالمین.

# جہنم میں لے جانے والا اڑتالیسوال عمل احسان جتلانا

اللہ تعالیٰ کا قول ہے ہو ایھا اللہ بن المنو الا تبطلو اصلف ات کم بالمن والا ذی .....النے کا المان والوائے صدقات کوا حسان جملا کراورا یہ اور کے بال نہ کروشی صدیث میں ہے کہ نبی اکرم وہی نے فرمایا تین آ دمیوں سے اللہ قیامت کے دن بھی بات نہیں فرما تیں گے نہان کی طرف نظر رحت فرما تیں گے نہان کو پاک کریں گے ان کے لئے دکھ دینے والاعذاب ہوگا ، ایک شختے سے نیچ کپڑ الٹکانے والا اور دوسرااحسان کر کے جملانے والا تیسرا جموٹی فتم کھا کر سودا کرنے والا ، شختے سے نیچ کپڑ الٹکانے والا اور دوسرااحسان کر کے جملانے والا تیسرا جموٹی فتم کھا کر سودا کرنے والا ، شختے سے نیچ کپڑ الٹکانے والا اور دوسرااحسان جملائے تو اس کا تو اس کے لئے وعید این سیرین نے دیکھ ایک کہ ہلاکت ہے فرمایا جو نیکی کرکے احسان جملائے تو اس کا تو اب نہیں سلے گا این سیرین نے دیکھ ایک کو کہ در ہا تھا میں نے تیرے ساتھ یہ کیا یہ کیا آپ نے فرمایا خاموش ہو جا نیکی برباد کر کے گناہ لازم نہ کر۔ (اشعار کا ترجمہ) ۔ لوگوں کا احسان نہ اٹھا بس جو شرک مقدر میں ہار کرکے گناہ لازم نہ کر۔ (اشعار کا ترجمہ) ۔ لوگوں کواحسان کرتا نیز وں کے تیرے مقدر میں ہار کرکے گناہ لازم نہ کر۔ (اشعار کا ترجمہ) ۔ لوگوں کواحسان کرتا نیز وں کے تیرے مقدر میں ہار کہ ہا کہ کافی سارے دوست میں نے دیکھے جن سے احسان کیا میں نے گر سے تخت ہے شاعر کہتا ہے کافی سارے دوست میں نے دیکھے جن سے احسان کیا میں نے گلا سان جنگا تا والا شریف آ دمی نہیں۔

الله تعالی ہم سب کو احسان جنلانے سے بیخ کی توفیق عطا فرمائے، آمین مارب العالمین۔

### جہنم میں لے جانے والا انچاسوال عمل وصیت میں نقصان دینا

الله تعالى في قرآن كريم مين فرماياجكا الك حصريب،

ومن بعد وصية يوصى بها اودين غير مضار .... الخ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت میں نقصان دینے سے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتا ہے بور آگئی والا ہے آ کے فرمایا جوخدا کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائینگے اور جوخدا کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا تو وہ جہنمی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کھنے فرمایا کہ ایک آدمی اگر ساٹھ برس تک عبادت بھی کرے اور موت کے وقت وصیت میں کسی کونقصان دے، وارث کو وراثت سے محروم رکھے بتواللہ تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کرےگا۔

> جہنم میں لے جانے والا پچاسوال عمل دھوکہ مازی کرنا

نی کریم ﷺ فرمایا دھوکہ کرنے والافریب کرنے والافراد کرنے والاجہنی ہے۔ایک حدیث میں حضورا کرم ﷺ فرمایا تین مخص جنت میں داخل نہیں ہونگے ایک بخیل دوسرااحسان جتلانے والا تیسرادھوکہ باز۔ دھوکہ بازنمنانقوں کی نشانی ہے جیسے قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد

فرمایا 'نبخادعون الله والذین امنوا النع ''قیامت کے دن ان کودھوکہ کی مزال جھائے گی ان کو عارضی طور پر نوردیا جائے گا جب بدراہت میں جائیں گے تو نور بجھ جائے گا پھر کٹ کرجہنم میں جاپڑیں گے دوزتی پانچ ہیں ان میں سے ایک دھوک باز کاذکر فرمایا جو جو کے وشام دھوکہ دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل سمیت تمام مذکورہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے دور رہنے کی تو فیق عطافرمائے آمین یا رب العالمین ۔



#### تيسراباب

# جہنم سے متعلق بیس متفرق مضامین

قابل احترام قارئین! یہ باب ہماری کتاب "جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال" کا شیسرا اور آخری باب ہے، اس باب میں بھی ہم نے جہنم ہی سے متعلق کلام کیا ہے، اور بیس مختلف مضامین تر تیب دیئے ہیں جن میں جہنم کے حالات کا بھی ذکر ہے اور جہنم میں گرانے والے بڑے مضامین تر تیب دیئے ہیں جن میں جہنم کا ڈر دخوف نکل گیا ہے جس کی وجہ ہے بڑے اعمال کرتے وقت ہم سوچے نہیں ، اپنے انجام کو سامنے نہیں رکھتے اور اگر جہنم اور آخرت کی گھائی ہر وقت ہم سوچے نہیں ، اپنے انجام کو سامنے نہیں رکھتے اور اگر جہنم اور آخرت کی گھائی ہر وقت ہمیں یا در ہے تو بہنم ہیں یا در ہونے نک ہم گنا ہوں سے اور جہنم جیسی خطر ناک وادی سے بھی ہی گئی ہیں گے۔

چنا بچای دعوت فکر کے لئے ہم نے اس کتاب کوتر تیب دیا، اور اب آپ اس کتاب کا تیسرا اور آخری باب پڑھیں گے ہم نے اس کتاب کا بیسر مضامین بھی آپ کے لئے کافی سود مند ثابت ہوں گے، جنہیں ہم نے قرآن وحدیث کی بیس مضامین بھی آپ کے لئے کافی سود مند ثابت ہوں گے، جنہیں ہم نے قرآن وحدیث کی رشنی میں ترتیب دیا ہے، بحرحال اب ہم اپنی تمہیدی بات کو سیٹتے ہیں اور اصل مضامین کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ممل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

ليجة ملاحظ فرمات اور پہلے مضمون سے مطالعة شروع سيجة: ـ

#### مضمون تمبر ا

### جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال

قابل احرام قارئین! جیما کهآپ جانتے ہیں کہ ہماری کتاب جہم اور جہم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے موسوم ہے۔ چنانچا تفا قالیک مرتبہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو بوری صاحب مدظله کی ماید ناز کتاب "ندائے منبر ومحراب" میں ای عنوان پر مشمل ایک تقریر نظروں میں آئی،مطالعہ کے بعداندازہ ہوا کہ یقریر ہماری کتاب کی زینت کے لئے لازمی اور ضروری ہے، لبذائهم في استقرر كوايني كتاب كاحصه بنافي كا پختداراده كرليا كيكن مسئله يقاكه يتقرر تيمي اور ہماری کتابتحریری انداز کی ہے،چنانچ مجبورا پھرہم نے اس تقریر کو مضمون کی شکل دی اوراب ہم حفرت مولانا صاحب کے شکریہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیگرال قدر تحریب پیش کررہے ہیں، البتداس مم نے دومضامین میں تقیم كرديا ہے بہلے مضمون ميں صرف جہنم سے متعلق ہواور دوس مضمون میں جہنم میں لے جانے والے اعمال سے متعلق کلام کیا گیا ہے، لیجئے ملاحظہ

ارشادبارى تعالى بكر وينا ايها اللين امنوا قوانفسكم واهليكم نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادلا يعصون الله مآامرهم ويفعلن (سورة التريم) مايۇمرون﴾

"اسايان والوابياة اسية آپ كواوراسية كمروالول كواكس سے جس كا ايندهن انسان اور پھر ہیں،اس پر تندخو بڑے مضبوط فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کریے کسی بات ميں جووه ان كو هم ديتا ہے اور جو يجھان كو هم ديا جا تا ہے اسے فور أبجالاتے ہيں۔''

اورحفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم ﷺ ارشاد

فرمایا: 'نیآگ جے انسان (دنیا میں) جلاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کاستر واں حصہ ہے۔'الوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہی آگ کافی تھی فرمایا ''وو (جہنم کی) آگ اس آگ سے انہتر در جے زیادہ تخت ہے،ان اجزاء میں سے ہر جزود نیادی آگ کی طرح ہے۔'' (بناری وسلم)

محترم قارئین حضرات! الله تعالی کواپنے بندوں سے پڑا پیار اور بزی محبت ہے۔ اگر بندول کے ساتھ اللہ تعالی کی محبت کود مجمنا جا ہوتواس کی صفات کا مطالعہ کیجئے ، کیونکہ ہم براہ راست الله تعالی کی ذات کوتونبیس دیکھ سکتے ہیں۔البتہ صفات کے آئینے میں اس کا مشاہدہ ضرور کر سکتے ہیں۔جب ہم صفات باری تعالیٰ پرسری نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا دل اس کی محبت سے معرجا تا ہوہ این بندول پرکتنامهربان ہے؟ اس کا تو حقیقت میں انداز وی نہیں لگایا جاسکتا، اس کے ضل و کرم كى كوكى حد بى نبيس \_ وه المؤمن ہے يعنى اس دينے والا ، وه اسينے مانے والوں كوامن ديتا ہے دنيا كى معيبتول سے اور آخرت کے عذاب ہے۔وہ المهمن ہی لیعنی حفاظت کرنے والا، وہ اسے بندول كى جب تك جابتا باسطرح حفاظت فرماتا بكدونيا كى كوكى طانت أنبيس نقصان نبيس كابنيا سكتى وه الغفار ہے، لينى بهت زياده بخشف والا، جتنا وه مالك بخشا ہے، اتنا كوكى نہيں بخش سكتا ہے۔وہ"الوہاب"ہے، یعنی بلاعوض دینے والا۔وہ"الرزات"ہے، یعنی ساری مخلوق کورز ق دینے والا وه "الفتاح" ہے، یعنی اپنی رحمت اور علم کے دروازے کھولنے والا وه "العدل" ہے، یعنی بهت انصاف كرنے والا وه "المغفور" ہے، یعنی بہت گناه بخشے والا وه "الشكور" ہے، یعنی قدر كرنے والا وو "الكريم" ہے، ليني كرم كرنے والا وو "رحلن" ہے، ليني بے حدم مربان وو "رحيم" ہے، ليني ب انتهارهم كرف والا و و "الودود"ب، يعنى عبت والا وه "الواكيل"ب، يعنى كام بنان والا وه "الولى" ہے، لین مدكرنے والا۔ وہ"البر" ہے، لین احسان كرنے والا۔ وہ"التواب" ہے، لین توبيقول كرنے والا وو "العفو" ب، يعنى بهت معاف كرنے والا وه "الروف" ب، يعنى بهت شفقت كرنے والا۔وہ "المادئ" ہے، لين مايت كرنے والا۔ وہ "الرشيد" ہے، ليني مسلحت بتانے والا و و المصرور " ب يعنى بہت كل والا \_

اس ما لک کی بیصفات اس کے کرم کو،اس کی شفقت کو،اس کی کارسازی کو،اس کی رزق

رسانی کو، اوراس کے محن ہونے کو بتاتی ہیں۔ اور جب انسان ان صفات کی روثنی میں اس کے بارے میں مراقبہ کرتا ہے، غور وگر کرتا ہے، تواس کا دل اپنے مالک حقیق کی محبت سے جرجاتا ہے۔
اوراس کے دل سے آ واز اٹھتی ہے کہ ار نے طالم! جھک جااس ہتی کے سامنے جو تیرے گڑے کا موں کو سنوارتی ہے ، تخجے صلالت کے اندھے وال سے نکالتی ہے، تیرے سامنے علم وحکمت کے دروازے کھوتی ہے، تیری تو بہ کے آنسوا پنے دامن رحمت سے صاف کرتی ہے، جو تیری گتا خیوں پڑل سے کام لیتی ہے، جس کے احسانات اورنواز شول کی کوئی صرفییں ہے۔

یہاں ہم سیبھی عرض کرنا مناسب سیحصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات الی ہیں کہ انہیں اس کے غیظ و خضب کی علامت سمجھا جاتا ہے ، حالانکہ وہ بھی اس کی رحمت اور اس کی عدل وافساف کا آئینہ دار ہیں ، مثلاً '' البجار'' کا مطلب کی لوگ سیجھتے ہیں ، جبر کرنے والا ، حالانکہ اس کا معنیٰ ہے '' درسی کرنے والا یک تعنیٰ کرنے والا۔''اسی طرح '' القہار'' کا مفہوم کی لوگ بیان کرتے ہیں ، قہر و النے والا ، حالانکہ اس کا معنیٰ ہے'' خلوقات پر غالب' اور اس میں شک ہی کیا ہے وہ ساری مخلوق پر غالب عنالب ہونے کا یہ مطلب کہاں سے آگیا کہ معاذ اللہ وہ خلوق پر قبر فیضب ڈھاتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہوہ ' التکبر' ہے لیکن متکبر کامعنی ہے، بروائی والا اوراس بات سے کون انکار کرسکتا ہے کہ بروائی اورعظمت اس کے لئے ہے۔

اس میں شبیبیں کروہ 'النتقم''ہے،جس کامعنی ہے بدلہ لینے والالیکن بدلہ لینے سے ظلم کا اٹکاب لازم نہیں آتا، بلکہ بسااوقات انساف کا تقاضا ہوتا ہے کہ بدلہ لیاجائے۔عرض بیکرر ہاتھا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتا ہے اور اس محبت اور پیار کا انداز ولگانا ہوتو اس کی صفات کا مراقبہ اور ان میں غور وکر سیجئے۔

وہ بندوں کو پیار کرنے والا اللہ، وہ بندوں کورزق دینے والا اللہ، وہ بندوں پر رحمت کرنے والا اللہ، وہ بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، وہ ندامت کے دوآنسو بہادیے سے سوسال کے گناہ معاف کردینے والا اللہ۔

اپنے بندول کوجہم میں ڈال کر ہر گرخوش نہیں ہوتا، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے کی نہ کسی طریقے سے جہنم میں جانے سے فائح جائیں، وہ اگر بندول کوجہم سے نہ بچانا چاہتا توایک لاکھ

ے زائدانبیاء کرام (علیم اللام) کوانسانوں کی ہدایت کے لئے مبعوث نہ کرتا۔

وہ اگر بندوں کو جہنم ہے بچانا نہ جا ہتا، تو انہیں جنت کا راستہ دکھانے کے لئے آسان سے کتابیں نازل نہ فرماتا، وہ اگر بندوں کو جہنم سے بچانا نہ جا ہتا تو موت تک دیتو بہ کو کھلا نہ رکھتا۔

رب کریم نے بندوں کو سمجھانے کے لئے جوانداز اختیار کیا ہے، وہ بڑے ہی پیاراور محبت کا انداز ہے۔ وہ ایک ایک مضمون کومختلف انداز سے مختلف اسلوب میں مختلف الفاظ میں اتن بار بیان کرتا ہے، کہ تبجب ہونے لگتا ہے، تو حید کو لے لیس، نماز کو دکھے لیس، ہرا کیک کو بار بار بیان کیا ہے۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا سفر پر جائے یا خراب حالات میں گھرسے باہر نکلنے لگے تو مال اے بار بار سمجھاتی ہے بعض اوقات بیٹا جوان ہوتو وہ چڑ چڑا سا ہوجا تا ہے کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مگر شاید میری ماں مجھے بیوتو نسجھتی ہے کہ ایک ایک بات کو دس دس بار دہراتی ہے کیکن وہ پنہیں جانتا کہ ماں کے دل میں اپنی اولا دے لئے محبت کا جو شدید ترین جذبہ ہے وہ اسے ایک ہی بات کے بار بار دہرانے پر مجبور کر رہا ہے۔

یقین جانیں کہ مال کواپنی اولاد کے ساتھ جو محبت ہوہ کھے بھی نہیں ہے، اس محبت کے مقابلے میں جواللہ تعالی کواپنے بندول کے ساتھ ہے۔ وہ بندول کیسا تھ محبت کرنے والا اللہ ہر کزیہ نہیں جا ہتا کہ میں اپنے بندول کوعذاب دول ہے بھی تو سوچیں کہ بندول کوعذاب دے کراہے کیا ملے گا؟ کتنے بیارے انداز میں سورہ نساء میں بندول سے کہا گیا ہے کہ: "اللہ کو تمہارے عذاب سے کیا کرنا ہے اگرتم شکر گزاری کرواورا یمان لے آؤاللہ تو براقدردان ہے اور برواعلم والا ہے۔"

مسلمانوں کا خداغیر توموں کے ان دیوی دیوتا وُں جسیانہیں ہے، جنہیں مخلوق کوعذاب اور تکلیف میں دیکھ کرلطف آتا ہے۔ وہ تو نیکوں کی قدر کرتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے ممل کو جانتا

تھوڑی ی توجہ اس آیتِ کریمہ پر مرکوز کیجے ، اللہ تعالی فرماتے ہیں: 'یا ایھ اللہ ین المسنو اقو الفائد ہے والو! ۔۔۔۔۔اے اپنے المسنو اقو الفائد ہے والو! ۔۔۔۔۔اے اپنے محبوب کی یک خدائی کا اقرار کرنے والو! اے غیبی محبوب کی یک خدائی کا اقرار کرنے والو! اے غیبی

حقائق پریقین رکھنے کا دعویٰ کرنے والو!

بچاؤاہے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب سے وہ رحمٰن اور دھیم اللہ جو چاہتا ہے کہ بندوں کو مجتنا در بیار کے انداز میں خطاب کر کے کہتا ہے کہ آپ آپ کو بھی جہنم سے بچاؤاور گھر والوں کو بھی، کیوں کہ جہنم کا اور جہنم کے عذابوں کا برواشت کرنا تمہار بے بس میں نہیں ،اس کی آگ انوکھی آگ ہے، اس آگ کا ایندھن کلڑی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے۔ صرف بہی نہیں بلکہ ظلوم وجول بندوں کو بچھنے کے لئے نہ معلوم قرآن کر یم میں کتنے ہی مقامات پر باری تعالی نے جہنم کا جہنم کی سراؤں کا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا ذکر کیا ہے اور یہ بھی اس کا برااحسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا ہی میں بنا دیا ہے کہ جہنم میں کتنی خت سرنا کیں ہوں گی۔ گی۔

یبال ایک عجیب نکت ذہن میں آرہا ہے جوبعض اسا تذہ سے سنا تھا، کہا جاتا ہے کہ متحدہ ہندگستان میں مشہور پنڈت دیا نندسر سوتی نے اسلام پراور قرآن پر مختلف اعتراضات کئے تھا یک اعتراض بیتھا کہ سورہ رحمٰن جسے تم لوگ قرآن کی زینت کہتے ہواس میں مختلف نعتوں کا ذکر کر کے باربار بیسوال کیا گیا ہے: ﴿ فِعَالَى آلاء ربکما تکذبان ﴾ ''دپس تم اپنے رب کی کون کون کی فت کو جھٹلا دُگے؟ جہال تک پانی، جنت، پھلول اور پھولول کی فعتوں کا تعلق ہے، ان کے بارے میں تو بیسوال مناسب ہے کہ: ﴿ فِعَالَى آلاء ربکما تکذبان ﴾

کیکن چرت کی بات بہ بے کہ اس سورة میں جہنم اور جہنم کی ہواناک سزاؤں کا ذکر کرنے کے بعد یک سوال کیا گیا ہے، حالا نکہ جہنم یا جہنم کی سزائیں تو کوئی نعت نہیں ہیں کہ ان کا تذکرہ کر کے بعد یک سوال کیا جائے ﴿فبای آلآء ربکما تک نبان﴾ ''پستم اپنے پروردگاری کون کون کون کا نعت کو جھٹلاؤ گے؟"

مثلاآیت نمبر۳۵میں ہے: ﴿ يوسل عليك ما سواظ من نار ونحاس فلا تستصران ﴾ (سرور موال چيور اجائے گا، سنت صران ﴾ (سرور موال چيور اجائے گا، سوتم ہنانه سكو گے۔''

اس آیت کے فور اُبعد فرمایا گیا: ﴿ فبای آلآء ربکما تکلبان ﴾ " کی تم این پروردگار

کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا و سے؟

تو دیا نندسرسوتی کینے لگا کہ معاذاللہ ، بیتو بس تک بندی ہے درنہ جہنم اور جہنم کے عذابوں کو نعمت شارنہ کیا جاتا۔

جة الاسلام حفرت مولانا قاسم نا نوتوى قدى الله سر في الساعر اض كا جواب بيد ياكه پندت صاحب اگر كوئى و اكثر يا يحيم جميل بيه بنادے كه اگر تم في فلال چيز كھائى تو تم فلال خوفناك بيارى ميں ببتلا ہو جاؤگے اور جم اپنی آنکھوں سے دكيد ليں كہ واقعی جن جن لوگوں نے ان چيزوں كو كھايا وہ اس بيارى ميں ببتلا ہو گئے تو جم اس تعيم اور و اكثر كواپن محن جميس محكم اس نے جميس بيلے سے آگاہ كر ديا۔ چنا نچ جم ن گئے جب و نياكى كى بيارى كاسباب بنادين كى وجہ سے ہم و اكثر كو ابن محس جم سے آگاہ كر ديا۔ چنا نچ جم اس الله تعالى كواپن محن كيوں نہ جميس ، جس نے جميس واضح طور پر بناديا كى كى جہنم كيا ہے اور جہنم ميں لے جانے والے اعمال كون كون سے جیں ، اس ميں شك كيا ہے كہ يہ كر جہنم كيا ہے اور وہ جميس بي آگاہى عطا كرنے كے بعد بجا طور پر سوال آگائى اس كاسب سے بڑا احسان ہے اور وہ جميس بي آگاہى عطا كرنے كے بعد بجا طور پر سوال كر سكتا ہے دہ فياى آگاء د بكما تكذبان كى مير بندو! مير اتم پر کتنا بڑا احسان ہے ، کتبہارى بدا عمالياں آگ كے اس گڑھ مير مير گراديں گی جس كے خلف دنيا ميں آگاہ كر رہا ہوں ، كر تہارى بدا عمالياں آگ كے اس گڑھ مير گراديں گی جس كے خلف دير عمال ميں گراديں گی جس كے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے عذا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے دور اللہ تا تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر سكتا ہے تم بر سكتا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر داشت نہيں كر سكتا ہے تم بر سك

بہرحال جہنم وہ ایک' جیل' ہے، گردنیا کی خطرناک سے خطرناک جیل اس کے مقابلے میں پیچ ہے۔ جہنم وہ ایک' عقوبت خانہ' ہے، گردنیا کا کوئی عقوبت خانداس کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ جہنم وہ ایک' ٹانچ سیل' ہے، گردنیا کا ہر ٹاچ سیل اس کے مقابلے میں صفر ہے۔ سورۃ الفرقان میں ہے کہ:'' بیشک وہ بری قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔''

سورہ صیل ہے کہ: 'جہنم میں وہ داخل ہوں گے سودہ برا بچھونا ہے۔'' سورہ توبہ میں ہی کہ:'' (اے نی!) کہدے کہ دوزخ کی آگ زیادہ گرم ہے۔'' دہاں کی آگ بھی نہ بچھے گی مجھنے گئے گی تواسے مجرد کا دیاج نے گا۔سورہ بخی اسرائیل میں ہے کہ:''جب وہ وہ بجھنے گئے گی تو ہم اس کواورزیادہ مجرد کا دیں گے۔''

اس کے شعلے دور دور سے نظر آئیں گے سورہ مرسلات میں ہے کہ: ' بیکک وہ محلول کی

ما نند چنگاریال پھینگتی ہے، کو یاوہ چنگاریاں زردادنٹ ہیں، دوالی آگ ہے جو چڑاا دھیڑ لے گی۔'' سور اَ معارج میں ہے کہ:'' یہ ہرگر نہیں ہوگا، دہ شعلے والی آگ ہے،مند کی کھال ادھیڑنے والی ہے،اسے بلاتی ہے جس نے پیٹے پھیری ادر منہ موڑا۔''

وہ عجیب وغریب آمک ہوگی جودلوں پر شعلہ زن ہوگی۔مزید سورہ ہمزہ میں فرمایا کہ: "اللہ کی مجرکائی ہوئی آگ ہے ودل پر چڑھ جاتی ہے، بیشک وہ ان پر دروازہ بندکی ہوئی ہے لیے ستونوں کی شکل میں۔ "جہم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے سے داخل ہونے والے بھی مقرر ہیں۔

سورۃ الحجریں ہے کہ: 'اس کے سات دروازے ہیں ہرایک دروازے کے لئے ان میں سے باٹنا ہواایک حصہ ہے۔''

جہنم بہت وسنے وحریض ہے، بیٹارانسانوں کواس میں جھونک دیا جائے گا، گروہ پھر بھی نہیں مجرے گی۔ سورہ ق میں ہے کہ:''جس دن ہم دوز خسے پوچھیں گے کہ کیا تو مجر گی اوروہ کیے گی کہ بچھاور بھی ہے، (تولے آئ)''

جہنم میں جانے والے لوگ نہ زندہ ہوں کے اور نہ مردہ، بلکہ وہ موت وحیات کی کھکش میں ہوں کے سور ڈولم میں ہے کہ '' بیٹک جو خص اپنے پروردگار کے ہاں گنہگار ہو کر حاضر ہوگا اس کے لئے دوز نے ہے نہ دواس میں مرے گا اور نہ زندہ ہی رہےگا۔ (سور کھلا)

جہنیوں کے مگلے میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے، آئیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور بڑی ذلت وخواری کے ساتھ محسینے ہوئے آئیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، سورۃ المؤسن میں ہے ک

"جبکہان کی گردن میں طوق اور زنجیریں ہول گی،ان کو تھیٹے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں لے جانیا ہے۔
میں لے جایا جائے گا پھریہ آگ میں جھونک دیئے جائیں گے۔ (سور ہُمؤمن)

سورۃ الحاقہ میں اس ناکام انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس کا اعمال نامہ اس کے بائے میں ہتایا گیا ہے، جس کا اعمال نامہ اس کے بائس ہاتھ میں دیاجائے گا، تووہ کہ میں ہاتھ میں دیاجائے گا، تووہ کہے گا؛ کیا اچھا، ہوتا کہ جو مجھے میر انامہ اعمال ہی نہاتا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میر احساب کیا ہے،

کاش موت ہی خاتمہ کر چکی ہوتی ،میرامال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ،میراجاہ (بھی) مجھسے گیا گزرا' کپڑواس کو پھراس کو دوزخ میں داخل کرو، پھرایک ایسی زنجیر میں اسے جکڑو، جس کی پیائش ستر گز ہے۔''

دوز خیوں کو کھانے پینے کے لئے جو پچھ دیا جائے گاس کا تصور بھی ہمارے لئے محال ہے،

لیکن چونکہ اسکے علاوہ پچھ ہوگا ہی نہیں اس لئے وہ اسے کھانے اور پینے پرمجبور ہوں گے ، سور ہ کہف میں ہے کہ:"ادرا گروہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پچھلے ہوئے میں کری مانند ہوگا۔ وہ مونہوں کو بھون ڈالے گا۔ برا پینا ہے اور وہ آگ فائدہ اٹھانے میں کری ہے۔" (سورۃ کہف) سورہ ص میں ہے کہ:" یہ ہے عذاب پس اسے مجھو گرم پانی ہے اور پیپ۔" سے در سورۃ کہفی سورہ ص میں ہے کہ:" یہ ہے عذاب پس اسے مجھو گرم پانی ہے اور پیپ۔"

وہ پانی کیسے کھول رہا ہوگا اور اس کی تیش کا کیاعالم ہوگا، اس چیز کوسورہ محمد میں بیان کیا گیا ہے کہ:''اور انہیں کھولتا ہوا پانی بلایا جائے گاسوہ ہان کی آئتیں کاٹ ڈالے گا۔''(سرہ عمر) دوز خیوں کے بارے میں سورہ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

"بیشک سینڈھ کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہے، پھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولے گا، جیسے گرم پانی کھولا ہے، (حکم ہوگا) اسے پکڑو، پھراسے دوزخ کے بیچوں بیج گھیٹو پھر اس کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کاعذاب چھوڑ دو، چکھ، بیشک توہی عزت والا بزرگی وُلا ہے، بیشک یوہ ہے۔ جس میں تم شک کرتے تھے ؟

یوہ ہے۔ جس میں تم شک کرتے تھے ؟

سورہ الحاقہ میں ہے کہ: ''اوران کے لئے کھانا زخیوں کا دھوون ہی ہوگا جے وہی کھائیں گے جو گہنگار ہیں۔' وہ لوگ جو دنیا میں مرغن غذا کیں اور لذیذ کھانے کھانے کے عادی ہیں، اگر کھانے میں نمک مرج کی کی بیشی ہوجائے یا کھانا شخنڈ ایاباس ہوتوان کے حلق سے نیخ ہیں اثرتا، وہ سوچیں توسی کہ آخرت میں زخموں کا دھوون اور سینڈھ کا درخت حلق سے کیسے اترے گا؟ ....وہ لوگ جو یہاں ہلکا ساگرم پانی نہیں پی سکتے وہ ایک لمجے کے لئے غور تو کریں کہ دہاں کھوتا ہوا پانی اور پیپ کیسے بی سکیں گے؟

کھولتے ہوئے پانی اور غلظ کھانے سے بچنے کی ایک بی صورت ہے، وہ یہ کمن جابی

زندگی گذرنے کی کوشش نہ کی جائے ،خدا جائی زندگی گذاری جائے ،نفس کی پرستش نہ کی جائے بلکہ رب تعالیٰ کی پستش کی جائے۔

جو خف دنیا میں خدا جا ہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من جا ہی فعتیں اور راحتیں عطا کی جا کیں گی اور من جا ہی زندگی گزارے گا اسے آخرت میں من جا ہیں گی اور من جا ہی زندگی گزارنے کا نتیجہ جہم ہوگا جس کی آگ جس کے طوق وسلاسل اور جس کے سامان خور دونوش کے بارے میں آپ پڑھ بچھ ہیں۔ ان کے لباس کے بارے میں بھی پڑھ لیس ، سورہ النج میں ہے کہ: ''سوجنہوں نے کفر کیا ان کے لئے آگ کے کپڑے ہوئے جا کیں گے ان کے سروں پرسے گرم یانی چھوڑ اجائے گا۔''

یتولباس کاحال ہوگا اورجہنمی کے جوتے بھی آگ کے ہوں گے، بلکہ سب سے کم در ہے کے عذاب والافخض وہ ہوگا جے آگ کے جوتے پہنائے جائیں۔

حفرت نعمان بن بشررض الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جناب رسول الله بھائے ارشاد فرمایا '' دوز خیوں میں سب سے کم عذاب والاشخص وہ ہوگا جے آگ کے دوجوتے اور تسم پہنائے جائیں گے، جن سے اس کا د ماغ اس طرح بیگی اجس طرح ہا نڈی جوش مارتی ہے وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے حت عذاب کی کونہ دیا جائے ہوگا، حالا نکہ وہ ان میں سب سے کم درجے والا عذاب ہوگا۔''

جہنمی آپس میں جھڑیں گے ایک دوسرے پرلعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے کومور دِ الزام تھہرائیں گے،سورۃ الاعراف میں ہے کہ:''جس دفت بھی کوئی (نثی) جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی اس کی ہمرنگ دوسری جماعتیں اس پرلعنت کریں گی۔'' (سورۃ الاعراف)

دین فروش لیڈروں اور دنیا پرست پیروں کی اقتداء والے اور ان کی دیکھادیمی گراہی
میں جتلا ہونیوالے بید کھے کر جیران رہ جائیں گے کہ ہم بھی جہنم میں اور ہمارے پیشوا بھی جہنم کا
ایندھن بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ آئیس بڑے سبز باغ دکھایا کرتے تھے کہ ہمارے پیچھے چلنے والا
میمی ناکامی کا شکارنہیں ہوسکتا نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں ، سورہ مؤمن میں ارشاد باری تعالی
ہے کہ:'' اور جب وہ آگ میں آیک دوسرے سے جھڑ یں گے تو نا تو اں ان لوگوں سے جو بڑے
ہنے ہوئے تھے، کہیں گے کہ ہم تہماری بیروی کرتے تھے تو کیا تم ہمارے لئے آگ کے ایک جھے

ے کفایت کرنے والوہو، وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہیں سے کہ ہم تم سب ای میں ہیں پس بیشک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کردیا۔ (سور مومن)

جہنی کھی تو جنتیوں کو پکار پکار کار کر درخواست کریں گے کہ: ''ہم پر پانی سے مااس نعمت سے جواللہ نے تہمیں دی ہے کچھیف کرد۔'' (سوت الاعراف)

اور بھی جہنم کے داروغہ (مالک) ہے کہیں گے کہ:''اور دوزخی پکاریں گے کہا ہے مالک! تیراپر دردگارہم پرموت بھیج دے،وہ کے گا کتمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے ﷺ (سورۃ احزاب)

یہ بات ذہن سے نکال دو کہ موت تمہاری مصیبتوں اور پریشانیوں کا خاتمہ کردے گی،
وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی اور یوں عذاب سے چھٹکارے کی آخری امید بھی جاتی رہے
گی، جہنمی ادھرادھ سے مایوں ہوکر براہ راست اللہ تعالی سے درخواست کریں گے، جس کا مفہوم یہ
ہے کہ: 'اے ہمارے پروردگا جمیں اس (دوزخ) سے نکال، اگر ہم (دوبارہ برے کام) کریں تو
بیشک ہم ظالم ہیں، اللہ فرمائے گا کہ اس میں خوار پڑے رہوا در جھے سے بات نہ کرو۔' (سورۃ الحج)

جب وہ دیکھیں گے کہ جہنم سے نطنے اور دنیا میں دوبارہ واپس جانے کی تو کوئی امیر نہیں تو دہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ عذاب میں کچھ تخفیف کردو۔ سورہ مؤمن میں ارشاد باری تعالی ہے کہ: ''اور جودوزخ میں ہوں گے وہ دوزخ کے داروغوں سے کہیں گے کہا ہے پروردگار سے دعا کروہ وہ ایک دن ہم سے عذاب ہلکا کردے وہ جواب دیں گے کہ کیا تہارے پاس تہارے رسول کھی دلیلیں لے کرنہیں آئے تھے؟ ۔۔۔۔۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں ، کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، کافروں کی دعا تو برہ کو دہی دعا کرو، کافروں کی دعا تو برہوں کی دعا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دعا تو ہوں کی دعا تو ہوں کی دعا تو ہوں کی دعا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور کو ہوں کی دعا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور کی دیا تو ہوں کی دور تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور تو ہوں کی دور تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور تو ہوں کی دور تو ہوں کی دور تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور تو ہوں کی دور تو ہوں کی دیا تو ہوں کی دور تو ہو

محترم قارئین اہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جہنم اور جہنم کی سراؤں کا ذکر کیا اور اسلیلے میں ہم نے زیادہ ترقرآن مجید کی آیات پر انحصار کیا ہے، اس ساری گفتگو کا حاصل ہیہ ہم بہت بری جگہہے، وہاں آگ کا فرش اور چھو ناہوگا، آگ کا سائبان ہوگا، آگ کے ستون ہوں گے، وہاں کوئی شنوائی نہیں ہوگی، وہاں معذرت قبول نہیں کی جائے گئا درخت ہوگا۔ وہاں موت جائے گی، چینے کے لئے جہنمیوں کی پیپ اور کھانے کے لئے سینڈھ کا درخت ہوگا۔ وہاں موت نہیں آئے گی اور جوزندگی وہاں حاصل ہوگی وہ موت سے بدتر ہوگی، کھال ادھر جائے گی اور شکل

مکر جائے گی ،انٹویاں کٹ کر باہرنکل جا کیں گی۔

ہم اور آپ گرمیوں کی دھوپ برداشت نہیں کرسکتے ، دہمتی ہوئی آگ کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے اور بدمزہ کھانانہیں کھاسکتے ،معمولی سازخم ہم پرنینداور آرام حرام کردیتا ہے۔

ہم در کے جمد أن م الکلفیس میں اور سائٹ نہیں کہ سے تا ہو ہو ہے۔

اعمال کوچھوڑ نیے اقوال اور کلمات تک اپناایک اثر اور تیجدر کھتے ہیں،''سبحان الله''اور''الله اکبر''جیسے پاکیز ہکلمات اپنے کہنے والے کی آخرت کو گلزار بناسکتے ہیں اور کفروشرک پرمشمل کلمات کہنے والے کی آخرت کو تباہ کر سکتے ہیں۔

ہمیں اس موقع پر ایک سندھی کہاوت یاد آرہی ہے جوادتا ئیو فقیر کی طرف منسوب ہے،
کہتے ہیں کہ وہ ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں تھا، والدہ نے کہا کہ کھانا پکانا ہے جاؤ کہیں
ہے آگ لے کر آؤ، اوتا ئیو فقیر نے ادھرادھرآگ تلاش کی مگر اسے آگ کہیں نہلی، وہ ناکام ہوکر
واپس لوٹا اور آکر ماں سے کہا کہ ماں! میں نے بہت تلاش کیا مگر مجھے کہیں بھی آگ نہیں ملی، والدہ
نے غصے میں آکر کہا: جہنم میں چلا جاتا وہاں تو تمہیں آگ مل ہی جاتی۔ اوتا ئیو فقیر نے بوی

معصومیت کے ساتھ جواب دیا: "ماں! جہنم میں آگ کہاں ہے؟ وہاں تو ہر مخص اپنی آگ اپنے ساتھ لے کرجا تاہے۔''

اور حقیقت بھی یم ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اعمال کی شکل میں سانپ، مجھواور جہنم کے انگار ہے جمع کررہے ہیں، گرہمیں شاید آخرت پراور جنت ودوز ن کے وجود پریقین نہیں ہے اوراگریفین ہے بھی تو بہت کرور تسم کا ہے، ہم نے علاء سے، بزرگوں، ادھرادھر کے مسلمانوں سے سنا کہ قیامت ہوگی، جم بھی من کر یہی کچھ کہنے سے سنا کہ قیامت ہوگی، جم بھی من کر یہی کچھ کہنے گئے گردل کی گہرائیوں میں رہی عقیدہ اتر نہیں سکا۔

ورنه جوقیامت پر،حساب کتاب پر، جزاء مزاء پر، دوزخ پرسچایقین رکھنے والے لوگ تھے، ان کے سامنے اگر جہنم کا تذکرہ کردیا جائے توان پر بجیب کیفیت طاری ہوجاتی تھی محابرام مے سامنے اگر قیامت کا تذکرہ ہوتا تو ان پررفت طاری ہوجاتی تھی،ان میں ہے بعض بے ہوش ہوکر مربرت تے تھے، ابوداؤدشریف میں کہایک باردو صحابیوں میں دراثت کے متعلق کچے جھاڑا بیدا ہوگیا، ان میں کی کے پاس بھی کواہ نہیں تھا، وہ دونوں جناب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ ان فرمایا: میں ایک انسان مول ، موسکتا ہے کہتم میں کوئی چرب زبان اور تیز طراز مو،اس کی باتوں سے متأثر ہوکر میں اس کے حق میں فیصلہ کردوں اکپین اگراس کا بیتن نہیں تھا بلکہ اس نے محض تیز طراری کی بنابرایے حق میں فیصلہ کروالیا تو اسے یقین کرلینا جائے کہ میں نے اس کے ملے میں آگ کا ایک طوق لاکا دیا ہے۔ دونوں صحابہ آخرت کے خوف سے رونے لگے اور ان میں ے برایک اپناحی دوسرے کودیے کے لئے آمادہ ہوگیا، جب سورة الحج کی بیآ یت نازل ہوئی کہ: "لوكوااي الله عدارو، كوكك قيامت كازلزله ايك برى مصيبت موكى ـ"نورسول الله الله في محابيكي طرف خطاب كرك فرمايا: "جانة مويدكون سادن ع؟ ..... يدوه دن ہے، جب الله آدم سے كبكاكم آكى فوج بيجو، ووكبيل كے، لاالله! آكى فوج كون بى الله كيكا، بزار من نوسونناويجهنم مين جمو عكي جائيس عي، اور جنت مين صرف ايك جائے گا۔" صحابہ نے بیسنا تو بے اختیار سب رونے لگے: ترفدی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندایک بارجہنم میں جانے والے دولت مند، مجاہداور قاری والی مشہور روایت بیان کرنے کے تو بیان کرنے سے پہلے تین بارروتے ہوئے بیہوش ہو گئے اور جب یہی روایت حعرت امیر معاویة کے سامنے بیان کی گئی تو وہ اتناروئے کہروتے روتے ہلاکت کے قریب ہو گئے تھے۔

معاویہ کے سے بیان کی کی ووہ اعارو کے لہ روئے روئے ہلا تھے کے حریب ہو ہے ہے۔

ایک باررسول اللہ بھانے فرمایا کہ: ''اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا تو وہ مرنے کے بعد دوزخ میں داخل ہوگا۔'' حضرت عبداللہ بن قیس نے سنا تو روئے گئے، آپ بھانے فرمایا کیوں روتے ہو، انہوں نے عرض کیاا سے اللہ کے رسول بھا! آپ (ھ)
کی بات میں کر رونا آگیا۔ آپ بھانے فرمایا: ''تہمیں خوشنجری ہوکتم جنتی ہو۔''

حضرت عمر بن خطاب کے مقام اور ان کے کارناموں سے کون مسلمان ناواتف ہے،
آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ دھگانے دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔
لیکن اس کے باوجود قیامت کا خوف اور جہنم کا ڈرا تنا غالب تھا کہ ایک موقع پر فرمانے گئے کہ جو
رسول اللہ بھے کے ساتھ ایمان لائے ، ہجرت کیا اور بہت سے نیک کام کئے ، ان کا اواب تو ہمیں اللہ جا کہ بیکن آپ (ھی) کے بعد جو نیک کام کئے تو اس کے بدلے میں صرف دوز خ سے نیک جا کی بدلے میں صرف دوز خ سے نیک جا کیں ، اور نیکی اور بدی برابر ہوجا کیس ، تو خدا کی تم اجھے غنیمت معلوم ہوتا ہے۔

اگرجمیں اللہ کی اور اللہ کے رسول اللہ کی باتوں کا یقین آجائے تو ہمارے لئے ان اعمال سے بچتا بہت آسان ہوجائے جوجہم میں لے جانے والے ہیں۔

(چيده چيده ندائي منرومراب ازمولانامحداسلم فيخو پوري صاحب مدمله)



#### مضمون نمبرا

## جہنم میں لےجانے والے اعمال

مب سے پہلائل یا فقیدہ کہ لیں جوجہم میں لے جانے کاذر بعی بنا ہو یا کیرہ ہے۔ اگر کوئی فض صاحب ایمان ہے گر کنہ کار ہے، خواہ دہ صغیرہ گنا ہوں میں جالا ہو یا کیرہ گناہوں میں، اس کی مغرت اور بخشش کی کوئی نہ کوئی صورت ہوئتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ سزا دیے بغیراسے بوں بی معاف کردیا جائے ، اور یہ بی ممکن ہے کہ پھودت تک اسے جہنم میں رکھ کر گناہوں کی فاظ قت اور نجاست سے پاک کر کے اسے جنت میں داخل کردیا جائے ، کین کفر ڈوکٹ کا معالمہ بڑا بخت ہے، کافر اور مشرک کی کی حالت میں اور بھی مغفرت اور نجات نہیں ہوگتی ان کے معالمہ بڑا بخت ہے، کافر اور مشرک کی کی حالت میں اور بھی مغفرت اور نجات نہیں ہوگتی ان کے کمیشہ ہیشہ کے لئے رحمت کے دروازے بند کردیئے گئے ہیں۔ سورۃ الحنکبوت میں ہے کئے ہمیشہ ہیشہ کے لئے رحمت کے دروازے بند کردیئے گئے ہیں۔ سورۃ الحنکبوت میں ہوئی اور جولوگ اللہ کی آنجوں کو اور اس کے سامنے حاضر ہونے کوئیس مانے ، یہی لوگ ہماری رحمت سے نامید ہو بیٹھے ہیں ، اور یہی لوگ ہیں جن کو در دنا ک عذاب ہونا ہے۔ ''

کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی منافقوں کا ٹھکانا بھی جہنم ہوگا، بلکہ انہیں سب سے زیادہ سخت سزادی جائے گی۔ سورہ نساء میں ہے کہ: "بیشک منافق دوزخ کے سب سے میں ہوں گے اور تو کسی کو بھی ان کا لمددگار نہ یائے گا۔"

(سورہ نساء)

ایمان قبول کرنے کے بعدمسلمان پرکی عہادتی فرض ہوجاتی ہیں،ان میں سے سنب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے جو کہ ہرمسلمان پر فرض ہے، خواہ دہ امیر ہو یا غریب، مسافر ہو یا مقیم، شکدست ہویا بیار، مرد ہویا عورت، جوان ہویا بوڑھا، امن ہویا جنگ، ہر حالت میں ہرمسلمان پر فماز فرض ہے، کھڑے ہو کہنیں پڑھ سکتے تولیث کر پڑھے، رکوع سجدہ نہیں کرسکا تو اشارے سے فماز فرض ہے، کھڑے ہو کہنیں کرسکا تو اشارے سے

ر سے، وضواور سل نہیں کرسکا تو حیم ہے پڑھے، کین نماز کا پڑھنا بہر حال ضروری ہے، جب تک زندگی کا رشتہ بحال ہے اور حواس قائم ہیں، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، نماز کا چھوڑ تا جہنم میں لے جانے کا ایک اہم سبب ہے۔ سورة مرش ہے کہ المل ایمان قیامت کے دن کہنگا روں سے سوال کریں گے کہ: دختہیں دوزخ میں کس چیزنے ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں نہ تھاور مختاج کو کھانا نہیں دیے تھے، اور بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ بکواس کیا کرتے تھے، اور ہم انساف کے دن کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آگئے۔''

قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب کیا جائے گا اگروہ درست لکی تو وہ بامراد اور کامیاب ہوگا، اور آگر ہے کار دابت ہوئی تو بندہ نامراد اور ناکام ہوگا۔ (تندی نسائی)

مند احمد میں ہے آنخضرت اللہ نے فرمایا ''جوفض نماز کا پابند ہونماز اس کے لئے قیامت کے روزنور، دلیل وہر ہان اور وسیکی نجات ثابت ہوگی، ورنداس کا حشر فرمون وہامان اور الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔''

نماز کے بعد ذکوۃ کانمبر ہے جو کہ ہر صاحب نصاب سلمان پر فرض ہے، قرآن کر یم بھی اکثر نماز کے ساتھ ذکوۃ کاذکر ہے کتنے تی مقامات پر آواق موالا لصلوۃ واتو الزکوۃ الزکر کو اللہ کر کویا بتادیا گیا ہے کہ اے ایمان والواتم پر نماز کے ساتھ ذکوۃ بھی فرض ہے جولوگ مال جمع کرنے گر شی بتادیا گیا ہے کہ اے ایمان والواتم پر نماز کے ساتھ ذکوۃ بھی فرض ہے جولوگ مال جمع کرنے گر شی سے میں فرت ترین کے دہتے ہیں گر ذکوۃ اوائیں کرتے ان کے لئے قرآن کریم ہیں اور احادیث نویہ میں فرت ترین وحیدیں آئی ہیں۔'

سورہ توبی آیت نمبر ۱۳۳ اور آیت نمبر ۱۳۵ ش ہے کہ: ''اور جولوگ سونا اور چا عمی جن کر کے دکھتے ہیں اور ان کو خرج نہیں کرتے اللہ تعالی کی راہ شیں، انہیں وردنا ک مذاب کی خوج کی ستا دیجئے جو اس روز (واقع ہوگا) جبکہ اس (سونے چاعمی) کو دوزخ کی آگ شی تہا جائے گا، کہ اس سے ان کی چیشا نعوں کو اور ان کے پہلو کی کو اور ان کی چشتوں کو داخا جائے گا۔ (اور کہا جائے گا) کی ہو دیتے تم اپنے داسلے جمع کرتے تھے، لیس اب مرہ چکھو ماہے جمع کرنے گا۔''

(سورۇتۇپە)

اورمنداحمدی روایت ہے کہ اس مانپ سے اس مال کا مالک بھا گنا چاہے گا، کین سانپ اسے مکڑ لے گا، اس کی اٹھیاں اس کے مند میں دیدے گا، یا وہ مخص اس سے بیخے کے لئے اپنی اٹھیاں سانپ کے مند میں دے دے گا۔

جس مال پرانسان دنیا میں خزانے کا سانپ بن کر بیٹھا تھاوہ مال قیامت کے دن واقعی اس کے لئے سانپ بن جائے گا۔

محرہم نے بھی سوچانہیں کہ ہم نے رشوت کے پینے سے مشیات کی دولت سے ،فراڈ اور غضب کے روپے سے معاشرے میں تواپی ناک اونچی کرتی ،مگر بیترام مال آخرت میں ہماری ناک کٹنے کا ذریعہ بن جائےگا۔ بیترام مال ہمیں جہم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بیترام ہمارے تمام نیک اعمال کو تباہ کرسکتا ہے۔ ابوداؤد میں صدیث شریف ہے رسول اللہ اللہ اللہ ماتے ہیں:
''جو خص گناہ سے مال کما تا ہے، پھر وہ اس سے عزیزوں کی المداد کرتا ہے یا صدقہ خیرات
کرتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یہ سب کچھ قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور اس
کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔''

بیہ قی میں حضرت ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ و تکانے ارشاد فرمایا کہ: '' وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس نے حرام غذا سے برورش یائی۔''

یوں تواحادیث ہم سب کے لئے اپنے اندر عبرت کا سامان رکھتی ہیں ہیکن دوحفرات جو عبادت بھی کرتے ہیں ادر رشوت بھی کھاتے ہیں صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں ادر رشوت بھی کھاتے ہیں، انہیں خاص طور پر سوچتا چاہئے کہ کہیں ہماری حرام کمائی ہمیں جہنم میں جانے کا ذر بعد نہ بن جائے ، آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا، آج دنیا میں بھی ہماری دعا وَں میں جو اڑنہیں رہاتو اس کی بری وجر ام ذر بعد معاش ہے۔

کشمیر میں مسلمان مظلوم ہیں، پوسنیا میں ان کی عزیمی لوٹی جارہی ہیں، انڈیا میں ان کا جان غیر محفوظ ہے،خود پاکستان میں ہم طرح طرح کے مظالم اور ناافصافیوں کا شکار ہیں، یہ جو پھر ہور ہا ہے، اس کے لئے چیج چیج کر، ہاتھ لمبے کر کے، زورزور سے دعا کیں کی جاتی ہیں، ہزاروں کا مجمع ان دعا وَل پر آمین آمین کہتا ہے، مگر ہماری دعا کیں ہوتی نیں نہ کا فرمغلوب ہوتے ہیں، نہ شرک نیست و نابود ہوتے ہیں، نہ دہشت گردفنا ہوتے ہیں، نہ ظالموں سے ہم کو چھٹکا داملتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ بیاریوں نبات ملتی ہے، نہ چوروں اور ڈاکووں سے ہم کو چھٹکا داملتا ہے، نہ مہنگائی ختم ہوتی ہے، نہ بیاریوں سے شفاء ملتی ہے، نہ آپس کے جھٹر سے اور لڑائیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ بھی کہی ہے سے شفاء ملتی ہے، نہ آپس کے جھٹر سے اور لڑائیاں ختم ہوتی ہیں تو اس کی بہت بڑی وجہ بھی کہی ہے کہ ہر طرف حرام کی کثرت ہے، چند خوش قسمت افراد کے سواپوری قوم سرسے پاؤں تک حرام میں دولی ہوئی ہے۔

انفرادی اوراجتائی مسائل کے بارے میں ہماری دعائیں کیے قبول ہوں گی جب کہرام کو ہم نے اور دعائیں کیے قبول ہوں گی جب کہرام کو ہم نے اور دعا بچھوٹا بنالیا ہے یوں تو حرام کی مختلف صور تیں ہم نے اپنار کھی ہیں لیکن جوصورت سب سے زیادہ عام ہے وہ سودخوری کی صورت ہے، ہمارا ساراحکومتی نظام سود کے لین دین پر بنی ہے حالا تکدرسول اکرم بھی نے سود کھانے والے پرسود دینے والے پرسود کا معاملہ لکھنے والے پرسود کا معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کھنے والے پرسود کا معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کھنے والے پرسود کی معاملہ کھنے والے پرسود کے پرسود کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کھنے کے پرسود کی معاملہ کی معاملہ کی معاملہ کی کھنے کی معاملہ کی کہ کی معاملہ کی کھنے کہ کہ کہ کہ کے پرسود کھنے کے پرسود کی کھنے کی کھنے کے پرسود کی کھنے کے پرسود کی کھنے کی کھنے کے پرسود کی کھنے کے پرسود کی کھنے کے پرسود کی کھنے کے پرسود کے پرسود کے پرسود کے پرسود کے پرسود کے پرسود کی کھنے کے پرسود کی کھنے کے پرسود کی کے پرسود کے پرس

منداحمہ میں روایت ہے کہ سود کا ایک درہم چھتیں مرتبہ زنا سے زیادہ براہے،اور بیہ کہ جو گوشت سود کے پیسے سے بنے گاوہ آگ میں ضرور جلے گا۔

الله تعالی کے اس انعام کا تقاضا ہے ہے کہ ان کو ای طریقے سے اور اس جگہ استعال کیا جائے، جہاں الله تعالی نے استعال کرنے کی اجازت دی ہے، زبان ہی لے لیج اس کا صحیح استعال میں جنت میں لے جاسکتا ہے اور جہنم میں بھی ، سیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی اکرم میں نے فرمایا:

بعض اوقات انسان الله تعالی کی رضامندی کا کوئی کلمہ کہتا ہے، لیکن اسے اس کی اہمیت کا انداز ہٰہیں ہوتا ، لا پرواہی سے وہ کلمہ زبان سے اوا کر دیتا ہے گرائی کلمہ کیوجہ سے الله تعالیٰ جنت ہیں اس کے درجات کو بلند فریا دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک انسان الله تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرادیتا ہے۔

کافرتھا، زبان سے کلمہ پڑھ کرمسلمان ہوگیا، گناہ گارتھا، زبان سے سیچ دل سے استغفار کرکے تو بکر لی ان سے کی کو کلمہ پڑھادیا، دین سکھا دیا کسی پریشان حال اور شکت دل کودیکھا تو تملی کے دد بول کہد دیے، جب بھی موقع ملا زبان سے ذکر کرتا رہا۔ تو زبان کا یہ سے استعال انشاء

الله اسے جنت میں پہنجاد ریا۔

لیکن اگر زبان سے اس نے کلم کفر نکال دیا، زبان سے دین کا، اللہ کے کسی تھم کا، حضور اکرم ﷺ کی کس سنت کا نداق اڑ ایا، یا کسی مسلمان کا دل دکھا دیا ہے زبان سے کوئی الی بات کہددی جس سے میاں بیوی میں تفریق ہوگئی، یا دومسلمانوں میں لڑ ائی ہوگئی، قبل اور لڑ ائی تک نوبت پہنچ گئی۔ تو زبان کا می غلط استعمال اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، یوں ہی آنکھوں اور کا نول کا غلط استعمال بھی اللہ تعمالی کی ناراضگی کا ذریعہ ہے۔

آج گھر گھریٹس ٹی دی اور دی ہی آرسے فخش گانے سے جاتے ہیں، گندے ڈرا مے اور فلمیں دیکھی جاتی ہیں، ناچ گانے ،میوزک اور ڈانس ہماری گھریلوزندگی کا حصہ بن کررہ گیا ہے۔
کیا یہ کان اور آنکھ کا غلط استعال نہیں ہے؟ ۔۔۔ افسوں تو یہ ہے کہ بہت سے نام نہا دو بندار بھی اس لعنت سے حفوظ نہیں ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کورات کو گانا گاتے ہوئے ساہتو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: ﴿لاصلاقله لاصلاقله لاصلاقله ﴾

"اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ " حضرت انس اور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اگرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: " دو آواز یں دنیاو آخرت میں ملعون ہیں، خوثی کے وقت گانے کی آواز اور مصیبت کے وقت نوے کی آواز ۔ " آواز یہ مصیبت کے وقت نوے کی آواز ۔ " آواز ۔ "

افسوں کہ آج بید ملعون آوازیں گھر گھر سے اٹھ رہی ہیں اور آوازوں کے ساتھ ساتھ گھروں سے غیرت کے جناز ہے بھی اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے واقعات پیش آرہے ہیں جن میں باپ بیٹی کے ساتھ اور بھائی بہن کے ساتھ منہ کالاکرتے ہیں، اور پھروہ اعتراف کرتے ہیں کہ گندی اور فخش فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہم نے بیر کت کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین۔

جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سب حقوق العباد کا ضائع کرنا بھی ہے جمکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی شانِ رحیمی کی بناء پر کسی کو اپنے حقوق معاف کردیں، لیکن بندے کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے، جب تک ان کی تلافی ندکر دی جائے یاان کی سزانہ دے دی جائے ، حضات میں سب سے زیادہ اہمیت کی کی جان کی ہے اور قیامت کے دن ہندے کے حقوق میں سے سب سے پیلاسوال قتل ناحق کے بارے میں ہوگا۔

ہمارے ناقص مطالعہ کی حد تک قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ گارئے بارے میں اتنا سخت انداز اختیار نہیں فر مایا ، جتنا سخت انداز کسی مسلمان کوناحق قبل کرنے والے کے بارے میں اختیار فر مایا ہے۔

سورہ نساء میں ہے کہ:''اور جو کسی مسلمان کو قصد اُقل کرے گا اس کابدلہ دوزخ ہے،اور اس میں پڑار ہے گا،اور القداس پر ناراض ہوا،اور اس پر لعنت کی،اور اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا۔''

ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: "اگر آسان اور زمین والے مومن کا خون بہانے میں شریک ہوجا کیں تواللہ ان سب کودوز خ میں ڈالے گا۔"

جان کے بعد مسلمان کے مال اور عزت وآبروکی اہمیت ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:''جوکوئی قتم کھا کر مسلمان کا (مالی) حق مارے گا،التداس کے لئے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا، ایک شخص نے عرض کی یارسول اللہ ﷺ!معمولی سی چیز ہوتب بھی؟ آپﷺ نے فرمایا: درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہو۔''

ای طرح بخاری دمسلم میں حدیث ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:'' جو تحص کسی کی باشت مجرز میں ظلماً (زبردئتی) کے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن سات زمینوں کواس کی گردن میں ڈالے گا۔''

مسلمان کے مال کی طرح اس کی عزت وآبر و کی حفاظت بھی ضروری ہے اگر بالفرض کسی کے اندر ہم کوئی عیب دیکی بھی لیں تو بھی اسکی پردہ پوٹی کرنی چاہئے ،اگر دنیا میں ہم کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے تو قیامت کے دن القد تع الی ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اور اگر ہم نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب کھو لے اور ان کی تشہیر کی تو اللہ تعالی قیامت کے دن ہمارے عیوب کی تشہیر کرے گا۔

کسی کے جہنم میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب باطنی امراض اور گناہ بھی ہیں، جن کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، شایدان کی ضرر رسانی کما حقہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یوں تو باطنی امراض کی فہرست بہت طویل ہے لیکن ہم اس وقت ان میں سے صرف دو گناہوں کی طرف آپ کی توجہ خاص طور پر مبذ ول کرانا چاہتے ہیں، نمبرایک تکبر، اور نمبر دوحسد۔

قیامت کے دن متنبر کو حکم ہوگا کہ: ''بیں جہنم کے درواز وں میں داخل ہو جاؤسو متکبر کا کیا براٹھ کا خر مان ہے کہ ''جس کے دل میں دائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ براٹھ کانہ ہوگا کہ اللہ بناہ مان ہے کہ ''جس کے دل میں دائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوسکتا۔'' حسد کی قباحت و شناعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۂ فلق میں حسد کرنے والے کے شرسے بناہ مانے کا حکم دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ '' حسنیکیوں کوا یہے اور حدیث میں آتا

محترم قارئین! ہمیں اپنے ظاہر کے ساتھ باطن کی صفائی اور دل کے تزکید کی بھی فکر ہونی علی ہے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اخلاقی خرابیاں بھی ہے، یعنی جموت بولنا، وعدہ خلافی کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، امانت میں خیانت کرنا، فضول خرچی کرنا، دیوث اور بے حیاوک والے کام کرنا اور جموث بولنا قر آن کریم میں بار بار آیا ہے، لمعنة الله علی الکا ذہین "جموٹوں پر اللّٰہ کی لعنت ۔ 'وعدہ خلافی اور امانت میں خیات کو حضورا کرم کی نشانیاں بتا ہے۔ بے حیائی کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، عورتوں کا بے پردہ ہوکر گھر سے باہر نکلنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں کے گھر میں جمانکنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ عورتوں کو تاڑنا اور نظر بازی کرنا ہے بھی بے حیائی ہے۔ مردوں کا دوسروں مردوں اور عورتوں کا ایک دوسر ولی کے حیائی ہے۔ کا مشابہت کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔

اور زنا کرناتو گویا ہے حیائی کا آخری اور انتہائی درجہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں رب تعالیٰ زنا کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:''اور جوالیا (بعنی زنا) کرے گااس کو سزاسے سابقہ پڑے گا، قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھتا جائے گا، وہ اس میں (ہمیشہ) ذلیل ہوکر پڑارہے گا۔''
گا۔'' (الفرقان)

انتهائی قابل احر ام قار کین اہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے جہنم کا جہنم

کی سزاؤں کا اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کیا ہے، جہنم تو ظاہر ہے، مرنے کے بعد ہی ہوگی، کین اگرغور کریں تو ہماری بدا محمالیوں کی وجہ سے ہماری بید نیا کی زندگی بھی جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، ہمیں سکون حاسل نہیں، تحفظ حاصل نہیں، تل وغارت گری ہے، لڑائی جھڑے ہیں، گھروں میں عداوتیں ہیں، اولا د باغی ہوچک ہے، ڈاکوؤں کا راج ہے، بحتہ لینے والوں کی حکمرانی ہے، کمینہ صفت لیڈروں کا تسلط ہے، انظامیہ کریٹ ہے، رشوتوں کا بازار گرم ہے، ہر طرف اقانونیت ہے، ظم کا اندھراہے اور گلی کوچوں میں خوف کا بسیرا ہے، اس ماحول میں کتنے ہی لوگ ہیں جواندر ہی اندر جل رہے ہیں، یے مذاب نہیں تو اور کیا ہے، اسے ہم جہنم کی جھلک نہ کہیں تو اور کیا ہے، اسے ہم جہنم کی جھلک نہ کہیں تو اور کیا ہیں جواندر ہی اندر جل رہے ہیں، یے مذاب نہیں تو اور کیا ہے، اسے ہم جہنم کی جھلک نہ کہیں تو اور کیا ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اعمال جہنم سے بھی نجات یا کئیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم میں لے جانے والے اعمال سے بھی نوف عطافر مائے آمین یارب العلمین۔

(از چیده چیده ندائے منبر ومحراب)



#### مضمون نمبرسا

# جہنم سے ڈرانے والا ایک اچھامضمون

مقام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جواللہ اوراس کے رسول کے احکامات کو نہ صرف پس پشت ڈالتے ہیں بلکہ الٹائداق اڑاتے ہیں اور آخرت کی زندگی انہیں قطعاً یا ذہبیں اگرای حالت میں انہیں موت نے آگھیرا تو اللہ نہ کرے کہ کی کا انجام اس شخص جیسا ہو، جواپنے حالات خود بتار ہا ہے، ذیل میں ملاحظ فرمائے۔

میرابچین نادانیول میں گزرگیا، جبسے ہوش سنجالا، اپنے بروں کی طرح دنیا کے پیچھے بھا گنار ہا، مجھے خرض دولت سے تھی، چا ہے ملال طریقے سے آئے یا حرام ، سودی لین وین ، کرکٹ میچول پر شرطیس، پرائز بانڈ ، لاٹری اوررشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنادیا، اتنی دولت اکھی کی کہ مجھے اندازہ نہیں۔ ہرشم کا نیافیش میرے گھر میں آتا۔ ہائی فائی، ٹی وی، ڈھیر ساری فلمیں، وُشِ غرض ایسی کوئی نوست نہ تھی جومیرے گھر میں موجود نہ ہورات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلمیں، وُشِ غرض ایسی کوئی نوست نہ تھی جومیرے گھر میں موجود نہ ہورات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھی کرسونا ہر روز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر آتا میں بڑے فیمی ڈراموں اور فلموں کے مختلف میٹی ذرا انگل اور آئی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بیچ بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کر داروں کی نقلیس اتار نے میں بڑے ماہر تھے مختلف قتم کے ڈائیلاگ انکوخوب اچھی طرح یاد کے حجوم جھوم کرگانے سنانے اورا چھی کارکردگی پرانعام یا تے۔

گھر میں مین گیٹ پرنمایاں لکھاتھا''ھذا من فضل دبی'' اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گر میں نے سکھائے، شیطان میرے بازے مالی شان گھر بنایا اور اب اتنے بے وفا نکلے کہ اس پر ککھوادیا''ھذامن فضل رتی''۔

انظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا، میرا شار شہر کے چند ایک شرفاء میں ہوتا، اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے جج کی سعادت نصیب نہ ہو کی لیکن اکثر نوگ مجھے صاحب کہہ کر پکارتے ،میرے ہاں اکثر مجمع سالگار ہتا ،اونچی آ واز میں ایک دوسرے کوگالیاں دینا تو عام معمول تھا اور اس شور شرابے سے پورامحلّہ تنگ تھا، خصوصًا اگر پڑوں میں کوئی یار ہوتا مگر کسی کومیر سے ضلاف بات کرنے کی جرات نہتی ،محلّہ کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید کے روز ہی تھا۔

د نیاوی با تیں کرتے میں تھکتانہیں تھا، میری زبان قینی کی طرح چلتی ، مگر بوشمتی سے میری رّبان اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کے معالمے میں بالکل کو گئی تھی ، کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت مجلے لگتی ،خوب بحث ومباحثہ ہوتا اور اکثر باتوں میں میرے دلاکل کچھاں تسم کے ہوتے۔

نماز: صوفی صاحب یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے۔ ابھی ٹائگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹائگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھر مسجد اور تسبیح ہی رہ جائے گی۔

روزہ: روز ہے تو رکھیں غریب جن کے پاس کھانے کے لیے پیچنیں ہم تو کھاتے پہتے لوگ ہیں۔

ز کو ۃ: پیتو ٹیکس کی ایک قتم ہےاور یہ ہم حکومت کودے رہے ہیں۔

داڑھی: حفرت جی بیہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کرر ہے ہو۔ مجھے ابھی چاچا یا باباجی نہیں کہلوانا۔

پردہ: پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔تم لوگوں کی اپنی نیت میں فتور ہے۔

صدقه: الله چاہتاتو غریبوں کوخود کھلا دیتا۔ جنہیں اللہ نہیں دیتانہیں ہم کیوں دین؟

آخرت: چھوڑ و جی، بیسب مولویوں کی گھڑی ہوئی با تیں ہیں خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ جہان کسی نے دیکھا ہے، ہاں اگر ایسا کوئی چکر ہوا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہوا ہے، آگے جا کربھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، چھرمیں نے کوئی اسکیے مرنا ہے جہاں بھی ہوں گے وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ چاردن کی زندگی ہے، خوب عیا ثی کے ساتھ گزارو۔

وقت گزرتا گیا ، لا پروائی بڑھتی گئی ، ایک دن ا چا تک میرے وجود نے کا م کرنا چھوڑ دیا۔ بیک وقت ایسی حالت ہوگئی کے صرف ایک گلاس پانی ما تکئے کے لیے جھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی ۔ اگلے ہی لیے ڈاکٹر وں کی پوری ٹیم میرے گردموجودتھی ۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے بس دعا کیجئے ۔ یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری ، یہ میں ہی جانتا ہوں یا میرا الله ، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں کتنی بکواس کیا کرتا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ماتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت تھی ، آج میرادل گانا سننے کو کیوں نہیں جاہ رہ ؟

جیھے شہر کے سب ہے بڑے اسپتال کے ائیر کنڈیشنر کمرے میں لاکر لنادیا گیا۔ میں بستر پر پڑا جیست کو گھور دہاتھا۔ جیرانی کی بات ہے کہ اس وقت جیست ایک بہت بڑی اسکرین تھی اور اس پر ہمیری گھنا ونی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی ۔ چیو نے بڑے جبی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ کیسی عجیب فلم تھی؟ میں گناہ کرتا تو دروازے بندکر لیتا کہ کوئی دیکھ نہ ہے، افسوں بین نہ سوچا کہ ایک ذات الی بھی ہے جو میری ایک ایک ترکت ویکھری ہے۔ میری بدختی کہ فرش والوں سے مجھے اتی شرم آتی رہی اور کوش والے ہے مجھے بھی شرم نہ آئی۔ آہ کتنا بے شرم تھا میں ،اس وقت مجھے اتی شرم آتی رہی اور کوش والے ہے مجھے بھی شرم نہ آئی۔ آہ کتنا ہے شری مسلسل بدا تھا کیوں اور احساس ہوا کہ اس بوا تھا کہ جھے محسوں ہوا جیسے میرے گر دلا الہ الا جان پرظم کرتا رہا، پئی ساری بھیا نک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ ججھے محسوں ہوا جیسے میرے گر دلا الہ الا اللہ کا ورد ہورہا ہے پھراچا تک کلم کی ورد میں تیزی آگئی، جیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے انسلام ورد ہورہا ہے پھراچا تک کلم کی ورد میں تیزی آگئی، جیرت ہے، جب میں گانے سنتا تو بے افسیار میری زبان حرکت کرتی ساتھ میں بھی گنگنا تا تھا مگر آج میرے چاروں طرف ایک اختیار میری زبان حرکت کرتی ساتھ ساتھ میں بھی گنگنا تا تھا مگر آج میرے چاروں طرف ایک بی کھی کا دور ہورہا تھا مگر آج میرے چاروں طرف ایک بی کھی کا دور ہورہا تھا مگر روزی کوشش کے باوجود میرے زبان سے ایک لفظ جاری نہ ہوسکا۔

مجھے محسوں ہواجیسے مجھے اہلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میر ہے جہم کے مکل کرنا شروع کر دیئے گئے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جارہی ہو، جیسے بیلنے میں گئے ہوں کے ساتھ مجھے بھی ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پرمیر اسر رکھ کراو پر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیا کو آگ پر بھونا جارہا ہو، جیسے میر ہے جسم کے چیے چیے پرڈرل مشین سے سوراخ کئے

جارہے ہوں، جیسے ایک کانے دار شہنی کومیرے اندرداخل کر کے ایک دم باہر جینے لیا گیا ہو۔اللہ کی شم اگر موت کی اس تخی کا جانوروں کو چہ چل جاتا تو دنیا والو! کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا میں بہت چلایا، بہت واویلا کیا،اللہ کا واسطہ دے کر منتیں کرتار ہا کہ آج چھوڑ دومیں بہت نیک ہوجاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں چھکوں گا، آج سے نماز نہیں چھوڑ وں گا، آج سے گانے نہیں سنوں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، ہائے میرے اللہ، ہائے مال، کاش تونے مجھے جنائی نہ ہوتا کیا ہوگیا ہے مجھے ، آج تو میر امال بھی میرے کا منہیں آ رہا۔ کہاں مرگئے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا تعلقات، کہاں گیا تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بارمیوزک کا بجنا؟.....

اچا تک ملک الموت کی دہشت ناک آ واز میرے کا نوں میں گونجی ،جس نے رہی سہی کسر مجھی نکال دی''نکل اے خبیث روح ،اپ خبیث بدن سے نکل ،آج تو بہت قابل مذمت ہے ،
کھولتے ہوئے پانی ، پیپ ، زقوم اور طرح طرح کے عذا بوں کی تجھے خوش خبری ہو۔ اُف میرے اللہ! کیا ہر بدکار کی روح اس طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوں کرر ہاتھا کہ جیسے کسی نے باریک ساکبڑا کا نئے وار ٹہنیوں پرڈال کرزورسے اپنی طرف کھینچا ہو، اس طرح میر اسار ابدن تار تار ہوگیا، پہلے یا وَل شعنڈ اہوگیا۔

ملک الموت نے میری روح کھنج کرنکائی۔ (جیسے گرم سلاخ، گیلی اون میں رکھ کرکھنجی گئی ہو ) اس وقت آسان سے سیاہ چہرے والے فر شیخ اترے، انہوں نے پلک جھیکنے میں میری روح کو پکڑا اور ایک گندے سے ناٹ میں لیسٹ دیا جوان کے پاس پہلے سے موجود تھا (ایک وقت تھا کہ میں گھر سے بہترین سوٹ اور اعلی قتم کی خوشبولگا کرنگا تا اور جس گلی سے گزرتا، پنہ چاتا کہ فلال صاحب گزرر ہے ہیں مگر آج مجھ سے اس قدر بد ہوآ رہی تھی جیسے گئی جانوروں کی لاشیں کسی جگہ اکتھی پڑی ہوں) فرشتوں کی اسٹیں کسی جگہ کرنگا تا میں بڑی ہوں) فرشتے میری روح کولیکر آسان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے، وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ ہو چھتے بی خبیث روح کس کی ہے؟ وہ کہتے فلال بن فلال کی دوہ بہت پُر بے طریقے سے میرانام بتار ہے تھے، جس طرف سے گزرہواان گنت فرشتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں بلعنت ہو بلعنت ہو بلعنت ہو۔

(آسان دنیار پہنچ کرفرشتوں نے دروازہ کھو لئے کے لیے کہا) مگر دروازہ نہ کھولا گیا آواز

آئی اس قتم کے لوگوں کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے جاتے اور نہ ہی اس قتم کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے،ان کا جنت میں جانا اتنا ہی محال ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا پھرمیری روح نیچے کھینک دی گئی۔

ادھردنیا میں جامع مسجد کے بڑے بڑے اسپیکروں سے میرے جنازے کا اعلان ہور ہاتھا وہ مسجد جس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ساری عمر مجھے کم ہی داخلہ نصیب ہوا مگر نہ جانے کیوں آج عیب قتم کے تعریفی کلمات کے ساتھ میرے جنازے کا بار باراعلان ہور ہاتھا اور ہر مرتبہ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارا گیا ، زندگی میں جب کسی کے مرنے کا اعلان ہوتا تو میں ہنتے ہوئے کہتا! جی آج ایک اور صاحب آؤٹ ہوگئے ، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہتی کہ اس اسپیکر پر بھی میرے جنازے کا بھی اعلان ہوگا۔

میری آئھیں بند کر دی گئی اور جبڑوں پر کپڑ اباند ھدیا گیا میری بوشمتی کہ روتے روتے کے سے ماتم کرنا شروع کر دیا اور پچھے بھالتنا پچھے بھالتنا پڑا) اسی دوران عصر کی اذان ہوئی گھر میں عورتوں کا ہجوم اور باہر مردوں کا لیکن افسوس شاید ہی کسی نے نماز پڑھی ہومیں نے چیخ کر کہا او غافلو مجھے چھوڑو، میں تواپ انجام کو پینچ چکاتم اپنی فکر کرونماز کا وقت جارہا ہے مگر استے شور شرا ہے میں میری کون سنتا؟

میری لاش کے گردگھر والوں اور رشتہ داروں کا ایک ہجوم تھا، میر اایک ہاتھ چھوٹی بہن نے اور دوسراہاتھ بڑی نے باز وؤں سے جکڑ اہوا تھا، اور دوسراہاتھ بڑی نے اپنے گالوں کولگار کھا تھا، پاؤں کو بیٹیوں نے اپنے باز وؤں سے جکڑ اہوا تھا، میری بیوی باربار میرے چہرے کی طرف دیکھر دہی تھی میری ماں میرے چہرے پر ہاتھ بھیر دہی تھی اور کھرا کیک دم گہما گہمی ہوگئ کوئی کفن خرید نے کے آخری مرتبہ میری ماں نے میرے ماتھ کو چو مااور پھرا کیک دم گہما گہمی ہوگئ کوئی کفن خرید نے کے لیے کہد مہاتھا کوئی قبر کھود نے کے لیے لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی خسل دینے والے کو بلانے کے کہد مہاتھا کوئی قبر کھود نے کے لیے لائٹ کا بندوبست کرنے اور کوئی خسل دینے والے کو بلانے کے لیے۔

عنسل دینے کے لیے مجد سے مولوی صاحب کولایا گیا، انہوں نے مجھے ایک تختے پرلٹا کر آہتہ آہتہ میرے پیٹ کود بانا شروع کیا تا کہ اگر کوئی گندگی وغیرہ ہوتو نکل جائے، پھر انہوں نے است صاف کی، پھر اپنے ہاتھ پر کپٹر کے کالفافہ باندھ کرعنسل کی نیت کی اور میری شرمگاہ دھوئی، نجاست صاف کی، پھر

ہاتھ سے لفافہ اتار کر مجھے نماز کے وضوی طرح وضوکر وایا اور میر ہے جسم پر پانی ڈالا ، او پہ سے شروع کیا اور نیچ کو لے گئے ، تین باراییا کیا اور یہ وہی مولوی صاحب تھے جن سے زندگی میں اکثر میں ہٰ اُق کیا کرتا تھا اور بھی اپنے قریب نہیں سی شکنے دیتا مگر آج وہی میر ہے کام آ رہے تھے ۔ میر ہے گھر والوں نے گفن کے طور پر رہیٹی کڑھائی والالباس مجھے پہنا دیا اور پھر مجھ بدنصیب پر انتہائی قیمتی پر فیوم کا بھر پور چھڑکا اوکیا گیا۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا پہتہ کہ ابھی میر ہے ساتھ کیا بیتی ہے؟ اگر میں بتانے کے قابل ہوتا کہ فرشتوں نے میر ہے ساتھ کیا سلوک کیا تو اللہ کی قسم ، سب میری میت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے ۔ اسی دوران میر اچھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹو گر بھاگ جاتے اور اپنی اپنی فکر میں لگ جاتے ۔ اسی دوران میر اچھوٹا بیٹا بھاگ کر ایک فوٹو گئیس دیھے کہ اور یہ بی بی بیا گیا ، اوگ اپنی اپنی فلم بنوانے کے لیے انداز انہیں دیھے کہ میں میری عاریا گی کے گردگھوم رہے تھے۔

پروگرام کے مطابق جنازے کا وقت ہوگیا، آوازیں آنا شروع ہوگئیں۔''در ہورہی ہے جی 'جنازہ اٹھانے کی در پھی کہ عورتوں کی چینوں کی آواز سے سارامحلّہ بل کررہ گیا، میرے بیوی بچے چار پائی سے لیٹ گئے، بردی مشکل سے مجھے باہر نکالا گیا، چار آدمیوں نے میرے چار پائی کو کندھوں پراٹھایا، سرئک پر پہنچ تو سارے دو کاندار کھڑے ہوکرافسوں کا ظہار کرنے لگے، پچھلوگ آگے ٹریفک کنٹرول کررہے تھے۔ لوگوں کے قدموں کی چاپ سے میں نے اندازہ لگایا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، افسوس، پر ہیزگار، تجدگزار، غریب آدمی کا جنازہ ہوتا تو بچاس آدمی اکتھے نہ ہوتے۔

جنازہ گاہ میں عجیب منظرتھا، کچھلوگ میرے وہاں پنچنے سے پہلے بی موجود تھے،جوسیای اور کاروباری گییں ھانک رہے تھے، آواز آئی سب آ گئے جی صفیں درست کی گئیں،اتنے میں میرے بڑے نے رسم پوری کرنے کے لیے آ ہتہ سے آواز نکالی، جوشاید پہلی صف والے بھی میرے بڑے سے نہ من سکے ہوں، بھائیو!اگر کسی کا قرض میرے باپ کے ذمہ ہوتو وہ بعد میں مجھ سے رابطہ کرسکتا ہے۔اگراہام صاحب کومیر نے قرض کے تعلق علم ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میری نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیتے۔امام صاحب نے اللہ اکبر کہابی تھا کہ ایک شخص کی زور دار آواز جنازہ پڑھانے سے انکار کردیتے۔امام صاحب نے اللہ اکبر کہابی تھا کہ ایک شخص کی زور دار آواز جنازہ پڑھانے ہے۔انہ ور آگئے ہیں'۔ بہر حال امام صاحب نے ہاتھ باندھ لیے،افسوں اسے

بڑے مجمع میں چندایک ہوں گے جنہیں نماز جنازہ آتی ہو،ورنداس معاملہ میں بیٹی میرے بھائی نظر آ رہے تھے اور مارے شرم کے دائیں بائیں نظر گھمار ہے تھے، کچھسامنے لگے بڑے سے بورڈ کو گھورد ہے تھے جیسے بچھ پڑھنے کی کوشش کرر ہے ہوں۔ جا تعبیر کہدکرسلام پھیرلیا گیااور میرےان بھائیوں کی جان میں جان آئی، چونکہ ہرمیت کے ساتھ میں بھی ایسے ہی کرتا تھا، آج میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا،میرے جنازے میں بہت ہی ایسی ستیاں موجود تھیں کہا گرمیرے ساتھ ان کی بھی نماز جنازہ پڑھادی جاتی تو بہتر ہوتا۔آخری دیدار کے لیے میرے منہ سے حاور ہٹادی گئی، بری بے ڈھنگی می قطار میں بھی میرا منہ دیکھ کرآ گے بڑھنے لگے، کوئی اپنے کانوں کوہاتھ لگا تا، کوئی منداد پر کرکے ہاتھ جوڑتاکس کی آواز آئی یااللہ معاف کردے اور کوئی میرے بیٹوں کو ڈھونڈر ہاتھا تا کراین حاضری لگواسکیس، پھر مجھے کندھوں پراٹھا کرسب نے میری قبری طرف جو پہلے تیارتھی چلنا شروع کردیا ، پھولوں کی دوکان ہے کچھنے گلاب کے ہار لیےاور کچھ بیتیاں لفافے میں ڈال کر لے آئے ، مجھے قبر میں اتار کرمیرے اور مٹی ڈالی جانے لگی ،میرے بعض'' خیرخواہ'' ساتھ والی قبرول کی مٹی بھی مجھ پرڈال رہے تھے۔اس طرح مجھے منوں مٹی تلے دبادیا گیا۔سب اینے اینے گھروں کو چلے گئے، ہر طرف خاموثی چھا گئی، میں جو تیوں کی آواز سن رہا تھا، میں سمجھا کہ جتنی سزا ملن تھی ال چکی ،اب قبر میں آ رام سے پڑار ہول گا مگریہ بات میرے وہم و کمان میں بھی نہتھی کہ اب ایک مستقل عذاب سے یالا پڑنے والا ہے،ابیا در دناک عذاب کہ اللہ کسی مثمن کو بھی نہ دکھائے میری قبر کے باہر گلاب کی خوشبواورا گریتیوں کی کپٹیں اور گیلی مٹی کی اپنی مہک تھی مگر قبر میں میراجی گھبرار ہاتھا۔

قبر نے عجیب طریقے سے میر ہے ساتھ شکوہ کیا۔"اے عافل انسان! تو دنیا میں مگن تھا
کوئی دن ایسانہیں گزراجس دن میں نے تخبے آواز نددی ہو کہ میں وحشت کا گھر ہوں میں تنہائی
کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، جتنے لوگ میر ہے پشت پر چلتے تھے،میر ہے نزدیک ان سب
سے زیادہ قابل نفرت تو تھا جبکہ آج میں تجھ پر حاکم بنادی گئی ہوں اور تو میری طرف مجبور کردیا گیا
ہے تو دیکھے گا کہ میں تیر ہے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں''۔

آناً فا نا دوسیاہ رنگ کے فرشتے میرے قبر میں آ دھمکے انہوں نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا (نہ

پوچھواس وقت میری حالت کیاتھی، میں تفر تھرکانپ رہاتھا) انہائی غفینا ک لیجے میں بولے "من ربک" چیرانی کی بات ہے کہ زندگی میں شاید بھی میں نے کوئی قرآنی آیت یا حدیث نبوی بھی تی مہر ہو ہیں بھی جھے عمر بی تھے جھے میں آرہی تھی کہ یہ پوچید ہے ہیں کہ تیرار بکون ہے؟ بجیب خبط سوار ہوا مجھ پر کہ میں نے جواب دینے کی بجائے بجیب قتم کی بڑھکیں مارنا شروع کردیں، جیسے شیطان نے کسی کوچھوڑ کر باؤلا کر دیا ہو ہا ہالا ادری (ہا ہا میں نہیں جانا) پھر مزید تنی ہو لے ، مادینک (تیرا دین کیا ہے؟) دوبارہ میں نے وہی جواب دیا، انتہائی غفیناک ہوکر ہو لے "ماهذا الوجل الذی دین کیا ہے؟) دوبارہ میں نے وہی جواب دیا، انتہائی غفیناک ہوکر ہو لے "ماهذا الوجل الذی بعث فیکم" (کون ہیں ہے جن کو تیری طرف بھیجا گیا) قسمت کھوٹی اس مرتبہ بھی میری زبان سے وہی الفاظ جاری ہوئے ۔ آسمان سے آواز آئی کذب (کہ ہے جھوٹا ہے) فیافور شو ہ من الناد (اس کے لیے دوز خ کی طرف ایک دروازہ کھول دو)۔

الناد (اس کے لیے دوز خ کی طرف ایک دروازہ کھول دو)۔

یہ آواز آنے کی دریھی کہاسی وقت میری قبر میں لواور گرمی آناشروع ہوگئی اور قبراتی تنگ ہو گئی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئیں ، پھر کیا سناؤں ، ایک اندھا اور بہرہ فرشتہ میری قبر پرمسلط کردیا گیا جس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک گرزتھا ، اس نے اس گرز سے مجھے مار ناشروع کردیا اور اتنا مارا کہ میری چیخوں کی آواز جنوں اور انسانوں کے علاوہ اردگر دکی باقی تمام چیزیں سن رہی تھیں۔

بھائیواور بہنو: اگر تمہیں پہ چل جائے کہ مجھے اس وقت کتی نظیف ہوئی تو اللہ کی قتم تم لوگ اپنے مردے دفانا چھوڑ دو۔ یہاں میں نے بہت کچھ برداشت کیا اور بھی کرر ہا ہوں مگر ایک بات جواس سزا سے زیادہ اذبت ناک دکھائی دے رہی ہوہ یہ کہا ہے اللہ قیامت کے روزید ذلیل ومکر وہ چبرہ لے کر کس طرح تیرے حضور حاضری دوں گا ،اپنے جرائم کا تجھے کیا جواب دول گا؟ قبر میں تو کوئی دیکھنے والانہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہور ہا ہے مگر میدان حشر میں تو ساری امتیں ہوئی سارے انبیائے کرام ہوں گے اور خصوصاً سرور دو جہاں ،سید الاولین و آخرین حضرت محمد مصطفیٰ

کاش کوئی بہن یا بھائی میرا پیغام میری اولا د کوبھی پہنچا دے کہ آؤاپنے بدنصیب باپ کی

انگاروں سے جری ہوئی قرد کیھو، میر ہے بچ ، میری قبر میں بہت سے سانپوں نے جھے گھرر کھا ہے جو سارا دن میر ہے بدن کونو چھ رہتے ہیں میر ہے بیٹو ، میر ہے قبر پرایک بارا کرتو دکھوا گرتہہیں بہاں آنے کی فرصت نہیں تو میر ہے چھوڑے ہوئے مال سے بچھ صدقہ کر دو، یہ بھی نہیں تو اس مسکین کی ایک التجا ہے کہ میر ہے ذمہ عبدالرحمٰن کی رقم ہے جس کا تمہیں علم ہے، کم از کم اس کا بچھ کر دو، برخورداروا بھی تم نے اس سے رابط نہیں کیا جہیں یا دہوگا کہ تم نے جنازہ گاہ میں اعلان کیا تھا عبدالرحمٰن نے اس وقت مناسب نہ سمجھا کہ رقم کے بارے میں تم سے بات کرے اس کی شرافت دیکھوکہ رقم کے مطالبے کے لیے آئ تک تمہارے دروازے پرنہیں آیا، اللہ کے واسطے کم از کم وہی حساب چکا دو، میں یہاں بہت ہے۔ ہی ماگوئی ، لاکٹ ، بٹوا ، سب بچھ تکال لیا جی کہ میرے کپڑے تک اتار میری از دو گھڑی کہ میرے کپڑے تک اتار لیے ، اب یہاں کیا ہے میرے پاس نہیں کہ اسے دوں گا؟ میرے گھڑی اس کے گناہ مجھ پرلاد لیے ، اب یہاں کیا ہے میرے پاس نہیں کہ اسے دے کرراضی کرلوں ، اب گگا ہے اس کے گناہ مجھ پرلاد دیئے جا نمیں گے۔

بیٹا کتنے دکھی بات ہے کہ قر ضدادا کرنے کی تمہیں وقیق نہ ہوئی گرمیر ہے چالیہ ویں پر
تم نے کئی لاکھ خرج کر ڈالے، کیا ضرورت تھی اسنے بڑے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی ؟ کیا ضرورت تھی دعوتی کارڈ چھپوانے کی؟
ضرورت تھی اخبارات میں تصویر اور خبر لگوانے کی؟ کیا ضرورت تھی دعوتی کارڈ چھپوانے کی؟
روسٹ، مرغ، پائے، بریانی، میٹھے چاول، فرنی، پھلوں کی ڈشیں اور سویٹ وغیرہ لاکٹوں میں سجا کر ویڈیو بنواتے ہوئی تمہیں ذرا شرم نہ آئی اور پھر ڈوب مرنے کا مقام تھا جب دو بھائڈ شامیانے دیگیں اور اتنا بڑا مجمع دیکھ کرمخصوص آواز نکالتے ہوئے بنڈ ال میں آئے، وہ تو ایک صاحب نے عقلندی کی کہ جلدی سے آگے بڑھ کر انہیں بتایا کہ یہ شادی کی تقریب نہیں بلکہ حاجی صاحب کا چالیسویں کا یہ چالیسویں کا یہ جو شادی پر کیا طوفان بریا ہوا ہوگا'۔

میرے بچو! جبتم گھر میں (جے میں ابنا سجھتا تھا زورزورے تہم لگاتے ہواللہ کی شم مجھے یہاں بہت تکلیف ہوتی ہے اسے لچراور فخش قتم کے گانوں کی آوازیں اس گھر سے بلند ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ آگرگانے بجانے کے بغیرتہاری گز رہیں ہوتی تو کم از کم آواز ہی آ ہت رکھا کرداور

یمیرے مرنے کے بعدیٰ کار بنی موٹر سائیل ، کیا سوچتے ہوں گے محلے والے ؟ تمہارے سامنے تو

پھونہیں کہتے مگر سارا محلّہ کہتا ہے کہ باپ کے مرنے پہشن منا رہے ہیں۔ میرے بچو! ہیں جانتا

ہوں کہ تمہاراوقت بہت قیمتی ہے ، بس آخری بات! اس کے بعد پھونیں کہوں گا ، بیٹا! اپنی ماں اور

بہنوں سے کہنا کہ اللہ سے ڈریں ، چند دن بھی ان سے صبر نہ ہو سکا ، خوب ، ناؤسنگھار کر کے استے

چکیلے ، بھر کیل لباس اور کھلے بالوں کے ساتھ بے پردہ باہر آتا بانا چھوڑ دیں ، کیوں کرتے ہو سیسب

پھرکیوں اذبت دیتے ہو مجھے ؟ یقین مانو ، بیسب پھرکر تے تم ہو گر بھگتا پڑتا ہے مجھے۔ میری سزا

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں جو سلوک تم میر نے ساتھ کر

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہوں جو سلوک تم میر نے ساتھ کر

میں اضافہ ہوتا ہے ، کیوں کرتے ہواس طرح ؟ آخر میں تمہارابا ہواں کہتے تھاتے نہیں تھے ، تمہیں تی کہ سائے جتنی حیثیت تو دے دوزندگی میں تم با جان ، آبا جان کہ بہاں میرے پاس دولت نہیں ہے تہاراستیاناس ڈرائنگ روم میں میری اتنی بڑی تصویر پر ہارڈال کر سجار تھی ہے کس کودکھانے کے لیے جاؤمیں تہمیں جائیداد سے عاق کرتا ہوں الٹہ تم جیسی اولا دکمی کونہ دے۔

لیے جاؤمیں تہمیں جائیداد سے عاق کرتا ہوں الٹہ تم جیسی اولا دکمی کونہ دے۔

خیر،اس میں میراا پناقصور بھی ہے، میں نے اولاد کے لیے سب بچھ کیا مگران کی تربیت کے لیے بچھ نہ کیا، میں کہتا تھا کہ بچے بڑے ہوکر کیا کہیں گے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کوئی جائیداد بھی نہیں بنائی۔افسوں اگران کی تربیت اللہ اوراس کے رسول بھٹے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا تو آج یہی اولا دمیرے لیے صدقہ جاریہ ہوتی۔اس وقت اگر کوئی کہتا کہ اپنی اولا دکو قرآن کی تعلیم بھی دلوا و تو میں کہتا، میں نے انہیں افسر بنانا ہے" ملا نہیں بنانا"۔افسوس اچھے افسر تو بن گئے مگر انچھے مسلمان نہ بن سکے یا کم از کم ایک بیٹی کی اچھی تربیت کر دیتا تو شاید میرے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ بن جاتی مگر اب بچھتا نے سے کیا فائدہ یہ تو ظاہر ہے کہ جسیا کرو کے ویسا مجرو گے جمھے ماں باپ کے نافر مان کا یہی حال ہونا جائے۔

بھائیوا، رببنوابس آخری بات،میرے زخی اور لرزتے ہوئے ہاتھ دیکھو،اب اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے اس انجام سے عبرت بکڑو، بڑھا پا آنے سے پہلے جوانی میں کچھ کرلو یباری آنے سے پہلے تندرسی میں پھر کراو بھی آنے سے پہلے خوشحالی میں پھر کراو بمھروفیت آنے سے پہلے فرصت میں پھر کراواور موت آنے سے پہلے زندگی میں پھر کراو، ورنہ میری طرح پچھتا و گے، بہت بچھتا و گے، بہت بھران ایس سن کر کسی بہن یا بھائی نے اللہ کے خوف سے صرف ایک آنسو بہا دیا اور سچی توبہ کرلی تو نہ جانے کیوں میرادل گواہی دیتا ہے کہ ایسے ایک فردگی بدولت اللہ میری قبر بھی ٹھنڈی کردے گا۔ میراعذا بٹل جائے گا، میری قبر تا حدنگاہ کشادہ کردی جائے گا۔ مجھ جنتی خوشبو ئیس آئیں گی، میری قبر میں جنتی ستر بچھ جائے گا۔ موجاجس طرح دلبن سوجاتی ہے۔ گاہ ورکہا جائے گا اور کہا جائے گا سوجاجس طرح دلبن سوجاتی ہے۔

بھائیواور بہنو!اب ترس کھاؤاس بدنھیب بھائی پراللہ کے واسطے ستی نہ کرنا،ابھی سے یہاں آنے کی تیاری شروع کردو، میری طرف دیکھو، مجھے م بوئ کی سال گزر گئے جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی، آج بھی محسول کررہا ہوں اب تو دل سے ایک دعانکت ہے کہ پروردگار! مجھ جیسے انجام سے ہرمسلمان مرداور عورت کو محفوظ فرما،ان کی قبراور حشرکی منزلیس آس ن فرما۔ آئین ۔

(بشکریہ بادگار، بلیشر زحیدرآباد)

اللہ تعالی ہم سب کوائی آخرت کی فکراورجہنم میں لے جانے والے اعمال سے بیچنے کی تو فیق عطا فرمائے آمین یارب العلمین۔



#### مضمون نمبرهم

# جہنم اور ہم سب کے لئے لمحہ فکریداورسامان عبرت

جہنم اور جہنمیوں کے حالات جواب تک آپ نے پڑھے بیاس لئے نہیں لکھے گئے کہ سرسری نظرسے پڑھ کر کتاب الماری کے سپر دکر دی جائے اور جہنم اور جہنمیوں کے حالات کو پڑھ کر دیگر قصوں اورافسانوں کی طرح بھلادیا جائے۔

درحقیقت گزشته واقعات واحوال جوییان کئے گئے ہیں چونکہ آیات قر آنیہ اور احادیث نیزیہ کا ترجمہ ہیں اس لئے بلاشک میح اور واقعی ہیں اگران کو بار بار پڑھا جائے اور اپنی بدا محالیوں پر نظر بی جائے تو سخت دل والا انسان بھی اپنی زندگی کو بہت آسانی سے بلٹ سکتا ہے، اور اپنفس کو دوزخ کے حالات سمجھا کرنیکیوں کے راستہ پر ڈال سکتا ہے، بشر طیکہ خدا وند عالم اور اس کے رسول بھٹ کوسچا سمجھتا ہواور ان کے بتا ہے ہوئے احوال دوزخ کوسچے اور واقعی ما نتا ہو مومن بندے ہمیشہ اپنی زندگی کا حساب کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دوزخ سے بناہ میں رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں، بھلا ہوسکتا ہے کہ جوشے ان حالات کوسچے سمجھتا ہووہ اپنی زندگی کو دنیا کی لذتوں اور فتا ہوجانے والی عزنت اور دولت کے حاصل کرنے میں گنوادے؟ رسول بھٹا نے فر مایا کہ دوزخ کولد توں میں چھیا دیا گئی ہے۔

لینی گنهگاردنیاوی لذتوں میں پڑ کرزندگی گذارئے والے وہ کام کررہے ہیں جن کے پردہ میں دوز خے ہاورنفس کونا گواریوں میں پھنسا کراچھے مل کرنے والے وہ کام کررہے ہیں جن کے پردہ میں جنت ہے۔ آہ!ان لوگوں کو جہم کے حالات کا پہتہ ہی نہیں جوخود کثی کرکے سیجھے ہیں کہ مصیبت سے چھٹکا را ہوجائے ، اور جودنیا کی تخی اور مشقت سے گھبرا کریوں کہہ دیتے ہیں کیا خدا کے یہاں میرے لئے دوز خ میں بھی جگہیں ہے۔

حقیقت یہ کا گردوزخ کی آگ،اس کے سانپ، پچھو،آگ کے کپڑ دعذاب کے طریقے ،اہل دوزخ کی خوراک وغیرہ کا دھیان رہ تو صدارت وزارت اور دوسرے عہدوں کی سخصیل میں گناہ کرنے والے حرام کمائی ہے رو پیرجع کرنے اور بلڈنگ و جائیداد بنانے والے ہرگز اپنی آخرت خراب نہ کرتے ، بھلا جے دوزخ کی بھوک کی خبر ہووہ روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور جودوزخ کی آگ سے واقف ہووہ ذراسی نینداور فانی آرام کے لئے نماز پر باد کرسکتا ہے؟ اور جودوزخ کے سانپ پچھووک کے ڈسٹے کی سوزش سے باخبر ہووہ ایوں کہ سکتا ہے کہ داوجی رکھنے سے تھلی ہوتی سانپ پچھووک کے ڈسٹے کی سوزش سے باخبر ہووہ ایوں کہ سکتا ہے کہ داوجی رکھنے سے تھلی ہوتی سانپ پچھووک کے ڈسٹے کی سوزش سے باخبر ہووہ ایوں کہ سکتا ہے کہ داوجی رکھنے سے تھلی ہوتی کے انجام کا بتا ہووہ تصویر بنا سکتے ہیں؟ جن کو یقین ہو کہ شراب پینے کی سزا میں دوزخیوں کے جسموں کا دھوون یا نجوڑ بینا پڑے گاوہ شراب کے یاس جاسکتے ہیں؟ ہرگر نہیں! ہرگر نہیں! ہرگر نہیں! ہرگر نہیں! ہرگر نہیں! ہرگر نہیں! ہرگر نہیں!

حقیقت بیہ کہ جنت اور دوزخ کے حالات صرف زبانوں تک محدودرہ گئے ہیں اور
یقین کے درجہ میں نہیں رہے ورنہ گناہ تو در کنار چھوٹے گناہوں کے پاس جانا بھی بعیداز نصور ہوتا۔
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ اگر جنت اور دوزخ میرے سامنے رکھ دیے جا کیں تو میرے
یقین میں ذراسا بھی اضافہ نہ ہوگا۔ یعنی میراایمان بالغیب اس قدر مضبوط ہے کہ انکھوں سے دکھے
کر بھی اتناہی یقین ہوسکتا ہے جتنا کہ دیکھے بغیر ہے، جن کو دوزخ کے حالات کی خبر ہوتو وہ گناہ تو کیا
کر جے اس دنیا میں نہ ہنتے نہ خوشی مناتے۔ التر غیب والتر غیب میں ایک روایت نقل کی ہے کہ
رسول جھٹا نے حضرت جراکیل علیہ المصلوۃ والسمام سے دریا فت فرمایا کہ کیابات ہے میں نے
میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں
میکائیل کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے میکائیل نہیں

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کدرسول اللہ واللہ ایک مرتبدار شاوفر مایا کہ اس ذات کی مسلم کی ایک روایت میں ہے کدرسول اللہ واللہ میں نے دیکھا ہے تو ضرور کم میں میں کے قبضے میں میں میں نے جنت اور دوز خ ہنتے اور زیادہ روتے ! صحابہ نے عرض کیا آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فر مایا میں نے جنت اور دوز خ دیکھے۔

حضرت ابن انس فرماتے تھے، مجھے تعب ہے کہ لوگ ہنتے ہیں حالا نکہ ان کو دوز خے

چنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابوسعیر فرماتے ہیں کہ رسول الھا ایک بار (مکان سے) باہر نشریف لائے اورد یکھا کہ لوگ کھل کھلا کر انس رہے ہیں۔ یدد کھے کرآپ نے فرمایا کہ اگرتم لذتوں کو ختم کردینے والی چیز ( معنی موت) کو کٹر ت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہیں ملتی جس حال میں تم کود کھے دیا ہوں۔

الحاصل ہوشیارہ ہی ہے جواپی آخرت کی زندگی بنائے اور گناہوں کے ذریعہ دو چارروزہ مال و دولت ،عزت و آبرہ ، جاہ و حکومت کے پھندول میں پڑکراپی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے ، جب عذاب میں جتلا ہوگاتی کھتانے اور یہا ہے است المقاضیہ ما اغنی عنی مالیہ جھلک عنی سلطنیہ ط (ہائے کاش وہ موت ہی ختم کردی ، میرے کام پھینہ آرام کی مالیہ جھلک عنی سلطنیہ ط (ہائے کاش وہ موت ہی ختم کردی ، میری حکومت) کہنے اور ہاتھ ملنے سے پھھا صل نہ ہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے الا پرواہی اور دوزخ جیسے بے مثال دال العذاب سے بچنے کی فکر سے خفلت بے کی جگہ کی طلب سے الا پرواہی اور دوزخ جیسے بے مثال دال العذاب کر وجتناتم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھا گوجتناتم سے ہو سکے کونکہ جنت کا طلبگار اور دوزخ سے بھا گنے والا (لا پرواہی کی نیند) سو نہیں سکتا۔

حفرت کی محربن المنکد رجب روتے سے قو آنوکواہے منداورڈاڑھی سے پو نچھتے سے اوراس کی دجہ یہ بتاتے سے کہ مجھے بیردایت پنچی ہے کہ اس جگہ جہنم کی آگ نہ پنچی جہال خوف فداکی دجہ سے آنسو پنچے ہول گے۔حفرت زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے سے کہ گھریس آگ لگ گی گر آپ نماز میں شغول رہے ۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو خبر نہ ہوئی ؟ فر مایا کی دنیا کی آگ سے آخرت کی آگ نے غافل رکھا۔

ایک صاحب دل کا قصہ ہے کہ دات کوسونے کے لئے بستر پر جاتے اور سونے کی کوشش کرتے مگر نیندنہ آتی للہٰذانماز شروع کر دیتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے تھے، کہ اے اللّٰہ آپ کومعلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف نے میری نینداڑ ادی پھرضبح تک مشغول رہتے۔ حضرت ابویزید ہر وقت روتے رہتے تھے، اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ خدا کا یوں

رے بریدی ہردے رہا ہے۔ ارشاد ہوکہ گناہ کردگے تو ہمیشہ کے لئے حمام (عنسل خانہ) میں قید کئے جادُ گے تو اس کے خوف سے میرا آنسو ہرگز نہ تھے گا۔ پھر جب کہ گناہ کرنے پردوز نے سے ڈرایا گیا ہے جس کی آگ تین ہزار سال تک گرم کی گئی ہے قومیرے آنسو کیسے دکیں؟ فاعتبرویا اولی الابصار اللہ تعالی ہم سب کواپی آخرت کی فکر اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بیخے کی توفق عطافر مائے آمین یارب الحکمین۔









## مضمون نمبر۵

## جہنم سے ہمیشہ ڈرتے رمیئے

اسلط مي بهتى آيات قرآنى اوراحاديث مباركه وارد بي \_ يهال چندايك كاذكركيا جاتا هـ الله تعالى كاارشاد هـ ﴿ يايهاالذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون مايؤمرون ﴾

ترجمہ اے ایمان والوتم اپنے آپ کو اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ ہے بچا ؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں جس پر تندخواور مضبوط قو کی فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پررتم کریں نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے پچ سکے جو خدا کی نا فرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جوان کو تھم دیتا ہے۔اور جو کچھان کو تھم دیا جا تا ہے اس کوفور آ بجالاتے ہیں۔

فائدہ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو تھم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل وعیال کو بھی ۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فر مایا اور آخر میں یہ فر مایا کہ جواس جہنم کا مسحق ہوگا وہ کسی زور طاقت جہنم یا خوشا مدیار شوت کے ذریعہ ان فرشتوں کی گرفت سے نے نہیں سکے گاجو جہنم پر مسلط ہیں جن کا نام زبانیہ ہے۔ لفظ اھلیہ کے میں اہل وعیال سب داخل ہیں جن میں بوک اولا ذ غلام باندیاں سب داخل ہیں اور بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے تھم میں ہوں۔

 ﷺ نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کوجن کاموں کے لئے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کومنع کرواور جن کاموں کے کرنے کا الل وعیال کو حکم کروتو یٹمل ان کوجنم کی آگ ہے بچاسکے گا۔ (ردح المعانی قرطبی ص۱۹۵۲)

فائدہ بجبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ حضرت عینی علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسان اور زمین کے درمیان لئکا ہوا تھا۔ تو آپ اس میں داخل ہوئے اور روپڑے اور تجب فرمایا پھراس سے نکلے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے لئکنے کا سبب دریا فت فرمایا تو آنہوں نے جو اب دیا کہ بمیں اس کا علم نہیں ہمارے باپ وادا نے بھی اسے اس طرح لئکا ہوا بایا ہے۔ تو حضرت عینی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ اس پہاڑ کو اجازت دیں کہ یہ بجھے اپنا قصہ بیان کر ہے واللہ تعالی نے بہاڑ کو اجازت دی تو اللہ تعالی نے بہاڑ کو اجازت دی تو ایس نے بتلایا کہ جب اللہ تعالی نے اس کے کے ایند قالی کہ جب اللہ تعالی نے میں بھی ہیں بھی اس آگ کے ایند هن میں نہ ہوں؟ بس اللہ تعالی سے دعا ہے بحث کہ جمھے اپنی امان میں رکھیں ۔ پس حضرت عینی علیہ السلام نے اس کے لئے اللہ تعالی سے دعا فرمائی تو اللہ تعالی نے اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عینی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عینی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عینی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو امان دی پھر حضرت عینی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو تو خوش ہے؟ اس کے بعد سے بہاڑ کو زمین برد کھ دیا گیا۔

فائده .... حضرت عبدالعزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے یہ آیت حضور بھی پرنازل فرمائی اور آپ بھی نے اسے ایک روز اپنے صحابہ کے سامنے تلاوت کیا تو ایک نوجوان بے ہوش ہو کرگر گیا ہ تو آپ بھی نے اس کے دل پردست مبارک رکھا تو وہ دھڑک رہاتھا تو حضور بھی نے فرمایا اے نوجوان کہولا الدالا اللہ تو اس نے کلمہ پڑھا کھر آپ بھی نے اسے جنت کی بشارت دی۔

جہم سے ڈرنے سے متعلق آیات قرآنی

(پہلی آیت شروع میں گزر چکی ہے باقی آیات درج زیل ہیں)

(آيت نمبر٢) ﴿ فَا تَقُوا النَّارِ التي وقودها النَّاسِ والحجارة أعدت

للكفوين ﴾ (البقره:٣٣

(ترجمه) بچواس آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پھر میں تیار کھی ہوئی ہے کافروں

کے گئے۔

(آیت نمبر ۳) ﴿ و اتقو النار التی اعدت للکفرین ﴾ (ال عمران:۱۳۱) ﴿ رَجمه) اوراس آگ ہے۔ (ال عمران:۱۳۱)

(آیت نمبر ۱۳) ﴿ فاندر تکم نارا تلظی ﴾ (الیل:۱۳)

(ترجمه) اورتم كوايك بمركق موئى آك سے دراچكامول ـ

(آيت تمبر ۵) ﴿ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباد ه يعباد فاتقون (الزمر:١١)

(ترجمہ)ان کے لئے ان کے اوپر سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے اور انکے نیچے سے بھی آگ کے (محیط) شعلے ہوں گے بیونی (عذاب) ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کوڈرا تاہے۔

(آيت ممبر ۱۲ تا ۱۲) ﴿ وماهم الا ذكرى للبشر كلاو القمر و اليل اذادبرو الصبح اذا اسفر انها لا حدى الكبر نذير اللبشر لمن شاء منكم ان يتقدم اويتاً حر ﴾ (الدثر:۲۱-۳۷)

(ترجمہ)اوردوزخ (کا حال بیان کرنا) صرف آدمیوں کی نفیحت کے لئے ہے (تاکہ وہاں کے عذاب کوئ کرڈریں) باتحقیق قتم ہے جاندگی اور دات کی جب جانے کئے اور صبح کی جب روثن ہوجائے کہ دوزخ بوئی بھاری چیز ہے جوانسان کے لئے بڑا ڈراواہے (یعنی) تم میں جو (خیر کی طرف) آگے بو ھے اس کے لئے بھی یا جو (خیر سے ) پیچھے ہٹے اس کے لئے بھی۔

حفرت حسن بھری اللہ تعالی کے فرمان نذیر اللبشر کے متعلق فرماتے ہیں قتم بخد اللہ تعالیٰ نے بندوں کوجہنم سے زیادہ خوفناک کسی شئے سے نہیں ڈرایا۔ (ابن ابی ماتم)

اللد تعالی نے جہنم کو نا فرمان جن وانس کے لئے پیدا فرمایا ہے اور انہیں سے جہنم کو بھرا جائے گا۔ چنا نچداللہ تعالی کا ارشاد ہے

﴿ وَلَـقَـدُ ذَرَأَنَا لَـجَهَـنَمَ كَثِيرًا مِنَ الْجَنِ وَالِانْسَ لَهُمَ قَلُوبَ لَا يَفْقَهُونَ بَهَا وَلَهُمَ اعْنِنَ لَا يَبْصُرُونَ بَهَا ﴾ (الاَرافُ21)

(ترجمه) ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ (بی میں رہنے) کے لئے پیدا

کے ہیں جن کے (نام کوتو) ول (ہیں مگر) آیے ہیں جن سے (حق بات کو) نہیں بیکھتے (چونکہ اس کا ارادہ بی نہیں کرتے ) اور جن کے (نام کوتو) آئکھیں (ہیں مگر) الی ہیں جن سے (نظراستدلال کے طور کپی ہیرکونہیں کہتے جن کے (نام کوتو) کان (ہیں مگر) ایسے ہیں جن سے (متوجہ ہوکر حق بات کو انہیں سنتے و تمت کلمة ربک لا ملائ جھنم من الجنة و الناس اجمعین (مور:11)

(ترجمہ)ادرآپ کے رب کی میہ بات پوری ہوگئ کی میں جہنم کو جتات سے اور انسانوں سے دونوں سے بھر دوں گا۔

﴿ ولكن حق القول منى لأملان جهنم من ألجنة و الناس اجمعين ﴾ (البحدة ١٣٠)

(ترجمه) اورلیکن میری (تو) به (ازلی تقدیری) بات (بهت سی حکمتول سے) محقق (پخته) به و چکی ہے کہ جہنم جو جنات وانسان دونوں (میں جو کافر جول گےان) سے ضرور بھروں گا۔ ویوم یحشر هم جمیعًا یلمعشر الجن قداستکثر تم من الانس .....الخ

(ترجمہ) اور (وہ دن یا دکرنے کے قابل ہے) جس روز اللہ تعالی تمام خلائت کوجمع کریں گے (اور ان میں سے بالحضوص کفار کو حاضر کر کے ان میں جوشیاطین الجن ہیں ان سے کہا جا وے گاکہ کہ اے جماعت جنات کی تم نے انسانوں (کے گمراہ کرنے) میں بڑا حصہ لیا (اور ان کو خوب بہ کایا۔ ای طرح انسانوں سے بوچھا جا وے گالے ماعہد المیکے میں بڑا حسہ لیا (اور ان کو خوب بہ کایا۔ ای طرح انسانوں سے بوچھا جا وے گالے ماعہد المیکے میں بدنے دم ان لا تعبدوا المشب طان الغرض شیاطین الجن بھی اقرار کریں گے اور جوانسان ان (شیاطین جن) کے ساتھ تعلق رکھنے والے تنے وہ (بھی اقرار) کریں گے اے ہمارے پروردگار (آپ میج فرماتے ہیں واقعی) ہم میں ایک نے دوسرے سے (اس صلال واضلال کے باب میں نفسانی فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپنی اس معین میعاد تک آپنے جو آپ نے ہمارے لئے معین فرمائی (لیعنی قیامت آگئی) اللہ تعالی (سب کفار جن وانس سے) فرمائیں گے کہم سب کا ٹھکانا دوز خے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کو تعالی (سب کفار جن وانس سے) فرمائیں گر فدائی کو (نکالنا) منظور ہوتو دوسری بات ہے۔

﴿ وإنا منا المسلمون ومنا القسطون فمن اسلم فا و لثك تحرور شدًا واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا ﴾ (الجن: ١٥.١٣)

(ترجمہ)اورہم میں بعضے قرمسلمان (ہوگئے) ہیں اور بعضے ہم میں (برستورسابق) بے راہ ہیں سوجومسلمان ہوگیا انہوں نے بھلائی کاراستہ ڈھونڈ لیا (جس پر نثواب مرتب ہوگا)اور جو بے راہ ہیں وہ دوزخ کے ایندھن ہیں۔

يه جنات كاكلام تفاجس كوالله تعالى في ان كي زباني قرآن مين فل فرمايا

﴿ سنفرغ لکم اید التقلان فبأی الا عربکما تکذبان ﴾ الرحس ٣٢٠٣٠ (ترجمه) اے جن وائس ہم عقریب تمہارے (صاب و کماب کے) لئے خالی ہوئے جاتے ہیں۔ پس تم این بروردگار کی کون کونی فعمتوں کوجھٹلاؤگے۔

﴿ يرسل عليكما شواظ من نارو نحاس فلاتنصران ﴾ الى قوله فبأى الا عربكما تكذبان فيومئذ لا يسئل عن ذبته انس ولاجان فباى ء الاع وبكما تكذبان يعرف المجرمون بسيمهم فيؤخذ بالنواصى والا قدام ﴾ (الرامن ٢٥٠١)

(ترجمہ) تم (جن وانس) پر آگ کے صاف شعلے اور دھواں ملے ہوئے جھوڑے جا میں گے بھرتم بدلہ بھی نہیں لے سکو گے۔ پس تم اپ رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلا و گے۔ پھر جب آسان بھٹ جائے گا اور رنگے ہوئے چیڑے کی طرح گلائی ہوجائے گا۔ پس تم رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلا و گے۔ پھر اس دن کی آ دی سے اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ پس تم اپ رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلا و گے، مجرم اپ چہرے سے ہی پہچانے جائے گا۔ پس تم اپ رب کی کون کونی نعتوں کو جھٹلا و گے، مجرم اپ چہرے سے ہی پہچانے گا جائیں گے۔ پھر ان کو بیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا (اور جہنم میں بھینک دیا جائے گا کا نمازہ کی حدیث میں ہے کہ اس سورة کو نبی کریم پھٹل نے جنات کے سامنے پڑھا اور اس کی تبلیغ کی کیونکہ بیان کی پیدائش موت جی اٹھے اور ان کی جزاء وسز اپر بھی مشتمل ہے۔

(بحوالہ جہم کے خوفناک مناظر)

### جہنم سے ڈرنے سے متعلق احادیث نبوی عظا

حضرت انس رضی الله تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: اے جماعت مسلمین!
تم اس شئے میں رغبت نہ رکھوجس سے الله تعالی نے تنہیں خوف دلایا ہے۔ اور جہنم سے ڈرواور
جنت کا شوق رکھو کیونکہ جنت کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے گا تو ساری دنیا کوتم پر
شیریں کردے اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کوتم پر
بدمزہ کردے۔

ہرمزہ کردے۔

حضرت ابومرية صفور الساعيان كرتے مي كرآب الله فرمايا:

''بلاشبه میری اور میری است ایسے آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی بس جانور اور پنگے اس میں گرنے لگ گئے ۔ پس میں تہمیں جہنم سے بچانے کے لئے تمہارے دامن سے پکڑر ہا ہوں اور تم اس میں دھڑ ادھڑ گرے جارہے ہو۔'' (بخاری وسلم)

یردایت مختلف الفاظ سے منداحر ، مند بزار بطرانی دغیرہ پس بھی مروی ہے۔
حضرت ابو ہریر افر ماتے ہیں جب آیت و انسلو عشیر تک الاقویین (شراء) نازل ہوگئی تو رسول اللہ بھٹانے قریش کوجع کیا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ بھٹانے عموی اور خصوص طور پر قبیلوں کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا۔ اے بنو کوب اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے بنو مرہ بن کعب اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے بنو ہاشم اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے بنو ہاشم اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ، اے فاطمہ بنت مجمد اپنے نفوں کوآگ سے بچاؤ ۔ بلاشبہ میں اللہ سے کسی شنے کا تمہارے لئے ما لکنہیں ہوں ۔

(مسلم شریف)

حفرت کلیب بن حزن فخرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ فرماتے سنا کہ: جنت کواپنی کوشش کے ساتھ طلب کر داور جہنم سے اپنی کوشش کے ساتھ دور بھا گولیس جنت کے طالب کوسونا نہیں چاہئے ادر جہنم سے بھا گئے دالے کو (بھی) نہیں سونا چاہئے کیونکہ آخرت آج ناپندیدہ اشیاء کے احاطہ میں ہے اور بلاشہد نیالذات اور شہوات کے احاطہ میں ہے یہ جہیں آخرت سے نے برواہ

#### نه کروے (طرانی وغیره)

حفرت ابو ہر بر قسم وی ہے کہ آپ فی این او ما رایت مثل النار نام ها ربها ، ولا مشل السجنة نام طالبها میں نے آگ جیسی چیز سے بھا گئے والے کوسونے والانہیں دیکھا ۔ اور جنت کی مثل طلب گارکوسونے والا بھی نہیں دیکھا۔ (تندی طبرانی)

هرم بن حیان بھی رات کو نکلتے تھے اور بلند آواز سے بیمنادی کرتے تھے جھے تبجب ہے کہ جنت کا طالب کیے سوگیا ہے؟ جمحے تعجب ہے کہ جنت کا طالب کیے سوگیا ہے؟ جمحے تعجب ہے کہ جنت کا طالب کیے سوگیا ہے؟ جمحے تعجب افا من اہل القری ان یائیہ ہم بائسنا بیٹا و ہم نائمون (الا عراف) ترجمہ: کیا پھر بھی ان بستیول کے رہنے والے اس بات سے بافکر ہوگئے ہیں کہ ان پر رہمی کہ ان پر کہ سوتے ہوں۔ (بھی) ہماراعذاب شب کے دفت آ پڑے جس وقت وہ پڑے سوتے ہوں۔

ابوالجوزاء فرماتے ہیں کہ لوگوں کا پھیمعاملہ اگر میرے سپر دکر دیا جائے تو میں راستہ پر ایک مینار بنوا وک اور اس پر چند آ دمیوں کومقر رکروں جولوگوں کو بیرمنا دی کریں'' جہنم سے بچو'' دجہنم سے بچو'' بچو''

حضرت ما لک بن دینا رُقر ماتے ہیں ؛ اگر میں پچھ مددگار پاوک تو رات کے وقبت بھرہ کے مینار پر منادی کروں کہ 'جہنم کی آگ ہے بچو' 'جہنم کی آگ ہے بچو' 'جہنم کی آگ ہے بچو' کے مینار پر منادی کر میں اے لوگوجہنم کی آگ ہے گار پاوک تو ان کو دنیا کے میناروں کی طرف بھیلا وں اوروہ بیمنادی کریں اے لوگوجہنم کی آگ ہے بچوجہنم کی آگ ہے بچوجہنم کی آگ ہے بچوجہنم کی آگ ہے بچوجہنم کی آگ ہے ب

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو بہنم سے بیخے اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

### مضمون نمبرا

## جہنم میں عورتوں کی کثرت ہوگی

"خفرت عمران بن حمین سے مردی ہے کہ آپ گانے فرمایا جنت میں رہنے دالی عورتیں کم ہوں گی ( ایمنی مردوں کے مقابلہ میں عورتیں جہنم میں زیادہ جا کیں گی۔"" حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آپ گانے فرمایا کہ جب میں نے جنت کود یکھا تواس میں بیشتر فقراء کو پایا اور جہنم میں دیکھا تواس میں زیادہ مورتوں کو پایا۔" (جدی شرید)

فا کدہ: بکشرت احادیث پاک میں بید دارد ہواہ کہ آپ وہ نے جہنم کو جب متعدد موقع پردیکھاتو جہنم میں وارد ہواہ کہ آپ وہ نے جہنم کو جب متعدد موقع پردیکھاتو جہنم میں ورتوں کو نیاد میں ایر دول کے مقابلہ میں کورتیں جہنم میں زائد ایرا کیوں .....؟ احادیث پاک میں آپ کی اسے خود اسکی وجہ منقول ہوئی ہے کہ جہنم میں زائد ہونے کہ وجہائی زبان کی باحتیاطی ہے لعن طعن کرنا، کوسنا، نر ہرآلودگفتگو کرنا، برا بھلاجس طرح جس کوچاہے کہددینا۔ طعنہ دینے میں یا کوسنے میں کی کاکوئی لحاظ نہ کرنا۔ اور شو ہرکی ناشکری کرنا، ماضی میں خواہ شو ہرکی جانب سے کھانے، کپڑے اور دیگر خواہش کے امور میں کتنی ہی رعایت کی گئی ہوگر کبھی کوئی اختلاف ہوجائے الزائی کی نوبت آجائے تو کہددینی ہیں کیا دیا۔ بھی چین و سکھ کی زندگی کوئی اختلاف ہوجائے الزائی کی نوبت آجائے تو کہددینی ہیں کیا دیا۔ بھی چین و سکھ کی زندگی کوئیس پایا۔ بیاری اول اور بہنوا ہرگز منہ سے ایسا جملہ نہ نکالو۔ بیشیطانی جملہ غضب خداو تدی کاباعث اور جہنم میں ڈالنے والا ہے۔

### عورتول کے زیادہ جہنم میں جانے کی وجہ

 وجہ سے۔ان کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں کہتم پوری زندگی احسان کرتے رہو، پھرتم سے کوئی (ناراضگی والی) بات ہوجائے تو کہددیں گی کہ میں نے ان سے بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔'' (بناری ژیف)

فائدہ:متعدداحادیث پاک میں آپ بھاسے بیمنقول ہے کہ آپ بھانے جہم کودیکھا تواس میں اکثر امراءادرزیادہ ترعورتوں کو پایا۔اسکاسب آپ بھانے خود بیان فر مایا کہ اکثر عورتیں شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور شوہر کے احسان کوذراسی بات پر بھول جاتی ہیں۔ یعنی ناشکری اور احسان فراموثی کا مادہ ان میں زیادہ ہوتا ہے۔

اے پیاری ماؤں اور بہنو! ان دونوں چیز وں سے توبہ کرلو۔ اللہ پاک نے جیبا شوہر مقدر
کیا ہے۔ اگراس سے تکلیف یا پریشانی ہوتو صبر اور شکر کی زندگی گز ارلو۔ ساری خواہشات دنیا میں
پوری نہیں ہوتیں۔ اور شوہر کی جانب سے جول جائے آسکی قدر کرو۔ بھی بھولے سے بھی نہ کہو کہ ہم
کوکیا ملا، ہم کوآرام نہیں پہنچا، بلکہ یہ کہوکہ اللہ پاک کاشکر ہے جو کچھ ملا، جو کچھ اللہ تبارک وتعالیٰ نے
دیا سب ٹھیک ہے۔ اے اللہ! تیراشکر۔ شوہر سے کہوجوآپ نے دیا بہتر دیا ہمیں اعتراف ہے،
قدر ہے، تاکہ کل جہنم میں جانے کا باعث نہ ہو۔

## عورتیں جہم میں جانے سے کسے بیس گی؟

بندے اور انگونھیاں ڈالنے گیں۔"

فائدہ ......اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ورت کی ناشکری کی تلانی میاوہ امور جن کی دجہ سے جہنم کا استحقاق ہوجا تا ہے ، صدقہ و خیرات سے آسکی تلانی ہوسکتی ہے۔ یقینا صدقہ وخیرات ان عظیم ترین نیکیوں اورا محالی صالح میں سے ہیں جن کی دجہ سے جمنکار ااور نجات مل سکتی ہے۔ ہرایک عمل کی خاصیت ہوتی ہے یعنی اس عمل کا بعض چیزوں پرخاص اثر پڑتا ہے جانچہ لاحول و لاقو ق کی کثر ت سے رئج کا دور ہوتا۔ استعقار سے روزی میں برکت۔ حسن سلوک سے عمر میں برکت۔ سورة ملک سوتے وقت پڑھنے سے عذاب قبر سے نجات۔ چاشت سے روزی میں برکت۔ درود یاک کی کثر ت سے قیامت میں آپ انتخاکا قرب۔

ای طرح صدقہ خیرات سے خفب خداوندی کا شخند ابونا ، اور جہنم سے نجات ملنا اور آنے والی بلاؤں کا دور ہونا وابستہ ہے۔ ای لئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ ہے نے اہتمام سے فرمایا ایک مجور کی تصلی ہی سہی خیرات کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ آپ ہے نے یہ نہیں فرمایا کہ دو رکعت نماز پر حکر آگ سے بچو۔ یقینا نمازاہم ترین عبادات میں سے نہیں فرمایا کہ دو رکعت نماز پر حکر آگ سے بچو۔ یقینا نمازاہم ترین عبادات میں سے اسکا تو اب بہت ہے مرصد قد خیرات کو بلاؤں ، مصائب اور جہنم سے نجات میں ایک خاص اثر ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے: صدقہ خیرات میں تریا وی اور مصائب کودور کرتا ہے۔ اس میں کم درجہ جزام اور برص ہے۔

(ماین میر)

ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ گنا ہوں کوائی طرح ختم کردیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ خدا کے خصہ اور خضب کو ٹھنڈا کرتا ہے ۔ (زنیب) ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ جہنم سے تجاب ہے۔ (زنیب)

ای دجہ سے آپ ﷺ نے مورتوں کوجہنم سے خلاصی کیلئے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کے زمانے کی مورتوں نے اسے مجھااسلئے انہوں نے اپنے زیورات تک راہ خدا میں خرچ کر دیئے۔

ہمارے ماحول میں مورتوں کا مزاج بالکل صدقہ خیرات کانہیں ہے۔ شیطان کہاں جا ہتا ہے کہ مورتیں جہم سے چھٹکارا یا کیں اسلئے اکو صدقہ وخیرات کرنے نہیں دیتا۔ صدقہ کی کوئی مقدار

متعین نہیں۔جوبھی ہوسکے جتنا بھی ہوسکے برابر کرتی رہے۔اپنا کپڑا جوڑ اوغیرہ اچھی حالت میں ہوکسی کودیدیا۔آج پچھ ہوسکے صدقہ کرلو کل جہنم ہوکسی کودیدیا۔آج پچھ ہوسکے صدقہ کرلو کل جہنم سے نج جاؤگی اور جنت کے مزیلولوگی۔

### ننانوے عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی

'' حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی روایت میں ہے کہ ننانوے مورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باقی جہنم میں۔'' (بحوالہ کنز العمّال)

فائدہ .....اللہ اللہ خداکی پناہ کس قدر تورتیں جہنم میں جائیں گی۔ بردی عبرت کی بات ہے۔ اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ سیدھی سادھی کمزور عقل اور شریعت کے امور میں مضوط نہ ہونے کہ وجہ ہے تورتیں شیطان کے جال اور اس کے مکروفریب میں (جس سے وہ جہنم کا شکار کرتا ہے) زیادہ بھن جاتی ہیں۔ گناہ کا احساس نیادہ بھن جاتی ہیں۔ گناہ کا احساس نہیں ہوتا اس کئے تو باستعفار بھی صدق دل سے نہیں کرتیں عموماً نیکیوں کے مقابلے میں گناہ کی باتیں زیادہ سرز د ہوتی ہیں ۔ عورتوں کے ماحول میں جوگناہ دائے ہیں، ان میں سے بچھکا ہم ذکر کرتے ہیں مناکہ خوش نصیب عورتیں ان اعمال وامور سے جوجہنم میں لے جانے والے ہیں، پیکے کہا ہم ذکر سے ہیں کرتے ہیں کا کہ خوش نصیب عورتیں ان اعمال وامور سے جوجہنم میں لے جانے والے ہیں، پیکے کہیں۔ سکیس۔

امزارول برجانا اورومال دهام جطلي باندهنا

۲۔مزاروں پر جانااوران سےمرادوں کو مانگنا۔ بیدونوں گناہ بی نہیں بلکہ شرک بھی ہیں۔ ساعرس اور مزارات مقدسہ پر جانا وغیرہ وغیرہ۔ حدیث پاک میں الیی عورتوں پر لعنت گائی ہے۔

۳- فال کھلواتا: تعویذ گنڈے والوں کے پاس جاکر فال کھلواتی ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، شوہر تاراض رہتے ہیں، دکان نہیں چلتی، طبیعت خراب رہتی ہے وغیرہ وغیرہ ۔ جوسراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ان جائل تعویذ گنڈے کرنے والوں کو کہاں غیب کاعلم، صرف لوگوں کو ٹھگنے کے لئے والی تابی خلط سلط با تیں بتادیتے ہیں۔

۵۔ ہر پریشانی اور نقصان میں جنات وآسیب وغیرہ کا اثر جانا۔ اور اس کے دفاع کے لئے وابی تباہی ہتعوید وغیرہ حالوں کے پاس جانا اور ان سے خلاف شرع تعوید وغیرہ حاصل کرنا۔
۲۔ بلاوجہ جادو ، محر کرتب ، ٹوٹکا ، وابی تباہی عقیدہ رکھنا۔ خدانخو استہ واقعی آسیب و محر کا اثر ہوتو کسی صالح نیک آدمی سے جواس فن سے واقف ہو ، اس سے تحقیق کروائے پھر قرآن وقد یث میں جودعا کیں بان سے شفاء حاصل کرے ۔ یا کسی صالح آدمی سے مشروع تعوید لے وابی میں جودعا کیں بان سے شفاء حاصل کرے ۔ یا کسی صالح آدمی سے مشروع تعوید لے وابی اور غلط تعوید است اور غلیات میں پڑ کراپنا عقیدہ فاسد نہ کرے اورائیان نہ کھوئے عوماً عور تیل آخوید گنڈے میں پڑ کراپنا عقیدہ فاسد کر بیٹھتی ہیں۔

2۔ عورتیں عمو آ قریبی رشتہ داروں سے کسی مخالفت اور باہم تنازع کی بنیاد پر کہینہ بہت رکھتی ہیں۔ سلسلہ کلام و گفتگواور ملا قات اور ملنا جلنا سب چھوڑ دیتی ہیں۔ حالانکہ نفسانی وجہ سے کسی مؤمن سے تین دن سے زا کد سلام دکلام کوترک کر دینا تا جائز ہے صبح بخاری ہیں حضرت ابوابوب انصاری کے سے مروی ہے کہ کسی آ دمی کے لئے بیال نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے زاکد ترک تعلق رکھے کہا گر ملا قات ہوجائے تو اس سے اعراض کرے اور وہ اس سے اعراض کرے اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ (بناری)

العن طعن كوسنا وغيره بهت كرتى بين \_ ذرائ معمولى بات پر بمى لعن طعن الزائى جمكرا بين معمول بات پر بمى لعن طعن الزائى جمكرا شردع كرديتى بين حتى كدائى اولا دتك كوكوتى رئى بين، جونا جائز بي منع كرنے پر باز بمى نبين آتيں اور كہتى بين كددل جلنا بيات كوئرتا ہے۔اس كناه كى وجہ ہے جہنم بين جلنا پڑے كيا جواب ہوگا۔

9- اکشو ورتی تارک صلوق بیں بھی بچوں کا بہانہ بھی اور بہانے تراشی رہتی ہیں۔ پھو
عورتیں پڑھتی ہیں تو وقت کا لیا ظنیں کرتیں ۔ کام دھام میں گلی رہتی ہیں۔ جب فارغ ہوتی ہیں
تب پڑھتی ہیں۔ بڑی مُری بات ہے، تمام کام سے پہلے نماز پڑھنی چاہیئے۔ اول وقت میں نماز
پڑھنے کی نصیلت ہے۔ اذان ہوتے ہی نماز کی عادت ڈالیں۔ دیر کرنے سے بسااوقات مکروہ اور
قضا کا وقت ہوجا تا ہے۔

ا عموماً عورتول كود يكها كيا ہے كه فجركى نماز پر هتى بى نہيں \_ يا پر هتى بين تو قضا پر هتى

ہیں۔رات کودیر سے سوتی ہیں اور مجے دیر کئے جاگئی ہیں۔ یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے ہتب اٹھتی ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ حدیث پاک میں ہے اس وقت اٹھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کردیتا ہے۔ کچھ مور تیں تو ایسی ہیں کردیر سے اٹھتی ہیں اور نماز ایسے وقت میں پڑھتی ہیں کہ سورج کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اکثر عور تیں ہی کے وقت میں نماز کے وقت ہونے اور نہ ہونے کا خیال نہیں کرتیں۔ بس پڑھ لیتی ہیں ،خواہ نماز فاسد ہویا ہے ،اس سے مطلب نہیں۔

اا عموا عورتیں زیورات کی وجہ سے صاحب نصاب ہوتی ہیں۔ چونکہ نصاب اس دور میں اکثر پورا ہوجاتا ہے اور زیورات اس مقداریا اس سے زائد ضرور ہوتے ہیں ۔اس کے باوجود زیوروں کی زکو ہ نہیں نکالتیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے ہاتھ میں نقد روپیہ نہیں ہوتا۔ یہ عذر شرعاً معتبر نہیں۔ اس اہم فریضے کی اوائیگی کے لئے یا تو شوہر سے ما مگ لیس یا ان سے کہدویں کہ وہ اتنی رقم زکو ہ کی مدمیں نکال ویں۔ جس طرح اور چیز حسب ضرورت ما مگ کر سے کہدویں کہ وہ اتنی رقم زکو ہ کی مدمیں نکال ویں۔ جس طرح اور چیز حسب ضرورت ما مگ کر وہ ہیں اس طرح یہ شرعی ضرورت بھی تقاضہ اور مطالبہ کر کے پورا کرلیا کریں۔ اگر شوہر وہیان نہ دے تو اس فرض کو اوا کرنے کے لئے اور گناہ سے نہر کرلیں۔ یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں۔ یا کر کے زکو ہ اوا کردیں۔ یا زیورات کی مقدار نصاب سے کم کرلیں۔ یا بیٹی وغیرہ کو دے دیں۔ یا فروخت کر کے این ضرورت برخرج کرلیں۔

۱۱۔ مال یازیور کی دجہ سے عورتوں پر صاحب نصاب ہونے سے قربانی کا ایک حصہ فرض ہوجا تا ہے۔ اس کوتا ہی کی ایک دجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نقدرہ پینییں ہوتا۔ اس سے نہ زکو ہ نہ قربانی ساقط ہوتی ہے۔ یا تو شوہر سے مطالبہ کر کے اپنے نام کی قربانی کرائے یا پھرزیور کی کچھ مقدار فروخت کر کے قربانی کر ہے۔ اس طرح ہمیشہ کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ نصاب سے کم موجائے۔

مسئله.....اگرز کو ق محدقه فطراور قربانی کی صورت نہیں بن پاتی ہے۔ادھر کی مسلحت اور آئدہ وقتی ضرورت کی وجہ سے زیور کار کھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تو پھرید حیلہ کرے کہ تمام چاندی کوسونا بنائے سونے پر زکو ق اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ساڑھے سات تولہ نہ ہوجا کے۔اس طرح یے فرائض ان کے ذمہ واجب نہو کے اور گناہ سے فی جائیں گی۔مزیداس شم

كمسائل كسي الجھ عالم سے يو چولياكريں۔ يامسائل كى كتاب ميں ديكولياكريں۔

ساا حیض ماہواری اور استحاضہ جو حیف کے علاوہ خون ہوتا ہے۔ اس کے متعلق مسائل نہ جانے کی وجہ سے بڑی کوتا ہی ہوتی ہے۔ چیف کے علاوہ استحاضہ (بیاری کی وجہ سے) کا جوخون ٹکلٹا ہے، اس میں اکثر عور تیس نماز نہیں پڑھتی ہیں۔ استحاضہ میں بھی ماہواری کے خون کی طرح نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ اس طرح کنتی فرض نماز وں کی تارک ہوجاتی ہیں۔ حالانکہ حیض ماہواری کے علاوہ اگر کسی وجہ سے خون نکلے تو اس سے نماز ساقط نہیں ہوتی پڑھنی پڑتی ہے۔ اس کے مسائل بھی باریک ہیں۔ بہتی زیور میں دیکھ کو کمل کریں یا کسی عالم سے معلوم کرلیا کریں۔ اس میں شرم جہنم میں جانے کا سبب ہے۔

۱۳ عورتین خسل جنابت میں اکثر تاخیر کردیق ہیں۔ یہاں تک کہ نماز قضا ہوجاتی ہے۔ چنانچہاگر رات میں کسی وجہ سے ناپاک ہوگئیں بخسل کی ضرورت پڑگئ تو علی الصباح غسل کر ہے مجمع کی نماز نہیں پڑھتی ہیں بلکہ دن چڑھے خسل کرتی ہیں۔ اور کسی بھی نماز کو قضا کر دینا، وقت پر نہ ہو ھنا گناہ کبیرہ ہے۔ غسل کی ضرورت پر علی الصباح غسل کر ہے جسے کی نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ غسل کا انتظام رکھنا واجب ہے۔ اس وقت تھنڈے پانی سے نقصان دینا ہوتو گرم پانی کا انتظام رکھنا واجب ہے تا کہ وقت پر نماز کی اوا نیکی ہوجائے۔

۵۱۔ عمو ماجب چند عور تیں جمع ہوجاتی ہیں توایک دوسرے کی غیبت، چغلی شکایت، بے جا اور نامناسب بات کرتی ہیں۔ جو گناہ کی بات ہے۔ کسی کے متعلق الی بات جواس کے سامنے نہ کہد سکے، پیٹے پیچھے ذکر کرنا غیبت ہے۔ عمو ما غیبت کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ ماں کے ساتھ ذنا کرنے سے بھی برز گناہ ہے۔ عورتوں کو چاہیئے کہ اپنی میں غیبت، چغلی، شکایت کی با تیں نہ کریں اور نہ ہونے برز گناہ ہے۔ عورتوں کو چاہیئے کہ اپنی میں غیبت، چغلی، شکایت کی با تیں نہ کریں اور نہ ہونے دیں۔ کوئی دوسری عورت کرے تو اٹھ جائے۔ ان امور سے بہت زیادہ احتیاط کرے کہ بیج نم کے دیں۔ اعمال ہیں۔

۱۱۔ لڑنے اور جھگڑنے کا مادہ عورتوں میں بہت زائد ہوتا ہے۔ ذرای معمولی بات کا جنگڑ بنا کرلڑنے لگ جاتی ہیں۔ لڑنا جھگڑنا اچھی بات نہیں۔ چاہیئے کہ برداشت کریں۔ کا۔ شوہرجس کی ماتحی اور گرانی میں زندگی وابسۃ ہے۔ جس کا اکرام اس کے ذمہ واجب ہے۔ اس سے بھی منہ پھلا لیتی ہیں۔ اور سوال جواب ہی نہیں بلکہ جھٹر نے لگ جاتی ہیں۔ والانکہ شوہرا گرنا مناسب بات بھی کہددے تب بھی جھٹر نانہیں چاہیے ، من کر برداشت کرے، ہاں شجیدگی اور ادب واکرام سے یہ کہددے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں۔ آپ کی بات بظاہر سے نہیں۔ و یہے آپ کی بات بظاہر سے نہیں ۔ و یہے آپ کی بات سلیم ہے مگر میری رائے یہ ہے۔ اس طرح بات نہیں بردھے گی ، ایک دوسرے کول میں عناد پیدائییں ہوگا۔ شوہر کے دل میں بھی اکرام اور لحاظ ہوگا۔ اور با ہمی تعلقات کی خوشگواری بھی باتی رہے گی۔

۱۵۔ کشورتوں کودیکھا گیاہے کہ شروع عمراور جوانی میں نماز نہیں پڑھا کرتیں ہیں۔عمرکا ایک حصہ گزرنے کے بعد نماز پڑھتی ہیں۔ ایسا ماحول جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز تو بالغ ہونے سے پہلے شروع کر دینا لازم ہے۔ اور بالغ ہونے کے بعد سے تو فورا نماز کا پڑھنا فرض ہوجا تا ہے۔اگر پہلے سے عادت نہیں ہوگی تو بلوغ کے بعد بھی پڑھنے کی عادت نہیں رہے گی۔

9ا۔ وہ عور تیں جونماز کی پابند ہوتی ہیں۔ وہ سفر کے موقع پر نماز وں کوچھوڑ دیتی ہیں یا قضا کردیتی ہیں۔ سفر میں نماز کا وقت آجا تا ہے تو پڑھتی ہی نہیں۔ خیال رہے نماز کا قضا کرنا درست نہیں۔ پردہ کا لحاظ کر کے وضو کرلیں۔ گاڑیوں پرلیٹرین میں وضو بخو بی کیا جاسکتا ہے۔ بلا کسی شدید عذر کے قضا کرنا گناہ کیے رہے۔

۱۰ عورتوں میں بخل بہت ہوتا ہے۔ کپڑے وغیرہ رکھے رہتی ہیں۔ مگر کسی ضرورت مند فقیر، مسکین، سائل کو اپنی چیز نہیں دیتیں۔ حسب موقع وسعت کی رعایت کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرتے رہناچا ہیئے۔ ایسانہ کرنا بخل ہے۔ جوجہنم کے اعمال اور اسباب میں سے ہے۔

11۔ اگر غلطی اور کسی کی حق تلفی ہوجائے تو اسے معاف نہیں کراتیں، شرم کرتی ہیں۔ کسی انسان کوتم سے تکلیف پہنچی ، اس کی حق تلفی ہوئی تو فوراز بان سے معافی ما نگ لو۔ تا کہ کل قیامت میں نہ پھنسو۔

۲۲۔ کوئی گناہ یااللّٰہ کی نافر مانی ہونے پر نہ ندامت کا احساس ہوتا ہے اور نہ استغفار اور صلوٰۃ توبہ پڑھ کراللّٰہ سے معافی کی طلب گار ہوتی ہیں۔ یا در کھیئے ۔۔۔۔۔! کوئی گناہ سرز دہوجائے تو فوراتوبہ سیجئے تا کہ کل قیامت کے دن اس کی سزاہے بچاؤ ہوسکے۔ کیونکہ کمیرہ گناہوں پرتوبہ نہ ہونے کی وجہ سے جہنم کا اتحقاق ہوجا تا ہے۔ ہونے کی وجہ سے جہنم کا اتحقاق ہوجا تا ہے۔ دعا سیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم سے نیخے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین۔







#### مضمون نمبرك

## جہنم سے نجات خوف خداکے ذریعے لتی ہے

قرآن د حدیث میں کثرت سے دارد ہے کہ خوف خدا سے رونے پر جہنم سے نجات ملتی ہے چونکہ جہنم سے نجات ملتی ہے چونکہ جہنم کے خوف سے رونا ہے بیاللہ کے غذاب و عمّاب کے خوف سے رونا ہے بیاللہ کے عذاب و عمّاب کی وجہ سے اور خدا تعالیٰ سے اس کی رحمت سے اس کی قرب سے اور اس کی جنت سے دوری کی وجہ سے رونا ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق چندا حادیث وغیرہ بیان کی جاتی ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ نی کریم بھی سے قل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فرمایا: لا یہ لیے الناد رجل بکی من خشیدہ الله حتی یعود اللبن فی الضرع (نالیٰ زندی) ''جہنم میں وہ آ دمی واضل نہیں ہوگا جوخوف خداسے روئے یہاں تک کہ دودھ تھن میں

(فائدہ) یعنی جس طرح دودھ کاتھن میں واپس جانا ناممکن ہے اسی طرح خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی مشکل ۔ ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دوآ تکھیں ایس ہیں کہ ان کوجہنم کی آگٹ نہیں چھوئے گی ایک وہ آٹکھ جوآ دھی رات کوخوف خداسے روئی۔ دوسری وہ جونی سبیل اللہ پہرہ دیتے ہوئے جاگتی رہی۔

حضور سلی الله علیه و کلم نے فرمایا کہ اس آگھ پر جہنم حرام ہے جس نے کتاب الله کے ساتھ جاگ کرگزاری ( یعنی تلاوت وغیرہ کرتا رہا ) اس آگھ پر آگ حرام ہے جوخوف خداہے بہہ پڑی کی اس آگھ پر جہنم حرام ہے جواللہ کی حرام کردہ اشیاء کود کیھنے سے بندر ہی یا اللہ کی راہ میں پھوڑ دی گئی۔

حضرت ابن مسعودٌ ني كريم على سے روايت كرتے بيں كرآب على نے فرمايا كه جس

مؤمن بندے کی آئکھسے خوف خداہے آنسو بہہ پڑیں جاہے وہ کھی کے سرکے برابر بھی ہوں پھروہ رخسارتک جا پنچیں تواللہ تعالیٰ اسے دوزخ پرحرام کردیتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقع فرماتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کس طرح جہنم سے نج سکتا ہوں؟ تو آپ وہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے کیونکہ جو آنکھ اللہ کے خون سے رو پڑی اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔

حضرت زاذان فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ جوجہنم کےخوف سے رویا اللہ اس کوجہنم سے پناہ دیدیتے ہیں ' اور جو جنت کے شوق سے رویا اس کواللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔

حضرت عبدالواحد بن زیر قرماتے تھا ہے بھائیوتم شوق خداسے کیوں نہیں روتے؟ کیا حتہیں معلوم نہیں جواپنے سردار کے شوق میں روئے اسے وہ اپنے دیدار سے محروم نہیں کرتا۔اے بھائیوتم خوف جہنم سے کیوں نہیں روتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں جوخوف جہنم سے رویا اسے اللہ تعالیٰ جہنم سے پناہ دیں گے۔

حضرت فرقد بیّن کہتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھاہے جنت کے شوق میں رونے والے کے لیے اپنے رب کے سیامنے خود جنت شفاعت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جیسے یہ میر نے لیے رویا ہے اسے ای طرح جنت میں وافل بھی فرمادے۔ اور جہنم بھی اس کے لیے اپنے رب سے بناہ مانگی اور کہتی ہے اسے اسے ایک اور جھھ میں مانگی اور کہتی ہے اسے رباہ میں رکھیئے جیسا اس نے جھسے بناہ مانگی اور جھھ میں واضلے کے خوف سے رویڑا۔

#### خوف خدا کی طافت

حضرت عبدالرجمان بن سمرہ حضور بھا ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے رات کو ایک خواب دیکھا جس کا ایک حصد یہ بھی تھا کہ (آپ بھٹر ماتے ہیں) میں نے اپنی امت کے ایک مرو کوجہنم کے کنارے پردیکھا جس کے پاس خوف خدا آیا اوراس کوجہنم سے بچا کے لے گیا ای طرح اپنی امت کے دوسرے مردکود یکھا جوجہنم میں گرنے لگا تھا تو اس کے پاس اس کے علاوہ آنسو آئے جو خوف خدا سے نکال لیا۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ بھانے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے ایمان والو الیہ بنفوں کو اپنے خاندان کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پھر ہیں ہاس وقت آپ بھا کے سامنے ایک سیاہ فام آدمی بیٹے ہوا تھا جو بلبلاتے ہوئے رو پڑا تو جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا۔ یہ آپ کے سامنے رونے والا کون ہے؟ تو آپ بھانے فرمایا حبشہ کا آدمی ہواؤں کی ایمی تعریف فرمائی۔ تو جرائیل علیہ السلام نے فرمایا بلاشبہ اللہ عزوجال فرماتے ہیں مجھے میری عزت میں سے جلال اور میرے عرش پرمیرے بلندہونے کی تسم دنیا میں میرے بندے کی کوئی آئکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنستا (خوش ہونا) میں میرے بندے کی کوئی آئکھ میرے خوف سے نہیں روتی مگر جنت میں اس کا ہنستا (خوش ہونا)

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کوجہنم میں لے جانے دالے اعمال کرنے سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

### مضمون نمبر۸

# جہنم کی گھاٹی سے پہلے میدانِ حشر کے پانچ سوال

الیی کشکش کی حالت میں جب تک پانچ سوالات کے جوابات نہ دیں گے اس وقت تک اللہ کے دربار میں اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں سکتے اور یہ سوالات بھی نہایت تقین ہوں گے ،جنہیں حدیث شریف میں رسول اللہ ﷺ نے ترتیب واربیان فرمایا ہے۔

### پېلاسوال:عمر کہاں گزاری؟

سب سے پہلاسوال عمر کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر عزیز کس طریقے سے گزاری ؟ پوری زندگی میں عمر کا کتنا حصہ نیکیوں میں گزارا ہے اور کتنا معصیت میں گنوایا ہے؟ اس لئے کہ انسان کی عمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے استحان کے لئے ایک متعین وقت ہے ، جیسا کہ مدارس ، اسکولوں ، کالجوں ، یو نیورسٹیوں میں امتحان کے سوالات کے جوابات کھنے کے لئے تین ، چار گھنے کا وقت دیا جا تا ہے ، اگر اس وقت کو کام میں لا کرتمام سوالات کے جوابات بہترین انداز سے لکھ دیے جا کیں گے وامتحان دینے والے کو اعلیٰ درجے کی کامیا ہی ہوگی ، تو ای طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات لکھنے کے لئے عمر عزیز کا وقت دیا ہے کی کو پچاس تعالیٰ نے ہم کو بھی کچھ سوالات کے جوابات کھنے کے لئے عمر عزیز کا وقت دیا ہے کی کو پچاس

سال کی کوساٹھ سال اور کی کوستر سال ۔ بیدوقت اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کئے گئے سوالات کے جوابات کی تیاری کے لئے دیا گیا ہے۔

الله تعالی نے رسول الله ولگ کے ذریعے سے جتنے بھی احکام ہمارے او پر لازم کیئے ہیں کو یاوہ سب کے سب سوالات ہیں اور ان کے تمام احکام کو ملی جامہ پہنا ناسوالات کے جوابات ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم امتحان گاہ میں سوالات کے جوابات کھنے کا اہتمام کرتا ہے اور وقت ضائع کے نے اختاب کرتا ہے ای طرح تمام انسانوں کو اپنی عمر عزیز میں سے کوئی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایک ایک گھڑی کو قبتی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام پڑل کا اہتمام کرنالازم ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر عزیز کوتم نے کہاں گوایا ہے؟

### دوسراسوال:جوانی کوکهال صرف کیا؟

دوسراسوال جوانی سے متعلق ہوگا کہ تم نے اپی جوانی کو کہاں صرف کیا؟ جوانی سے متعلق خاص طور پراس لئے سوال کیا جائے گا کہ انسان جوانی کی حالت میں ہرکام صحیح طریقے سے کرسکتا ہے اس لئے کہ جوانی ، تندرتی اور قوت کاز مانہ ہوتا ہے اور قوت اور تندرتی دونوں چیزیں اس دنیا کے اندرائے نعمت ہیں جن کا کوئی بدل نہیں ہے ، بڑے بڑے ہو ہے ہپتالوں میں جاکرد کھے لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز تندرتی ہی نظر آئیگی ، آدمی صحت و تندرتی کے لئے اپنی حسب مخبائش دور دراز شہروں کا اور ملکوں کا سفر کرتے ہیں ، ہزاروں لا کھوں رو بیپٹر چ کر ڈوالتے ہیں صرف ایک چیز بعنی تندرتی اور صحت کو حاصل کرنے کے لئے ای طرح جوانی کی قوت کتنی بڑی قوت کتنی بڑی میں جاروں کی خوانی کی قوت کتنی بڑی اس ذمن ایک ہوڑے جوانی کی قیمت عطافر مائی ہے۔ اس زمانے میں ہر طریقہ سے عبادت کرنا آسان ہوتا ہے ، اس لئے اللہ تعالی قیام کے دون کی قیمتی نفست کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کو کہاں صرف کیا؟ حضرت نفیخ الحد یث مولا ناز کریا صاحب اس حدیث کی تشری کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کہاں کریا صاحب اس حدیث کی تشری کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں کہاں کریا صاحب اس حدیث کی تشری کرتے ہوئے حدیث کے اس کلوے کے متعلق کھے ہوں ک

مطالبہ کی دوسری چیز صدیث بالا میں بدارشادفر مائی گئی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرج کی گئی کہ جوانی کی قوت کس چیز میں خرج کی گئی کہ بالاند کی رضااور خوشنودی کے کاموں میں؟ اس کی عبادت میں؟ مظلوموں کی تمایت میں؟ مضعفوں اور آیا چوں کی اعانت میں؟ یافسق دفجو رمیں، عمیا شی اور آوار گی میں؟ بے بسول پرظلم کرنے میں؟ ناچ کی مدکرنے میں؟ ناپاک دنیا کے کمائے؟ یادین و دنیا دونوں جگہ کام نہ آنے والے فضول مشغلوں میں؟

اس کاجواب ایس عدالت میں دینا ہوگا جہاں نہ تو کوئی وکالت چل سکتی ہے، نہ جھوٹ، فریب اور آسٹانی کام آسکتی ہے۔ جہال کی خفیہ پولیس ہردقت، ہرآن آدمی کے ساتھ رہتی ہے اور یہی نہیں بلکہ خود آدمی کے دہ اعضاء جن سے بیحرکات کی ہیں وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے اور جرائم کا افر ارکریں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے! ''ہم ان کے مونہوں پرمبرلگادیں گے (تا کہ لغو اعذار نہ گھڑیں) اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس چیزی جو کچھ بید کیا کرتے تھے۔

(سور میلین)

یعن ہاتھ خود بول اٹھے گا کہ جھ سے کس کس برظلم کیا گیا، کیا کیا تا جا تزہر کات جھ سے صادر کرائی گئیں۔ پاؤں خود گواہی دے گا کہ جھے کیسی کیسی نا جا تز مجلسوں میں لے جایا گیا۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے: ''اور جس دن اللہ کے دخمن دوز نے کی طرف جع کیئے جا کیں گے پھر ان کو (ایک جگہ چلتے چلتے )روک دیا جائے گا ( تا کہ سب ایک جگہ اکھٹے ہوجا کیس) یہاں تک کہ جب سب دوز نے کے قریب آ جا کیں گے (اور حماب شروع ہوگا) تو ان کے کان اور آ کھیں اور کھال ان کے اور ان کے کان اور آ کھیں گے دم اور کھال ان کے اور بران کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ لوگ اپنے ان اعضاء سے کہیں کے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ؟ وہ اعضا کہیں گے، ہم کواس ( قادر ) نے بولنے کی طاقت دی بی میں نے ہم چیز کو کو یائی عطافر مائی ، اور اس نے تم کواول مرتبہ پیدا کیا تھا درای کے پاس اب اب دوبارہ زندہ کرکے ) لائے گئے ہو ( آ ہے جی تعالی شانہ تنبیہ فرماتے ہیں ) اور تم اس بات اب (دوبارہ زندہ کرکے ) لائے گئے ہو ( آ ہے جی تعالی شانہ تنبیہ فرماتے ہیں ) اور تم اس بات سے تواہے آپ کو چھپاہی نہ سکتے تھے کہ تم پر تمہارے کان اور آ تھیں اور کھالیں گواہی ویں ، ان سے تواہے تھیا کوئی کا م کرسکتا ہے اس کے آ کھی کان وغیرہ تو اس کود کھتے ہی ہیں ، ان سے جھپا کروئی محض کوئی کا م کرسکتا ہے ) لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالی کوتہارے بہت

ے اعمال کی خبر بھی نہیں (کہ جو جا ہوکر گزرد کون ردک سکتا ہے؟)اور تمہارے اس گمان نے جوتم نے اپنے رب کے ساتھ کرر کھاتھا (کہ اس کوخبر بھی نہیں ہے)تم کو برباد کر دیا پس تم خسارہ میں بڑگئے۔

اوراحادیث پس بہت ی روایات ان گواہیوں کے باوے پی آئی ہیں۔ایک حدیث بیس ہے کہ! حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضور وہ کا کی خدمت میں حاضر تھے حضور نظیم فرمایا جس سے دندان مبارک ظاہر ہوگئے گھر حضور وہ کا نے فرمایا۔ جانتے ہو بیس کیوں ہنسا؟ صحابہ نے لاعلمی ظاہر کی حضور وہ کا کہ بندہ قیامت کے دن اپنے مولی سے بوں کے گایااللہ تو نے مجھ پرظم سے امان دے رکھی ہے ارشاد ہوگا بالکل تو بندہ کے گایااللہ میں اپنے خلاف کی دوسرے کی گوائی معترفیں ما نتاارشاد ہوگا کہ اچھاتھی کو تیرے نفس پرگواہ بناتے ہیں۔اس کے منہ پرمہرلگادی جائے گی اوراس کے بدن کے اعضاء سے بوچھا جائے گا،اور جب وہ اپنے سارے برمہرلگادی جائے گی اوراس کے بدن کے اعضاء سے بوچھا جائے گا،اور جب وہ اپنے سارے اعمال گوادی جائے گی اوراس کے بدن کے اعضاء سے بوچھا جائے گا،اور جب وہ اپنے انتہاراناس ہو تہرارے بی لُنے تو منہ کی مہر ہٹادی جائے گی ۔ تو وہ اپنے اعضاء سے کہ گا کم بخو انتہاراناس ہو تہرارے بی لُنے تو منہ کی مہر ہٹادی جائے گی ۔ تو وہ اپنے اعضاء سے کہ گا کم بخو انتہاراناس ہو تہرارے بی لُنے تو منہ کی مہر ہٹادی جائے بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اپنے خلاف گوائی دینے گلے ،گراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اپنے خلاف گوائی دینے گلے ،گراعضاء بھی مجبور ہیں کہ اس دن کوئی چیز خلاف تی بات نہ کہہ سکے اس کی کوئی ہیں کہ سکے گا

ایک اورحدیث بین ہے کہ آدی کے اعضاء بین سب سے پہلے بائیں ران ہولی کہ اس سے کیا کیا حرکتیں ہوئی اوراس کے بعددوس سے اعضاء بولیں گے ۔غرض ہرعضوا سے کے ہوئے اور بدا محال گواد سے گا۔ ای وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور وہ گاکا ارشاد ہے کہ سجان اللہ ، المحدللہ وغیرہ کوا گلیوں پرگنا کرو،اس لئے کہ قیامت کے دن ان اعضاء کو گویائی عطا ہوگ اوران سے باز پر س ہوگی لیعنی جہاں بیاعضاء اسپنے گناہ گوا کیں گے وہاں بہت سے نیک کام بھی اوران سے باز پر س ہوگی دین جہاں بیاعضاء اسپنے گناہ گوا کیں گے وہاں اللہ تعالی کا پاک موسی کے وہاں اللہ تعالی کا پاک مصمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بہت طویل ہے لیکن مختصر یہ ہے کہ ان اعضاء کو جوائی کے دور میں ظام وستم اور نا جائز کرکات سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ دور میں طویل ہے لیکن میں مضمون اپنی تفصیل کے اعتبار سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ دور میں ظام وستم اور نا جائز کرکات سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ ایک ایک کو کھوٹی کے کہ دور میں ظام وستم اور نا جائز کرکات سے بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا ارشاد ہے کہ دور کی کو کھوٹی کیا کھوٹی کیا کہ کو کو کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا دی کو کھوٹی کیا کہ کی بہت ضرورت ہے۔ آپ وہ گاکا دیا کہ کو کھوٹی کیا کہ کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کے کہ کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کے کہ کو کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کہ کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کے کہ کو کھوٹی کو کھوٹی کے کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کو کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کو ک

جوانی جنون کا ایک شعبہ ہے اور عور تیں شیطان کا جال ہیں یعنی آ دمی اپنے جنون کی وجہ سے اس جال میں پھنس جا تا ہے، ہر جمعہ کو خطبہ میں بیالفاظ سنے جاتے ہیں، اس وقت جوانی کے نشے میں ذرابھی اس کا خیال ہم لوگوں کوئیس ہوتا کہ اس کی جواب دہی کرنی پڑی گی ہم اس کی قوت کو گنا ہوں میں اور دنیا کمانے میں ضائع کررہے ہیں حالانکہ جوانی اس لئے ہے کہ اس کی قوت کو ایسے کام میں خرج کیا جائے جومرنے کے بعد کام آئے۔خوش قسمت ہیں وہ نو جوان جواللہ کے کام میں ہرودت منہمک رہتے ہیں اور گنا ہوں سے دوررہتے ہیں۔

(بحواله فضائل صدقات)

### تيسراسوال: مال كهان يعصاصل كيا؟

تیراسوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ ہم نے جو رسول ﷺ )کے ذریعے حلال کاراستہ بتلایا اس سے مال حاصل کیا ہے یاحرام کے راستے سے حاصل کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟

#### چوتھاسوال:مال کہاں خرچ کیا؟

چوتھاسوال بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ جو مال اور دولت ہم نے تم کودی تھی تم نے اس کو کہاں خرج کیا؟ جائز کاموں میں خرج کیایا تا جائز امور میں خرج کیا ہے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کونا جائز چیزوں میں کیوں خرچ کیا؟ فضول خرچی کیوں کی؟ اس طرح ہرانداز سے سوال ہوگا۔

### بإنجوان سوال علم بركتناعمل كيا؟

ہر مسلمان مردو ورت برضرورت کے مطابق علم سیصنا فرض ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے جوعلم تم کوعطا کیا ہے اس کے مطابق تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ یہ پاپنچ سوالات ہیں جب تک ان تمام کے جوابات نہ دے گااپی جگہ سے بلنے کی بھی اجازت نہ ہوگی ۔ اللہ تعالی ہم سب کوان سوالات کے جوابات کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔

#### مزيدوضاحت

دیل میں میدان حشر کے پانچ سوالوں ہے متعلق ذیل کامضمون ایک مفید مضمون ہے، معمولی ردّوبدل کے ساتھ استفادہ عام کے لئے قل کیا جاتا ہے ملاحظ فرمائے۔

بہت جلدوہ دن آنے والا ہے جب ہم اور آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے اور ان سوالوں کے جوابات دے رہے ہوں گے ، س قدرخوش نصیب ہے وہ خض جوابات دے رہے ہوں گے ، س قدرخوش نصیب ہے وہ خض جوابات تیار کر رہا ہے ، اور ان سوالوں کو سائے ، کھتے ہوئے شعور کی زندگی گزار رہا ہے۔ زندگی آپ کو بھی ملی ہے ، جوانی کی نعمت سے آپ بھی نوازے گئے ہیں ، مال ودولت کے آپ بھی مالک ہیں ، مال آپ بھی خرج کر رہے ہیں ، آپ کو بھی بہت کچھ ماصل ہے ، اور آپ بھی عمل کر رہے ہیں ، اور کل خدا کو خوش اور مطمئن کرنے کے کر رہے ہیں ، اور کل خدا کو خوش اور مطمئن کرنے کے کے کیا کچھ کر رہے ہیں؟

اصل زندگی جمیت دندگی آخرت بی کی زندگی ہے ..... دنیا کی زندگی بہت مختصر،اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی جمیت مختصر،اور فانی ہے۔ آخرت کی زندگی جمیت در سے دائی ہے۔ دنیا کی اس قلیل زندگی جمیت رہے در ہے اس کا سکھ بھی جمیت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوشٹوں سے اپنی آپ کے دب نے آپ کو مہلت اور موقع دے رکھا ہے کہ آپ اپنی کوشٹوں سے اپنی اور لئے آخرت کی جیسی زندگی چاہیں بنالیں ..... ہمیشہ کا سکھ بھی آپ اپنے لئے فراہم کر سکتے ہیں اور جمیشہ کا دکھ بھی آپ بی کے اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ آپ ہر لمحد دنیا کی زندگی سے دور اور آخرت کے انجام سے قریب ہور ہے ہیں، اور آپ کوشعور ہویا نہ ہو، آپ کی زندگی ان پانچ سوالوں کا جواب تیار کر رہی ہے۔ یہ جوابات خدا کے فضل سے آپ کوشن انجام سے جمکنار بھی کر سکتے ہیں اور یہی رہی ابت آپ کوخدا کے فضب میں گرفتار کر سکتے ہیں۔

مسکلہ آپ کی اپنی زندگی کا ہے، نہ محض عقلی طور پر ال کر لینے کا یہ سکلہ ہے نداس کا تعلق کی اور سے ہے، آپ سے اور صرف آپ ہی کو اسے حل کرنا ہے، کوئی دوسرا اس کے حل کرنے میں اپنا سب کچھ کھیا دے تب بھی آپ کے ہاتھ ندآئے گا، اور اگر آپ ایٹ مسکلہ کو صحیح صحیح حل کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طافت بھی آپ کی راہ میں آپ کی راہ میں

رکاو نے نہیں بن سکتی۔ آپ کا ذاتی اور شخصی مسلہ ہے، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں اور آپ ہی کوا کئے کا اچھایا برا انجام دیکھنا ہے۔ آپ اس پر سوچنے کی زحمت اٹھائیں یا نہ اٹھائیں آپ کی زندگی بہر حال ان سوالات کے جوابات تیار کر رہی ہے اور اپنے وقت پر یہ جوابات بہر حال پیش ہوں گے۔

کیا آپ کہ بھی اس سوال نے لرزایا ، کہ آپ نے مال کہاں خرچ کیا ، بظاہریہ کتامعمولی سا
سوال ہے گریہ ہرگزمعمولی سوال نہیں ہے ، اس سوال پر آپ کی آخرت بنے اور بگڑنے کا مذار ہے ،
اس وقت ہم صرف ای ایک سوال پر فود کرتا چاہتے ہیں ، اچھا چھو بندار اور باشعور افراد بھی اکثر
اس سوال کی اہمیت کو محسون نہیں کرتے ، اور انہیں یہ حقیقت لرزہ براندام نہیں کرتی کہ ہم جس طرح
اور جن کا موں میں از ال خرچ کررہے ہیں ، اس کے بارے میں کل خدا کے حضور کھڑے ہوکر
ہمیں خدا کو جواب دین ہے۔

آپ پابندی سے زکوۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات میں بھی خرچ کرتے ہیں اور بھی تک دلی اور بھی تک دلی اور بھی اللہ میں اور جس المرح خرج کی اور بخل کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اطہرے خرج کر سے ہیں اور جس اللہ تعریف کے مطابق کررہے ہیں یانہیں، کہیں ایسا تونہیں ہے، کہ دین

کی ضرورت اور خدا کی مرضی کچھاور ہواور آپ کا طر زعمل کچھاور ہو۔

آنے ج کافریصندادا کرلیا، اور خدانے آپ کواتنا دیا ہے کہ بار بار آپ نقلی حج کریں،اس میں کیا شک ہے کہ بیت اللہ کی حاضری مومن کے لئے بہت بڑی سعادت ہے۔آب بار باراس سعادت سے بہرہ ور بور ہے ہیں .....آپ کے پروں میں ایک بیوہ ہے جونان شبینہ کوتاج ہے، محلّہ ہی میں ایک دق کا مریض ہے جس کے گئی ہیے ہیں، خستہ حال، فاقوں کے مارے، تعلیم و مذہب سے محروم، آپ کی بتی میں کتنے ہی نوجوان داہی تباہی گھوم رہے ہیں، نہ اُن کے روز گار کا کوئی بندوبست ہے، ندان کی تعلیم و تربیت کا،ان کی آوار گی اور بےراہ روی نہ صرف معاشرے کے لئے وبال جان ہے بلکہ ان کا وجود اسلام کے لئے بھی بدنا می کا باعث ہے، دق کے اس مریض نے آپ کومتوجہ بھی کیا، بیوہ نے بھی اپنی خستہ حالی آپ کو بتائی، نو جوان کی ہے راہ روی سے بھی آپ کو روشناس کرایا گیا....لیکن آپ نے کوئی نوٹس نہ لیا ..... آپ کوتو یہ دھن ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کر آئیں۔برسات کی رات تھی، امجدشاہ کوآپ نے اینے گھرسے نکال دیا،اس کی بیوی نے آپ ے گڑ گڑا کر التجاکی کہ دوماہ کی مہلت دے دیجئے وہ آپ کا مکان خالی کردیں گے، کین آپ نے ز بردی و محکودے کراہے نکال دیا، اُس کے سات معصوم بچے بھی مہم ہم کرآپ سے درخواست كرتے رہے مرآپ نے ايك ندسى،ان مظلوموں نے پيڑ كے پنچے بارش ميں رات كزارى اور دوسرےدن آپ نے وہ مکان مدرسہ کے لئے وقف کردیا۔آپکودھن تھی کے جلداز جلد زندگی ہی میں پیکام کر جاؤں۔آپ کی بستی میں سیاب آیا،لوگوں کے گھر اجڑ گئے،لوگ دانے دانے کوشاح ہو گئے۔ پریشان حالی ہے لوگ پریشان ہو گئے، آپ ان کی مدد کرسکتے تھے، فاقہ مست بھو کے بچوں کے لئے کھانے پینے کا تظام کر سکتے تھے،ان خانہ خراب لوگوں کے لئے چھپروں کا تظام کر سكتے تھے۔سلاب كے مارے سكتے مريضوں كى دوا داروكاانتظام بھى كرسكتے تھے۔آپكومتوجہ بھى کیا گیا، کین آپ نے ایک س کرنددی اور یہ جواب دے کرلوگوں کومطمئن کرنا جا ہا کہ آپ کے سامنے بہت بڑا کام ہے، آپ کئی لا کھ دین کتابیں چھاپنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کا کام ہو سكے\_آپ كادارے ميں كتنے بى ملازم مالى پريشانى سے تنگ آكرخودكشى كرنا جا ہتے مين،كتنوں کی ضرورتیل پوری نہیں ہوئیں تو وہ مجر مانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں.....انہوں نے آپ کو ا پی ختہ حالی اور پریشانی کا حال سنانا چاہا، تو آپ نے جھڑک دیا، کیکن اخبارات میں خبریں شاکع ہوئیں کہ آپ پلیک کے لئے مسافر خانہ کھول رہے ہیں تا کہ مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔

آپ کی زندگی کی یہ چند جھلکیاں ہیں، خدارا غور کیجے! کیل جب خدا آپ ہے پو چھےگا کہ تونے مال کہاں کہاں خرچ کیا تو آپ اپنا پی طرزِعمل بتا کر واقعی خدا کوخوش کرسکیں سے کہ آپ نے اپنا مال واقعی سیح مصارف میں خرچ کیا، کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ نے دین کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا اور آپ کا بیصد قد وخیرات خدا کے یہاں قبول ہوگا؟

حفرت عائش نے پوچھایار سول اللہ وہ ای اس کا مطلب بیہ کہ ایک مخف چوری، ذیا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ فرمایا نہیں اے صدیق کی بٹی! اس سے مرادوہ خفس ہے جونماز پڑھتا ہے، دوزے رکھتا ہے ذکو قدیتا ہے اور پھر خدائے عزوجل سے ڈرتار ہتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن کے ان پانچ سوالوں کے جوابات کی تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے ، آمین یارب العالمین ۔

### مضمون نمبرو

# جہنم میں کون لوگ جائیں گے

حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله تعالی سے روایت ہے کہ چارت کے کوگوں کے علاوہ کسی کوجہتم میں باقی نہیں رکھا جائے گا ان میں کوئی خیرنہیں ہوگی سے بات انہوں نے اس فر مان خداوندی کی روشنی میں فر مائی ؛

قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذ ب بيوم الدين . (المدثر: ٣٥.٣٣)

(ترجمہ)(۱) ہم نہ تو نماز بڑھاکرتے تھ(۲) اور نہ غریب کو (جس کاحق واجب تھا) کھا نا کھلایا کرتے تھے(۳) اور (جولوگ دین حق کے ابطال کے مشغلہ میں رہتے تھے ان) مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی (اس) مشغلہ (ابطال دین) میں رہا کرتے تھے (۴) اور قیامت کے دن کو جھلایا کرتے تھے۔

حضرت حارثہ بن وہب سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم اللہ نے فر مایا : کیا میں کہیں جنتیوں کانہ بتلاؤں (پھرآپ اللہ نے فر مایا 'ہر کمزور یا کمزور کر دیا جانے والاگروہ اگروہ اللہ تعالیٰ پر (کسی معالمہ میں ) فتم اٹھاوے تو اللہ تعالیٰ اس کی فتم کو پورا فر مادیں 'کیا میں تمہیں دوز خیوں کا نہ بتلاؤں؟ (پھرآپ اللہ نے فر مایا ہر طاقتور تکبر کی چال چلنے والا متکبر۔ (بناری سلم) اللہ تعالیٰ فرمائے الیس فی جہنم مفوی للمت کبرین (الزمر ۲۰۰)

(ترجمه) كياان متكرين كالمحانة جنم من نبيس بي (لعني متكبرين كالمحانة جنم من ب)

آپ اللہ انکا کہ متکبرین کوروز قیامت چیونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا (پھر آئیں ا جہنم ہیں (اس) قیدخانہ کی طرف ہا نکا جائے گا جس کا نام بوس ہے جس کے اوپر تمام آگوں سے بدی آگ ہاں پر ہرجگہ سے ذلت چھائی ہوئی ہوگ۔

اس لئے كة كبركى مزارسواكى اور ذلت بے جيميا كماللہ تعالى كا ارشاد ہے فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فى الارض بغير الحق (الا تقاف:٢٠)

(ترجمہ) سوآج تم کوذلت کی سزادی جائے گی (چنانچ سزاکے لئے آگ ہے اور ذلت میں سے مید ملامت اور پھٹکارہے) اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے (یہال تکبر سے مرادالیا تکبر ہے جوایمان سے بازر کھے کیونکہ دائی عذاب ای کے ساتھ خاص ہے)

ایک محصدیث بے جے حضور اللہ تعالی ہے حکایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا لک منهماعذ بته بتالی ناز عنی واحد منهماعذ بته بناری

غرورمیری چا در ہے اورعظمت میرا پردہ ہے پس جس کسی نے ان میں سے کوئی ایک بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔

حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ بی کریم بھٹانے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں احتجاج کیا تو جہنم نے کہا مجھ میں مغرور اور ظالم لوگ داخل کئے جائیں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور ان کے (دنیا میں) کم درجہ لوگوں کے سواکوئی نہیں ہوگا۔ (تو) اللہ تعالی (بطور فیصلہ) جنت سے فرما کیں گے تو میری رحمت ہے اپنے بندوں میں سے میں جے چا ہوں گا تیر نے ساتھ نوازوں گا اور جہنم سے فرما یا تو میراعذاب ہے میں تیرے ساتھ عذاب دوں گا اپنے بندوں میں سے جی نوازوں گا اور جہنم سے فرما یا تو میراعذاب ہے میں تیرے ساتھ عذاب دوں گا اپنے بندوں میں سے جی چے چا ہوں گا۔ اور تم میں سے ہرا کے کواس (کی مقدار کے مطابق) بھرنا ہے اور دوز خ پُر نہیں ہوگ حتی کہ اللہ تعالی اپنی محلوق میں کی پر ظام نہیں کریں گی گی اور اس کا ایک حصہ دوسر سے میں سکڑ جائے گا اور اللہ تعالی اپنی مخلوق میں کی پرظام نہیں کریں گی اور جنت کے متعلق سے کہ اللہ تعالی (اسے پر کرنے کے لئے) ایک اور مخلوق پیدا کرکے (پُرکر) اور جنت کے متعلق سے کہ اللہ تعالی (اسے پر کرنے کے لئے) ایک اور مخلوق پیدا کرکے (پُرکر) دیں گے۔

(فائدہ) امام احد یے حضرت ابوسعید خدری کے واسطے حضور بھے ہے فروہ حدیث اس طرح روایت فرمائی ہے کہ آپ بھٹانے فرمایا کہ جنت اور جہنم نے (رب کے سامنے) فخر کیا تو

چنت ہوگا۔

پی جنہوں نے اپنی نفسانی خواہشات قربان کر کے نفس کشی کی اور جنت والے اعمال کے وہ خدا کے سیامنا ہے اور جنہوں وہ خدا کے سیامنا ہے اور جنہوں نے سیامنا کی سیامن

حضرت ابو ہر پرہ سے مروی ہے کہ بنی کریم بھٹانے فر مایا جب اللہ تعالی نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف روانہ کیا اور فر مایا جنت کو بھی دیکھواور جو بچھیں نے جنتیوں کے لئے تیار کیا ہے اسے بھی دیکھو۔حضور بھٹے فر ماتے ہیں کہ پس وہ جنت میں آئے اور اسے بھی جو جنت والوں کے لئے تیار فر مایا تھا۔ پھر وہ اللہ جل شانہ کے پاس لوٹ کے اور عرض کیا جھے آپ کے غلبہ اور طاقت کی شم (جنت کے بارے میں ) کوئی بھی نہیں سنے گا مگر وہ اس میں واغل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالی نے اسے تھم دیا تو وہ مکر دہات میں چھیا دی گئی اور فر مایا اب جنت کی طرف جاؤاور دیکھو ہم نے جنت والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے حضور بھٹے فر ماتے ہیں اب جنت کی طرف اوٹ آئے تو وہ مکر دہات میں ڈھی ہوئی تھی تو اللہ خوالوں کے لئے کیا تیار کیا ہے حضور بھٹے فر ماتے ہیں پس وہ جنت کی طرف لوٹ آئے تو وہ مکر دہات میں ڈھی ہوئی تھی تو اللہ لئے تال کی طرف لوٹ گئے اور

عرض کیا بھے آپ کے غلب قدرت کی تم میں ڈرتا ہوں کہ اب تو اس میں کوئی ایک بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اب جہنم کی طرف جا وَاورد یکھو میں نے جہنم والوں کے لئے کیا تیار کیا ہے (جب اسے جاکردیکھیں گے) تو وہ اوپر نیچ اپ آپ پر چڑھی ہوئی تھی تو وہ اللہ عزشانہ کی طرف لوٹ آئے اورع ض کیا جھے آپ کے غلبی قدرت کی تسم جو بھی اس کا سنے گاکوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق تھم فر مایا کہ خواہشات میں جھپ جا وَاور حضرت جرائیل سے فر مایا کہ اب جا وَجب وہ لوٹ آئے اس کے متعلق تھم فر مایا کہ خواہشات میں جھپ جا وَاور حضرت جرائیل سے فر مایا کہ اب جا وَجب وہ لوٹ تو (دیکھر) عرض کیا کہ آپ کے غلبہ قدرت کی تسم اب تو ڈرلگتا ہے کے فلہ قدرت کی تسم اب تو ڈرلگتا ہے کے کوئی ایک جی اس سے نجات نہ یا سکے گا بلکہ اس میں داخل ہو جائے گا۔ (سندا تھ ابودا وَدُرت کی)

(فائده) اس حدیث میں اور حضرت حارثہ بن وہب کی سابقہ حدیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تندری طاقتوری ولیمتندی دنیاوی خواہشات میں مصروفیت تکبراور مخلوق پر بڑائی جتلانا ان سب کا مجموعہ عام طور پر خداتعالی کے سامنے سرکشی کا سبب بنرآ ہے جسیا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایافامامن طغی و اثر الحیاة الدنیا فان المجمعیم هی المالوی.

(النازعات: ٣٩\_٣٩)

جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کی زندگی کور جج دی تواس کا کھکانا جہنم ہے۔ اور کمزور بدن مال کی کمی کی وجہ سے دنیا میں کمزور کی دکھانے والے غلبۂ طاقت کے باوجود مؤمن ہیں تو بیسب فلاح کا سبب بنتے ہیں اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ''من العصمة ان الا تجد "گناہ سے حفاظت کا (ایک) سبب ہے کہ آ دمی کے پاس (فررئع گناہ کی) فراوانی نہ ہو۔

الوعامراشعری فرماتے ہیں کی ایک آدمی نے حضرت رسول اکرم بھے سے اہل دوزخ کے متعلق سوال کیا (کہ ددزخی کون ہے؟) تو آپ بھٹانے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہتم نے بہت بری بات پوچھی ۔ ہر بخیل قعبری (جہنم میں جائے گا) اس نے عرض کیا اے رسول اللہ بھٹا تعبری کون ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے ساتھ رہ کن ہمن کرنے والوں پر بخل کرنے والا اپنے اہل خانہ پر بخل کرنے والا اپنے اہل خانہ پر بخل کرنے والا اپنے ہم نشین پر بخل کرنے والا ۔ پھراس نے پوچھا اے رسول اللہ بھٹائی کون ہے؟ پوچھا اے رسول اللہ بھٹائی کون ہے؟ تو بھی آپ بھٹانے فرمایا تو نے بری بات کے متعلق سوال کیا (پھر فرمایا) ہرضعیف تارک دنیا (جنت والا ہے)

حضرت عیاض بن جمار سے مروی ہے کہ نی مکرم پھٹانے نے اپنے خطبہ ہیں ارشاد فر مایا:

اہل جنت تین قسم کے لوگ ہیں۔ ا۔ صاحب سلطنت عادل خیرات کرنے والا ۲۔ بہت مہر یان ہررشتہ دار کے لئے نرم دل سا۔ ہرحرام اور مکروہ کام سے رکنے والا عیالدار بوقت ضرورت ہاتھ پھیلانے سے بچنے والا۔ اور اہل جہنم یا نچ قسم کے لوگ ہیں۔ ا۔ (ہرموٹا تا زہ جوا پنی بزدلی کی بنا پر کمرور (بنا پھرتا) ہولوگوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو۔ نہ بیوی بچوں کا خوا ہمش مند ہوندرزتی کی جبتو کرتا ہو، ۲۔ وہ خیا نتی جس کی کوئی تمنا ادھوری نہ رہتی ہواگر اسے موقع مل جائے تو وہ خیا نت کربی دالے۔ سا۔ وہ آ دمی جو تیرے اہل عیال اور مال کے متعلق صبح شام تجھے دھو کہ دیتا رہے۔ اس طرح ترب نے سے بھوٹ ۔ ۔ ۔ برخلتی کا بھی ذکر فر مایا۔ (صبح سلم شریف)

آب نے میں کئوتی جھوٹ ۔ ۵۔ برخلتی کا بھی ذکر فر مایا۔ (صبح سلم شریف)

(فائدہ) دوز خیوں کی پہلی تم باقی اقسام سے زیادہ بری ہے کیونکدان کے پیش نظر دنیا اور آخرت کی طرف کے پچھ مقاصد نہیں ان کامقصد صرف یہ ہے کہ جیسے ہوپس پیٹ اور فرج کی آگ بجھے اس کے لئے یا تو یہ لوگوں کے پیچھے چلتے ہوئے ان کے غلام بن جاتے ہیں یاان کے آگے چھے چکراگانے والے منگتے بن جاتے ہیں چرایی مکاری اورعیاری سے پیٹ اور فرج کے لئے مروه عزائم پورے کرتے ہیں۔ ۲۔ دوزخیوں کی دوسری شم میں وہ خیانتی داخل ہیں جوموقع پاتے بى چھوئى موئى ہرتم كى خيانت كرتے اورائے ننيمت سمجھتے ہيں اس خيانت ميں ناپ تول ميں كى بھی شامل ہے اسی طرح نتیموں کے اموال ' اوقاف کے اموال ' مدارس کے اموال اور دیگر اموال جن كاكى كووكيل بنايا جاتا ہے ان يس بھى وە خيانت كرة التے بين جاہے بيامانتي معمولى مون يا غیرمعمولی سیسب نفاق کی خصلتول میں سے ہیں اس میں عمومی طور پر بیدخیانت بھی شامل ہے جو آدمی چوری چھے حرام چیزوں کاار تکاب کر کے بظاہر پر ہیز گار بنتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں خیانت میں مبتلا ہو جائے۔ سبہ تیسری قتم میں وہ دھو کہ باز ہیں جس کی صبح شام کی عادت لوگول کوان کے اموال اور اہل وعیال میں دھو کہ دینا ہے جبکہ دھو کہ بازی منافقوں کے اوصاف میں ے ہے جب کاللہ تعالی نے ان کواس برائی سے موصوف فر مایا۔ (دھوکہ) کامعنی خیر کوفا ہر کرے دکھانا اور شرکوپس پردہ رکھنا تا کہاس کے ذریعہ لوگوں کے اموال (اینے )اہل وعمال تک پہنچ سکیں اوراس تدبیرے اپنے لئے (نا جائز طور پر) منافع حاصل کرسکیں جبکہ یہ فریب اور دھو کہ بازی میں شامل بهاور حضورا كرم الله في ارشاوفر ما يا: من غش ف ليس منا . والمكرو الخداع في الناد .

(ترجمہ) جس نے دھوکہ بازی کی وہ ہم (گروومسلمانان) میں سے نہیں ہے۔فریب اور دھوکہ بازی جہنم میں ان( دھوکہ بازوں) کے ساتھ جائیں گے۔

سے پیدا اور لالج سے پیدا اور کنوں ہے کہ جھوٹ اور کنوی دونوں حرص اور لالج سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں شیطان نے کہا ابن آ دم مجھ پر ہر کن خالب نہیں ہوگا (یہ) حرام طریقہ سے مال حاصل کرے گایا اسے غلط مدمیں خرچ کرے گایا حق کی جگد پرخرچ کرنے سے روک لے گا۔
گا۔

(ترجمه)الله تعالی بدخلقی اور بے ہودہ خرافات بکنے والے سے بغض فرماتے ہیں۔

فائدہ منداحمہ میں گذشتہ صدیث کے ہم معنی ایک صدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ (آدمی کواللہ تعالیٰ کے سامنے ) شریر ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ بدخلق ، خرافات بکنے والا ، کنجوں اور بزدل ہو۔ خرافات بکنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے آئے تو گالم گلوج اور غلیظ باتوں سے اس کا استقبال کرے اور آئییں سے اس کی تواضع کرے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم بھٹانے فرمایا کہ: میرے سامنے وہ تین جم کے لوگ پیش کئے گئے جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ تین بھی جوسب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔(۱) سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پس وہ تین جوسب سے پہلے جنت میں جا کیں گے۔(۱)

شہید (۲) مملوک غلام جسے دنیا کی غلامی خدا کی عبادت سے ندرو کے (۳) غریب عیالدار دست سوال نہ پھیلانے والا۔ اور وہ تین جوسب سے پہلے دوزخ میں جا کیں گے ان میں سے ایک وہ سربراہ (جواپے ظلم سے رعایا پر) مسلط ہو۔ دوسرادہ مالدار جواپنے مال میں سے اللہ کا حق (زکوۃ وغیرہ) ادانہ کرے۔ تیسرادہ غریب جواپنے پاس پجھنہ ہونے کے باوجوداتر اتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ریا کارمجاھڈ قاری اور بخی کے متعلق فرمایا کہ: یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالی روز قیامت آگ کوایندھن دیں گے۔ (ملم شریف)

(فائدہ) ریا کاروں کوسب سے پہلے جہنم کا ایندھن اس لئے بنایا جائے گا کیونکہ ریا شرکِ اصغر ہے اور جو گناہ شرک ہے متعلق ہوں گے وہ دیگر گنا ہوں سے عذاب میں بھی زیادہ ہیں اس لئے ان کو دوسرے گناہ گاروں سے قبل جہنم میں لطور ایندھن ڈالا جائے گا۔

ایک حدیث میں دارد ہے کہ فاس قراء کوشر کین ہے بھی پہلے جہنم میں ڈالا جائے گاجیسا کہ حضرت رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ: جہنم کے فرشتے بت پرستوں سے پہلے فاس فاجر قراء کی طرف لیکیں گے، تو وہ کہیں گے بت پرستوں سے قبل ہمیں جہنم میں ڈالنے کی پہل کی جارہی ہے؟ تو آئیں کہا جائے گاواقف ناواقف کی طرح نہیں ہوتا۔ (طرانی اربیم) (اس لئے پہلے مہیں جہنم میں ڈالا جارہا ہے)

(فائدہ)"روز قیامت جہنم کا آنا اور گردن نکال کر گفتگوکرنا" کے عنوان کے تحت بہت ی
احادیث ذکر کی گئی ہیں کہ جہنم سے ایک گردن نکلے گی اور ہولناک با تیں کرے گی اور مخلوقات کی
صفول سے مشرکین اور تصویر شی کرنے والوں کو چن کر جہنم میں ڈال دے گی۔ ایک حدیث میں وار د
ہے کہ جس نے کسی کا ناحق خون کیا اسے باقی لوگوں سے پانچ سو برس پہلے دوز خ میں ڈالا جائے
گا۔ حضرت ابن عباس فیرہ فرماتے ہیں کہ یہ سب پچھا ممالناموں کی تقسیم اور حساب کتاب کی ترازو
قائم کرنے سے پہلے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اکرم بھٹانے ارشاوفر مایا کہ
قائم کرنے سے پہلے ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت رسول اکرم بھٹانے ارشاوفر مایا کہ
"یہ سب تمام لوگوں کے حساب کتاب سے پہلے ہوگا" (بحوالہ جنم کے فوناک مناظر)

دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے حفاظت فرمائے ،آمین یارب العالمین ۔

### مضمون نمبر• ا

## جہنم میں عمل نہ کرنے والوں کی مختلف سزائیں

حضرت اسامہ بن زیڈ ہے مروی ہے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ بھا ویہ فرماتے سناہے کہ ''قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا اور دوز خ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اس کے پیٹ کی آئیس باہر آ جائیس گی اور وہ ان کو اس طرح گھیٹتا پھرے گا جس طرح گدھا بن چکی میں چکر لگا تا ہے اس کے ارگر ددوز خی جمع ہو کر کہیں گے کہ فلانے اِسمبیں کیا ہوا ہے؟ کیا تم اچھی باتوں کا تھم نہیں دیتے تھے اور بری باتوں سے رو کتے نہیں تھے؟ وہ کہ گا کہ کیون نہیں! میں اچھی باتوں کا تھم دیا کرتا تھا لیکن خودان سے نہیں رکتا تھا''۔ تھم دیا کرتا تھا لیکن خودان سے نہیں رکتا تھا''۔ (بخاری وسلم)

(ف) الله اكبرا بير حديث كتنى زبردست ب،اس ميس كيسى بولناك خبر دى گئى ہے جس سے شانے كا گوشت حركت كرنے لكتا ہے اور اس كى ہولنا كى و دہشت سے ان لوگوں كے دل عكڑے تكڑے ہونے لكتے ہيں جواپ رب سے ڈرتے ہيں،اوراس كے عذاب سے خوف كھاتے ہيں۔

"اصلاح معاشرہ اور اسلام" کے مصنف ؒ اس حدیث کی تشریح کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:
میر الرادہ تھا کہ میں اس حدیث مبار کہ پر کچھ نہ لکھوں اور اس کی شرح نہ کروں اس لئے کہوہ خود
نہایت واضح اور تھلی ہوئی ہے، اور اس سے بلاغت نبوی ﷺ ظاہر ہور ہی ہے اور الیی زبردست
جمت ودلیل کی نشاندہی ہورہی ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی شرح کی ضرورت نہیں، اور اس کے
سامنے زبانیں گنگ ہوجاتی ہیں، اور اس کے بیان کرنے سے پہلے قلم ریزہ ریزہ ہوجاتے ہیں،
لیکن بہر حال بعض لوگوں کی وجہ سے تفصیل وشرح کرنا ہی پر تی ہے۔

ہم واعظوں کی جماعت اگر چراچھائی اور نیکی اور نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں، اور فساداور مفسدوں کوناپسند کرتے ہیں کین اپنے فرائض ادا کرنے میں مقصر ہیں، اور ہماری بات میں اثر نہیں اور ہمارا کلام بے فاکدہ ہے، سامعین کے دل میں نہیں اتر تا، اور لوگوں کے نفول کو اچھائیوں کی طرف بہت ہی کم ماکل کرتا ہے اس لئے کہ ہمارا کلام خواہ بچ کیوں نہ ہوتب بھی اس میں پچھنہ پچھ باطل کی آمیزش ہوتی ہے اور اس سے اللہ کی رضامقصود نہیں ہوتی، ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں چہاد کا تقم دیتے ہیں لیکن ہم خود ہز دل ہوتے ہیں، دوسروں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارتے ہیں لیکن ہم خود بخیل ہوتے ہیں، عبادت کی دعوت دیتے ہیں لیکن خودست ہوتے ہیں، ابھارتے ہیں لیکن ہم خود کمز ورہوتے ہیں، شیطان ہم پر حکمرانی کرتا ہے، اور خواہشات نفس ہم پر غالب آتی ہیں اور ہم شہوات وخواہشات کی بیردی کرتے ہیں، اور مکروہ حرام چیز وں کے بارے میں تسائل سے کام لیتے ہیں اور بہت سے بیردی کرتے ہیں، اور مکروہ حرام چیز وں کے بارے میں تسائل سے کام لیتے ہیں اور بہت سے فراتے ہیں۔ واجبات وستحبات ہم سے چھوٹ جاتے ہیں اور حقیقت سے کہ نیکی کی طاقت اللہ تعالی ہی عطا فراتے ہیں۔

لہذااے علاءِ دین! اور انبیاء علیم السلام کے درثاء اور شریعت کے حاملین اور تو انین اور احکامات کا استنباط کرنے والو! آپلوگ اس عظیم حدیث مبار کہ سے کیوں غافل ہیں! یا آپلوگ اس پرایمان رکھتے ہیں کیکن اس کے باوجود آپ کے اعمال قول کے مطابق نہیں ہیں؟ یا آپلوگ اس کے منکر ہیں حالانکہ یہ بالکل صحیح بات ہے اور قر آن کریم میں اس کے شواہد نہایت واضح اور جلی طور سے خدکور ہیں:

يا آيها الله بن امنوالم تقولون مالا تفعلون كَبُرَ مقتاً عند الله ان تقولوا مالا تفعلون. (القف ٣:٢)

''اے ایما دالو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اللہ کے نزدیک ہے بات بہت ناراضی کی ہے کہالی بات کہوجو کرونہیں''۔

یادر کھئے!اگراورلوگوں کے لئے صرف برائی ہے بچٹااوراچھے کام کرناضروری ہے تو آپ پراس کے ساتھ ساتھ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے رو کنا بھی لازم ہے،اس لئے کہ جو جانتا ہے وہ اس شخف کے برابر نہیں ہوسکتا جونہیں جانتا، اور جوشخص علم میں تو آگے بڑھتا جائے کیکن عمل میں آگے نہ بڑھتا جائے لیکن عمل میں آگے نہ بڑھتے وہ اللہ تعالی سے دور ہی ہوتا جائے گا، اور جوشخص دوسروں کواچھی باتوں کی تعلیم دے اور خودا پنے آپ کو بھلا دے اس کی مثال اس جراغ کی تی ہے جولوگوں کوتو روشنی بہم بہنچا تا ہے کیکن اپنے آپ کو جلا ڈالٹا ہے۔

حضرت امام غزال" نے ایسے لوگوں کی کئی مثالیں پیش کی ہیں جود دسروں کو وعظ تھیجت
کرتے ہیں لیکن اپنی بات سے خود عبرت حاصل نہیں کرتے اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں لیکن خود
عمل نہیں کرتے ، ایسے لوگوں کی مثال اس رجسٹر کی طرح ہے جود دسروں کو فائدہ پہنچا تا ہے لیکن وہ
خود علم سے خالی ہوتا ہے اور تیز کرنے والے آلے کی تی ہے جود وسرے کی دھار تیز کرسکتا ہے لیکن خود
کسی چیز کو کا نے نہیں سکتا ، اور اس سوئی کی طرح ہے جو خود نگی رہتی ہے اور دوسروں کو لباس پہناتی

جنتیوں کی ایک جماعت دوز نیوں کی ایک جماعت کے پاس جا کران سے کہے گی کہ تمہیں کیا ہوگیا تم لوگ بہاں کیے پنچ ؟ بخدا ہم تو تمہاری بتلائی ہوئی باتوں پڑلی کی وجہ ہے جنت میں پنچ ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم زبان ہے تو کہتے تھے لیکن خود علی نہیں کرتے تھے، اس طرح کچھ دوز خ والے ایک بے ٹیل عالم کے پاس اکٹھا ہوکراس ہے کہیں گے کہ آپ دوز خ میں کس طرح واضل ہو گئے، آپ تو اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے؟ وہ کہے گا کہ میں متمہیں اچھی باتوں کا کہ تا تھا خودان پڑ عمل نہیں کرتا تھا، اور میں شہیں بری باتوں سے روکتا تھا کیکن خودان کا ارتکاب کیا کرتا تھا ،اللہ تعالی نے اہل کتاب کواس بات پردرج ذیل آیت مبار کہ میں عقلون یا تعالی نے اہل کتاب کواس بات پردرج ذیل آیت مبار کہ میں عقلون یا تعقلون یا تعقلون یا تعقلون یا تعقلون یا تعقلون یا

'' کیاتم دوسر ہے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہواور اپنے کو بھول جاتے ہو درا نحالیکہ تم کتابِ (الٰمی ) پڑھتے رہتے ہوسوکیاتم عقل ہے کام (ہی) نہیں لیتے۔''

وہ واعظین ومقررین جن کی وجہ سے منبر حرکت میں آجاتے ہیں اور وہ ہزاروں کے مجمعوں میں کھڑے ہوکرز ورداراور لچھے دار خطاب کرتے ہیں جو بہادری و شجاعت سے لبریز اور

حکمت ودانائی کی باتوں سے پُر ہوتے ہیں اور فصاحت و بلاغت میں ممتاز ،اور جلال و جمال میں کیا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالی ان سے اس کے بارے میں دریافت فرمائیں گے اور اللہ تعالی دلوں کا حال بخوبی جاننے کے باوجودان سے پوچھیں گے تم نے بیز وردار وعظاور تھے و بلیغ تقریریں کیوں کی تھیں؟ ....

اسراءومعراح والی رات نبی کریم ﷺ کاگز را پسے لوگوں پر ہواجن کے ہونٹ قینچیوں سے
کا نے جارہے تھے اور جیسے ہی الن کے ہونٹ کاٹ دیئے جاتے دوبارہ پھرویسے ہی ہوجاتے ، آپ
نے الن کے بارے میں دریافت فرمایا تو آپ کو ہتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب وواعظ ہیں جودوسروں کونسیحت کرتے تھے خوداس پڑمل نہیں کرتے تھے۔

انبی لوگوں میں وہ مقررین بھی داخل ہیں جوجنگوں کوچیڑ واتے اور جذبات کو بھڑ کاتے اور لوگوں میں کے بحائن اور کسی کی برائیاں ذکر کر کے عداوت پیدا کرتے ہیں، بدکاروں کی تعریف کرتے ہیں، بدعت کی دعوت دیتے ہیں اور سنت سے کرتے ہیں، اور ظالموں کے کرتو توں کی حمایت کرتے ہیں اور فرعون اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے بیدوں اور مظالموں کے کرتو توں کی حمایت کرتے ہیں اور فرعون اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے بیدوں اور مقرب فرشتوں کے ساتھ تشبید دیتے ہیں اور کاش اگرابیااس لئے ہوتا کہ وہ کسی باطل کو تی سبجھ بیٹھے ہوں اور فلطی اور جھوٹ کو بیجے اور درست مجھر ہے ہوں تو بھی ٹھیک تھا، کیکن یہ بات ہر گرنیں ہیں علی ہوں اور فلطی اور جھوٹ کو بیجے اور درست مجھر ہے ہوں تو بھی ٹھیک تھا، کیکن یہ بات ہر گرنیں عبی سب بلکہ وہ مکاری ، دجل ، نفاق ، جھوٹ ، فلم سازی ، بہتان اور دھوکہ دہی کے لئے ایسا کرتے والی علی سازی ، بہتان اور دھوگ ہے ، اور بہت می آیات و بین علی ہو (برے علیا ) در حقیقت یہی ہیں جن کی خدمت وار دہوئی ہے ، اور بہت می آیات و اصادیث اور ضرب الامثال میں ان سے بچایا گیا ہے ، اس نوع سے متعلق نی کر یم میں کا درج ذیل فرمان مبارک بھی ہے کہ علم اس لئے حاصل نہ کرو کہ اس کے ذریعہ سے علیاء سے فخر ومباہا تا کرو، فرمان سال کے کہ اس کے خوف سے مقابلہ ومباحث کر واور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکو ، جوخص ایسا کر سے گا وہ دوز نے میں جائے گا۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے دجال کی بنسبت غیر دجال سے تم پر زیادہ خوف وخطرہ ہے، پوچھا گیا کہ دہ کون بیں؟ فرمایا کہ دہ ائمہ جو گمراہ کرنے والے ہوں اور آپﷺ ہی سے مروی ہے کہ جو خض علم میں آگے بڑھتا جائے لیکن ہدایت میں آگے نہ بڑھے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں

آگے بڑھتا جلاحائے گا۔

حضرت عمر الله معن موی ہے فرمایا کہ مجھے اس امت پرسب سے زیادہ جس شخص سے خطرہ ہوگا ہو وہ ملم رکھنے والا کسے ہوگا؟ فرمایا کہ زبانی عالم ہوگا دل اور عمل رکھنے والا کسے ہوگا؟ فرمایا کہ زبانی عالم ہوگا دل اور عمل کے لئا سے جابل ہوگا ،اور حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہتم ان لوگوں میں سے مت بنو جو علاء کا علم اور حکماء کی ظریف باتوں کو یا در کھتے ہیں لیکن عمل میں بے وقو فوں کی طرح ہوتے ہیں اور حضرت حسن ہی فرماتے ہیں کہ علاء کے لئے سزائی میہ ہے کہ دل مردہ ہوجائے اور دل کا مردہ ہونا ہے کہ وہ آخرت والے عمل سے دنیا طلب کرے۔

اور بخداا نہی کی طرح بلکه ان سے زیادہ دین اور معاشرہ کونقصان پہنچانے والے اخبارات ورسائل میں لکھنے والے وہ حضرات ہیں جوان لوگوں کے سامنے جو انہیں نہیں جانے زبر دست مصلح بن کرآتے ہیں اور میہ بحصے ہیں کہ وہ سے اور خلص وطن پرست ہیں ، اور علماء ومجد دین اور ہلاکت و بنائی سے بچانے والے لیڈر وقائد ہیں ، حالانکہ در حقیقت وہ مادہ اور موقع پرست ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی دکان چیکانا چاہتے ہیں اور مختلف قتم کے پڑھنے والوں کے دل اپنے پر پے کی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں۔

لہذااگر بدباطن قتم کے لوگ اسلام کے محاس یا نبی کریم بھٹا کی سیرت مبارکہ، یا صحبت، تعلیم ، حکومت اور قوم کی اصلاح کے سلسلہ میں بیلوگ کچھ کیصتے ہیں تو بیصرف اور صرف عیاری اور علیم ، حکومت اور قو مکی اصلاح کے سلسلہ میں بیلوگ کچھ کیصتے ہیں تو بیصر ف اور محتات ہوتا ہے عالبازی ہوتی ہے اور مختلف قتم کے پڑھے والوں اور خریداروں کی رغبت و بیند کا پیچانا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ایمان دکھتے ہیں اللہ اور کھتے ہیں اللہ اور کھتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں روز آخرت پر ، صالا نکہ وہ (بالکل ہی) ایمان والے نہیں ، دھو کہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو ، صالا نکہ (فی الواقع) دھو کہ کی کو بھی نہیں دیتے بچر اپنی ذات کے اور اس کا بھی احساس نہیں رکھتے ''۔

(حرویتر م)

اس لئے ہمیں سب سے زیادہ اپنی نفس کی اصلاح اور پھران لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے جو ہم سے خصوصی تعلق رکھتے ہوں، نیک صالح افراد ہی سے عمدہ صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جو خص خود اپنی اصلاح نہ کر سکے وہ دوسرے کی اصلاح بدرجہ اولی نہ کر سکے گا، اور جو خص اپنی

اصلاح سے ابتدا کرے گا اپنفس کو گراہی وسرکشی سے روکے گا اور سید ھے راستے پر چلائے گاوہی کامیاب جکیم و دانا اور نیک صلح ہوگا ،ارشاد ہے کہ

" وہ یقیناً بامراد ہوگیا جس نے اپنی جان کو پاک کرلیا اور وہ یقیناً نامراد ہوا جس نے اس کود بادیا"۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ہم اپ فریضے کوچھوڑ دیں اور اچھی باتوں کا حکم دیے اور بری باتوں اور جانے ہوجھے دو فلطیوں میں گرفتار ہوجا ئیں، اور اگر ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ بچھنے لگے کہ تبلیغ کا کام فرضِ کفایہ خلطیوں میں گرفتار ہوجا ئیں، اور اگر ہم ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ بچھنے لگئے کہ تبلیغ کا کام فرضِ کفایہ ہوا ہم میں سے بعض لوگ یہ کہنے گئیں کہ تبلیغ تو فلاں کا کام ہے میرا کام نہیں ہے، اور میں نہاں کی اہلیت رکھتا ہوں نہاتی معلومات، میں تو بہت گئیگار ہوں، ایس جھےکون وعظ وقیحت کرے گا؟ اور کون جھے جھے راستہ بتلائے گا؟ وعظ وارشاد کا تو خود میں زیاد ہے تاج ہوں، اگر ہم نے ایسا کر لیا تو چھرتو تمام احکام معمل ہوجا ئیں گے اور لوگ ممنوع چیزوں کا ارتکاب کرنے لگیں گے، اور سب کے سب اللہ تعالی کے در بے ذیل فرمان کے ستحق بن جا ئیں گے جس کا مفہوم ہے کہ

"بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفراختیار کیاان پرلعنت ہوئی داوڈ اورعیسی ابن مریم میں کے دریائی کی اور صدیے آگے نکل جاتے تھے جو برائی کی اور صدیے آگے نکل جاتے تھے جو برائی انہوں نے اختیار کرد کھی تھی اس سے بازندآئے تھے کیسا بے جاتھا جو پچھوہ کررہے تھے۔"

(سورهٔ ما کده)

انسان کواپنے آپ کوتھ رنبیں سجھنا چاہیئے اور اپ مقام ومرتبہ کومعمولی سجھ کر کسی برائی کو ہوتا دیکھ کر ماموش نہیں رہنا چاہیئے ،اور نہ اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت ہوتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے نکیر کی قدرت رکھتے ہوئے اس پر راضی رہنا چاہیئے بلکہ اپ فرض کوا داکرنا چاہیئے ،رسول اکرم ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی فخص اپ آپ کوتھ رنہ سمجھ ،صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول بھی ایس کے کہ فخص اپ آپ کوتھ کی سرح سمجھتا ہے؟ فرمایا اس طرح کہ وہ یہ سمجھ کیا ہے اللہ کے کہ تہمیں کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے فرمائیں گے کہ تہمیں فلاں فلاں فلاں چیز کے بارے میں لب کشائی سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف فلاں فلاں فلاں چیز کے بارے میں لب کشائی سے کس چیز نے روک دیا تھا؟ وہ کے گالوگوں کے خوف

وڈرنے ، فرمائیں گے کہتم جھے ڈرنے کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔

جس شخص کواللہ تعالی نے بولنے والی زبان اور لکھنے والاقلم دیا ہواہے وعظ وارشاد اور اصلاح کرنا چاہیئے ،اوراس پراپ اورکرد کے لوگوں کی اصلاح اس شخص کی بنسبت زیادہ عائد ہوتی ہے جو کمزور ونا تواں و بے زبان مومن ہو،اور بیتو متفقہ بات ہے کہ جس شخص کو جس کام کے لئے بیدا کیا جاتا ہے اسے اس کی توفیق دے دی جاتی ہے۔

الله تعالی نے امت محمد یہ الله تعالم امتوں اور اگلوں پچھلوں پر جونو قیت و نصیلت عطا فرمائی ہے اور مسلمان کا سب سے برا جوفریضہ اور سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا قولاً بھی فعلاً وعملاً بھی ،قلماً بھی اور لساناً بھی اور انجام کاراللہ کے دست قدرت ہی ہیں ہے۔

ایک عورت نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ! لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ وہ خص جواور لوگوں کی بنسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اور خوب صلہ رحی کرنے والا ہو، اور خوب اچھی باتوں کاعلم دینے والا اور بری باتوں سے رو کنے والا ہو، ارشادِ خداوندی ہے کہ

''دورایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے (دینی) رفیق ہیں نیک باتوں کا (آپس میں) حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور ز کو ق دیتے رہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں بیوہ لوگ ہیں کہ اللہ ان پرضرور رحمت کرے گا بے شک اللہ بڑااختیار والا ہے بڑا حکمت والا ہے'۔ (سورہ توب)

حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص الیانہیں جو کمی قوم میں ہووہاں رہ کر گناہ کرتا ہے وہ ان کو برنے نے ہے کہا ان کو برنے نے بہلے ان کو برنے نے بہلے عذاب دےگا۔

الجمد لله بم میں سے برخص بول سکتا ہے اور امر بالمعروف اور نبی عن المئر کی طاقت رکھتا ہے، اور الله کی کتاب اور رسول ﷺ کی سنت ہمارے پاس ہے ہمیں بولنے کی آزادی حاصل ہے، ہم جس طرح چا ہیں اکھ سکتے ہیں، البعۃ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم ان امراض کو پہچا نیں جس کا علاج اور دواضروری ہے، اور ہم ان دواؤں کو پہچا نیں جو

مرض کی بیخ کئی کرنے والی ہیں اور نفع بخش ارشادات کو جانیں اور بچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب ہے پہلے خو وعل کرنے کی ضرورت ہے، ہر چیز سے پہلے بھی اور ہر معالم میں بھی ہر چیز کے بعد بھی، اللہ جل شانۂ کا ارشاد پاک ہے کہ ''اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بر خلاف ان کا موں کو کروں جن سے تمہیں روکتا ہوں، میں تو بس اصلاح ہی چاہتا ہوں جہاں تک میں کرسکوں، اور مجھے جو بچھتو فیق ہوتی ہوتی ہے اللہ بی کی طرف سے، اس پر بھروسد رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔' (سورہ ہود)

### جہنم میں سونے جا ندی کے برتن استعمال کرنے والوں کی سزا

رسول اکرم ﷺ نے فر مایا کہ جس نے سونے یا جاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں چھکھایا، پیا جس میں سونے یا جا ندی کا حصہ ہودہ اپنے بیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔

### جہنم میں فوٹو گرافر کی سزا

رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب والے تصویر بنانے والے ہیں اور ارشاد فرمایا ہے کہ ہرتصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا۔اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنادی جائے گی جواس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔

اس روایت کے بعد حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہا گر تخصے تصویر بنانی ہی ہوتو درخت اور بےروح چیز کی تصویر بنا لے۔

# جہنم میںخورکشی کرنے والے کی سزا

رسول الله والله و

### جہنم میں مغرور کی سزا

رسول الله بی نے ارشاد فرمایا کہ تکبر کرنے والے جیونیٹیوں کے برابرجسموں میں اٹھائے جا کمیں گھائے جا کمیں گھرنے ہوئیٹیوں کے برابرجسموں میں اٹھائے جا کمیں گے، جن کی صور تیں انسانوں کی ہول گی، ان کو جرطرف سے ذات گھیر لے گی ، (پھر فرمایا) وہ دوزخ کے جیل خانے کی طرف ہنکائے جا کمیں گے، اس جیل خانہ کا نام بولس ہے ان پرآگوں کو جلائے والی آگ چڑھی ہوگی اور ان کو طینة الخبال یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ بلایا جائے گا۔

(بحوالہ شکل قاشریف)

#### جہنم میں ریا کارعابدوں کی سزا

رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ جبُّ الحزن (غم کے تنویں) سے پناہ مانگو، صحابہ ؓ نے عرض کی کہ جبُّ الحزن کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں ایک گڑھا ہے جس سے روزانہ خود دوزخ چار سومرتبہ بناہ چاہتا ہے۔عرض کیا گیااس میں کون جائے گا؟ فرمایا اپنے اعمال کا دکھلا واکرنے والے عالم جائیں گے۔

(الزغیب والرحیب)

ابن ملجہ کی روایت میں ریبھی ہے کہ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض عبادت گزاروں میں وہ بھی ہیں جو ( ظالم ) امراء کے پاس جاتے ہیں ، لیعنی خوشا مداور حیا بلوی کے لئے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔

## جہنم میں شراب یا نشہ والی چیز پینے والے کی سزا

رسول الله ﷺ فرمایا کہ میرے رب عزوجل فے تم کھائی ہے کہ جھے اپنی عزت کی تتم ہے میں اللہ ﷺ فی پیپ پلاؤں گا، ہے، میرے بندول میں سے جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پے گاتو اس کو آتی ہی پیپ پلاؤں گا، ورجو بندہ میرے ڈرسے شراب جھوڑے گاس کو مقدس حضوں سے پلاؤں گا۔ (مقلوۃ شریف)

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ خدانے اپ ذمہ عہد کرلیا ہے جوکوئی نشہ دار چیز ہے گا قیامت کے دن ضروراس کوطینۃ الخبال میں سے پلائے گا۔ صحابۂ کرام ﷺ الخبال''کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دوز خیوں کا پسینہ فرمایا دوز خیوں کے جسموں کا نوڑ۔

حضرت ابومویٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جس کی عادت شراب پینے کی شی اوروہ ای حال میں مرگیا، تو اللہ تعالی اس کو''نہرالغوط'' سے پلائیں گے۔عرض کیا گیا کہ''نہر الغوط'' کیا ہے؟ ارشا دفر مایا ایک نہر ہے جوزنا کارعورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہو گی۔

(مسلم شریف)

دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کوجہنم والے اعمال سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے ،آمین یارب العالمین۔



### مضمون نمبراا

# جہنم میں ملنے والے در دناک عذاب کے ستحق افراد

حضرت الوہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ وہ انساد فرمایا ہے '' تمین قسم کے آدی ایسے ہوں گےجن سے قیامت کے روز اللہ تعالی ندان سے گفتگوفر ما کیں گے ندان کی طرف نظر رحمت فرما کیں گے ندان کا تزکیہ وصفائی فرما کیں گے اور ان کے لئے دردنا کے قسم کا عذاب ہوگا ، ایک وہ خض جوجنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی کا مالک ہوا در مسافر کواس میں سے نہ دے ، اور ایک وہ خض جو جنگل بیابان میں ضرورت سے زائد پانی کا مالک ہوا در مسافر کواس میں سے نہ دے ، اور ایک وہ خض جو کھی سامان بیچے اور اللہ کی قسم کھا کریہ کہے کہ میں نے ایک وہ خض جو کسی کے است جو نے بی سے بین کی اور خریداراس کے اس جھوٹ پریقین کرلے ، اور ایک وہ خض جو کسی کے ہاتھ پرخض دنیا کے لئے بیعت کرے ، اگر وہ خض اسے دنیاوی مال ومنفعت دے دے تو اس کے ساتھ وفاع جمد کرلے اور اگر نہ دے تو عہد شکنی کرے ۔ ( بخاری شریف )

اس صدیث مبارکہ میں ان لوگوں کو در دناک عذاب اور پاکیزہ نہ کرنے کی وعید بیان کی ہے جواللہ تعالیٰ طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت ہے جواللہ تعالیٰ کے عذا بول میں سے شخت ترین عذاب ہوگا،ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نفر مائیں گے ، جس کا نفر مائیں گے ، جس کا مفہوم ہے کہ '' کیا ہم نے تم کو اتن عمر نہ دی تھی کہ جس میں جس کو سمجھنا ہوتا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچاتھا ، سومزہ چھوکہ ظالموں کا (یہاں) کوئی مددگا زمیں ۔ (سورہ فاطر)

ادر فرمائیں گے کہ'' آج ہر مخص کواس کے سے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کچھ للم نہ ہوگا ، اللہ بہت جلد حساب لے ڈالنے والا ہے'۔ (المؤمن ١٤)

نیز ارشاد ہوگا کہ ''اوراس روز وزن (ہونا) برخق ہے، جس کسی کاوزن بھاری ہوگا وہی لوگ (پورے) کامیاب ہوں گے، اور جس کا وزن ہلکا ہوگا سووہی لوگ ہوں گے جنہوں نے (خود) این کونقصان میں کررکھا ہے بہ سبب اس کے کہ ہماری نشانیوں کے ساتھ ناانسانی کرتے تھے۔ (سورہ اعراف)

وضاحت! مندرجہ بالا حدیث مبار کہ میں جن تین آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ تین آدمی یہ ہیں کہ بخیل، دھو کہ بازادرعہد شکنی کرنے والا، یادر کھیئے بخیل شخص اللہ جل شانۂ اور جنت سے دورادر دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

''اوراللہ کسی اترانے والے پینی باز کو پہند نہیں کرتا (وہ لوگ ایسے ہیں) جوخود بھی بخل کرتے ہیں اورلوگوں کو بھی بخل کی تعلیم دیتے رہتے ہیں اور جو کوئی روگر دانی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو (سرتاسر) بے نیاز ہے'۔ (سورۂ صدید)

بخل کی سزا کے مختلف درجات ہیں، جوایک دوسرے سے زیادہ تکلیف دہ ہوں گے، اور اس بخل کا جائے قرار اور اصل جگہ جہنم کے درمیان ایک درخت ہے جو مخص بھی اس کی کسی ٹہنی کو پکڑے گا تواس کے ذریعہ جس جگہ کے عذاب کا مستحق ہوگا وہاں جالئے گا، بخل کی ندمت کے سلسلہ میں بہت ی آیات مبارکہ اورا حادیث شریفہ وار دہوئی ہیں۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ

"اورجس نے بخل کیا اور بے پروائی برتی اور اچھی بات کو جھٹلایا سوہم اس کے لئے مصیبت کی چیز آسان کردیں گے اور اس کا مال اس کے پچھکام نہ آئے گاجب وہ برباد ہونے لگے گا۔۔۔ (سورۃ المیل)

اورسورہ محمد میں ہے کہ ''ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ بہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کے سورہ میں جرکے کرنے کے سوتم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو کوئی بخل کرتا ہے وہ (در حقیقت) خودا پنے سے بخل کرتا ہے، اوراللہ تو کسی کامختاج نہیں، بلکہ تم (سب اس کے ) مختاج ہو اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہوں گے''۔ اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ) تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہوں گے''۔ اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ ) تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کردے گا پھروہ تم جیسے نہوں گے''۔ اورا گرتم روگردانی کرو گے تو (اللہ ) تمہاری جگہ دوسری قوم بیدا کردے گا

اوررسول اکرم بھناکا فرمانِ مبارک ہے کہ ''تم بخل سے بچواس کئے کہ تم سے پہلے کے لوگ کئی سے پہلے کے لوگ کنوی ہی کہ ویا اور لوگ کنوی ہی کہ وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں ان کی کنوی طبیعتوں نے آئیس بخل کا تھم دیا اور انہوں نے بخل کیا،اور آئیس قطع رحی کا تھم دیا اور انہوں نے بخل کیا،اور آئیس گندی باتوں کا تھم

دیااورانہوں نے گندی باتیں کیں'۔

نیز فرمایا که ''کسی مؤمن میں دو حصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں بخل اور بداخلاقی''۔ اور فرمایا کد'' انسان میں سب سے بدترین چیز نم انگیز شدت بخل اور دل ہلانے والی بزدلی ہے''۔

نیز فرمایا ہے کہ ''انسان بوڑھا ہوتار ہتا ہے کیکن اس کی دوخصلتیں جوان ہوتی رہتی ہیں مال کی حرص ولالجے اور عمر کی حرص''۔

عربوں میں بخل کونہایت بری خصلت اور بداخلاتی شارکیاجاتا تھا اور کسی کی ملامت کے لئے بخل سے زیادہ قابلِ مذمت کوئی اور چیز نہتی ، بخل کی خدمت تباحت بیان کرنے کے سلسلے میں عربوں سے بے شار اشعار اور پر مغز جملے مروی ہیں چھا شعار کا ترجمہ پیشِ خدمت ہے ملاحظہ فرمایے

جب دنیا(مال ودولت) تمہارے پاس آئے تواس میں بخل نہ کرنا 'اس کئے کہ خرچ کرنا اور لٹانا اسے کم نہیں کرتا۔اور اگر وہ تم سے منہ موڑ لے تو اچھا یہ ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں سخاوت سے کام لو' اس کئے کہ جب بیسہ چلا جائے تواس کی جگہ حمد وثناء لے لیتی ہے۔

اورایک شاعر کہتا ہے کہ بخل کا تھم دینے والی سے میں نے کہا کہ ذرارک جاؤ۔اس لئے کہ جب تک میں زندہ ہوں بخل قطعاً نہیں کرسکتا۔ میں لوگوں کو تخیوں اور شریفوں کا بھائی بنا ہوا دیکھتا ہوں ،لیکن مجھے دنیا میں بخیل کا کوئی دوست نظر نہیں آتا۔

اورکی شاعر نے بخیل کی زبانی کہاہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب میرے پاس کھانے کی کوئی چیز آ جائے تو اس سلسلہ میں مجھ پر نہ والدین کے کوئی حقوق ہیں نہ کوئی عہد و بیان ہے۔ اس لئے کہ دوئے زمین پرسب سے برادستر خوان وہ ہے کہ جس پر کھانار کھا ہواور وہاں جھم کھالگا ہو۔

سب سے زیادہ خبیث النفس، کمیہ خصلت اور بخیل وہ خض ہے جس کے پاس اس کی عادہ وارک عاجت وضرورت سے زائد یانی موجود ہواور وہ جنگل میں الی جگہ ہو جہاں اس کے علاوہ اور کسی

حاجت وضرورت سے زائد پائی موجود ہواور وہ جنگل میں ایس جگد ہو جہاں اس کے علاوہ اور کسی کے پاس پائی نہ ہواور وہ تحض کسی مسافر کو پائی دینے سے انکار کردے، ہوسکتا ہے کہ وہ بیعذر پیش کرے کہ پائی دور دراز سے خرید کرلانا پڑتا ہے ختم ہوجائے گا تو میں کیا کروں گا؟ اور دوسری جگد

ے لانے کی مشقت اور خریداری کا بوجھ کیسے برداشت کروں گا؟ حالانکہ اصل صورت حال بہہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسا بیاسا آئے جس کی جان کا پیاس کی وجہ سے ضائع ہونے کا خوف ہوتو اس کو پانی پلانا اس برفرض ہے، اوراگروہ اسے پانی ندد ہے تواس سے زبردتی لیا جائے گا جا ہے اس ملسلہ میں اس سے لڑنا کیوں نہ پڑے۔

یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرامؓ نے ایک جنگ کے موقع پر پانی نہ ملنے کی صورت میں ایک مشرک عورت کے مشکیز ہے سے پانی پیا تھا، وہاں اور کہیں پانی موجود نہ تھا اس لئے زبردی اس سے پانی لیا اور اس کے عوض اس کو پسید ہے ، نبی کریم کی بھی اس جنگ میں صحابہ گئے مراتھ تھے، آپ نے آئیس اس عورت کے اگرام کا تھم دیا تھا، کیکن اگر کسی کے پاس پانی کا کنواں یا جشمہ ہوتو اس کے پاس کی ضرورت مندانسان یا حیوان کو اس سے منع کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، یا چشمہ ہوتو اس کے پاس کسی ضرورت مندانسان یا حیوان کو اس سے منع کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اورامام احمد وابوداؤ دنی کریم ہوتا سے دوایت کرتے ہیں کہ ''سب مسلمان تین چیز دن میں شریک ہیں یانی، گھانس اور آگ'۔

فقہاء کرام کھتے ہیں کہ کسی کویں کے مالک کے لئے میضروری نہیں ہے کہ وہ دوسر نے کی کھیتی کو پانی دے، اور نہ میں کہ جہاں پانی ہے وہاں تک جانوروں کوآنے کی اجازت دے مگر میر کہ پانی جانوروں کو پہنچا نامشکل ہواور جانوروں کے پانی کے پاس آنے اور کنویں کے قریب آکرر کئے سے جانوروں کو پہنچا ہوتو پھر جانوروں کو آنے دینا چاہیئے منع نہیں کرنا چاہیئے، اور اگر کوئی شخص مسلمانوں کے لئے کنواں، تالاب وغیرہ وقف کرد ہے تو دوسروں کی طرح اسے بھی اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، یہ جو وعید وارد ہوئی ہے میاس شخص کے بارے میں ہے جو ضرورت سے زائد پانی میں بخل کر ہے، اور یہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی وینے سے میں بخل کر ہے، اور یہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی وینے سے میں بخل کر ہے، اور یہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی وینے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی وینے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی وینے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس پانی سے مالک کو دوسرے کو پانی ویتے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس بانی سے مالک کو دوسرے کو پانی ویتے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس بانی سے مالک کو دوسرے کو پانی ویتے سے میں بخل کر ہے، اور رہ وعیداس وقت ہے جب اس بانی ہے۔

محمد بن ابی بکر دمشق" کفلیۃ الا خبار'' میں لکھتے ہیں کہ دوسروں کو پانی دینے کے واجب ہونے کے لئے کچھٹر وط ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)۔ وہ پانی اس کے حاجت وضرورت سے زائد ہو،اگر فالتو نہ ہوتو اس کا دوسر سے کو دیناواجب نہیں بلکہ وہ اپنی ضرورت مقدم رکھے گا۔ جانورون والے کواس معنی کراس کی حاجت ہو کہ وہاں کسی اور جگہ عام مباح یانی نموجود نہ

وبال سبزه وگھانس وغیره موجود بوجس کاچ نااس وقت ممکن ہوجب یمنے کو یانی ملے۔ پانی کنویں، چشمے یا تالاب وغیرہ میں اپنی جگہ پر ہواوراس کے استعال کے بعد بھی باتی يج اليكن اگر كوئي شخص يانى اينے برتن ميں لے ليتو الي صورت ميں اس يانى كاكسى دوسر ركو کھیتی باڑی یا جانوروں کو پلانے کے لئے دینالا زمنہیں ہوتا مجیح قول یہی ہے، اوراگر جانوروں کو بلاناواجب ہوتو جانوروں کوچشے یا کویں کے پاس آنے کی اس شرط کے ساتھ اجازت دی جائے گی کہاس سے یانی کے مالک کی کھیتی یا جانوروں وغیرہ کونقصان نہ پہنچتا ہو،کیکن اگر دوسروں کے جانوروں کے یانی یینے کے لئے آنے سے مالک کونقصان پہنچا ہوتو اسے بیش ہے کہ یانی سے روک دےان کے چرواہان کے لئے پانی کابندوبست کریں گے، بیعلامہ اور دی کا قول ہے۔ لیکن جن صورتوں میں پانی کے مالک پر بیلازم ہوجائے کہ وہ پانی پینے دےتو کیاایی صورت میں اس کے لئے بیجائز ہے کہ فالتو یانی کے عوض کوئی چیز لے لے جیسے کہ سی مضطر کو کھانا کھلانے پریسے لینا؟اس کے بارے میں دوقول ہیں صحیح یہ ہے کرعوض لینا درست نہیں اس لئے کسیح مدیث میں آتا ہے کہ بی کریم ﷺ نے ضرورت سے زائد فالتو یانی کے بیچنے سے منع فرمایا ہے،اس لئے اگر فالتو یانی کاریناکسی برواجب نہ ہوتواس کے لئے اس کا بیج نادرست ہے،خواہوزن كركے بيچے يا ماپ كر، البت جانوروں كے بانى پينے كے بدلے يا يحيق كوسيراب كرنے كاعوض درست نہیں ہے اس لئے کدان صورتوں میں یانی کی مقدار مجہول ہے اور اس میں دھوکہ بھی ہے، والتداعلم\_.

یکن وہ چشمے اور نہریں اور ٹیوب ویل جن سے پائپ کے ذریعے لوگوں کے تھیتوں، مگھروں، کارخانوں وغیرہ کو یانی پہنچایا جاتا ہے اس کے بدلے میں پیسے اور عوض لینا جائز ہے اور سید یانی کے پہنچانے کاعوض شار ہوگا ،اوراس قتم کے یانی کوشہروں اور بستیوں میں لوگوں سےرو کئے کاوہ عَمْنِين ہے جومسافر کے بانی سے دو کئے کا عکم ہے ، حکومت کو چاہیئے کہ جس طریقے سے بھی ہوا پی رعایا کے لئے پانی مہیا کرے، اور کھیتی باڑی اور جانوروں کے فارم وغیرہ جود نیادی زندگی کی اساس اور حاجت اصلیہ میں داخل ہیں ان کے لئے لوگوں کی امداد کرے، جس کے لئے نہریں کھود نا پڑیں گی امداد کرے، جس کے لئے نہریں کھود نا پڑیں گی ، بیراج قائم کرنا ہوں گے، کنویں کھود نا ہوں گے، اور پانی کی نالیوں اور پائیوں وغیرہ کی اصلاح و دکھے بھال کرنا ہوگی تا کہ جس پانی پر دنیاوی زندگی کی بقاء موقوف ہے وہ ہر خض کوآسانی سے مل سکے۔

یادر کھے اوین کی ایسی چیز میں رکاوٹ نہیں بنتاجس سے قوم کوفائدہ پہنچے اور ہر چیز جس ے لوگوں کوفوری فائدہ پہنچے یا مستقبل میں فائدے کی امید ہو، صحت کے لئے مفید ہو، اقتصادی اعتبارے فائدہ بخش ہویا آخرت کے اعتبارے،ایسے کسی کام سے دین نہیں رو کتا،اس میں کوئی شک وشبہیں کہایے وضوغانوں کی اصلاح کی شدید ضرورت ہے جہاں صحت مند بھی آتے ہیں اور بہار بھی ،اورشر عااور طبی لحاظ ہے بھی بدرست نہیں ہے کہ اسی جگہوں بروہ کام کئے جا کیں جن کا ارتکاب بعض جابل وضوکرنے والے کرتے ہیں، مثلاً یانی کے حوض میں تھو کنا، ناک سکلنا، خبار آلود ہاتھوں یا وَں کوحوض میں ڈالنا، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض جاہل فتم کے لوگ گندگی و نجاست لگے ہوئے یازخی ہاتھ یا وُں کبھی حوض میں ڈال دیتے ہیں،اس سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر تالاب وغیرہ سے یانی استعال کیا جائے تواس میں اسراف نہیں شار ہوگا اس لئے كدوه مستعمل يانى دوباره اس ميس شامل موجاتا ب، ليكن شيخ بجيرى في اس كى تر ديدى باوركها ہے کہاس کی اجازت نہیں ہے،اور ابور جاء کہتے ہیں کہ وضو کرنے والے کومنہ کا لکلا ہوا یانی تالاب مین نہیں ڈالناچا سے اس لئے کہ بیر کت قابلی نفرت ہے، یہ بات ہم نے اس لے ذکر کردنی کہاس ہے وہ لوگ مطمئن ہو جائیں جو صرف اس بات کو مانتے ہیں جس کو فقہاء نے صریح عبارت کے ساتھ تصریح کی ہو۔

اورای طرح جہنم کے عذاب کا مستحق وہ خض بھی ہے کہ جو خض اپناسامان بیچے اور کاروبار چکانے کے لئے جھوٹی فتمیں کھا تا ہے اور ہر بات پر قتم کھا تا ہے ایب انحض نہایت دھو کہ باز ہے، رسول اکرم پھٹانے اس سے ایمان کامل کی نفی کی ہے اور ارشاوفر مایا ہے کہ ''من غشنا فلیس منا'' (جو خص ہمیں دھو کہ دے وہ ہم میں نے ہیں ) دھو کہ باز اور مکارجہنم میں جا کیں گے جیسے کہ برعتی اور گراہ لوگوں کا ٹھکانے جہنم ہے۔

حضرت ابوہریہ قامی جگہ سے گزرہوا، ایک آدمی کودیکھا کہ بیچنے کے لئے دودھ لئے چلا جارہا ہے، حضرت ابوہریہ قانی جب وہ دودھ دیکھا تو اس میں پانی کی آمیزش پائی تواس سے فرمایا کہ بیتا و کہ قیامت کے دوز جب تم سے بیکہاجائے گا کہ دودھ کو پانی سے الگ کروتو چھرتم کیا کروگئی آدرسول اکرم بھی نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں میں سے ایک مختص نے شراب لی اور ہر مشکیز سے میں آدھا پانی ملا کر شراب کوفر وخت کردیا، پیسے اکٹھا کر کے مشکو ایک میں تھیئے گئی اور پیسے میں تھیلے کے دیکھی اور کھی تھیل میں تھیلے کے دینار فال کر ایک کشی میں تھیئے گئی اور ایک سمندر کے پانی میں اس طرح اس تھیلے کے سارے دینار فیل کر ایک کشی میں تھیئے گئی اور ایک سمندر کے پانی میں اس طرح اس تھیلے کے سارے دینار فیل کر ایک کھیل کے سارے دینار فیل کر دینار کی گئی گئی ہور کے دینار فیل کر دینار کھینگ دیئے۔

آپ، بی بتلایے کہ جب کسی چیز میں ملاوٹ کرنے کا بیرحال اور سزاہے اور اس شخص کے ساتھ یہ برتاؤ ہے جوالیا کام کرتا ہے جے خرید وفر وخت کے اتار چڑھاؤ کو جانے والے اور بجھدار شخص بہچان سکتے ہیں تو پھراس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جو خراب بی چیز بہچ یا چیز اچھی بہچ لیکن قبہت زیادہ وصول کرے اور خرید نے والے کو بہت زیادہ تفاوت کے ساتھ یا کھلا دھو کہ دے کر بیچ، یاس سے کہے کہ بخدا جھے اس چیز کے اتنے اتنے پیپول میں یاس سے کہے کہ بخدا جھے اس چیز کے اتنے اتنے پیپول میں اسے خریدا ہے حالانکہ اس بات میں وہ جموٹا ہواور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو، دنیا کے لئے دین کو اسے خریدا ہے حالانکہ اس بات میں وہ جموٹا ہواور اس نے جھوٹی قسم کھائی ہو، دنیا کے لئے دین کو فروخت کر دیا ہواور اللہ جل شان کہ نے مام کو چند دنیاوی کول کی خاطر بھی دیا ہو، یہ وہ خص ہے جس کے لئے آخرت میں پھی بھی نہ ہوگا، ایساشخص دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کے آخرت میں پھی خور سے بھی نہ ہوگا، ایساشخص دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کے آخرت میں کہ بھی نہ ہوگا، ایساشخص دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، لوگ اس پر بھروسہ نہیں کہا کہ کرتے۔

ذراسوچئے جب صورتِ حال یہ ہے تو دلالوں کا کیا حال ہوگا جواپی قتم کے بل ہوتے پر
کاروبار کرتے ہیں اور دھوکہ اور فریب کے سوا کچھنہیں کماتے، بازاروں اور منڈیوں میں چیختے
چلاتے اور جھوٹ وفریب سے کام لیتے ہیں اور جھوٹی قتم کھانے کی مطلق کوئی پرواہ نہیں کرتے ، جو و شام حیلہ سازی و مکاری کے لئے منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں اور خرید وفروخت میں تا ہروں کو دھوکہ دیا کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سودا مکمل ہوجائے اور خریدنے اور بینچے والوں سے دونوں طرف سے کمیش لے لیں آئیس اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ س کونقصان ہوااور كسكوفائده، أنبيس توايى جيب كرم كرنے سے سروكار موتا ہے۔

جھوٹی قتم کھانانہ عمر کے بعد جائز ہے نہ ذوال کے بعد ،البتہ عمر کے بعد جھوٹی قتم کھانے
کا گناہ دوسر ہے اوقات سے زیادہ اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ بیدہ اوقت ہوتا ہے جس میں دن درات
کفرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے ، یا بیدہ وقت ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے گھروں کولو شع ہیں ،اور کام
کاج ختم کرتے ہیں اس وقت جھوٹی قتم کھا کر بیچنے والا بیچا ہتا ہے کہ کل تک کون مال رکھے چلوا بھی
نچ دوں ، یا اس کورو کئے اس کے فراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے جھوٹی قتم کھاتا ہے ، اور بیہ ،
دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے استے استے بیسیوں میں خرید اسے ، یا اس سے بیچیز استے وام میں مانگی گئی
تھی لیکن اس نے نہ دی اس بات سے خرید اردھو کہ میں آجا تا ہے اور جھوٹے دھو کہ باز فروخت کنندہ کی
زاکد پرجھوٹی قتم یا غلط بات سے دھو کہ میں آگر خرید لیتا ہے اور جھوٹے دھو کہ باز فروخت کنندہ کی
بات کی تقید این کر بیٹھتا ہے ، مٹومن تو صاف دل ہوتا ہے دہ سے بولتا ہے اور دوسر ہے کو سی اس سے بیا

دھوکہ بازی کے بہت سے طریقے ہیں، بہت سے حاکم دوسروں کو غلط راستہ بتلاتے ہیں اور سے نیک گواہ پر جرح کرتے ہیں ، اور صاحب حق کوا پی آ وازیا دوسری حرکات وسکنات سے ڈراتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں اور غلط فیصلے کرتے ہیں، صحیح بات امرحق کو دبادیتے ہیں، اور اسٹامپ اور کھی ہوئی تحریمیں اضافہ کردیتے ہیں اور اپنا عالم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور اپنی غلط رائے تھونس دیتے ہیں، ایسا عاکم وقاضی ان حاکموں اور قاضوں میں کا ایک ہے جودوز خ میں جا کیں گے، ان لوگوں میں سے ایک ہے جس نے حق بات جاننے کے باوجود صحیح فیصلہ نہیں کیا، بعض قاضی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں گا کے بعض قاضی ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں گے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

دنیا میں بہت سے ایسے عالم بھی موجود ہیں جود هو کہ بازی سے کام لیتے ہیں، ادراپی تقریروں، درس، وعظ فتوی وافقاء میں اللہ تعالیٰ کودهو کہ دیتے ہیں، لوگوں کواچھی بات کا تھم دیتے ہیں لیکن خودوہ اسے اچھانہیں سجھتے یا اسے براسجھتے ہیں اور دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں عالانکہ وہ خود برائی کرتے اور گناہوں کے رائج کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اپنی کسی ذاتی غرض اور

فائدہ اور حکام وسر براہوں کے یہاں مقام بنانے اور مال داروں کا دل اپنی طرف مائل کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں کوحرام قرار دے دیتے ہیں اور حرام کردہ چیز وں کوحلال قرار کر دیتے ہیں، عوام کو گراہ کرتے ہیں، اور جھوٹ اور غلط بیانی کے ذریعے لوگوں کو اپنے اردگر دجمع کرتے ہیں اور لوگوں پر بیہ جتلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ان کے لئے کوشاں ہیں، ان کے فائدے کے متمنی اور ان کی طرف سے مدافعت کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ ان کو دھو کہ دے رہوتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تقریر کریں تو لوگ تالیاں بجا کیں اور جب وہ بات کریں خوب غورسے نیں، اللہ سب بھیدوں کو جانتا اور حقیقت سے واقف ہے۔

تجارت میں خیانت و دھو کہ بازی جیسا کہ پہلے گزراہے اور بیخرید وفروخت کرنے والوں میں متعارف ہے، آج ہماری حالت بیہ ہوگئ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو متہم کررہے ہیں، اور مخلص و پچھنس کو خائن اور دیانتدار کو دھو کہ باز بچھتے ہیں، سچاشخص ہماری نظر میں جھوٹا ہوتا ہے اور امانتدار کو ہم یا مکار سجھتے ہیں یا مغفل و بے قوف، اس پر ہم کسی معاملہ میں بھی اعتاد نہیں کرتے۔

لیکن دہ دھوکہ باز محض جس کی شناحت اور ذلت ورسوائی کے لئے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک جھنڈ الگوادیں گے اور یہ کہا جائے گا یہ فلال بن فلال محض نے جوغداری کی تھی اس کی نشانی ہے، الیما فیبیٹ جوسیا مؤمن نہیں ہوتا جو جھوٹی قتم کھا تا ہے، جملہ آ ور در ندہ ہوتا ہے، اور قاتل اڑ دھا، اس کی باتیں میضی ہوتی ہیں، فلا ہری شکل وصورت بھی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کا فلا ہر زم ہوتا ہے، اس کا برزم ہوتا ہے، اس کا برزم ہوتا ہے، اس کی باتیں بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا دل فیبیٹ اور باطن گندہ اور وہ در پردہ شریر ہوتا ہے، اس کا دل خبیث اور باطن گندہ اور وہ در پردہ شریر ہوتا ہے، اس کی صحبت ورفاقت وتی ہوتی ہے اپنے محسن کے ساتھ فلط برتا و کرتا ہے، اپنے او پر کسی کا احسان نہیں مانتی، جب تک آپ کا تحتاج ہے ساتھ فلط برتا و کرتا ہے، اپنے اور کسی کا ادر اندر قطع حرمی مانتی، جب تک آپ کا تاریک کے اور اس کے افا فاق کو سنیم سلوک کرے گا اندر اندر قطع حرمی کرے گا اندر اندر قطع حرمی کرے گا آب اس کے افا فاق کو سنیم سے ذیا دہ اچھا محسوس کریں گے اور اس کے افا فاق کو سنیم سے ذیا دہ اُسے ماتھ لطیف بنا تھا اور آن کی خوش کرنے کے لئے دیا دہ شیریں، لیکن در حقیقت وہ بت کلف آپ کے ساتھ لطیف بنا تھا اور آن کی خوش کرنے کے لئے دیا دہ شیریں، لیکن در حقیقت وہ بت کلف آپ کے ساتھ لطیف بنا تھا اور آن کی خوش کرنے کے لئے مصنوعی باتیں کی تھیں اور آپ کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی مصنوعی باتیں کی تھیں اور آپ کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی مصنوعی باتیں کر تھیں اور آپ کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی میں اور آپ کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی میں اور آپ کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی بات خور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی خور سے کریں ہی کی جو سے کی بات غور سے اس لئے سی تھی تا کہ آپ اس پر جمروسہ کریں ہیں کی خور سے کریں ہیں کی خور سے کریں ہیں کی خور سے کریں ہو کریں

طرف مائل ہوں اور پھروہ آپ پر ایسا حملہ آور ہوجیسا پھاڑ کھانے والا شیر حملہ آور ہوتا ہے، جب اس کے ہاتھ موقع لگ جائے گا تو وہ آپ کے بارے میں کسی رشتہ داری دفعلق کا خیال نہیں رکھے گا، نہ آپ کے تعلق وحبت کا اسے کوئی پاس ہوگا اور نہ آپ کے کسی احسان کا شکر گرز ار ہوگا۔

حدیث قدی میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز میں خود جھڑوں گا کہ ایک و شخص جس نے میرانام لے کرعہد کیااور پھر غدر کیا، دھو کہ دیااور ایک و شخص جس نے میرانام لے کسی آزاد محض کوغلام ظاہر کر کے فروخت کر کے اس کے پسیے کھائے، اور ایک و شخص جس نے کسی مزدور کو اجرت پر لیا اس سے مزدور کی پوری لے لیکن اس کی اجرت بدی۔

اگرآپان تین آدمیوں کی حقیقت پرغور کریں تو یہ تینوں دھو کہ باز اور غدار ہیں، پہلا تخص
اپنے عمل کے ذریعے غدر کرتا ہے، اور دوسر آخض اپنے اس دوست کے ساتھ جواس کے ساتھ اسٹھے
ہیٹھے یا اس ساتھ کے ساتھ جواس کار فیقِ سفر ہنے اور جب اس کوموقع ملے تواس آزاد تحف کوغلام بنا
لے یااس کوغلام ظاہر کر کے بیج کراس کے پیسے کھا جائے ، اور تیسر آخض اپنے اس مزدورو ملازم کے
ساتھ غداری کرتا ہے جس نے اس کی ضرورت پوری کردی ، اس کا کام کاج کیا ، اس کی گھر کی
ضرورت پوری کی ، اس کے کام میں اس کا ہاتھ بٹایا کین یہ اس کی اجرت ہضم کر لیتا ہے ، اس کا حق
اس کونیس دیتا اس پرظلم کرتا ہے ، اور جب اپنا کام نکل گیا تو اسے دھکے دے کر بھگادیتا ہے۔

مجھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مزدور و ملازم پر چوری کا الزام لگا دیتا ہے، یا کام میں کوتا ہی اور گر بڑکا الزام دھر دیتا ہے، اس کے بارے میں ایسی بات مشہور کر دیتا ہے جس سے وہ بدنام ہوجائے، اسے ست و کا بل، خائن و چور قرار دیتا ہے، ہمارے معاشرے میں مزدور اور مالکوں کے درمیان بدمعاملگی بہت بڑھ گئ ہے، وفا داری واخلاص مفقو و ہے، رحم اور چشم پوشی کا نام نہیں رہا، جوشخص مکاری کا شت کرے گا وہ فقر وفاقہ ہی کا لے گا، اور جوشخص خاردار قیا دکا درخت ہوئے گا اسے کا نے ہی پھل میں ملیس کے یہ یا در کھنا چا مینے کہ اللہ تعالی سب کے در کھر سے ہیں۔

اس سے بڑھ كرنقصان دہ غدر كيا ہوگا ككسى بادشاہ يا حاكم كى اطاعت اس لئے كى جائے

کہ وہ غدار کودیا ہواس لئے وہ اس کا شکر گزار بنتا ہواور اس کی تعریف کرتا ہو، اور ایجھے الفاظ سے یا د
کرتا ہو، اور اگر وہ حاکم یا بادشاہ اسے ندد ہے تو وہ اسے ہرا بھلا کہے اور اس کی طرف ظلم و زیادتی کی
نسبت کر ہے خواہ وہ عدل و انصاف میں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبد العزیز جیسا
کیوں نہ ہو، کیکن چونکہ اس کو نہ دیا گیا اس لئے اس کی طرف الزام تراثی پر اتر آئے ، اور اس میں
عیب و نقص نکا لئے لگے خواہ وہ جاند سورج کی طرح کامل و کھل کیوں نہ ہولیکن جب اسے اپنا
مطلوب مل جائے اور اس کی حاجت پوری ہوجائے تو پھرٹھیک ٹھاک ہوجاتا ہے اور سب لوگ
عافیت میں ہوجاتے ہیں، کیکن اگر اس سے سی واجب، فریضے اور تن کا مطالبہ کیا جائے یا اسے سی
غلط بات سے روکا جائے اور اس کی حاجت روائی پرکوئی اس کی امداد نہ کر ہے تو وہ تنگ دل ہوجاتا
غلط بات سے روکا جائے اور اس کی حاجت روائی پرکوئی اس کی امداد نہ کر ہے تو وہ تنگ دل ہوجاتا
ہے، اُف اُف کر نے لگتا ہے اور رہنے والم کا اظہار کرتا ہے، اور مظلوم بن جاتا ہے، اور رہی ہو جو کہ کہ کو مت طالم ہے، خت احکامات ہیں اور تا قابلی ہر داشت ظلم ہے، اور الی تنی ہورہ بی ہو جو ہوتر وقت ہوتو مقابلہ پراتر آتا ہے اور ضعف و کمزور بہ وتو روتا اور چیختا چلاتا ہے۔

نی کریم الله کافر مانِ مبارک ہے کہ اگراسے حاکم وامام دیتواس کے ساتھ و فاداری کرتا ہے اوراگر ندد سے قوبغاوت اورع ہد شکنی کرتا ہے، یہ فرمان بھتاان شاعروں اورا خبار نویسوں پر صادق آتا ہے جن کی زبانوں اور قلموں کو شیطان نے تیز دھاروالی قینچیاں اور گلا ہے کر دینے والی تلوار بنا دیا ہے ان سے زیادہ کی اور پر نہ صادق آتا ہے نہ خطبق ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے مخلوقِ خدا کی عزت و آبر د کے پارہ پارہ کرنے ، اور بادشا ہوں کے تخت پلننے ، اور بہاوروں کی گردئیں اثرانے کے لئے شیطان کدالوں اور پھاڑوں کا کام لیتا ہے، اگر ان کو خوش کر دیا جائے اور ان کی جیبوں کو مال ودولت سے بھردیا جائے تو ہیا گوگ کمترین محض کو بڑے سے بڑا آدمی بنادیے ہیں ، اور جبیر و سرکش کو جلم و بر دبار ، اوراگر ان کو اپنی پندیدہ چیزیں نہ ملیس اور اور ان کی ضروریات اور تقاضے پورے نہ ہوں تو یہ بڑے سے بڑے آدمیوں کو بھی معمولی و حقیر اور عظیم ضروریات اور تقاضے پورے نہ ہوں تو یہ بڑے سے بڑے آدمیوں کو بھی معمولی و حقیر اور عظیم المرتبت کو کمتر و ذکیل بنا دیتے ہیں اور صاحب قدرت کا غداق اثراتے ہیں ، واقعی یہ لوگ اس قائل کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کر سے اور والنہ کے اور اللہ جل شانہ ان کی طرف تظر رحمت فرمائے اور نہان سے گھتگو کو کو اس کو ان کی طوف تھوں کو بھوں کو میکوں کو کو کھوں کو کو کو کھتر کو کو کھوں کو کھوں

كودردناك عذاب دے، ايك عربي شاعر كہتا ہے جس كاتر جمد ہے كه

میں صحافیوں کے قلم میں آبانی دی اور شیطان کا فتنہ وآزمائش دیکھا ہوں۔عزت و کرامت پر بیلوگ ہمیشظلم وتعدی کرتے ہیں' اور بیلوگ ادیان و فداہب کی حرمت کے پاسبان ہیں۔ بسا اوقات اپنی بیوقو فی سے بیلوگ معمولی سے آدی کو چڑھا دیتے ہیں' اور کتنی ہی مرتبہ بید لوگ عظیم المرتبہ مخص کو گرا دیتے ہیں اور کتنی ہی مرتبہ ایک روپیے کے بدلے اپنے ضمیر کو بی دیتے ہیں اور اس پینے کی وجہ سے دولت و منصب کے بتوں کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔ ان کے دل ان کی جیبوں میں ہوتے ہیں جب ان کے جیبوں کو بحر دیا جائے تو یہ بادشاہ کے مددگار و معاول بین جاتے ہیں اور اگر ان کی جیبیں بادشاہ کے انعام و احسان سے خالی ہول تو اس پر خائن و ہز دل ہونے کا الزام دھرتے ہیں اور خطاکاروں کی قصد انتصویب کرتے ہیں اور عنوان کی ملمع سازی ہمتے ہیں کو محد ہوں کو محد ہوں کرتے ہیں اور عنوان کی ملمع سازی ہمتے ہیں ور خطاکاروں کی قصد انتصویب کرتے ہیں اور عنوان کی ملمع سازی ہمتے ہیں ہوں مصیبت ہے۔

الله تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ''اوران میں ایسے بھی ہیں جوآپ پر صدقات کے بارے میں طعن کرتے ہیں کہاں گرانہیں ان میں سے جاتا ہے تو راضی ہوجاتے ہیں اوراگر انہیں ان میں سے نہیں ملتا تو بس تاراض ہوجاتے ہیں، کاش! بیاس پرراضی ہوتے جو پچھ انہیں اللہ اوراس کے رسول کے نے دیا تھا اور کہتے کہ ہم کو اللہ کانی ہے، اللہ ہم کو اپنے فضل سے اور اس کے رسول کی اور ) وے دیں گے، ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہیں'۔ (سورہ تو ب)

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان مذکورہ نتیوں بری خصلتوں سے بیچنے کی توفیق عطا فریائے، جو کہ جہم کے در دناک عمراب کی مستحق بنانے والی ہیں، آمین یارب العالمین۔

#### مضمون نمبراا

# جهنم يءابل ايمان كونكالنے كاحكم

" حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انخضرت وہ نے ارشاد فرمایا کہ (حق تعالی شانہ کی جانب سے ارشاد ہوگا) اس خض کودوز نے نکال اوجس نے لا المه الا الله کا قرار کیا اور اس کے دل میں جو کے برابر خیر تھی۔ ( یعنی ایمان تھا چنا نچا لیے تمام او کوں کو نکال لیا جائے گا، پھر تھم ہوگا کہ براس مخض کو نکال اوجو لا المله کا قائل تھا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر تھی ( پھر تھم ہوگا کہ اس مخف کو دوز نے سے نکال اوجو لا المالا اللہ کا قائل تھا اور اس کے دل میں جوار کے دانے کے برابر خیر تھی ''

تشریخ: حفرت انس رضی الله تعالی عندی بیطویل حدیث، حدیث شفاعت کاایک حصه به جب بودزنی ، دوزخ میں اورجنتی جنت میں چلے جا کیں گے اور کچھاہل تو حید گناہ گار بھی دوزخ میں ہونے جا کیں ہونے اللہ تعالی اپنی رحمت سے ان گناہ گاروں کو دوزخ سے نکا لئے کا ارادہ فرما کیں گئو و میں ہونے ہاں اللہ م اللہ عظام کا اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے۔ آخضرت بھی انہ اندیاء کرام عیبهم السلام کما تکہ عظام کا سکے حق میں شفاعت کی اجازت دیں گے۔ آخضرت بھی انہ ان کے حق میں شفاعت فرما کیں گاور حق تعالی شانہ صدیقین شہدااور اہل ایمان اپ اپنے مراتب کے مطابق شفاعت فرما کیں گورت تعالی شانہ کی جانب سے حدیں مقرر کردی جا کیں گی مثل جس شخص کے دل میں دینار کے وزن کا ایمان ہو اس کو ذکال لو۔ ای طرح علی التر تیب اس کو ذکال لوج س کے دل میں نصف دینار کے برابر ایمان ہوائی کو ذکال لو۔ ای طرح علی التر تیب ادکامات صادر ہوں گئے بہاں تک کہ آخر میں فرمایا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے احکامات صادر ہوں گئے بہاں تک کہ آخر میں فرمایا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے سے ادنی مرتبے کا بھی ایمان ہوائی کو ذکال لو۔ یہ کم فرشتوں کو ہوگا۔ آخر میں فرشتے عرض کریں گے کہ ان دوزخ میں کی صاحب خیر کو لیمن کی صاحب ایمان کو نہیں کی حور ڈا۔

تب حق تعالى شان فرماكيس كے: "نشفعت المملائكة و شفع النبيون وشفع المسيون وشفع المسيون وشفع المسوم منون ولم يبق الا ارحم الراحمين " فرشتول نيجي شفاعت كرلى الل ايمان بھى شفاعت كر يكاب صرف ارحم الراحمين باقى بيں۔

سے فرما کہ اللہ تعالی دوزخ سے ایک مٹی بھریں گے (اور بعض احادیث میں تین مٹھیوں کا ذکر آتا ہے) پس اس مٹی کے ذریعہ ایسے لوگوں کو دوزخ سے زکالیں گے جنہوں نے بھی خگر کا منہیں کیا۔ غالبًا ورجات ایمان کے لئے بچھ علامات ہوں گی جن کے ذریعے فر شتے اہل ایمان کے درجات کو پیچان کر نکالتے رہیں گے۔ چنانچہ بعض احادیث میں ہے کہ آثار جود کے ذریعے ان کو پیچانیں گے اور جن لوگوں میں فرشتوں کو ایمان کی کوئی علامت نظر نہیں آئے گیان کو تتعالی شانہ بذات خود نکالیں گے۔واللہ اعلم

"حفرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آخضرت ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ تن تعالی شانہ فرمائیں گے کہ اس شخص کو دوزخ سے نکال لوجس نے مجھے (ایمان کے ساتھ) کسی دن یادکیا، یاکسی مقام میں مجھ سے ڈرا''



#### مضمون نمبرساا

# جہنم کابلانا مال جمع کرنے والوں کو

سورہ معارج میں ارشاد فرمایا کہ تلاعو من ادبر و تو ٹنی ما و جمع فاوعلی ما '' جہنم اس فخض کو (خود) بلائے گی جس نے (دنیا میں حق سے) پیٹے چھیری ہوگی اور (طاعت سے )بےرخی کی ہوگی اور (مال) جمع کیا ہوگا پھراٹھا اٹھار کھا ہوگا''۔

تفیر ابن کثیر میں ہے کہ جس طرح جانور دانہ تلاش کرکے چگتا ہے ای طرح دوزخ میدان حشر سے ان لوگوں کود مکی بھال کرچن لے گاجن کا دوزخ میں جانا مقدر ہوگیا ہوگا۔

اس آیت مبارکہ میں مال جمع کرنے والوں کا ذکر ہے۔ حضرت قبادہ اس کی تغییر میں فرماتے تھے کہ جس نے مال جمع کرنے میں حلال وحرام کا خیال ندر کھا اور فرمانِ خداوندی کے باوجود فرج ند کرتا تھاوہ شخص مراد ہے۔

حضرت عبدالله، ن علیم اس آیت کے خوف کی وجہ سے بھی تھیلی کامند ہی بند نہ کرتے تھے۔ حضرت حسن بصریؓ فرماتے تھے کہا ہے ابن آ دم! تو خدا کی وعید سنتا ہے اور پھر مال سیٹما ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اس کا گھرہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اور دنیا کے لئے وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس کچھ بھی عقل نہ ہو۔

بیہ قی سے شعب الایمان میں مرفوع حدیث مبار کفتل کی ہے جب مرنے والا مرجاتا ہے قرت میں کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا جھنجا ہے اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا جھنجا ہے اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا جھنوڑا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نظے گی جس کی دو آئیسیں ہول گی جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی

جس سے بولتی ہوگی وہ کہے گی۔ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئی ہوں (۱)۔ ہرسرکش ضدی پر (۲)۔ ہرسرکش ضدی پر (۲)۔ ہراس فحص پر جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود کھیرایا (۳)۔ تصویر بنانے والے پر۔

دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی جہنم اور جہنم کے عذابات سے حفاطت فرمائے ،آمین یارب العالمین۔



#### مضمون نمبرتها

# جہنم میں جس شخص کوسب سے کم عذاب ہوگاوہ کون ہے

" حضرت نعمان بن بشررضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بے شک دوز خیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس خص کو ہوگا ، جس کے پاؤں کے تکوؤں کے اس حصے میں ، جوز مین سے نہیں لگتا ، آگ کے دو شعلے ہوں گئے جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح ابلتا ہوگا ، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے "۔

تشری : جیسے کہ مجھے بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں آیا ہے نیدا بوطالب ہوں گئ جن کوتمام اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ ان کوآگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی گری سے اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح اہلاً ہوگا۔ اس حدیث سے دوزخ کے عذاب کی شدت کا کچھاندازہ ہوسکتا ہے۔ اللہ تعالی اپنی بناہ میں رکھیں۔

اللهم انا نعوذبك من عذاب جهنم، ونعوذبك عذاب القبر، ونعوذبك من فتنة المسيح المجال، ونعوذبك من فتنة المحيا والممات ، اللهم انا نعوذبك من المأثم و المغرم.

"اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ کے عذاب سے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دعال کے فتنے سے اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دندگی اور موت کے فتنے سے اے اللہ! ہم تیری پناہ چاہتے ہیں گناہ سے اور تاوان سے '۔

#### مضمون نمبرها

### جہنم میں لے جانے والے چنا اعمال

حضرت ثابت بن الضحاك فرماتے ہيں: رسول اللہ ﷺ ارشاد فرمایا: ''جوخص دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور فدہب کی قصداً جھوٹی قسم اٹھا تاہے تو وہ ویسا ہی ہوجائے گا جیسا اس نے کہا، اور جوخص اپنے آپ کو کسی چیز سے قل کرے گا قیامت کے روز اسے اسی سے عذاب دیا جائے گا، اور جس چیز کا انسان مالک نہ ہواس میں نذر نہیں ہوتی اور مئومن پر لعنت بھیجنا ایسا ہے جیسا اسے قل کرنا۔

(جناری وسلم)

فائدہ:جب جائل شخص عصہ ہوجائے اور اپنے مدمقائل کو جمت ودلیل سے مطمئن کرکے اپنے حق کو ثابت نہ کر سکے اس پرانکار کی وجہ سے سے آرہی ہویا دوسرا گواہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے شم اش ناپڑ ہے تو وہ تحق شم کھانے میں بہت غلوادر مبالغہ کرتا ہے اور کہتا ہے: بخدا ایسا ہوا تھا یا بخدا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ،اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جھوٹا ہوتا ہے اور اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جن ظاہر ہوجائے گا اور چھے بات سامنے آجائے گی اور وہ بید کھتا ہے کہ وہ اپنے مدمقابل کو مطمئن نہیں کر سکا اپنی جھوٹی قتم سے حاکم کی شفی نہ کر سکا تو وہ بتوں کی شم کھا تا ہے،اور مدمقابل کو مطمئن نہیں کر سکا اپنی جھوٹی قتم سے حاکم کی شفی نہ کر سکا تو وہ بتوں کی شم کھا تا ہے،اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے نام کی شم کھا تا ہے،اور جھوٹ اور شرک دونوں کو جمع کر لیتا ہے۔

اور چورکی داڑھی میں تنکہ ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے دالوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تنکہ ہوتا ہے، ساتھ بیٹھنے دالوں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات جھٹلائی جاتی ہے، اور جھوڑ اتو وہ یہودی یا نصرانی مجوی ہے، اور جواسے جھٹلائے یا اس کی نفسانی خواہشات اور بے تکی باتوں کی تکذیب کرے تواسے سزا دیتا ہے، اور جواسے خطلائے یا اس کی نفسانی خواہشات اور بے تکی باتوں کی تکذیب کرے تواسے سزا دیتا ہے، ایسا شخص خواہ اپنی بات میں ہوت بھی وہ گنا ہگار ہوگا اور اس قتم کی وجہ سے کا فر

ہوجائے گا،ایسے محض کو جلداز جلد توبہ کرنا چاہیئے اور اسلام میں دوبارہ داخل ہونا چاہیئے ،الہذا شہادتین پڑھے،اللہ سے قوبدواستغفار کرےاوراس گناہ کی معافی مائے۔

بعض شافعید یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس پر کا فر ہونے کا حکم لگا دیا جائے گالیکن اس مسئلہ میں تحقیق بیہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے اگر وہ اس نہ کورہ چیز کی تعظیم کرنا چاہتا ہے تو کا فر ہوجائے گا ادرا گرفتم کو اس پر مطلق کرنا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اس کفر کے ساتھ متصف ہوجائے اگر کیا ہے تو پھر وہ کا فر ہوجائے گا اس لئے کہ کفر تو کفر ہی ہے ادراگر اس کا مقصد تھا اس سے دور ہونا تو کا فرنہیں ہوگا ہیکن آیا ایس قشم اٹھانا حرام ہے یا مروہ تنزیجی ؟ مشہور ہے کہ مروہ تنزیجی ہے۔

صحیحین کی شرح اور شوکانی کی نیل الاوطار میں اس مسئلہ کی مزید تفصیل کہھی ہے لہذا اگر آپ اس پراور تحقیق دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطالعہ کر کیجئے گا۔

بعض لوگ قتم اٹھاتے وقت ہے کہتے ہیں کہ اگرتم نے الیا کام نہ کیا تو وہ گدھا، کمایا خزیر ہے یادہ اگر الیانہ کرسکا تو وہ گذرگی ،جوہر یا غلاظت ہے اور پھر دوسرے کو اس کے کرنے پر مجبور کرکے اپناارادہ اس پرمسلط کرنا چاہتا ہے گئن وہ اس سے عاجز آجا تا ہے اور قتم میں ذکر کی ہوئی چیز

کے مشابہ بن جاتا ہے، اگر وہ اس کام کو کرلے تو ایسا کرنا غیر محمود ہے اور اگر چھوڑ دے توبیا پی قتم کے مطابق خزیر و بندروں کی طرح بن جاتا ہے۔

(بحوالداملاح معاشره اوراسلام) دعاہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم والے تمام کرے اعمال سے بیچنے کی توفیق عطافر مائے، آمین یارب العالمین۔



### مضمون نمبراا

#### جنم سيسب سآخرين نكلنه والحاقصه

''حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ آنحضرت وہانے ارشاد فرمایا کہ میں اس خفس کو پہچا نتا ہوں ، جوسب سے آخر میں دو زرخ سے نکے گا' بیابیا شخص ہوگا جور نگے ہوئے دوز خ سے نکلے گا۔ پہل وہ کہے گا کہ اے پروردگارسب لوگ اپنی اپنی منازل حاصل کر پچکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت کی طرف جا وَاور جنت میں داخل ہوجاو ۔ وہ جنت میں داخل ہو جاو ۔ وہ جنت میں داخل ہونے کے جائے گا تو لوگوں کو پائے گا کہ دہ اپنی اپنی منازل حاصل کر پچکے ہیں والیس آکر کہے ہوئے کا کہ اور کہا ہونے کے جی بین والیس آکر کہے گا کہ اور کہا جائے گا کہ دہ اپنی اپنی میں تو رہا کرتا تھا؟ عرض کر ہے گا بی اہا جائے گا کہ اجماع وہ ذمانہ یا دہ جس میں تو رہا کرتا تھا؟ عرض کر ہے گا کہ آپ اس اس سے کہا جائے گا کہ آب الک الملک ہو کہ کہا جائے گا تو نے جتی تمنا کی وہ (اپنے حوصلہ کے مطابق ) تمنا کیں کر ہے گا کہ آپ مالک الملک ہو کہ کہا جائے گا تو نے جتی تمنا کیں کہ وہ کہا جائے گا تو نے جتی تمنا کیں کہ وہ وہ سے مدان کر کے گا کہ آپ مالک الملک ہو کہ وہو کہا گا تو نے جتی تمنا کیں کہا جائے گا تو نے جتی کہ ہیں نظر ہو کہا کہ آپ کہا کہ کہا ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہا تھیں کہا کہا کہا کہا گا گیا اس کا فقرہ کو بیان فرماکر ) اپنے یہاں تک کہ آپ کی کہایاں ظاہر ہو کشکیں''۔

تشرت خاس خص کا قصہ یہال مخضر انقل ہوا ہے میجے بخاری وسلم کی حدیث میں بہت مفصل ہے۔ اس مخض کا یہ کہنا کہ '' مالک الملک ہو کر مجھ سے فداق کرتا ہے'' رحمت اللی پر نا زاور فرطر سرت کی دجہ سے ہوگا۔وہ بے چارا یہ بھے گا کہ جنت تو ساری بحری پڑی ہے وہاں آئی گنجائش کہاں کہ اتنا بڑا حصہ اس کودے دیا جائے۔ پھر شاید یہ دجہ بھی ہو کہ وہ آئی بڑی جنت کوا پی حیثیت سے بہت نیادہ سمجھے۔ بہر حال یہ ادنی اجنتی کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت وعنایت ہوگی۔

حفرات انبیا, کرام ملیم السلام اور دیگرا کابری تعالی شانه کی عنایتوں اور رحمتوں کا کون تصور کرسکتا ہے۔

حضرت ابوذررضی اللہ تعالی عنفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ واللہ علی کہ میں اس خف کو پہچانتا ہوں جوسب ہے آخر میں دوز خ سے نکلے گا در سب ہے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔
ایک آدمی کو لا یا جائے گا'حق تعالی شانہ فرشتوں سے فرما ئیں گے کہ اس کے صغیرہ گنا ہوں کے بارے میں سوال کرواور اس کے کبیرہ گناہ چھپار کھو چنا نچاس سے کہا جائے گا کہتم نے فلال فلال دن فلال فلال گناہ کئے تھے؟ (بیتمام گناہ جتانے کے دن فلال فلال گناہ کئے تھے؟ (بیتمام گناہ جتانے کے بعد ) اس سے کہا جائے گا کہ تجھ سے ہر ہرائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔وہ (رحمت اللی کی فراوائی کو دکھے کہا جائے گا کہ تجھ سے ہر ہرائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔وہ (رحمت اللی کی فراوائی کو دکھے کہا جائے گا کہ تجھ سے ہر ہرائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے۔وہ (رحمت اللی کی فراوائی کو دکھے کہا جائے گا کہ تجھ سے ہر ہرائی کی جگہ نیکی دی جاتی ہے جو یہاں نظر نہیں آر ہے۔حضر ت ابوذ رمضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بھی (اس کو بیان فرماکر) ہنس رہے ہیں یہاں تک کہ آپ بھیکی کچلیاں ظاہر ہوگئیں'۔

حضرت جابررضی اللہ تعالی عنہ سے رو ایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اہل تو حید میں سے چھلوگوں کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جل کر کو کئے ہوجا کیں گے۔ پھر رحمت ان کی دشگیری فر مائے گی۔ پس ان کو نکالا جائے گا اور جنت کے دروازوں پرڈالا جائے گا' اہل ایمان ان پر پانی ڈالیں گے، پس وہ ایسے آگیں گے جیسے سیلاب کے کوڑے میں دانے اگتے ہیں 'پھروہ جنت میں داخل کئے جا کیں گے'۔

تشری جنت کے دروازے پرآب حیات کی نہر ہوگی جس میں جہنم سے کوئلہ بن کر نکلنے والوں کوئسل دیا جائے گا۔اس سے دوزخ کے تمام اثرات دھل جائیں گے اوران پر جھٹ پٹ تروتازگ کے آثار نمودار ہوجائیں گے۔ بید حفرات پاک صاف ہوکر جنت میں داخل ہوں گے۔

" حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس مخص کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہواس کو دوز خے نکال دیا جائے گا حضرت ابوسعید فخر ماتے ہیں کہ جس شخص کواس بات میں شک ہووہ اللہ تعالیٰ کا بیار شاد پڑھ لے کہ:" ہے شک اللہ تعالیٰ کی کا یک ذرہ حق بھی نہیں مارتا" کا کا یک ذرہ حق بھی نہیں مارتا"

تشریح:مطلب بیہ ہے کہ اگر کسی میں ذرہ برابرایمان ہوتو حق تعالیٰ اس کو بھی ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہاس کی برکت ہے اس مخص کودوز خ سے نجات عطافر مائیں گے۔

" حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ آنخضرت وظی کا ارشاد تقل کرتے ہیں کہ دو آدی جو دوز ن میں داخل ہو نگے ان کی جی و ویکا رخت ہوجائے گا۔ رب بتارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ ان دونوں کو نکال لؤ جب ان کو نکال لیا جائے گا تو حق تعالیٰ شاندان سے فرما کیں گے کہ تم کس وجہ سے اس قدر چی رہے تھے۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے ایسا اس لئے کیا کہ تا کہ آپ ہم پر رحم فرما کیں ، جن تعالیٰ شاند فرما کیں گے کہ میری رحمت تمہارے لئے بھی ہے کہ تم واپس جا کراپ فرما کیں ، جن تعالیٰ شاند فرما کیں گے۔ ان میں سے آپ کو دوز خ میں وہیں ڈال دو جہاں تم پہلے تھے چنا نچہ وہ دونوں چلے جا کیں گے۔ ان میں سے ایک تو اپنے آپ کو دوز خ میں ٹوال دو جہاں تم پہلے تھے چنا نچہ وہ دونوں کے جن میں شندی اور سلامتی ایک تو اپنی آپ کو دوز خ میں ٹوال کے اس کے اس خوالی شانہ والی شانہ دور سے کہ تو اپنی آپ کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈالٹ کہ جس طرح تیرے رفتی نے اس سے فرما کیں گے کہ تو اپنی آپ کو دوز خ میں کیوں نہیں ڈالٹ کہ جس طرح تیرے رفتی نے ایک بار اس کے دون کے وی تعالیٰ شانہ کی اللہ تا ہے وہ میں کے جا تھے جے دوز ن سے تیری امید کے موافق معاملہ کیا جا تا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دونوں کو بیک وقت جن میں داخل کر دیا جا گے گئے۔

تشری جی تعالی شاند کا بیار شاد که 'میری رحمت تمهار بین میں یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دو' بطورامتحان وآ زمائش کے ہوگا' بھی رحمت بصورت قبر ہوتی 'ویکھنے والوں کو اس سے دھوکہ ہوجا تا ہے دنیا میں جومصا ئب و تکالیف بندہ مُؤمن پر آتی ہیں وہ چی تعالی شاند کی عنایت ورحمت ہیں، مگر ظاہر بینوں کو اس رحمت وعنایت کا ادراک مشکل ہوجا تا ہے۔اس کے بیکس بھی قبر الی نعمتوں کی صورت میں نازل ہوتا ہے، یہی تعالی شاند کی طرف سے استدراج ہوتا ہے۔ مُرطا ہر بین ایسے محمد ہیں۔

ان دو مخصول میں سے ایک نے تفویض وسلیم کا راستہ اپنایا 'اور حق تعالی شاند نے اپنی قدرت سے اس کے حق میں نار کو گلز ارکر دیا۔ دوسرے نے حق تعالی شاند کی رحمت کا دامن تھا ما 'اور

حق تعالیٰ نے اس سے اس کے کمان کے مطابق معاملہ فرمایا۔

'' حضرت عمران بن حمین رضی الله تعالی عنما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ارشاد فرطیا کرمیری امت کے کچھلوگوں کومیری شفاعت بردوزخ سے نکالا جائے گا،ان کا نام جہنمی رکھا جائے گا''۔

تشرت ان حضرات کانام' جہنمی' تجویز کیا جانا ان کی تحقیر و تذکیل کے لئے نہیں ہوگا بلکہ حق تعالیٰ شانہ کے احسان عظیم کی یا ددہانی اوراس پر شکر مزید کے لئے ہوگا' جیسا کہ دوسری حدیث میں ان کو' عقاء الرحمٰن' کہا جائے گا یعنی' رحمٰن کے آزاد کردہ' گو یا بدلوگ اصل مستحق توجہنم ہی کے عظے مگر رحمتِ خداوندی نے انکی و سیکیری فر مائی اور اپنے محبوب بھی کی شفاعت سے ان کو دوز خے سے رہائی عطافر مادی ۔ پس رحمت خداوندی کا ان کی طرف متوجہ ہو جانا ان کے لئے سب بردااعز از ہوگا۔

''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺنے ارشاد فر مایا ہے کہ میں نے جہنم جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھا گنے والے سورہے ہوں،اور نہ جنت جیسی دیکھی،جس کے طالب سورہے ہوں''۔

تشریخ بیرحدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے مگر مضمون مجیح ہے ، لینی دوزخ ایک خوفناک چیز ہے کہا گراس کا منظرہم پرکھل جائے تو نینداڑ جائے اور جنت ایسی دولت عظمیٰ ہے کہا گراس کی حقیقت کھل جائے تواس کے شوق میں را توں کی نیند حرام ہوجائے اس لئے جہنم سے بھا گئے والوں اور جنت کا اشتیاق رکھنے والوں کے بیٹھی نیند سونے پر جتنے بھی تعجب کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ اور جنت کا اشتیاق رکھنے والوں کے بیٹھی نیند سونے پر جتنے بھی تعجب کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ (بحالد دنا کی حقیقت)

#### مضمون نمبر كا

## جہنم سے دورر کھنے والے اعمال

حضرت ابوسعید خدریؓ ہے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم بھی نے ارشادفر مایا کہ "جس نے جہادیں ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالی اس کے چہرہ کوستر سال (کے سفر) کے برابردوز خے ہے دورکردیں گئے۔ (بخاری شریف)

فائدہ ۔ حضرت عمرہ بن عبسہ حضرت ابواہامہ حضرت عبداللہ بن سفیان ازدیؓ کی روایت میں ستر سال کی بجائے سوسال کا ذکر ہے اور حضرت ابواہامہ گی روایت میں ستر سال کی بجائے سوسال کا ذکر ہے اور حضرت ابواہامہ نے مزید یہ بھی ذکر کیا کہ بیر سافت تیز رو گھوڑے کی رفتار کے ساتھ سوسال کے سفر کی ہو۔ (نبائی شریب)

اور حضرت معاذین انس فی حضرت ابوا مامدگی روایت کے مطابق حدیث مبار کہ نقل کرے آگے فی غیر رمضان کے الفاظ بھی بیان کئے ہیں۔

یعن عجابد کابیروزه اگر غیر رمضان کا ہوتو اس کابی تواب ہے، اور اگر کسی مجابد نے رمضان المبارک میں روزه رکھا تو کم از کم سیر گنا اس روزے کا تواب مزید بڑھ جائے گا گویا کہ اس کا رمضان کاروزه جہنم سے (\*\*\*) سات ہزار سال دور کردے گا، اور یہاں فضیلت میں اول درجہ میں مجاہد مراد ہیں پھر اللہ کی راہ میں دوسری قتم کی محنت کرنے والے۔

حضرت عتب بن عبر السيار وايت ہے كہ جناب رسول اكرم ولكانے ارشادفر مايا كه "جنوت الله وغيره ميں) ايك دن كاروزه ركھ گا اللہ تعالى اس كوجنم سے اتنا دوركرديں كے جتناساتوں آسانوں اور ساتوں زمينوں كے درميان فاصلہ ہے اور جس نے ايك دن كا نفى روزه ركھا اللہ تعالى اس كوجنم سے آسان وزمين كے درميانی فاصلہ كے برابردوركرديں نے "نفى روزه ركھا اللہ تعالى اس كوجنم سے آسان وزمين كے درميانی فاصلہ كے برابردوركرديں نے" -

فائدہ: روایات میں آتا ہے کہ آسان وزمین کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے ای طرح سے ہر آسان سے دوسری زمین تک کے درمیان کا فاصلہ ہے اور اتنا ہی ہرزمین کی اور ہر آسان کی چوڑ ائی ہے جاہد کے ایک روزے کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

پانچ سوسال کا آسان وزمین کے درمیان کاسفراللہ کومعلوم ہے کس اعتبار سے ہدنیاوی اعتبار سے یا نچ سوسال کا انداز ولگانا بہت مشکل ہے۔

حضرت ابوہری اُسے روایت ہے کہ جناب رسول الله عللے نے ارشاد فر مایا کہ

جس نے اللہ کی رضا کے لئے ایک دن کاروز ہ رکھااللہ تعالیٰ اس کوجہنم سے اتنادور کر دیں گے جس طرح کوئی کوااینے بچین ہے اڑا ہواور (اڑتے اڑتے ) بوڑ ھا ہو کرمر گیا۔ (منداحہ)

فائدہ:۔ حدیث بیں کو ہے کی مثال اس کی درازی عمر کی وجہ سے دی گئی ہے حیوانات کی معلومات کی کتب میں اس کی عمر تقریباً دواڑھائی سوسال کا سے۔

بیتوایک نفلی روزے کی وجہ ہے آدمی جہنم ہے دور ہوااور چھخص نفلی اور فرمن روزے رکھتا ہو وہ دوزخ سے کتنا دور ہوگا۔ ہاں اگر اس نے ان روزوں کے ثواب کو گنا ہوں کے ساتھ اور مخلوق خدا کی حق تلفی کے ساتھ ضائع کردیا تو بہت بوی محروم ہوگی۔

حضرت جابر "فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اکرم بھی سے فرماتے ہوئے سناکہ "دبہت خص نے جہاد میں ایک دن تکہبانی کا کام سرانجام دیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان سات خندقیں حاکل کردیں گے، ہر خندق ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کی وسعت کے برابرہوگی'۔

(مجمع الزوائد)

حضرت ابودردا ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ جناب رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ ''جس شخص کے قدم جہاد میں غبار آلود ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے تیز رفتار سوار کے ایک ہزار سال چلنے کے برابردور کردیں گئ'۔ (سنداحمہ)

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول الله وظف نے ارشاد فرمایا ہے کہ "جو خص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اس کوسیر کرادے اور اس کو پانی پلائے حتیٰ کہاس کی بیاس بجھادے،اللہ تعالیٰ اس کوجہنم سےسات خندقیں دورکرویں گے ہر دوخندتوں کے درمیان یانج سوسال کافاصلہ ہوگا''۔ (ترغیب وترہیب)

حفرت انس سروایت ب که جناب رسول اکرم اللے نے ارشاد فرمایا که .

'' جس نے وضو کیا اور وضو بھی المجھی طرح سے کیا اور اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی اور ثو اب کی نیت سے کی تو اس کو دوزخ سے ستر سال ( کی مسافت کے برابر ) دورکر دیا جائے گا''۔

(الوداؤدشريف)

حفرت ابن عباس مروایت ہے کہ جناب رسول اکرم بھی نے ارشادفر مایا ہے کہ جناب رسول اکرم بھی نے ارشاد فر مایا ہے کہ ''

''جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خند قیس حاکل کردیں گے (ان میں سے ہر خند ق) آسان کے دونوں کناروں سے زیادہ وسیج ہوگی'۔

فائدہ: یفلی اعتکاف کا ثواب ہے جوکی دن کا اعتکاف بیٹے اور وہ ماہ رمضان میں اور اس کے آخری عشرہ میں واجل متکاف بیٹے واس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مردوں کے لئے اس کے آخری عشرہ میں واجل متکاف کی جگہ مجد ہے اور خواتین کے لئے ان کے گھر میں کوئی مخصوص جگہ جہاں دوسروں سے ملنا اعتکاف کی جگہ میں ہو۔

(بحوالہ جہم کے خوناک مناظر)

دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوجہنم سے دور کرنے والے ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین یارب العالمین ۔



مضمون نمبر ۱۸

# جہنم سے بیخے کی چنددعا ئیں

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں كه حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسطرح صحافية وقر آن كى سورت سكھاتے تھاكى طرح يدعائے سكھاتے تھے الله مات من الله من الله من عداب القبر و اعوذ بك من فتنة المسيح الدجال و اعوذ بك من المحيا و المماتِ. (الرفيب الربيب) المسيح الدجال و اعوذ بك من المحيا و المماتِ. (الرفيب والربيب) ٢ حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر بيدعا كرتے تھے : ربّنا اتنا في الدّنيا حسنة و في الاخوة حيمة و قنا عداب النّار

(مفكلوة شريف)

سوحضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک صحابی دسلم نرصی الله تعالی عنہ کو بتلایا تھا کہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کرکس سے بات کرنے سے پہلے سات مرتبہ الملھ ہم اجونی من النّادِ کہا کرواگراس کو کہ لوگے اوراس رات میں مرجاؤ گے تو دوزخ سے تمہاری خلاصی کردی جائے گی اور جب ضح کی نماز پڑھ چکواوراس کواس طرح ( مرتبہ کس سے بولنے سے پہلے ) کہ لوگے اور اسی دن مرجاؤ گے تو دوزخ سے تہاری خلاصی ضرور کردی جائے گی۔ (بحوالد الرغب والربیب) میں دن مرجاؤ کے تو دوزخ سے تمہاری خلاصی ضرور کردی جائے گی۔ (بحوالد الرغب والربیب) کاسوال کر بے وہ خوص تین مرتبہ خدا سے جنت کاسوال کر بے وہ جنت میں داخل کرد سے ) اور جو خص تین مرتبہ دوزخ سے بناہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے حدی کو جنت میں داخل کرد سے ) اور جو خص تین مرتبہ دوزخ سے بناہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتی ہے کہ اللھ می احدود کی اور جو خص تین مرتبہ دوزخ سے بناہ چا ہے تو دوزخ اس کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے کہ اللھ می اجورہ من النّادِ (اے اللّٰد!اس کو دوزخ سے بخاہ چا۔) (بحوالہ تر ذی شریف)

# جہنم سے حفاظت کی چنداور دعائیں

(۱) سبحانك فقنا علماب النّارِ. ربّنا انّكَ من تلخلِ النّارَ فقد اخْبَرِيته وَ ما للظّال مينَ من انصارِ. ربّنا انّنا سمعنا منا ديّا ينادى للإيمان ان أمنوا بربّكُم فالمنّاربّنا فاغفِرلنَا ذُنوبنَا وَ كفّرعنّا سيّاتنا وَ تو فنا معَ الاَبرارِ. ربّناً وَ اتنا مَا وَعلمّنا على رسلك وَلا تحزنا يومَ القيامةِ انّك لا تخلف الميعادَ.

(سورة آلعمان ١٩٢١)

(ترجمہ) (اے ہمارے پروردگار) آپ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجے۔اب ہمارے پروردگار بشک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسواہی کر دیا اور ایسے (کفار) نا انصافوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔اے ہمارے رب ہم نے ایک پکار نے والے (محمصلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا کہ وہ ایمان لانے کے لیے اعلان کر دہے ہیں کتم اپنے پروردگار پرایمان لاؤسو ہم ایمان لے آئے۔اے ہمارے پروردگار پر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما برایمان لاؤسو ہم ایمان لے آئے۔اے ہمارے پروردگار پر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجے اور ہماری ہدیوں کو ہم سے ذاکل کر دیجے اور ہم کوئیک لوگوں کے ساتھ موت دیجے جس کا ہم سے ان پیغیروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں قیامت کے روز رسوانہ کیجے ۔یقینا آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

(٢) ربَّنَا انَّنا امِّنَّا فَاغْفِرِلْنَا ذُنوبِنَا وَ قَنَا غَذَابَ النَّارِ

(سورة آلعران \_ عدال)

ر ترجمہ) اے ہمارے پروردگا رہم ایمان لائے کی آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجیے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالیجئے۔

(٣)ربَّنَا اصرِف عنَّا عِلَابَ جهنَّم انَّ عِلَابِهَا كَانَ غِرَامًا. انَّهَا سالت مستقرّاوَ مقامًا. (سِرَّهُ فرقان ٢١٨ـ ٢١)

(ترجمہ) اے ہمارے پروردگارہم سے جہنم کاعذاب دور کیجئے کیونکہ اس کاعذاب بوری تبائی ہے، بیشک وہ کراٹھکا نااور برامقام ہے۔

(٣)ربّنَا وَسعتَ كلَّ شيءِ رحمةٌ وَعلمًا فاغفرُ للذِّينَ تابوا وَ اتَّبعوا سبيلكَ وَ قهِم عدابَ الجحيم. (سرةُ مُوَسَى ٤)

(۵)السلهمَ اغـفــرلـنَـا وَار حــمـنَـا وَارضَ عنّا وَتقبّلُ منَّا وَ ادْ خلنَا الجنةَ وَ نَجْنامنَ النّارِ وَاصلح لنَا شَا ننَا كلّه ُ ﴿ (ابن البشيب كنزاممال)

(ترجمہ)اے اللہ! ہمیں بخش دے ہم پر رحم فرما ہم سے راضی ہوجا ہمارے (اعمال صالحہ) کو قبول فرما ہمیں جنت میں واخل فرما دوزخ سے نجات عطا فرما اور ہمارے تمام امور کی اصلاح فرما۔

(٢) الله معفرتِك و العنيمة من كل برّ و العنيمة من كل برّ و السّلامة من كل برّ و السّلامة من كل برّ و الفوز بالجنة و النّجاة من النّار (متدكما من كن المال)

(ترجمہ)اےاللہ!ہمسوال کرتے ہیں تیری رحت کے اساب کا تیری بخشش کے سامان کا حصہ ہرنیکی کا موضم کے شرے سلامتی کا جنت کی کامیانی کا اور دوز خسے نجات کا۔

(2)اللَّهُمَ احسِن عاقِبتناً في الامور كلها وَ اجر نَامن خزي الدَّنيَا وَ عذابِ الآخرةِ

(منداحم)

(ترجمہ)اےاللہ! تمام امور میں ہماراانجام بخیر فرمااور ہمیں دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے نحات عطافر ما۔

(٨) اللهم اللهم الله اعوذبك من فتنة القبر و من الدّجال . و من فتنة المحيى و المماتِ و من حرّ جهنّم (استن اللري)

(ترجمہ)ا سے اللہ! میں بناہ لیتا ہوں آپ کے ساتھ قبر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے اور دوزخ کی آگ ہے۔

(٩) اللّهمُّ رب جبريلَ وَ ميكائيلَ وَ اسرافيلَ وَ محمّد نعوذبكَ منّ النّارِ ـ ( الْطِراني كِير )

ر ترجمہ) اے اللہ اجبریل میکائیل اسرافیل اور محرکے پروردگار۔ ہم آپ کے ساتھ جہنم سے بنا وطلب کرتے ہیں۔

(١٠) اللهم أنّى استلكَ العافية في الدّنيا و الاخرة

(كنزالعمال)

(ترجمه) اے اللہ! میں آپ سے دنیا اور آخرت میں (ہرعذاب سے) سلامتی طلب كرتا

ہوں.

(١١) اللهمَّ اجريئُ منَ النَّارِ وَوَ يل اهلِ النَّا رِ (كزاممال)

(ترجمه)ا الله! مجهج جنم سے اور جنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔

(١٢) / هم اليك لا الى النَّارِ وَ اهلَ بيتِي

( كنزالعمال طبراني كبير)

(۱۳) الملهم انّى اسئلك بوجهك الكريم و امرك العظيم ان تنجيرني من النّارِ وَ الكَفرِ وَ الفقرِ.

(ترجمہ)اے اللہ! میں آپ سے آپ کے عزت والے چہرے اور ام عظیم (لیعن حکمر انی) کے داسطے سے التجاکر تا ہوں کہ جمھے دوزخ ، کفراور تھا جی سے محفوظ فرمادیں۔

(ترجمہ)اے اللہ! آپ کی مجھ پر کامل نمت کے وسیدے اور آپ کے بہترین امتحان کے وسیدے در آپ کے بہترین امتحان کے وسیدے جس کے وسیدے بھی واخل فرما ساتھ آپ نے مجھے جنت میں واخل فرما و تجے۔

سب کے آخر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ایسی دعابیان کی جاتی ہے جو بہت ی

دعاؤل كى جامع باوربهت بىمفيدى، ملاحظفرمائي:

(٥١)اللّهـمّ انتَ الاوّل لا شيء قبلكَ وَ انتَ الآخر لا شيءَ بعدكَ اعوذبكَ من شرّ كلّ دابّةِ ناصيتهَا بيدكَ وَ اعوذبكَ منَ الالمِ وَ الكسلِ وَ من عـ ذابِ النَّارِ وَ من عذابِ القبرِ وَ من فتنةِ الغني وَ فتنةِ الفقرِ وَ اعوذبكَ منَ المأثم وَ السمغرم اللهمُّ نقِّ قلبِي منَ الخطايَا كمَا نقيتَ التَّوبَ الابيضَ منَ الدُّنسِ اللَّهمُّ بعد بيني و بين خطيئتي كما بعدت بين المشرق و المغرب هذا ما سالَ محمَّدُ ربُّه اللَّهمُّ انِّي اسالكَ خيرَ المسأُ لةِ وَ خيرَ الدَّعاءِ وَ خيرَ النَّجاحِ وَ خيرَ العملِ وَ خيـرَ الثواب وَ خيـرَ الحياتِ وَ خيرَ المماتِ ثبتني وَ ثقِل موازِيني وَ حقَّق ايمانِي وَارْفَع درجتِي وَ تَقبّلُ صلاتِي وَاغفِر خطينتِي وَ اسأُلكَ النّرجاتِ العللي منَ الجنّةِ آميـنَ اللّهـمُّ انّي اسألك َ فواتِح الخيرِ وَ خواتمَه وَ جوامعه وَ اوّله وَ آخرَ ه وَ ظاهره و باطنه و الدّرجاتِ العلى منَ الجنّةِ آمينَ اللّهمَّ نجّنِي منَ النارِ وَ مغفرةً باللّيل و النّهار و المنزلَ الصّالحَ منَ الجنّةِ آمينَ ' اللّهمّ انّي اسألكَ خَلاصًا منَ النَّارِ سالمًا وَ ادخلنِي الجنَّة آمينَ اللَّهمَّ انِّي اسالكُ ان تباركَ لِي في نفسِي وَ فى سمعِى وَ فى بـصرِى وَ فى روحِى وَ فى خَلْقِى وَ فى خُلُقِى وَ فى خُلُقِى وَ فى اهلِي وَ فى محياي و مماتِي 'اللَّهم و تقبَّل حسناتِي و اسالكَ الدّرجاتِ العللي منَ الجنَّةِ آمينَ

(طبرانی کبیر متدرک ماکم)

(ترجمہ) اے اللہ! آپ اول ہیں آپ سے پہلے کوئی شی نہیں اور آپ آخر ہیں آپ کے بعد کوئی شی نہیں۔ میں آپ کے ساتھ پناہ مانگنا ہوں ہراس جانور کے شرسے جس کا کشرول آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور آپ کے ساتھ پناہ مانگنا ہوں گناہ اور ستی سے ، عذاب دوز خ سے ، عذاب قربت کے فتنہ سے اور آپ سے پناہ لیتا ہوں دکھاور سے ، عذاب قبر سے ؛ دولتمندی کے فتنہ سے ، غربت کے فتنہ سے اور آپ سے پناہ لیتا ہوں دکھاور عذاب سے ۔ اے اللہ! میرے دل کوخطاؤں سے اس طرح صاف کردے جس طرح آپ نے سفید کیڑے کوئیل سے صاف کیا ہے۔ اے اللہ! میرے اللہ ایمرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ سفید کیڑے کوئیل سے صاف کیا ہے۔ اے اللہ! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ

کردیں جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو محر (صلی اللہ علیہ وسلم)

نے اپنے رب سے کی ہے۔ اے اللہ! میں آپ سے بہترین سوال بہترین دعا بہترین کامیا بی

بہترین عمل بہترین اجر بہترین زندگی اور نیک موت کا سوال کرتا ہوں آپ جمعے طابت قدم رکھے

میرے نیک اعمال قبول فرما لیجے میرا مرتبہ بلند کر دیجے میری نماز قبول فرما لیجے میرے گناہ

معاف کرد ہے کے میں آپ سے جنت میں بلند درجات طلب کرتا ہوں آمین اے اللہ! میں آپ

سے ٹیرکی مبادیات اور اس کی انتہا میں اس کے مجموعہ جات اس کے اول آخر باطن کو طلب کرتا ہوں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتا ہوں آمین۔ اے اللہ! مجھے دوز نے نے جات رات میں اور دن میں بخشش اور جنت میں بہتر مقام عطافر ما آمین۔ اے اللہ! میں آپ سے سے میں الم خلاصی چا ہتا ہوں آپ جمعے جنت میں بامن واخل فرما دیجئے۔ اے اللہ! میری بصارت میں میری دوح میں ہوں آپ جمعے جنت میں بامن واخل فرما دیجئے۔ اے اللہ! میری زندگی میں اور میری موت میں میری خلاق میں میرے گھر انے میں میری زندگی میں اور میری موت میں برکت عطافر ما۔ اے اللہ! میری کئیوں کو قبول فرما۔ اور میں آپ سے جنت میں بلند مراتب کا طلبگار بوں۔ آمین

ایک حدیث میں ہے حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ سرور کا تنات سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالی سے جنت کی طلب نہیں کرتا تو جنت کہتی ہے افسوس ہے کیااس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اللہ سے جنت طلب کرتا اور جب وہ جہنم سے پناہ طلب نہیں کرتا تو جہنم کہتی ہے افسوس! کیااس کے لیے ضروری نہیں تھا کہ یہ اللہ کے ساتھ جہنم سے بناہ ما نگتا۔ (مندالفردوں حدیث نبر ۱۳۱۳ کن العمال)

(چیده چیده ازجبنم کے خوفناک مناظر)

دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کوان دعاؤں کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یارب العالمین۔

## مضمون نمبروا

# جہنم سے حفاظت کے چندوظا کف

### وظيفة اول

حضرت انس بن ما لك رضى الله عن فرمات بين كرآ پ ملى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: من سأل الله الجنة ثلاث مرات. قالت الجنة. اللهم ادخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات. قالت النار. اللهم اجره من النار.

#### (امامنسائي\_احمدوابن ماجهوابن حبان والحاكم)

(ترجمہ)جس نے اللہ تعالی سے تین مرتبہ جنت کوطلب کیا تو جنت عرض کرتی ہے کہ اے اللہ! اسے جنت میں داخل فرماد یجئے اور جس نے تین مرتبہ جہنم سے بناہ مانگی تو جہنم کہتی ہے کہ اے اللہ! اسے جہنم سے محفوظ فرماد یجئے۔

#### وظيفةروم

حفرت ابوالدرداء رضى اللّه عند فرمات على كه تخضرت صلى الله عليد وسلم نے ارشا وفر مایا: من قال حین یصبح. لا اله الا اللّه و الله اكبو. اعتق دقبة من الناد ('این عباک کنزالعمال)

(ترجمہ)جس نے سے کرتے ہی ( لا الله الا الله و الله اکبر ) کہااللہ تعالی اس کی گردن جہنم سے آزاد کردیتے ہیں۔

## وظيفة سوم

حضرت حسن بن على فرمات بي كرآب الله في ارشادفر مايا: ما من عبد صلى صلوة

الصبح ثم جلس يذكر الله عزوجل حتى تطلع الشمس الاكان له حجابا مِن النار وسترا (كزل اعمال ص-١٥،٥٠)

(ترجمہ)جوبندہ مج کی نماز پڑھتاہے پھراللہ عزوجل کاذکرکرنے بیٹھ جاتاہے یہاں تک کہسورج طلوع ہوجائے تو یہ (ذکر)اس (بندہ)کے لیے جہنم سے پردہ اور رکاوٹ بن جاتا ہے (لیتن وہ اس کی برکت سے جہنم سے محفوظ ہوجائے گا)

### وظيفة جہارم

حفرت اللهم انى اصبحت اشهدك و اشهد حملة عرشك و ملائكتك و يمسى (اللهم انى اصبحت اشهدك و اشهد حملة عرشك و ملائكتك و جميع خلقك انك انت الله الله الا انت وان محمد اعبدك ورسولك) اعتق الله ربعه من النار فمن قالها مرتين اعتق الله نصفه فمن قالها ثلاثا اعتق الله ثلث ارباعه فان قالها اربعا اعتق من النار.

#### (ابوداودُ كنزل العمال)

فا کده .....فرکوره وظیفه کا ترجمه بیه بها الله! پس نے ابتداکی آپ کوگواه بناتے ہوئے اور آپ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں اور تیرے (باقی) فرشتوں اور تیری ساری مخلوق کو (بھی) گواہ بناتے ہوئے کہ آپ ہی اللہ ہیں آپ کے سواکوئی معبود نہیں بس آپ ہی معبود ہیں اور حضرت مجمد (صلی الله علیہ وسلم) آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔

وظيفنه بنجم

حضرت حارث يمى فرمات بي كه حضرت خاتم الرسلين (صلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين في ارشاوفر مايا: اذا صليت الصبح فقل قبل ان تكلم احد امن الناس. اللهم اجرنى من النار. فانك ان مت من يومك ذلك كتب الله لك جوارا من النار. واذا صليت المغر في قبل في الكلم احدامن الناس. اللهم اجرنى من النار. سبع من النار مت من ليلتك يكتب الله لك جوارا من النار.

(منداحدُ ابوداودُ ترنديُ كنز العمال)

(ترجمہ)جب توضیح کی نماز پڑھ لے تو کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ (کلمات) کہہ
"الملھ مَّ اجو نِی منَ النَّادِ "اگر تواہے اس دن میں وفات پا گیا تواللہ تعالیٰ تیرے لیے جہنم سے
آزادی کا علم دیدیں گے اور جب تو مغرب کی نماز پڑھ لے تو کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ
(کلمات) سات مرتبہ کہ "الملھ مَّ اجو نِی منَ النَّادِ "پس اگر تواس رات میں انتقال کر گیا تواللہ
تعالیٰ تیرے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ ) لکھ دیں گے۔

(بحالهازجنم کے خوفناک مناظر)



## مضمون نمبر٢٠

# جہنم سے بیخے کے لئے اورادِ مسنونہ جو شام

تم نے مغرب کے بعد اگرید دعا کی اور اس رات میں تم کوموت آگئی تو دوزخ سے تمہارے بچاؤ کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ اور اس طرح جب تم صبح کی نماز پر معوتو کسی آدمی سے بات کرنے سے پہلے سات دفعہ اللہ تعالی کے حضور عرض کر وکٹ لھے ہم آجہ رہے میں النّادِ ۔ اگر اس دن تمہاری موت مقدر ہوگئ تو اللہ تعالی کی طرف سے تم کو بچانے کا تکم ہوجائے گا۔

(سنن ابن ماجه رزادالمعاد)

حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو بیفر ماتے ہوئی سنا کہ جوفحف ہردن کی صبح اور ہررات کی شام کو تین تین بارید دعا پڑھے :

بسُسِمِ اللهَالَّـذِي لَا يَـضُـرُّ مَـعَ اسُـمِــهٖ شيئً فِيالاَرضِ وَلَا فِي السَّمآءِ وهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ.

ترجمہ:اللہ کے نام (ہم نے صبح کی یا شام کی) جس کے نام کے ساتھ آسان یا زمین میں کوئی چیز نقصان ہیں دے عتی اوروہ سننے والا اور جانئے والا ہے۔

وه اس دن اوررات بربلاسے محفوظ و مأمون رہے گا' اور تین بارید عامائے ، أعوذُ بِكَلِمَاتِ التّامَّاتِ كُلِّهَا مِنُ شَرِّ مَا خلقَ

ترجمه: ميں الله كے كلمات تامه كى بناه ليتا مول اس كى مرتلوق كے شرے - (الادب المزراين حال)

## نماز فجر کے بعداور رات میں

ا . سورهٔ فاتحا یک مرتبه، آیة الکری ایک مرتبه

شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا اِلهُ إِلَّا هُوَ وَالْمَنْكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِا لُقِسُطِ سے ....فَإِنَّ اللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ تك ايك مرتبہ

۲۔ سورہ فاتحہ اور آیۃ الکری اور اس کے ساتھ والی آسیں پانچوں نمازوں کے بعد پڑھ لیا
 کرے تو جنت اس کا ٹھکا نہ ہواور حظیر ۃ القدس میں رہے۔ اللہ تعالی روز انداس کو ستر مرتبہ نظر رحمت ہے۔ یکھیں اور ستر حاجتیں اس کی پوری فرمادیں نیعنی آسکی مغفرت ہے۔

س. تنن مرتب رضيتُ بِا اللهِ بَا اللهِ الإسكام دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ ( اللهِ ) نَبِيّاً وَرَسُولًا.

ترجمہ: میں اللہ تعالی کورب ماننے اور اسلام کودین ماننے پراور محمد اللہ کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ فضیلت : اس کے تین مرتبہ پڑھ لینے سے اللہ تعالی قیامت کے دن اتنا انعام دیں گے کہ اس کا پڑھنے والا راضی ہوجائے گا۔ (حسن حسین)

۳۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ وہ نے ارشاد فرمایا شام کو اور منح کو اللہ اللہ وہ ہونے پر ) تم قل حُوَ اللہ احداور قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھ لیا کرد یہ ہر چیز کے لئے کافی ہے۔ اعوذ برب الناس تین بار پڑھ لیا کرد یہ ہر چیز کے لئے کافی ہے۔

فَسُبُحُنَ اللهِ حِينَ تُمُسُونَ وَحِينَ تُصُبِحُونَ ولَهُ الْحَمدُ فِي السَّموٰتِ والْإُرضِ وعَشِيّاً وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخُوجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَييِّ وَيُحُي الْأَرضَ بَعُدَ مَوتِهَا وَكَذَلِكَ تُخُوجُونَ. (انصاحت)

ترجمہ: سوتم اللہ کی پاکی بیان کروشام کے وقت اور صبح کے وقت اور تمام آسانوں اور زمین میں اس کے لئے حد ہے اور زوال کے بعد بھی اور ظہر کے وقت بھی ، وہ جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر لاتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے ، اور اس طرح تم اٹھائے جاؤگے۔

فضیلت: رات کو پڑھے تو دن کے تمام اذ کارواوراد کی کمی پوری کردی جاتی ہے،اورضیح کو

لئے بستریر کیٹتے وقت۔

پڑھے تورات کے اورادواذ کارکی کمی پوری کردی جاتی ہے۔ (محاصت)

عبدالله بن غنام بیاضی رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فر مایا جو بندہ صبح ہونے پراللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرے

اللَّهُمَّ مَا اَصْبِحَ بِي مِنْ تُعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلقِكَ فَمِنُكَ وَحُدكَ لَا شَريكَ لَكَ لَكَ لَك شَريكَ لَكَ لَكَ لَكَ الْحَمدُ وَلَكَ الشُّكُرُ. (مارن الحديث)

ترجمہ: اے اللہ اس مج کے وقت جو بھی کوئی نعمت مجھ پریا کسی بھی دوسری مخلوق پر ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے تو تنہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لئے حمد ہے اور تیرے ہی لئے شکر ہے۔

عندنے رسول اللہ ﷺ عرض کیا کہ جھے ذکر اور دعا کے وہ کلے تعلیم فرماد بیجے، جن کو میں صبح وشام پڑھ لیا کروں آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کرو،

حفرت معاذبن جبل رضی الله تعالی سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے میر اہاتھ پکڑ کر مجھ سے فر مایا اسے معاذ مجھے بھی تھے سے میں نے عرض کیا یا رسول الله مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ آپ نے فر مایا تو (اس محبت ہی کی بنا پر میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ) ہر نماز کے بعد الله تعالیٰ سے

(سنن الى داؤد)

بيدعاضروركيا كرواورتبهى است ندجهوزو .

ربِّ أعِنَّى عَلىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسُنِ عِبَادَتِكُ

اے میرے پروردگار! میری مدوفر مااور مجھے تو فیق دے اپنے ذکر کی ، اپ شکر کی اور اپنی اچھی عبادت کی۔

حضرت ابو بکرصد بق رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ میں نے حضور بھٹا ہے عرض کیا یارسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعاتعلیم فرماد یجئے جو میں اپنی نماز میں ما نگا کروں تو آپ نے ارشاد فرمایا یوں عرض کیا کرو ؛

ٱللّٰهُـمَّ إِنِّى ظَـلَمَتُ نَفُسِى ظُلُماً كَثيراً وَّلْا يَغْفِرُ الذُّنُوُبَ إِلَّا ٱنْتَ فَا غُفِرُلِى مَغْفِرَةً مِّنُ عِنُدِكَ وَارُحَمُنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ﴿بَمَارِي﴾

ترجمہ: اے اللہ میں نے اپنفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا گنا ہوں کو کی بخش نہیں سکتا ہیں تو ا کوکو کی بخش نہیں سکتا ہیں تو اپن طرف سے خاص بخشش سے جھے کو بخش دے اور جھے پر رحم فر مادے۔ بے شک تو بی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔

# تسبيحات شام وسحر

نشبيج فاطمه

مندامام احریس حضرت امسلم عندایک روایت به که آنخضرت الله نیم است این صاحب زادی حضرت الله نیم الله تعالی عنها کوسکھائے جب وہ ایک غلام طلب کرنے کے لئے حاضر ہو کیس تو آپ نے فرمایا سوتے وقت تم ۳۳ بارسجان الله سسس بارالحمد لله اور ۳۲ بارالله اکبر چلیا کرواورایک بارکہولا الله والله والله والله من قدیرٌ.

ترجمہ:اللہ کے سواکوئی معبود ہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے ملک ہے اوراس کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

افرادامت کے لئے مستحب ہے کہ ہرنماز کے بعدیہ کہا کریں۔اورسوکی گنتی پوری کرنے

کے لئے ایک بار ندکورہ دعایا صلیا کریں۔ (زادالعاد)

جس نے نماز فجر ومغرب کے بعدا پی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کوئی بات کرنے سے پہلے دس رتبہ بیڑھا :

لآ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلُ ال اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيُّ قديرٌ.

ترجمہ:اللہ کے سواکوئی معبورہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ای کے لئے ملک ہے اور اس کے لئے ملک ہے اور اس کے لئے سب تعریف ہے اس کے ہاتھ خیر ہے وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

ای کے لئے بیوردنیکیول کوقائم کرنے بدیول کومٹانے اور درجات کی بلندی کے لئے عظیم تا ٹیرر کھتا ہے۔ (مدارج المعود)



# مراجع ومصادر

| عفرت قاضى ثناءالله يانى پتى ً         | تفسيرِ مظهري     |
|---------------------------------------|------------------|
| د هنرت مولا ناشبيرا حمرعماني          | تفسيرِ عثاني     |
| حضرت مفتى شفيع عثاني                  | معارف القرآن     |
| معراساعيل البخاري                     | بخاری شریف       |
| الى الحن بن الحجاج القشير ئ           | مسلم شریف        |
| ان غیسی محمه بن غیسای ترندگ           | ترمذي شريف       |
| ابي داؤدسليمان بن الاشعت الجستاتي     | الوداؤد          |
| ابوعبدالله محربن يزيدابن ملبه القرويي | ابن الجه         |
| الوعمر الحسنين بن مسعود               | مثكوة شريف       |
| جفرت الم بخاري                        | الادبالمفرد      |
| حفرت المام أو وي                      | رياض الصالحين    |
| عفرت مولا نامنظورا حمد نعماني "       | معارف الحديث     |
| حضرت نواب محمر قطب الدينٌ             | مظاهر حق جدید    |
| عضرت شاه ولی الله محدث د بلوی         | فجة الله البالغه |
| حضرت ابولیث سمر قندی ّ                | تنبيهُ الغافلين  |
| عشرت امام غزاتی                       | احياءالعلوم      |

| عفرت مولانا اشرف على تعانويٌ               | آ دابالمعاشرت           |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| حضرت مولا نااشرف على تعانويٌ               | آدابوانسانيت            |
| w . 1 .                                    | آ دابِ زندگی            |
| عفرت مولا ناانٹرف علی تھانو گ              | تبهشتی زیور             |
|                                            | لتبلغ<br>البيغ          |
| حضرت مولا نارحمت الله سبحاني               | مخزن اخلاق              |
| حضرت قاری طیب صاحب                         | خطبات ِ عَلَيم الاسلام  |
| عفرت مولانا ذكرياصاحبٌ                     | فضائل صدقات             |
|                                            | فضائل اعمال             |
| عفرت مفتى شفيع عثا في                      | مجالسِ مفتی اعظمٌ       |
| مولا نااشرف اعلى تعانويٌ                   | ' /                     |
| مولانااشرَف على تعانويٌ                    |                         |
| اداره تاليفات واشرفيه                      | '                       |
| مولانا حسين احمد مدني                      | *                       |
| جضرت لاجوريٌ                               | 21.                     |
| عفرت مولا نا يوسف لدهيا نوى شهيدٌ          | آپ کے مساکل اور ان کاحل |
| حضرت مولا ناڈا کٹر حبیب اللہ مختبار شہید ً | اصلاح معاشره اوراسلام   |
| عفرت مولا نا دا كرْ حبيب الله مختيارشهيد   | اسلام اورتربيت اولا د   |
| عنرت مولا نامجر پوسف لدهیانوی شهید ّ       | اصلاحی مواعظ            |
| - حضرت مولا ناعاش اليي                     |                         |
| حضرت الوالحسن على ندويٌ<br>                |                         |
| عفرت مولا تأسيح الله خالُّ                 | _                       |
|                                            | • •                     |
| ÷ +0                                       |                         |

| جضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسول الله الله الله الله الله الله الله ال     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| حضرت مولا ناعاشق الهي بلندشهريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | زبان کی حفاظت                                  |
| حضرت مولا ناعاش الهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کام کی باتیں                                   |
| بناب عيم سعيد شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | نورستان                                        |
| 7/ 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دنیا کی حقیقت                                  |
| مولا ناعاشق البي بلندشري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مرنے کے بعد کیا ہوگا؟                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله ميري توبه                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | موت كامنظر                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خطبات حرم                                      |
| * ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·<br>اصلاحی خطبات                              |
| 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | خطبات فقير                                     |
| عفرت مولا نااسلم شنحو بوري صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ندائے منبر ومحراب                              |
| مولا تالداداللدانورصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جہنم کےخوفناک مناظر                            |
| جناب طالب بأثمى صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱<br>سفرنامهآ خرت                              |
| طفظه مون خان عثانی صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عالم برزخ كي عبرت أنكيز واقعات                 |
| مترجم محمد خالدصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جېنم کی ہولنا کیاں                             |
| • 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا من منت کے ہولناک مناظر                       |
| حفرت مفتى محمرا المن صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدائے منبر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اخلاق النبي                                    |
| الميانت على بيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| مولا ناعاش البی بلندشهریُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                              |
| ولاناعا ن بي بسر جرك المام عافظ تم الله عافظ تم الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| ي المراقع المر |                                                |
| جاب فالدفاق بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الراقاليا بهرىج                                |

| مولاناشهابالدین ندوی                  | قرآن کاپیغام                    |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| يشخ ابوطالب محمد بن عطيه حارثي المكي  | قوت القلوب                      |
| يسيسي حضرت مولا ناعبدالقيوم مهاجرمدني | د ین دسترخوان                   |
| عفرت مولا ناعبدالقادرصاحبٌ            | اصلاحی مضامین                   |
| محمه بارون معاويه                     | کامیاب زندگی کے راز             |
| جغرت مولانا فتح صاحب لكصنوي           | حلال وحرام کے احکام             |
| جنابطالب إثمي                         | خلق خيرالخلائق                  |
| جناب عالم فقرى صاحب                   | الله ميري توبه                  |
| امام ابن قیم جوزی ً                   | گناہوں کے نقصا نات اوران کاعلاج |
| حضرت مولا نااشرف على تعانوي ً         | اصلاحی نصاب                     |
| أكثر ملك غلام مرتضى صاحب              | خطبات ِ حرم                     |
| حفرت مولا نامنظورا ترنعما في          | خطبات نعمانی                    |
| مولا ناسيدمنظراحس كليلا في            | الدين لقيم                      |
| من معرت مولا نامحر يوسف لدهيانوي      | دنیا کی حقیقت                   |
| عفرت مولا ناسيدا صغرت موالا تاسيد     | گلزارسنت                        |
| مولا نامنظوراحرنعما في                | دين وشريعت                      |
| مولا نامحم تقي امين                   | اسلام اورجدید دور کے مسائل      |
| حضرت مولا ناابوالحس على ندويٌ         | قرآنیٰ،فادات                    |
| امام غزاتی                            | اسلامي آ داب زندگي              |
| جناب موی بعثوصاً حب                   | اسلام مسلمان اورتهذيب جديد      |
| جنابطالب بأثمى صاحب                   | •                               |
| جناب شارق د بلوی صاحب                 |                                 |
| عضرت مولا نامفتی اسدالله عرنعمالی     |                                 |
|                                       | ~ ·                             |

| جنابطالب بإثمي                            | حىنت جميع خصاله               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| مولا نامحراسليم شيخو بوري صاحب            | خلاصة القرآن                  |
| حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ              | اصلاحٍ انقلاً بِ امت          |
| حضرت مولا ناضياءالرحمٰن فاروقی شهيدٌ      | پیغام اسلام اقوام عالم کے نام |
| حضرت مفتى تقى عثانى صاحب                  | آسان نيكيال                   |
|                                           | جوا ہرات علمیہ                |
| عفرت مولا نامحد يوسف كاندهلوك             | منتخباحاديث                   |
| حضرت امام غزالی                           | تبليغ دين                     |
| مولانامحمة صاحب                           | شرى برده كيون اوركييي         |
| عفرت مفتى نظام الدين شامز كي شهيدٌ        | مسلمانوں کے حقوق              |
| مولانا ابوسجاد صديق احمد                  | زبان کی آفتیں                 |
| مفتی خمرسلیمان منصور پوری                 | الله مي شرم ميجي              |
| عفرت مولا ناسيدا صغرت مولا ناسيدا صغرت أن | گلزارسنت                      |
| مولانا حمرالله سبحاني                     | مخزنِ اخلاق                   |
| مولا نالداداللدانور                       | منتخباهاديث                   |
| عفرت امام عبدالله يافعي ليمنيُّ           | كرامات اولياء                 |
| جناب محم ماحب                             | بدنظری کاعلاج                 |
| مجمه بارون معاويه                         | مثالی نوجوان                  |
| جناب فيض الرحمٰن قاسمي صاحب               | اسلام كانظام حيات             |
| جناب محريوسف اصلاحي صاحب                  | آ دابِ زندگی                  |
| جناب اوصاف على صاحب                       | حقوق العباد                   |
|                                           |                               |

# مؤلف کی چند دیگر کتب

| صفحات 528 | (1)مثالي نوجوان                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| مفحات 600 | (2)مثالی عورت                           |
| صفحات 456 | (3)از دوا جی زندگی کے رہنمااصول         |
| مفحات440  | (4)از دوا جی زندگی کی مشکلات ادران کاحل |
| مفحات 600 | (5)مردوں کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو  |
| عفحات592  | (6)خواتین کی مثالی زندگی کے درخشاں پہلو |
| مفحات422  | (7)کامیاب زندگی کے داز                  |
| مفحات704  | (8) جنت اور جنت میں لے جانے والے اعمال  |
| مفحات 736 | (9)جہنم اورجہنم میں لے جانے والے اعمال  |
| مفحات 664 | (10)اصُلاحِ مُعاشرہ کے رہنمااصول        |
| صفحات 672 | (11)تقمیرمعاش ه اور بَهاری ذیمه داریان  |

# ناشر: دارالاشاعت كراجي

مير پر مفاص ميل ملنے كا پته : مكتب يوسفيه د كان نمبر 303 بلدية اپنگ سينثرمير بورخاص

نحف رومین م اُددو بهشتی زیور امسسلاح نوابين اسسسلامی شادی يرده اورحتوق زومين أسسلام كانظام عفت وعصيبت مر حيلانا جزأييني واتول كاحت تنسيخ لكاح معنوت تعانوي خواتین سے نے شرعی احکام البية ظريين تعانوى ئىيدسى كىمان ندوى سيراتعي بيات مع اسوة معابيات ر " مغتى عيدالأوف مثاب جفتن وكارعودس خواتين كاعج خواتين كاطريقه نماز C والشرحت بي ميان O ازواج مطهراست اح دمنسليل مبسعه ا*ذواج الانسبسيار* ازوان صحابركام عبدالعسسنريزشنادى واكثر حت اني ميان صنيت ميال بغرسين مسك احدمت ليل مبسعه جنت کی خوشخبری پانے والی خواتین ودرنبوست كى بركريه وخواين دور تابعين كى نامور خواتين تخب خواتين مملم خواتین کے لئے بین سبق ستشدعی پرده مولانا ادربيس صاحب سيما لمارق مسئود خواتین کی اسسلامی زندگی سے سائنسی مقالق خواتين اسسلام كامثالي كروار امر بالمعروف وتنيعن المنكرمي خواتين كي ذمه وارباب امام ابن تمشيرًم مستندترين 0 مولا الشريث على تعانوي علياست ووظائف قرآن ومدیث ہے انوذ وظالف کامجسسکوھ الالشاعب أردكو بالاراح الجناح وفريحاجي فون: ١٦٨١٢١٦- ٢٦